



### جمله حقوق محفوظ

اسلام اور تربيت اولاد نام كتاب فيخ عبدالتد ناصح علوان مئولف مولاناذا كثرمجمه صبيب الله مختار مترجم دارا لتننيف جامعه علوم اسلاميه ناشر "دارالكتابت" جامع مسجد باب الرحمت يراني نمائش كراجي - کتابت ۶۱۹۸۸<sup>\*</sup> ۵۱۳۰۸\_۲۲۰۰ تعداه باراول • • ١١ ـ ١١١١ ١١ ١١٠ ١٤٠٠ تعداد باردوئم ۶۱۹۹۵ ها۳۱۵\_۱۲۰۰ تعداد بارسوتم القادر برنتنگ بریس کراچی مطبعه في سيت= 🍎

> منے کے بتے ا۔ مکتبہ بو سفیہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ۲۔ القادر پر نٹنگ پریس کراچی نمبر۳ ۳۔ مکتبہ بنوریہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵

# فهرست

| صفحه  | عنوانات                                                                                    | صفحہ             | عنوا ناست                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA    | ا به شادی میں اتنجاب کامعیار دین کو بنا نا پیا ہیںے                                        | 14               | پسیشس لفظ<br>مقدمهٔ لمبعدًا والي                                                              |
| ۵۱    | ۲ - انتمیار وانتخاب شرافت اورحسب نسب کی کا<br>بنیا در مردنا چاہیے                          | 19               | سمّاب کا جمال نماکه<br>متقدم ٔ ملم کبیر فیضیلهٔ استینج ومبی سلیمان غاومی ایبانی               |
| سوق ا | ۳ ۔ شادی سے کیے دوسرے خاندان کی مورتوں کا آ                                                | ms               | مصنف سيقلم سيطبع ثاني كالمقدم                                                                 |
|       | انتخاب<br>۴ ـ غیرشادی شده عورتوں کو ترجیح دینا<br>ایسه به سرین ترب می دورتا                | پ<br>ایم         | طبع المث كالضافه شخيره<br>قسم ا ول                                                            |
| ٥٣    | م یک میبرشادی شده موربون تومرنیج دیبا<br>د الیسی عورت کا انتخاب کرنا جوخوب بیجے جانئے<br>ا | ام<br>اما        | م اون<br>پېپ ي فصل                                                                            |
| ۵۲    | دالی ہو                                                                                    | אן               | ۱- مثالی شادی اور تربیت ــــاس کاربطه و تعلق                                                  |
| ۵٩    | دُوسری فصس ل                                                                               | 77               | الف - شادی انسان فطریت ہے۔<br>•                                                               |
| ٥٩    | ۲- بچوں سے سلسلہ ہمیں نفسیاتی شعور واصاسات<br>الف ۔ ماں ماہ میں بچوں کی ممبت فطری کھور ہر  | \<br>\<br>\<br>\ | ب ۔ شادی معاشرتی ضرورت ہے<br>۱ ۔ بنی نوع انسان کا بھاء                                        |
| ٥٩    | ودلیت رکھ دی گئی ہے                                                                        | هم ا             | ۲ ۔ نسب کی مفافست<br>۲ ۔ نسب کی مفافست                                                        |
| 40    | ب بچول سے مجتت اور ان پرشفقست ورحم<br>ایک عطیۂ رانی ہے                                     | ro               | ۳ - معاشره کا انعلاقی گراوٹ ہے۔ محفوظ رمنا                                                    |
|       | , <del>-</del>                                                                             | 44               |                                                                                               |
| 44    | ہے۔ لڑکیوں کو براسمجھا زمانہ کا ہلیت کی گندی اور<br>ناپ ندیدہ عادت ہے                      | ۲۲               | ۲ - خاندان کی تعمیر اوز نجول کی تربیت سے سلسلہ میں آ                                          |
|       | ے - بچہ کی موت پرصبر کا اجر دِنُواب<br>کا ۔ اسلام کی مصالح کو بچہ کی محبت پرِنوقیت دینا    |                  | میاں بیوی کا باہمی تعادن                                                                      |
| ۸,    |                                                                                            |                  | ء ۔ ماں باپ ہونے سے جذبہ کا بید <i>ار ہونا</i><br>سبح ۔ شادی خوب سے خوب ترسکے انتخاب واقعہ ار |
| LA    | و - پیچے کومنا دینا اور مصلحت وتربیت کی خاطر<br>اس سے قطع تعلق کرنا                        | ra               | ج- شاری خوب سے خوب ترکھے انتخاب واقعیار ]<br>کرنے کانام ہے                                    |

| لىفحە        | عنوانات                                                                                                                                                       | صفحه       | عنوانات                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اماء ا       | ۲ - عقیقہ کے مشروح اور جائز ہونے کی دلی                                                                                                                       | ٨٢         | تيسرى فصس ل                                                                                                 |
|              | ٣ - مقيقه كمشروع بونے كي بارسے ميں                                                                                                                            | 1 1        | سا- بىچە سىنىتىن غمومى اىخىكام                                                                              |
| 1.3          | فقها يركم ك رائت                                                                                                                                              | 10         | پهر <u>ب کی سیمیت</u>                                                                                       |
| 1.4          | ٧ . مقيقه كامتمب دقت                                                                                                                                          | 10         | * بچرپدا ، دسنه پرمرنی کوکیا کرنا چا ہیںے                                                                   |
| 1.9          | ٥ - سميالطسيم كاعقيقه لوک ک طرح کيا جاست کا ١                                                                                                                 | 10         | ۱- سبچه کی پیدائشس پرمبارک با د اور پیغام تهنیت                                                             |
| 111          | ٧ - مقیقه کے جانورک ورای کا نه تورنا                                                                                                                          |            | پیشن کرنا                                                                                                   |
| 111          | ، معقیقه سے متعلق دیگیر عمومی احکام                                                                                                                           | 14         | ۲ - سبچه کی پیدائشش برا ذان واقامیت کها                                                                     |
| 1114         | د ـ عقیقه کے مشہوع ہونے کی حکمت<br>م                                                                                                                          | AA         | ۳ - سچه کی پیدائش برسمنیک کرنا                                                                              |
| 110          | <u> چورتمهی سیحدث</u>                                                                                                                                         | ۹۰         | ۴ - نومولود کا سرموناژنا<br>تاریخ                                                                           |
| 110          | ¥ بچــد کا نقتنه اور اس کے احکام                                                                                                                              | ۹۰ ا       | ¥ صحبت سے متعلق حکمیت<br>ب بنیت                                                                             |
| 1110         | ا رفتبندسیے نغوی اور اصطلاحی معنی                                                                                                                             | 4.         | 💉 معاشرتی و تومی مصلحدت و کمکردنت                                                                           |
| 110          | ۲ - نتنه سیمشروع موسفے پر ولالت کر سنے والی احادث                                                                                                             | 9 10       |                                                                                                             |
|              | ۳ ـ نفتنه واحب به پاسندت ؟<br>پر درد تر سر بر مهردی در در                                                                                                     | ۳          |                                                                                                             |
| 119          | ۷ ۔ سمیا عورتوں سے لیے می ختنہ صوری ہے ؟                                                                                                                      | <b>سرو</b> | - • • • • •                                                                                                 |
| 17.          | ۵ - 'متند کمپ واحب ہو تاسیے ؟<br>۲ - نتند کی حکمت وصلحت                                                                                                       |            | ۲- کون سے نام رکھنامتحب سبے اورکون سے نام رکھنا کروہ ہے<br>۱۲ ۔ نبیمے کی کنیست ابوفلان کر کے رکھنا سنست سبے |
|              | ۲ به علیه ی منتمت و معنونت<br>۲ به تنه ی عظیم الث ن دنی مکمتین                                                                                                | 91         | نام اور کنیت ابولان ترسے رکھاست ہے ۔<br>نام اور کنیت رکھنے کے سلمین متفرع ہونے                              |
| 111<br>  111 | ← خشری یم مساور ما یا در مساعد می از روستے معت بازر مساعد میں میں اور مساعد میں میں میں میں میں میں میں میں م<br>اسلام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | 99         | ما اوربعیت رفضہ کے سری سری ہوسے<br>والے جہندامور:                                                           |
|              | ب منت سے الدیمے اردیکے سے<br>پیوتھی فصل ل                                                                                                                     | 99         |                                                                                                             |
| 111          |                                                                                                                                                               | ),<br>     | ب ۔ بُرے ومذموم لقب رکھنا جائز بنہیں ہے                                                                     |
| i irr        | م- بیخول میں انکواف پیدا ہونے سے اسباب اور آ<br>ان کاعلاج                                                                                                     | 1          | ج - كيا ابوالعاسم كنيت ركه ناجائز بيت ؟                                                                     |
| 1884         | تمهيد                                                                                                                                                         | 1.64       | . , , , , , ,                                                                                               |
| 113          | الف ۔ غربت وفقر جونعبئس گھروں برسایہ گکن رہاہے                                                                                                                | 1.7        |                                                                                                             |
| 173          | ب مان باپ سے درمیان لرانی محبکرا اور اختلات                                                                                                                   | ۷.۱        | ا - عقیقہ کے کہتے ہیں                                                                                       |
|              | <u>.                                    </u>                                                                                                                  | И          | <u> </u>                                                                                                    |

| ر فحد          | عنوانات                                                                                         | صفحہ   | عنوانات                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179            | اس ذمه داری اورسئولیت کی حدم و                                                                  | 1      | ے - طلاق اور اس کے تیسے میں بیدا ہونے والافقر وفا                                                  |
| 148            | بچوں میں یہ کیفیت پدائریں کرانٹہ تعالیٰ ان کے<br>تمام تصرفات وحالات میں انہمیں دیکھے رہاہے      | <br>   | ک ۔ بچوں اور قریب البادغ لوکوں کا فارغ ادر ہے کارا<br>وتت گزار ا                                   |
| 142            | منا الضرفات وحالات ين البعي وبليد رباسيط ]<br>فصب لي نا في                                      |        | و مت طرار ہا<br>فارغ وقت کوشعول کرسنے سے میں وسائل                                                 |
| ит             | ۲ ۔ اخلاقی ترسبیت کی ذمہ داری                                                                   | 150    | کا ۔ بُری صحبت اور بُرے دوست وساتھی                                                                |
| 1/19           | بچوں میں یائی جانے وال چاربری عادیمیں                                                           | •      | ق - سبجيد ك ساته والدين كا نامناسب اور ترابرتا وكرنا                                               |
| 1119           | ا . حبوط بوسلنه ک عاوت<br>ا . حبوط بوسلنه ک                                                     |        | عالیٰظرفی، بلندانهلاق اورشفقت ورمم ولی کی چند کے<br>مثالیں ۔                                       |
| 197            | ۲ - پیوری کی عاورت                                                                              | انها   | مثالیں ۔                                                                                           |
| 19 6           | سر ۔ گالم گلویچ کی عادیت                                                                        | سرما ا | ,                                                                                                  |
| 194            | م -بےراہ روی وآزادی کی عادت                                                                     | IND    | ح -معاشرہ میں بے کاری وبے روزگاری کامپیانا                                                         |
| 191            | <ul> <li>اخلاق وشخصیت سے محفوط رکھنے سے بنیا دی اول</li> </ul>                                  | IMO    |                                                                                                    |
| 191            | ۱ - اندهی تقلید اور دوسرول کی مشابهت ــے بچانا                                                  | 1140   | ط - والدين كى بجول كى ترسيت _ كنار كاشى                                                            |
| ٢٠٠            | ۲ - عیش و مخشرت می <i>ں پڑسنے کی ممانعیت</i><br>فرو                                             | 101    | ی - یتیم ہونا<br>قسم ثانی                                                                          |
| ۲۰۰            | ۳ ۔ موبیقی، باہیے اوفوش گانے سیننے کا ممانعت<br>۳ ۔ موبیقی، باہیے اورش گانے سیننے کا ممانعت     | 100    | <b>,</b>                                                                                           |
| r.p.           | س به جرطه بن اورغورتوں سے مشابه بست کی ممانعت<br>سر در بریں                                     | 100    | <ul> <li>تربیت کرنے والوں کی ذمہدداریاں</li> </ul>                                                 |
| ام.٠٢          | ۵ - بیدپردگ بن سنورکر شکلنے اورمرد وزن کا فتلا طاور آ<br>اجنبی مورتوں کی طرف د یکھفنے کی ممالعت | 104    | مقب رسه<br>پهرسای فصل<br>پرسای فصل                                                                 |
|                |                                                                                                 | 144    |                                                                                                    |
| 1.0            | <ul> <li>پرده کانکم قرآن کریم احادیث نبویه واقوال أمئ کی روشنی میں</li> </ul>                   | 176    | ا۔ ایمانی تربیت کی ذمسرداری                                                                        |
|                |                                                                                                 | 144    | ا - بحبة كوسب <u>سيبل</u> كلمدلاالدالاالتدسكها نيحكم                                               |
| ۲1 ·  <br>     | مردوزن کے اختلاط کی ممانعت کے ادلہ<br>اجنبی عورتوں کی طرف دیکھینے کی حرمیت کے ادلہ              | 1414   | ۲ - بیجه مین عقل وشعوراً نے پرسب سے پہلے اسے<br>حلال وحرام سے احکامات سے معانا چاہئے               |
| 113            | ا بی مورتون ی طرف دینیجینے می مورطین سے اور ہ<br>بچوں کے اخلاقی انحواف سے اسباب                 |        |                                                                                                    |
| 773            | ب پون سے اعمال الوق سے اسباب<br>فصلِ ثالث                                                       | 1414   | ۳ ـ سات سال کی عمر بھونے پر نیکھے کو عبادات کا حکم دینا<br>سے سے سال ایساں ٹند بسیاں سے سے ہاریاں  |
| P7.  <br>  P7. |                                                                                                 | 146    | ۲ ۔ پیچےکورسول لٹھسلی شمکیہ دیم اورآپ سے اہلِ ہیت ک<br>مجست اورقرآنِ کریم کی الما وت کا حادی بنانا |
| ]              | ۳- جسانی تربیت کی نوسید داری                                                                    |        | مجیت اورفران کرم کی مل ورت کا ها دی بیاما                                                          |

| نىفى              | عنوانات                                                                                           | صفحه     | عنوانات                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| · (               | ايك قا لِي توجه سوال                                                                              | <b> </b> | •                                                                                        |
| + + 4             | 💿 اس عادت کے خاتر کے لیے کامیاب اور مفید                                                          | 441      | ۲ - کعلف بینے اور سونے میں طبی تواعدا ورصمت کے<br>یے منروری باتوں کا خیال دکھنا          |
|                   | ترين علاج :                                                                                       |          | · -                                                                                      |
|                   | ترین علاج :<br>۱ - ابتدائی جوانی کی عمر می شادی کردیا                                             | 771      |                                                                                          |
| 114.              |                                                                                                   | 777      | ۷ - موش وبریاری کاعلاج اور دوا دارد کرنا                                                 |
| r~,               | ۳ ۔ منبی بذرابت معبر کانے دالی چیزوں سے دوری<br>انتیار کرنا                                       | ۲۲۲      | ۵ - مذنقصان پېنچاؤ اور دنفقدان انتھاؤ کے اسول کو<br>نافذکر:                              |
|                   | <b>L</b>                                                                                          |          | ,                                                                                        |
| r <sub>1</sub> ~1 | / -                                                                                               | 770      | ۱۶ - بچول کوریامنت ورزش اور پهسواری وغیرو کا<br>در در د |
| PMP               | - <b>5</b> ′                                                                                      | ļ        | عادی بنان                                                                                |
| <b>۲</b> 6/۲۳     |                                                                                                   | 174      | ، به بیجه کوسادگی ا ورعیش ومشرت میں مربیر نے کاعادی بنانا<br>مرب میں میں میں اسلامی ا    |
| 76'1              |                                                                                                   |          | ۸ - بیجه کومقیقت بهندانه اورمردانه زندگی گزارسنه کاعادی آ                                |
| 1444              | ۳ - نشه آور اور مخدرات استعمال کریسنے کی د با                                                     | 771      | بنانا اوراس کولاا بالی پی سستی اور آزادی وید راه ردی نم                                  |
| ا<br>مامالا (     | <ul> <li>نشرآ در استیار کے استعال کے نقصانات:</li> <li>مترات نیس:</li> </ul>                      |          | ک زندگ ہے بچانا                                                                          |
| 777               | الف وسعت وعقل متعلق نقيسانات                                                                      | 77.      | <ul> <li>بحول میں عام پائے جانے والے عیوب وامالین:</li> </ul>                            |
| ניקן              | ب - اتىقىلاك ئىقىلىات<br>. بىرى ئىرى ئىرى ئىرى ئىرى                                               | }        | ا ب <u> سگریٹ نوش</u> ی کی عادت<br>نسب متن تازیر ن                                       |
| 143               | ج - نفساتی اضلاتی اور معاشرتی نقیسانات<br>د سرون سروی سروی                                        | 177      | الف يعم <i>ت اورنفسات سيستاق نقصانات</i><br>ما زير ز                                     |
| የላዣ<br>           | <ul> <li>نشه آوراشیا. کے استعمال سے بارسے یں شرق کم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> | 777      | •                                                                                        |
| 1 104             | اس بعنت کامفیدا ورحقیقی علاج<br>سب                                                                | ۲۳۳      | سگرمیٹ نوشی کے بارسے میں شریعیت کا حکم<br>سر                                             |
| 13.               | ہم ۔ زناا در لواطب کی لعن <u>ت</u><br>م                                                           | 170      | مندکوره جمیاری کاعلاج                                                                    |
|                   | ت<br>و زناا درلواطت کی وجہستے دجود میں آنے دالنے قلبانا<br>میسریہ نہیں میں                        | 424      | ۲ - مش <i>بت زنی کی لعنب</i>                                                             |
| . <b>۲3</b> 1     | ±.*                                                                                               | ۲۳۷      | ال <i>ف - جبمانی نقصاً بات</i>                                                           |
| r31  <br> -       |                                                                                                   | 1 4      | ب - منسی نقصانات<br>میسی میسی                                                            |
| rai               | _                                                                                                 | ۲۳۷      | ج - نفساتی اور شکی نقسانات<br>م                                                          |
| rar               | ۲ متعدی امرایش کامپیس جا نا                                                                       | rma      | مشت ال كاشري كم                                                                          |

| تعقعه                     | منوانات                                                                                            | صفحہ  | عنوانا ست                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199                       | اس نینگی اور ممجه بوجه پدیکر نے کاطریقیہ                                                           | ror   | ب ـ معاشرتی اخلاقی اورنفسیاتی نقعهانات                                                                     |
| 4.4                       | ۳۰ زمنبی صحبت وتندرستی<br>سترس عقوا                                                                | rom   | ا ن دور لوایل موسسمر ایسه سیل اسام محافیصله ]                                                              |
| <b>P.4</b>                | بیچول کی عقل درست رسکھنے سے سلسلہ میں والدین<br>اور مربیول کی ذمہ داری اور سئولیت کی مدود          | roo   | ا ورطلم<br>ا - زناکی سنر                                                                                   |
| r.4                       | پانچوس نفسل                                                                                        | 104   |                                                                                                            |
| p.4                       | ۵ به نفسیاتی ترببیت کی ذمه داریان<br>مصرف نامی آن در می دارد                                       | 101   | <ul> <li>اسلام که یک بنی اس کاعلاج اورا متیاطی تدابیر ]</li> </ul>                                         |
| r.4<br>  <sub>p-1</sub> . | <ul> <li>پیچے میں نفسیاتی عادات دامرانس :         رصینے کا مرض :         رصینے کا مرض .</li> </ul> |       | و اسباب<br>حادثات کی علت بیان کرینے سے سلسلہ میں ڈاکٹر                                                     |
| 110                       | اید سریه می میبیات مرق<br>اور حیاد میں فرق                                                         | 109   | نبیه غبره کے ذکر کررو انعفن عملی اقدامات<br>نبیه غبره کے ذکر کررو انعفن عملی اقدامات                       |
| FIY                       | <u> ۲ - خوف وگار _</u>                                                                             | 744   | • /                                                                                                        |
| F14                       | <ul> <li>بچول میں خوف وڈر برشھانے سے اہم اسباب</li> <li>وعوال</li> </ul>                           | 744   | ہ ۔ دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داری<br>تنا د بہر مر کا                                                     |
| 716                       |                                                                                                    | 744   |                                                                                                            |
| rrr<br>                   | ۳ - احساس کمتری کی بیماری                                                                          | r44   | دین اسلام نے تعلیم کو لازمی اورجبری بنایا ہے                                                               |
| 777                       | <ul> <li>اس بمیاری کے پیام و نے کے عوامل دائسباب ا<br/>ا تحقیر والمنت آمیز سلوک</li> </ul>         | 72.   | اسلام تعليم كوبرشعب ميں مفت اور بلاعوش كا قرار دتيا ہے                                                     |
|                           | ا معیروانات المیر کوت<br>اگرینیچے ہے کوئی غلطی یا لغرش ہوجائے تو<br>اس کی اصلاح کاطریقیہ           | ľ     | _                                                                                                          |
|                           | اس کی اصلاح کاظریقیہ<br>اس میں میں جمہ میں اما                                                     | ' - ' | عورت ہے لیے علق ماسل کرناا در شرابعیت میں ا                                                                |
| 444                       | رسول التانسلی الله علیہ ولم کی نرمی اورسسنِ معالہ ]<br>سے چندنموسنے                                | 11    | عورت کی طازمت دفیرہ سے بارے میں اہلِ<br>مغرب سے اقوال                                                      |
|                           | زمی اور دفق سے سلمیں آپ سلی التّہ طلیہ کے سلم کی معبن وصیتیں                                       | 12 K  | اسلام توکیول کاتعلیم وتربیت کاطرف بھی توجہ کے<br>دتیا ہے اوراس کا تکم بھی<br>ر ۔ فکری ذہن سازی کی ذمہ داری |
|                           | وسلم کی معبن وصیتیں<br>۲ فرورت سے زیادہ نازو تحرے برداشت کرا                                       | المرا | دتیاہے اوراس کام مجی                                                                                       |
|                           | ۲۔ صرورت سے ریادہ مارد سرے برداست رہ<br>اس رس کے کم کرنے کیلیے اسلام کا بیس کردہ علاج              | 794   | ۲ - فکری فیمن سازی کی ذمه داری<br>کی پختگ راکر نه سوسیسیا می رسیف بسالحین آ                                |
| m.                        | ال ال الما الما الما الما الما الما الم                                                            | 191   | نکری نجیگی پیداکرنے سے سلسلہ میں سلف بسالحین کے سے جند فرمودات ووصایا                                      |

| صفحه                   | عنوانات                                                               | صفحہ                     | عنوانا ست                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444                    | م- اثيار                                                              | ۲۳۵                      | ۳ - بچول میں مساوات وبرابری زکرنا اورائیک کو                                                                   |
|                        | ا ولیمن اسلامی معاشرے میں اثیار سے منطاہر<br>میں سے چند مثالیں        |                          | دوسرے پرفوقیت دینا<br>۲- حبم سی صنو کانه بونایا ماؤف ہونا                                                      |
|                        | یں ہے چدمائیں                                                         | ۲۳۵                      | 1 '                                                                                                            |
| P 4.                   | ۵-عفوو درگزر کرنا<br>تا سخیل در این سریل رس کا                        | ۲۴۰                      |                                                                                                                |
| 241                    | تاریخ میں سلعب صالحین کے علم وبردیاری اور<br>عفوودرگزرسے چیدنمونے     | المامالة<br>المامالة     |                                                                                                                |
| الم يم                 | ۲ – جزَّرت وبهبادری                                                   | كهملا                    | مه - بعض وحسد کی جمیاری                                                                                        |
| 422                    | مجاہدوں سے بہاررانہ مواقف و کارناموں ہیں<br>سے چندیادگار شالیں        | 771                      | <ul> <li>● حدی بماری کے علاج کے لیے بنیادی اسول تربیت ؛</li> </ul>                                             |
| ***                    | ہے خدیادگارشالیں                                                      | مهم                      | ١ - بيجه كومجت محموس كلأنا                                                                                     |
| <i>#</i> 4+            | ثانياً ووسرون كي عقوق كي إسباني .                                     | ۳۵۰                      |                                                                                                                |
| TAI                    | الدين كاحق 🛈                                                          | 101                      | ٣ - ان اسباب كازالدكر ابوحسدكادرليد بنظيي                                                                      |
|                        | الف الله کارندامندی والدین کی نوش نودی مین صنمرسی                     | rar                      | ۵ - خدسه کی بیمیاری                                                                                            |
| 714                    | ب - والدین سے ساتھ نیک کرناجہا ونی سبیل التدسے [<br>مقدم سیھ          | ، ه۳                     | ( بیچے کے فعدہ کا کامیاب علاج اور اس کی کمین کا علاج اور اس کی کمین کا کامیاب علاج اور اس کی کمین کا کمین کا ک |
|                        |                                                                       | <br>                     | نبوی طریفه<br>جصعی فصب<br>ل                                                                                    |
| TAF                    | سے ۔ والدین کی وفات سے بعد دعاکر نا اور ان سے دو تول ا<br>کاکرام کرنا |                          | /                                                                                                              |
|                        | ے ۔ حسسن سلوک اور تیکی کرسنے میں مال کوباپ پر فوقیت دیا               | ۱۲۳۱                     | اقلاً = نفسياتي اصولون كيخم ريزي :                                                                             |
| MAY                    | ی ۔ والدین کے ساتھ کی وٹسن سلوک کے آداب                               | اله سر                   | ا- تقوی                                                                                                        |
| PA4                    | اس سلمیں سلف صالحین سے کچھ واقعات                                     |                          | ا فراد کے کردار اور معاملات برتقوای کابوا تربیشا ہے                                                            |
| PA 9                   | ق - 'نافرمانی وعقوق ہے ڈرانا                                          | ' ''                     | اس کے چذنمونے                                                                                                  |
| 791                    | P رسنة: وارون كاحق                                                    | <br> <br> <br> <br> <br> | ۲- انحوت                                                                                                       |
| <br>  <b>         </b> | <u>برطوسی کاحق</u>                                                    | rys                      | ۳ - رحمیت                                                                                                      |
| 744                    | الف- پیروی سے تکلیف اورا پذار کو دور رکھنا                            |                          | اسلامی معاشرے میں رجم وشفقت سے                                                                                 |
|                        | ب. پروی کی حفاظیت<br>                                                 |                          | چندنونے                                                                                                        |

| صفحہ       | عنوانات                                                                                  | صفحه       | عنوانات                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444        | الف برمياء                                                                               | ٨٠.        | ہے۔ بردی کے ساتھ سن سلوک کرنا                                                                |
| ר זיא      | ب ـ آنے دائے کے استقبال سے لیے کھڑا ہونا                                                 | ۳ بم       | ۵ - پروی کی ایلاء رسانی کورد اشت کرنا                                                        |
| 444        | ج. بڑے کے ہاتھ حید بنا                                                                   | ه.م        | استاذ کائن 🕝                                                                                 |
| 424        | تالتاً وعموى معاشرتي آداب كايابد بونا:                                                   | r.0        | اسس سلسلهی معط ارشادات و توجیات و دسایا                                                      |
| ٠٣٠        | ا محطانے بیٹنے کے آواب و                                                                 |            | كاگلدسيته                                                                                    |
| ۳۳۰ ا      | الف كمانے سے پہلے اور كھانے كے بسد                                                       | 414        | <ul> <li>استمعى كائتى</li> <li>استمعى كائتى</li> </ul>                                       |
|            | لإتتعون كا دهونا                                                                         | W10        | الف ـ الماقات سيم وقت سن كرنا                                                                |
| וקא        | ب كان كان كان كان المادرانيرين                                                           | ۲۱۲        | ب - اگر بیمار ہو تواس کی بیمار برسی وعیادت کرنا                                              |
|            | الحمديثه رمين صنا                                                                        | 414        | ج - چینیک آنے پراس کا جواب دینا                                                              |
| الملم      | ج ۔ برکھانامی سامنے آئے اس کی برائی زکرے                                                 | 1414       | ۵ . الله کی رضا وخوستنودی حاسل کرسف سے لیے اس                                                |
| الساما     | ۵ . دائي بائتو سے اور ابیٹے سلمنے سے کھانا                                               | , ,        | ہے ملاقات کرنا                                                                               |
| ا احم ا    | ه . میک نگاکر نه کمانا                                                                   | 114        | ی ۔ سختی د پریشانی سے وقت امداد کرنا                                                         |
| רדיק       | و۔ کھاتے دفت ہائی کرنامتمب ہے                                                            | ٤١٨        | و . مسلمان کی <i>وعوت تبول کرنا</i>                                                          |
| \r\<br>\r\ | ز کانے سے فارغ ہوکرمیز بان کے لیے دعاکراً<br>مستحب ہے                                    | MA         | ز ـ منتف مهینوں اورعیدوں کی آمدرپرحسب<br>مادت مبارک باودنیا                                  |
| ا وسومم    | حب ہے۔<br>ح ۔ اگر کوئی بڑا موجود ہوتو اس سے بل کا ماشر وع                                | MV         | عادت سبارت باوردیا<br>ح مفتایف موقعول اور مناسبات میں بربید دینا                             |
|            | ا شن                                                                                     | ۴۲.        | ا بریسے کائق                                                                                 |
| אידיא      | ط ۔ نعمت کی ہے تعتی اور توہین کرنا                                                       | 441        | بروں سے احترام کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللّٰہ                                              |
| 10mm       | پینے کے آداب                                                                             | , . ,      | مليد مم ك ث ندار توحبيات وارشادات:                                                           |
| اعوسومم    | الف بهم التُدهِ عِن النه العِيم الله العربي الممدلتُد بِرُحناا ور<br>تين سانسس بين بينيا | 444        | الف برمسے کوام کی صب شان مرتب دینا                                                           |
|            |                                                                                          | P/PP       | ب ما امور میں برائے سے ابتداکرا                                                              |
| MMM        | ب ۔ مشکیزہ سے منہ سے من نگاکر پیٹامکروہ ہے<br>ذین سریر س                                 | ا۳۲۳       | ج مِعِوثُ كوبِرِفِ كَ مِنْ مِنْ سِنْ مُرْلِهُ<br>مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| Mrr        | ہے۔ یانی دغیرہ کو بھیونک کرسپتنے کی ممانعت<br>«ریس نہمہ ت                                | <u>የተየ</u> | وه آداب جن کابچول کو مادی بنانا وراک پر                                                      |
| 474        | ے۔ بیٹھ کر کھا یا پنیامستحب ہے<br>                                                       |            | الممل كرا ناجا بيد:-                                                                         |

| صفحه  | عنوانات                                                                                                                        | صفحه  | عنوانات                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAL   | ا ترابِی ا                                                                                                                     | rrr   | ۵ - سونے اور چاندی کی برتن میں پانی پینے کی ممانعت                                                                            |
|       | الف محلس میں جس سے ملے اس سے معافد کرے                                                                                         | rro   | و- پییٹ کو کھانے اور پینے سے نوب بھرنے کی ملات                                                                                |
| 4.1.1 | ب - صاحب مكان ص عبد برها ئے اس عبد بنیمد جا الا اللہ                                                                           | ٢٣٥   | :- 1012 (D                                                                                                                    |
| 444   | ج ۔ لوگول کے ساتھ صف میں بیٹھے درمیان میں نہیٹے ۔<br>درمیان ان کی اجازیت کے بعضہ ]                                             | rro   | الف - بیجے کو بیسکھایا جائے کہ شریعیت نے سلام کرنے کا ]<br>حکم دیا ہے۔<br>ب- سلام کرنے کا طریقیہ سکھانا                       |
| rro   | ۵ - دوخصول کے درمیان ان کی اجازت کے بنیے۔ کے منبید                                                                             | 444   | ب- سل كرنے كاطريقية سكھانا                                                                                                    |
|       | کا ۔ آنے دا ہے کو جا ہیے کہ اسی جگر بیٹید جاتے جہاں<br>مجاس ختم ہور ہی ہو                                                      | pre   | ج - بیچے کوسلام کے آداب سکھائے جائیں                                                                                          |
| 1110  | مجاس ختم ہور ہی ہو<br>ہ _ محاس میں ماگر کو ٹی تیسا فہ موجو د موتو دوآ ہیوں]                                                    | ۲۳۷   | ک ۔ بیجے کواس طرح سے سلام کرنے سے روکنا جس<br>میں دوسروں سے ساتھ مشابہت ہوتی ہے                                               |
| MA    | ق - مجلس میں اگر کوئی تیسا فرد موجود موتو دوا دمیول<br>کوالب میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے<br>در اللہ دشفونہ کرد محلہ ملے وی اللہ | pr-6  | ا مرنی کوچا جیے کہ وہ بچول کوسلام کرنے میں خود ]<br>پہل کرے                                                                   |
| pry   |                                                                                                                                |       | بہرس ترجے<br>و ۔ بچوں کو سیسکھایا جائے کہ وہ عیر مسلموں کے سلام<br>کے جواب میں " وعلیکم "کہاکریں                              |
| 444   | وسې زيا ده حق دار ہے<br>ح به مجلس سے جاتے وفت اجازت طلب کراچاہتے<br>دا محلس کے دوران فضول ہاتوں وغیرہ سرکزارہ آ                | pra   | کے جواب میں '' وصلیم '' کہاری<br>ز ۔ بیجے کو یہ شکھایا جائے کہ سلم کرنے میں پہل کرنا آ<br>سنت ہے اور سلم کا جواب دینا داجب ہے |
| 444   | ط معلس کے دوران فضول باتوں وغیرہ کے کفارہ ]<br>کی دعا بڑھنا                                                                    | pr.9  |                                                                                                                               |
| MAR   | بات بیت کے آداب:                                                                                                               | Mr.   | الف - پہلے سام کرے بھراجازت طاب کرے                                                                                           |
| MAR   | الف و فصیح زبان میں گفتگو کرنا                                                                                                 | 44.   | ب- اجازت طلب كرتے وقت اپنانام ،كنيت                                                                                           |
| MYA   | ب مبات پییت سے دوران آرام آرام سے فتاکو کرنا                                                                                   |       | يالقب ذكركرنا چاہيے                                                                                                           |
| MAY   | ج د نداحت و بلاغت میں بہت زیادہ لکان<br>کی ممانعت                                                                              | 441   | ج - تین مرتبہ ا جازت طلب کرنا چاہیے<br>د بہت زور سے دروازہ نہیں کھٹکھٹا نا چاہیے                                              |
| rra   | ٥ ـ الوگول كى سمجھ لوجھ كے مطابق بات جيت كرنا                                                                                  | rat . | 7                                                                                                                             |
| 444   | ٧ - السيى گفتگوكرنا جويذبهبة مختصر بهوا وريذبهت طويل مو                                                                        | 1 1 1 | ايك طرف كومب جانا چاہيے                                                                                                       |
| 12.   | و یکفتگورن والے کی طرف بوری طرح متوجه بونا                                                                                     | 222   | و - اگر کھروالا یہ کہ نے کرتشرلف پیجائے تو والس اوط ]<br>جانا چاہیئے                                                          |

.

| نىنىد      | عنوانات                                                                                              | صغم    | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4414       | الف ـ بمياربري مي مبري کرنا                                                                          | rs.    | ز - بات كرف والي كوتم أمنا لمبين اور ما طرين كى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| איא        | ب۔ میادت سے بیے بدنے کی صورت میں کم بیٹھنایا ]<br>مربین کی نوام شس پرزیادہ دیرے کے بیٹھنا            | ופא    | طرف توجه دیناچاہیے<br>سے ۔ گفتگو کے دوران اور گفتگو کے بعدامه ما ہم بس سے<br>دل لگی اور خوش کلامی کریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 440        | سے مرمین سے پاکس جاکواں کے لیے وعاکرنا<br>۔                                                          | 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 443        | ک مرکیض کوید یا دولانا کروه در دوکسکیف کی تنگراپا ایم آ<br>دکھ کرسنون دعائیں پڑسے                    |        | ال مناق کے آداب، مناق کے آداب |
|            | ر کو کرس ون وعامیں پڑھھے<br>8 - ہمیارسے الم دعیال سے ہمیار کی حالت دکیفیت<br>سے بارے ہیں پوچھتے رہنا | 43t    | الف مذاق ومزاح میں بہت افراط اور معدد سے مجاوز<br>نہیں کرنا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | ror    | ب مناق میں کسٹی کوئکلیف نه دینا اور سسی کے ساتھ آ<br>برائی دکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| אא         | و۔ بیمارپڑسی کرنے والے کے لیے ستحب یہ ]<br>سبے کہ بیماد سے سرایا نے جیٹھے                            | rom    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ن مرتین کوشفایا بی <i>اور عمرطویل ک</i> دعا وغیر دسے کر آ                                            | ۲۵۲    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | نوکش کرنا                                                                                            | 404    | الف مبادك بادك موقعه براتهام اور خوستى كاظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444        | سے ۔ ہمیاربری کرسنے والول کو بمیارست اپنے سیار<br>وعاک ورخواست کرنا بیاسیے                           | 801    | ب - ایسے مواقع پُرِمسنون دعادّن اورمناسب عمدہ عبارات استعمال کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N42        | ط . بمیاراگرجان کنی کے عالم میں ہوتواسے کلسہ کا اللہ الا اللہ یا و دلایا                             | 70A    | ا - بیچے کی پیانشش پرمہارک باد<br>۲ - سفرسے والیس آنے والے کومبارک باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا<br>م44 م | •                                                                                                    | ووم    | ۲- جہادے واپس آنے والے کومیارک إو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N44        | [ T                                                                                                  | r39    | م. عج كريك والبي آنے والے كومبادك باو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                      | ٠٢٠    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444        | ب - میت سے گھروالوں سے لیے کا اندولبت کرنا                                                           | 44.    | ۷- عیب درمبارک باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144        | ج ۔ حسب سے تعزیت و مخواری کرنا ہے اسے ]<br>غم واندوہ کا اظہار کرنا                                   | المهما | ے۔ احسان کرنے والے کامٹ کریے اداکرنا<br>سے ماک ماں میں مات مات محریم شکن آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢.         | . // // /                                                                                            | 441    | ج - سازک بادویہ سے ساتھ ساتھ بریم بیٹی کرنا<br>مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1461       | <u>چینک اورجانی کے آواب،</u>                                                                         | 444    | بیماریری وعیادت کے آداب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحه  | عنوا نات                                                                   | صفحه   | عنوانات                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| r9.1  | ک ۔                                                                        | مريم   | الف مروشنا, اور ہاریت رحمت کے الفاظ کا یا بند ہونا                      |
| 1 644 | ا۔ اجازت طلب کریسنے سے آداب                                                | 744    | ب - اگرمچینیکنے والا الحمدر شدند کیے تواس کا جواب مذریا جائے            |
| 3.1   | ۲- وكيجف سے آداب ،                                                         | Mem    | ج - چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لینا چاہیے                    |
| 3.1   | الف - ممارم ك طرف د كيين كه آواب                                           | 1      | ۵ برتین مرتبه جیسیک آنے تک جواب دینا                                    |
| 3.4   | /                                                                          | 424    | لا عنیرسلم کو معینیک آنے پر میدیم اللہ کے ذرایعیہ آ<br>جواب دنیا جا ہیے |
|       | دیکیھنے کے آواب                                                            |        | • •                                                                     |
| 3.0   | جے ۔ بیوی کی طرف دیکھینے سے آداب                                           | י ון ' | و - اجنبی جوان عورت کی چھینک کا ہوا بنہیں دیا جاتھا                     |
| 1 3.3 | ے ۔ اجنبی عورست ک طرف و کیسفنے کے آ واب                                    | مرمر   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| 3.9   | کا . مرد کے مرد کی طرف دیکھفے کے آداب                                      | wer    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| 317   | و ۔ عورت کے خورت کی جانب دیکی ہے کہ اداب                                   | 454    | ب ۔ جمائی کے آتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ اینا چاہیے                         |
| ا ۱۳  | ن به کا فر تورت کے مسلمان عورت کی طرف دیکھینے                              | 460    |                                                                         |
|       | کے آداب                                                                    | Mer    | رابعاً عِهِ مُكُولِ فِي أورمعاشرتي تنقيد:                               |
|       | ے ۔ امرد لین بے رشیں لڑکوں کی طرف دیکھنے کے آداب                           | 466    | 7                                                                       |
| داد ز | لم ۔ مورت سے اپنی مردکی طرف دیکیعیے کے آداب                                | PAI    |                                                                         |
| 316   | ی ۔ چھوٹے بیجے سے ستوریم کی طرف دیکھینے کے آداب                            | MAI    |                                                                         |
| 1 1   | ك منرورت ومجبوري كرورمالات حن أي د كوينا جائز اسب.                         | MAT    | ب مسر برائی سے روک رسبے ہوں وہ تفق علیہ برائی                           |
| 314   | ۱. شادی کی نیت سے دیکیفیا                                                  | <br>   | اورامرِ شكرة وناچا بيي                                                  |
| 315   | ۲۔ تعلیم کی غرض ہے رکمیفنا                                                 | ماديم  | ج - برانی پر کمیر کرنے میں مدری سے کا لینا پاہیے                        |
| 311   | ۳ - علاج کی غرض ہے دیجینیا                                                 | ממין   | <ul> <li>معلع كوزم مزاج و نوش اخلاق بو ناچا بيد</li> </ul>              |
| 319   | م م م شہوادت یا فالونی فیصلہ کے لیے دیکیونا                                | MAD    | نرمی ورفق میں نبی کریم سلی الند ملیہ ولم نموز اور مقتدی تھے             |
| 311   | <ul> <li>۳ ۔ بیجے کونسی جذبات انجھار نے والی چیزوں سے دور رکھنا</li> </ul> |        | ی تکلیف وابتلارات پرصیر کرسے                                            |
| 1 Str | ه داخلی طور رینگرانی                                                       |        | ا ما مسلف صالحين سيموقف اوركار نامول عديميشه                            |
| ) srs | 🌒 ښيرونی وخارې د کمپه يمبال :                                              | ' '    | نعيعت عال كرية رسنا                                                     |
| ara   | ۱ . سینماتمعیشراور درامون کی برائیاں وفساد                                 | M4A    | ساتویی فصب ل                                                            |

| صفحه | عنوانات                                                                                               | صفحہ    | عنوانات                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 004  | € ندکوره احکام کی تفعیل                                                                               | oro     | ۲۔ عورتوں کے شرمناک لبائس کا فت                                                |
| 000  | ٥- شادى اورخبسى تعلقات                                                                                | arc     | ٣- كلم كهلاا وربوسشيره فحبه نمانون كا فسا د                                    |
| 000  | مبنس مشعلق اسلام ک دائے                                                                               | ٥٣.     | ۴ - معاشرے میں فعشس مناظر کا فساد                                              |
| ٥٥٨  | <ul> <li>وعوت وتبليغ اورجها دين عورت كاكردارا دراس پهر €</li> <li>پيش كرده أدله</li> </ul>            | 071     | ۵ - بری صحبت کے نقصانات<br>۲ - دونوں جنسول (مردوزن) کے بایمی انحتلاط کا فساد   |
| 229  | التٰدتعالى فے شادى كوكيون مشروع كيا ہے؟                                                               | 011     |                                                                                |
| ٦٢٢  | شادی کی میلی رات سے مراص اور اس سے آداب                                                               | 500     | ۱- فربن سازی                                                                   |
| 246  | وہ باتیں جن سے سیاں بیوی سے لیے احتراز کرنا                                                           | ٥٣٣     |                                                                                |
| 5,-  | فروری ہے۔                                                                                             | orr     |                                                                                |
| 049  | حیض دنفاس ک حالت میں ہمبستری کرنے سے                                                                  | orr     |                                                                                |
|      | پیدا ہونے وا لیے امراض                                                                                | 000     | ٢ - درانا اور شنبه کرنا                                                        |
| ۵4.  | اس کسله میں اطباء اللی علم اور اس فن سے کے ماہرین کی نصیحت ماہرین کی نصیحت                            | 024     | <ul> <li>نا کے خطرناک اثرات :</li> </ul>                                       |
|      | ماہرن کی نصیحت                                                                                        | ٥٣٩     | الف صحت كويبنيخ والے نقصانات                                                   |
| 064  | ۲- جولوگٹ دی تا تاریخ انہیں رکھتے انہیں پاکباز]<br>اور باک دان رہاچا ہیے                              | ٢٣٥     | ب ـ نف ياتى واخلاقى نقصانات                                                    |
|      | اور بایک دان رہاچاہیے                                                                                 | ٥٣٤     | <ul> <li>انسانی معاشوں میں زنا کے وہ برے افلاقی</li> </ul>                     |
| ٥٤٢  | پاکدامن رکھنے اور خبسی خوابیشس کی سکشی و بسے تا بی ا<br>سے روکنے کا ذرائعیہ وطریقیہ                   |         | ا رات مجولولول پر مموی طورسے برائے ہیں                                         |
|      | 7.0                                                                                                   | ٥٣٩     | ج ـ معاشرتی نقصانات وخطرات                                                     |
| 34.  | خاتب                                                                                                  | ۵۳.     |                                                                                |
| DAM  |                                                                                                       | ١٧٥     | ۷ - دینی اور اخروی نقصانات<br>نند میر                                          |
| 313  | ہے نوجوان لظ کو اور لظ کیو!                                                                           | ٥٢٢     | ١١ - ربط وتعلق                                                                 |
| 314  | ﴿ كَمَا بِحِهِ مَعَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 000     | ٧ - بچے كوبالغ مونے سے پہلے اور بالغ ہونے كے لعد                               |
| 391  | ا مربیان کوام !                                                                                       | 1000000 | ٧ - بچے کو بالغ مہونے سے پہلے اور بالغ ہونے سے لبعد کے ابعد کے ابعد کام سکھانا |
|      |                                                                                                       |         |                                                                                |

### بِمُ إِللَّهِ التَّحُبُ مِنْ التَّحِيمِينَ

### مبسق موسل لفظ

الحمدلتُدرب العالمين، والعاقبة للمتفين، والصلاة والسلام على سيدالانبيار والمسلين، محسد وآله وصحب المعين، ولبعد

اسلام اورتربیت اولاد کامیم جمیب لطیفه ہوا، ایک روز عصر سے بعدص و ارالتصنیف ہیں تصنیف و آلیف میں شخص اور تعدید میں اسلام اور تعدید میں تاب تربیۃ الاولاد آلیف میں شخول تھا کہ براور محترم جناب فراکھ عبدالوہاب زا ہوزید لطفہ تشریف لاستے ان کے باتحہ میں تاب تربیۃ الاُولاد فی الاسلام "کی دونول جلدین تعین ، چندمنٹ کی گفتگو کے بعدموصوت نے یہ تن راتم الحروت کو ہدیر کرنا چاہی، بندہ نے معنوبی و برات کی و مبسسے ان سے برعوش کردیا کہ آپ برک بھی اورکو دے دیں مجھے ندمطالعہ کی فزیست ہے نہ میرے بات و قست ہے ، اعدار والکار کے بعدوہ کتاب ہمیں جھوڑ گئے۔

ایک روز مصر سے بعد طبیعیت میں انتسراح نرتھا کام کرنے کودل نرچاہ رہا تھا اس لیے دہ کتاب انتھا کراس کی فہرست پرسرسری نظر ڈالی تو بردی عمدہ اور ا پنے موضوع پرنہا بہت جا مع معلوم ہوئی، اس وقت منتلف مقامات کامطالعہ کیا مغرب بھی وقت اس میں صرف ہوگیا، کتا ب پڑے کراس کی جامعیت افاوست اورا مہیت کا بخوبی اندازہ ہوا، اور یزیال دائی وائی گیر ہوا کہ اورا میت اس سے سے اردو میں منتقل کردیا جائے ۔ تاکہ اردو دال طبقہ کو تھی اس سے سے اردو میں مدگل دومعا وال ثابت ہو۔

چندروز بعد مبب موصوف آئے ان سے اپنا فیال کا ہر کیا تو وہ بہت نوش ہوئے اور انہول نے مؤلف می سے خوبرالند اسے علوان کو جدہ خط لکھا، صاحب کیا ب نے وہاں سے بندہ کواپنی کتاب ہریئے بھیجی اور اس طرح کتاب کی منامت وحجم کو ذمن میں رکھے بغیر میذبات کی رومیں بہر کراس سے ترجمہ سے لیے عصر دمغرب سے درمیان کا وقت مناوس کرایا ، میں جب یہ کا تو کوچد دور بعداس کتاب کی طوالت وضخامت د کھے کرا پنے اس فیصا ہر بہت میران ہوا کہ آنا بڑا گام میں سرانجم دول گا خصو میا جب کہ لوگول کی آمدور فت، دوسرے شاغل ، نے دریات اور وقت کی ہے برکتی بھی آرسے آتی رہتی ہے۔ دو تمین ماہ سے بعد جمہت جواب دے گئی اور ترجمہ کا کام کرگیا۔

کچه وقت گزرنے سے بعدا جروثواب کے شوق اور جذبۂ افادہ واستفادہ نے تھیراس کا پرابھادا اور تھیرتر حمہ کرنا ٹنہ وع کر دیا اوراس طرح کئی مرتبہ کا روکنا اور شروع کرنا ہڑا ،اور مہدتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے محض فضل وکرم سے جلدا ول پائیمیل کو پینچ گئی، حبب جلدا ول نمام ہوئی تو ہمت بڑھی اور دوسری جلدسے الحمدللہ حلد ہی فارغ ہوگیا.

عظیم اجرکے ستحق بنیں ،اورجن صاحبان کواس سے فائدہ مووہ دعا خیرکردیں.

ا فاضل مصنف کتاب چندماه قبل اس دارفانی سے رسلت کر گئے بین مِسْرجی کے ساتھ ساتھ ان کومجی اپنی دعاؤل ہیں یا دفرمائیں، اورخصوصاً راقم الحروف کے بلیل القدر محسن و کربی والدین کو جن کی سن تربیت کا بل توجہ اورانتیک محنت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ دین کی کچھ فدرمت کرشکول اور میر سے مربی و شیخ اور دوحانی والد علامتہ العصر حضرت مولانا علامہ محمد بوسف مبنوری رحمہ اللہ کوجن کی توجہ اس، عنایات، نظر کرم، دعاؤل، سر رہیستی اور شفقت و مجت علامتہ العصر حضرت مولانا علامہ محمد بوسف مبنوری رحمہ اللہ کوجن کی توجہ اس بونایات، نظر کرم، دعاؤل، اور دین کا اولی نحاوم بن سکول اور میر سے نے مجھے ساتھ ساتھ دا بطہ قائم رکھ سکول، اور دین کا اولی نحاوم بن سکول اور میر سے مربی و شیخ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب مزیلہ حن کی توجہ وصحبت اور تربیت نے میر سے لیے خود کو بہا نے اور اسپنے رب کی معرف و شناسائی کا داستہ ہموار کیا ۔ اور مبرا در مظم مولانا ڈاکٹر محمد احمد قرزید لطفہ جن گی توجہ ، هنا بیت اور را مبنائی شروع سے ہی قدم و مربیر سے لیے شعلی راہ بنی ۔

بیں اپنے ان اصحاب ورفقار کا بھی شکر گزار مول جنہوں نے اس کی تصبیح میں حصہ لیا، برادم محترم مولا نا عطاء الرحمٰن صاحب اور برا درم مولا نا انعام الحق صاحب خصوصی شکر ہے سے سختی ہیں ان دونوں حصارت نے کتابت کی تصبیح بڑی عرق ریزی داخلاص سے کی اور ساتھ ہی جناب ما فظ عبدالت ارصاحب و آحدی کا بھی ممنون مہول جن کی توجہ سے اس معیار کی بتا ہت ہوئی، اور حضرت سیفیس شاہ صاحب مذطلہ کا بھی جنہوں نے اس کے ٹائنل کو بصدا خلاص و محبت تصریر فرمایا اور محالی سید شاہر سن صاحب کا شکر میدا دائز کرنا بھی ناسیاسی ہوگی جن کی جدوجہد و ممنت سے کتاب اننی عمدگی سے زیور طبع سے اس استہوئی التہ تعالی ان سب جھنرات کو جنہوں نے اس کی طباعت، اشاعت اور اصلاح قصیح میں حصد لیا احر جزیل عظا فرائے۔ وصلی الله تعالیٰ علیٰ حد بر خلقہ محد و آلہ وصحبہ اُجعین ۔

محدصبیب الله مخار بن تکیم محد مختار سن رصمه الله ۲۷ — ۲ — ۸ ۱۹۱۵ ۱۵ — ۲ — ۸ ۱۹۵۸

## بئير الله الأخمن الأسيم المعام الله الأحمد الله الأحمد الله المعام الله المعام المعام

تمام تعربیس اس ذات سے لئے ہیں میں سنے قرآن مجید کے ذریعہ لوگوں کو میمی تربیت کا راستہ بتلایا اور تمربیت اسلامیہ سے اسکا ماست سے ذریعہ تمام منلوق کو ہرایت ، نحیرو مجلائی اوراصلات سے بنیا دی اصولوں سے روشناس کرایا .

ا ور ورود وسلام بہوسرکار دو عالم (حضرست محرّصی اللّٰہ علیہ صلم ) پرجن کو اللّٰہ تعالیٰ نے انسانیت کے کے مرقبی معلم بناکرمبعوث فرمایا ، اور حن برانسی عظیم الشان شریعیت نازل فرمانی جو بنی نوت انسان کے کئے عزبت و کرامنت اور مزرگی وشرا فت کے دروا زے کھولتی سبے اور سیادت و قیا دیت اور طبندی و استحکام کے مراتب عالیہ تک پہنچنے میں مہترین معاون ثابت ہوتی ہے ، اور اللہ کی رحمت ہو نبی کریر صلی التّدعلیہ وسلم کی ان آل واولا و اورسی ارکرام رضی التّرعنہم المبعین پرجنہوں نے بعد میں آنے والوں کیلئے اولادکی ترمبیت اورامتول کی اصلاح وتعمیر سے سلسلہ میں ایسے شاندار بے نظیر نمونے چھوٹسے جو قوموں کے سلے شعلِ داہ جنے ، اورالٹدکی رحمت ہوان مضرات پرہوان کے نقش قدم پرجلے ، اور ایکے مبارک راستہ كوقيامت يك الين كي سين بيل نجات سمحه كراس بريطة رسه ،حمد و تناء اور درود وسلام ك بعد ؛ ا بنی نوع انسان پر دینِ اسلام سے جو بے شمار احداثات ہیں ان میں سے یہ میں سہے کہ دینِ اسلام لِشریت وانسانیت کے لئے ایک ایسا جامع اورعظیم نظام بیش کرتا ہے جوانسانی نفوس کی تربیت ، قوموں اُورا فراُد کی ا تعمیرا ورمعاشرے سے درست کرنے اوران میں شافت اور نرقی کی را ہ ہموار کرنے میں بنیا دکا کام دیا ہے ، حس کی بنیادی وجدیه سبے که اسلام معشکتی بهوتی گم کرده راه انسانیست کو تبرک و مبت پرستی ، جهالت و گمرابی ۱ در انارکی کی تاریک وادبیر سے نکال کر توجید باری تعالی اورعلم و ہدایت ، استحکام واستقرار کے منورا ورروشن راسته برگامزن كرويتابيد التدتعالي ايين كلام مين بالكل درست اور حق فرمات بين ارشاد بيد : ـ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُؤرٌ وَكِتْبٌ مُبِينِنُ -مع شک آئی تمہارے یاس اللہ کی طرف يَّهُدِ فَ يِنْ اللهُ مَنِ اثَّبَعَ رِضُوَانَهُ سے روشنی اور نلا ہر کرنے والی کتاب حسبت

التذرّ تعالیٰ ہوامیت کریا ہے سلامتی کی را ہیں اسس سنخص کو جو اسکی رضا کا آبائے ہوا اور انکو نکال ہے لینے محکم سے اندھیوں سے روشنی میں انکو جلایا ہے میدھی راہ۔ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْدِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهُ وَيَهْدِيْهِمُ الطُّصِرَاطِ فُسُتَقِيْمِ إِلاَهِ. ١١،١٠،

۱ اسلامی شرلعیت کے فعال اور مجال اور فخرسیلئے آئی بات کافی سیے کہ دشمنانِ اسلام بھی اسلام کی ترقی واپری بہونے اور اس کے فعال اور مبر زمانے وہ رجگہ کیلئے صلاحیت رکھنے سے معترف بیں ہم ال معترات کسیلئے جنہیں اہل مغرب کی شہادیت لیند سید ان کے کچھ اقوال اور توصیفی کلمات کے نمونے اور شبا دات بیش کرتے ہیں تاکہ آپ اہل مغرب کی شہادیت لیند سید ان کے کچھ اقوال اور توصیفی کلمات کے نمونے اور شبا دات بیش کرتے ہیں تاکہ آپ سید حضارت بہ جان لیں کہ افساف لیس خیر سلم حضارت اسلام کے ابدی بیغام اور طبند ویال تعلیمات کے بارے میں کہا ہے ہیں .

- ے جناب غوسا ف بوبون جناب بیبری کا مندرجہ ذیل قول نقل کرتے ہیں کہ : اگراہل عرب صفحۂ کاریخ برنمودا رز مہوتے توجد پر بور بی ترقی وتمدن صدیوں مؤخر ہوجاتا۔
  - 🗨 لين بول اپني كتاب "العرب في اسانيا "ين كين بين :

ناخوا نده اورغیرتعلیم یافته بورپ جهالت سے گھٹاٹو ہا اندھیروں اور تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا جب کراندس پورے عالم میں علم کاامین اور ثقافت کاعلمبرارتھا،

سے ۔ ایالمسس ابوشبکہ ابنی نخاب " روابط انفکر والروح بین انعرب والفرنجۃ " پیم رقمطراز ہیں : عربی تمدن کا زوال اسپین ا وریورپ کے لئے نحوست کاموجب بنا ، اس لئے کہ اُندلس کو ترنی ونوشحالی عرب کے زیرِ سایہ عاصل ہوئی ، چنانچہ جب عرب و ہال سے چلے گئے تو مال ودولت جُسن وجال ا ورترو تا زگی و شا دابی کی حبکہ ویرانی اور تباہی و برمادی نے لیے لی ..

ے سید بلوت اپنی محاب " ماریخ العرب میں تحریر کرتے ہیں:

قرون وسطی پین سلان ملوم وفلسفه وفنون مین متفرد مقید. اورجهال جهال برصفرات مقیم مهوے و بال انہول نے علوم کی عنیاء پاشی اورنشرواشاعت کی ، یورپ میں علم انہی کے واسطہ سے پہنچا اور کہی حضرات اس کی ترتی اور عُروج کا سبب شخصے .

مشہورانگریز فکسفی برنا ڈوشاکی شہا دست تواکٹر پڑسصے مکھے حضرات نے سنی ہوگی آینے ان کا کام انکے الفاظ میں سنے ؛ حضرت محقد دنسلی اللہ علیہ وسلم ) کا دین نہا بہت بلند و بالامرتبہ کا مالک سبے اس لئے کہ اس میں جیران کن صلاحیت ہے اور وہ ہر دُور کے لئے تا بل عمل سبے ، اور رہ ایک ایسامنفرد دین سبے تیس یس یہ مکہ بخوبی بایا جا آسہے کہ زندگ سے مختلف اطوار و عا دان کو قابوکر لے ۔ اور میرسے نزدیک تو محد جہلی اللہ علیہ وسلم ، کو انسانیت کانس اور ہاکھیے بیانیا کے انہوں لقب دینا فرنس سبے، اور اگران حبیبا کوئی شخص آج سے دُور میں اس عالم کی زمام حکومت اپینے ہاتھ میں ہے لیے تو وہ آج کل کی مشکلات ومسائل اَسانی سے حل کرنے گا۔

یہ اوران کے علاوہ اور دوسرے حضرات کے اقوال ہرذی بسیرت وصاحب فہم کے ساھنے اس ہات کی متعلّ شہادت اور دلیلیں وسے سہے ہیں کہ اسلامی نمظام ترقی وتمدن اور تہ ذیب وثقاً فت اور زندہ تعلیات برش ایک ایسا بیے نظیر دین ہے جوہرز ملنے وہرم گھ کے لئے پوری صلاحیت رکھتا ہیں۔ واقعی کالی تو در حقیقت وہ ہے کرس کا دوس مجی اعتراف کریں اور دشمن مجی ای کی شہادت دیں کسی نے کیانوب کہاہیے :

والغضل ما شهد ت بدالأعداء

شهدالأنام بفضله حتى العدا

لوگوں نے اس کے نفسل دکال کی شہادت دی حتی کر ڈنمنوں تک نے اور دافعی کال تو وہ ہے کرم کی شہادت ڈنمن کھی دیں ہو۔ ت سا مشریعیت اسلامیہ چونکہ بندوں کو ان کے خالق ور ب سے ملائی ہے اوران کی ضروریات کو پورا کرتی ہے مشعلِ را دکا کا دیتی ہے ، اور ہر نئے مسالہ کاحل ، ہر دُور کے سانھ چلنے کی صلاحیت کھتی ہے توکیا اس کے بنیا دی نظریات اور جدیہ تقاضوں کاپورا کرناصرف ایک ذہنی وفکری سوج اور کتابوں میں مدون نظریات تک محدہ دہے یا یہ صلاحیت اورا ہمیت اور نظریات ورحقیقت ایک امّت میں موجود جی حس کامشاہدہ آئکھوں سے جور ہاہے ۔

تر بینے جواب کے لئے سیّد قطب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب ویہتے ہیں وہ کیستے ہیں :
حضرت محمد میں اللہ علیہ ولم اس وفت ہی کامیا بی کی منزل کو پہنچ سکتے تھے جب انہوں نے اپنے صحابہ کرام مِنی اللہ مہایان
کواکیان ولیتین کی ایک ایپ زندہ مثال بنا دیا تھا جو کھاتی بیتی اور بازاروں میں ملبتی مجرتی تھی، وہ دان ہوں نے مہول نے مہرصحابی کو رہے
زمین پر حلیا بھرتا زندہ قرآن کریم بنا دیا تھا ۔ وہ دان جس دان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر فروکو اسلام کامیم نموز بنا دیا تھا ان کو دیجے کر لوگ
اسلام کامشا بدہ کرایا کریے ہے۔

صرف تحریبات وتعنیفات کی نہیں کرسکتیں دصرف قرآن کریم ومصاحف مؤٹر ہوسکتے ہیں جب بک کہ اس ہر علی کرنے والے اور عمل سے اس کو ثابت کرنے والے موجود نہوں ، اور صرف اساسی تعلیمات اس وقت زندہ نہیں رہ سکتیں جب تک ان کوعمل سے اس کو ثابت کرنے جائے اسے ، اس لئے حصرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعظ وتقریر کی بجائے سب سب یک ان کوعمل سے بہلے آدمیوں کو مثالی بنا سنے برتوجہ دی ، اور بجائے مقفی مسیحے تقاریر سے انسانوں کی شمیر کو در مست کیا ، اور بجائے مقفی مسیحے تقاریر سے انسانوں کی شمیر کو در مست کیا ، اور بجائے فلسفہ کی بنیاد والے نے امری کی جو انہوں کی بھی کے امری کی جو انہوں کی جو انہوں کی بیاد والی کی جو انہوں کی بیاد والی کے اور سے نظر اسکی والے مسلم کے اور بھی ان انہوں کی بیاد والی کی بیاد والی کے اور بھی مسلم کا کام پر تھا کہ اس تعوراوران قواعد کو ایسے افراد کے روب ہیں وصال دیں جو انہوں سے نظر اسکی اور باتھ سے مسوس ہوسکیں .

حقیقست یہ سپے کر حصریت محمد صطفے صلی اللّٰہ علیہ ولمم اسی وان کا میبا بی کی اعلیٰ مشازل بکت پہنچ سکنے ستھے جس وان

انہوں نے اسلامی تصورکوانسانوں کی شکل میں ڈھال دیا اور ان کے اسلام کوعلی جامر پہنایا ، اور ہیک قرآنِ کریم کے وسیوں اور مجر سبنکڑوں اور ہزاروں نسخے بنا ڈالے ہمکن پر نسخے وہ نسخے نہ تھے نہیں روشائی کے ذریعے کا غذیر چھایا جا آ ہے جکہ آپ نے اس قسس سرآن کر میم کو نورانی روسنائی سے دلوں پر کندہ وتحریر فربا دیا ، اوراس اسلام کولوگوں کے عمل اور قول فیلی رچا لبنا دیا ، اور اسلام ہے حضرت رچا لبنا دیا ، اور اسلام ہے حضرت محدین عبداللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعالی کی جانب سے لائے تھے وہ کہا ہے ؟

صحائر کرام منی النونهم جمین کے ہراول دستے کی تربیت رسول النه صلی الدیملیہ دلم نے کس طرح کی تعی اوران کے بعد آنے والے عضرات نے کس طرح اس دین کوپیش کیا اوراس پر کیسے ل کیا ؟ اگر اس کی جھا کہ دکھیا ہوتو تاریخ کے زرین صفحات کامطاع کیجئے تاکہ ان کے جلیل القدر کا رنا موں اور مناقب و محامد کا بڑا حقہ نظروں کے سامنے آسکے ، کیا دنیا نے ان سے زیا و ، معزز ومکرم ، رحمدل ومجست ولسلے بلند و بالا اوصاف واضلاق کے مالک ترقی یافتہ اور اہل علم حضرات کوبہجا ناہے ؟ معزز ومکرم ، رحمدل ومجست ولسلے بلند و بالا اوصاف واضلاق کے مالک ترقی یافتہ اور اہل علم حضرات کوبہجا ناہے ؟ ان حضرات کے فتل و کمال اور عزوشرف سکے لئے آئی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کا بارستا و فرمایا سیے :

> نیزارشاد باری سیے: پردور مربطی میں تکویر سیمین

ركانُوا قَلِيْلًا مِّنَ الَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَ بِالْالْهُ عَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِحْ آمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّالِيلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ إلاريت . ١٦١٩) ورفرايا ،

﴿ وَالَّذِينَ نَبُوَّؤُ الدَّادَ وَالْإِينَ اللَّهُ الْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ قَبْلِهِمْ يُحِبِّنُونَ مَنْ هَا جَدَراكِيْهِمْ وَلاَ يَجِدُ وَلاَ يَجِدُ وَلَا يَجِدُ وَلَا يَجِدُ وَلَا يَجِدُ وَنَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً قِمْنَا أُوتُوا

محمد رصلی الله علیه ولم الله سکے رسول بیں ، اور جولوگ ان کے را تحد بیں سخنت بیں کافروں پر ، رحمدل و فرم دل بیں الله میں توان کو دیکھیے رکوع اور مجدہ میں تلاکنش کرستے بیں الله کافضل اور اس کی خوش ، سجدہ کے اٹرست ان کے چہراں پر نش کی خوش ، سجدہ کے اٹرست ان کے چہراں پر نش کی سے ۔

وہ رات کو آسوٹرا سوئے تھے اور منتے کے وقتوں میں استخفار کرنے تھے (معانی مانگنے تھے) اور ان کے مال میں مصد تھا مانچکے والوں اور محروموں کا۔

ا در وہ لوگ جو جگر کچروسہے ہیں اس تھر میں ادرایمان میں ان سے بہتے ہیں ہس تھر میں ادرایمان میں ان سے ان سے بہتے ہیں ہوان سکے باس وطن چھو وکر آئے ، ادراہنے دِل مِن تنگی نہیں باتے اَں

يه ما حظه بهو كماب وراسات اسلاميه تصنيف ستيدقطب كي فعل "انتصار محدين عبدالله"-

وَيُؤْثِرُونَ عَكَ أَنْفُرِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ثُو وَمَنْ يُنُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَاوُلَيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شِيْ.

(النشيريه ۹)

اور فرمايا :

رَصِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقَوْا مَا عَاهَدُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْهُمْ مَّنْ فَعَلَى عَاهَدُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ فَعَلَى عَاهَدُ وَمَا بَدَالُوا فَعْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلْكُولُوا وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلْكُولُوا وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلِكُولُوا مَنْ فَيَعْلِمُ وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلِكُولُوا مَنْ فَا بَدَالُوا مَنْ فَا يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلِكُونُهُ وَمَا بَدَالُوا تَعْبِهِ يُلِكُونُهُ وَمَا بَدُولُوا مِنْهُ مِنْ فَا مَنْ فَا مَا مَا مَا يَعْبِهِ يُلْكُولُوا مَا يَعْلِمُ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَا مَا يَعْلِمُ اللّٰهِ وَمِنْ فَا مُنْ اللّٰهِ فَا مَا يَعْلِمُ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَا مَنْ مَا يَعْلِمُ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَا مَا يَعْلِمُ اللّٰهِ وَمِنْ فَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا إِلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ فَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَيْ اللّٰهِ فَاللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلَهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(الأثراب - ۲۳)

چیزست مجرمہاجری کو دی جائے ، ادران کو اپنی بان سے مقدم رکھتے چی اگرچہ ان کے اپنے اوپر فاقد کیول زہو ، ا در مجولیسے جی کی لالے سے بچایا گیا تو دہی لاگ مرا دپانے والے ا در کامیا ہیں ۔

کے ہی مروبی ایمان والوں میں سے کہ انہوں نے بسے کر دکھلایا اس چیز کو حب کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا پہر کو کوئی تو ان میں سے عہد کیا کہم کوئی تو ان میں سے اپنا ذمہ اور وقت مقر اپوراکر کیا در کوئی انہیں کا راہ دکھے رہا ہے اور نہسب بدلا

ایک زروسیمی .

یہ نمونے اور مشنے از خروار سے سے طور پر ان مضارت کے مناقب و محامد کے معاکمیں مارتے ہوئے سمندر کے بارسے میں قرآن کریم کے بیش کردہ فراین کا ایک بلکا سا سرسری جائزہ ہے ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان حضارت صحاب کوام ضی الله عنہم جمین کی بدولت مثالی اور شاندار معاشرہ کے سلسلہ بی مفکرین کا نواب شرمندہ تعبیر ہوا اور فلاسفہ کی ایک دیر بینہ تمنا وجود ہیں آئی ... اور ایساکیوں نہ ہوجیپا کہ لوگوں نے عملی طو پر بھیت ہے خود یہ مثابہ کولیا کہ قاضی وہ سال بک منصب قنا، پر بیٹی ہے سیکن و آو آدمی مجن اس کے پاس مقدم لیکر نہیں آتے ، اور وہ آپ میں کس طرح مجھ طوسکتے تھے جبکہ قرآن کریم ان کے درمیان موجود تھا ، کیونکر ان میں فقنہ وضاد بیسی آتے ، اور وہ آپ میں کس طرح مجھ طوسکتے تھے جبکہ قرآن کریم ان کے درمیان موجود تھا ، کیونکر ان میں فقنہ وضاد بیسی آتے ، اور وہ آپ میں بھائی چارگی الفت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے نبین وحسد کیونکر رکھ سکتے تھے اس لئے کہ اسلام ان کوآپس میں بھائی چارگی الفت تھی کہ وہ ایک دوسرے اور اپناروقر بانی کے جذبہ کے ساتھ زندگی گزار نے کا حکم وے رہا تھا۔

لیجئے حضرت عبدالٹر بن مسعود رضی الٹرعن بھیسے جلیل القدرصحا بی نے ان مصارت صحابر کرام رضی الٹرعنبم کے بالے میں جوتعربنی کلماست ارتزاد فرمانے ہیں اور ان سکے منافب کو بیان کیا سبے اور ان سکے افعالِ حمیدہ کواپنا نے اور ان سکے نقش قدم پر چلنے اور ان سکے اضلافی کریماز کو ا بینے اندرجذب کرنے کی دعوت دی ہے اسے غورسے ہیں وہ فرماتے ہیں :

میوشنس کو اینا مقدا بناما جاہدے تو است چا جیئے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماین کو اینا مند البنائے اور ان پیروی کرسے اس لئے کہ وہ حضرات اس است سے نہایت نیک کی افراد ستھے اور وہیع عمیق علم سے مالک ستھے ، تکلف سے بہت دور ستھے ، عادات واضلاق میں نہایت صاف ستھرے ، اور حالات سے اعتبار سے بہت ممتاز ستھے ، اللہ تعالی نے ان کواپینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ومعیّبت اور اپینے دین کے قائم کرنے کے لئے نتی ب فرمایا تھا ، لہذا ان کے مرتب کو پہچانو ، اوران کے تشن قدم پرحیو ، اک سلے کر وی حضرات سیدھے راستہ پر گامزن تھے ۔

م - مسلمان قومی ٹمروع ہی ہے ان سے علم وفضل سے حیثمہ ہے سیرانی اوران کے مرکارم ومحاس کے نورسے روشنی حاصل کرتی رہیں ا در تربیت وتعلیم سے سلسلہ میں انہی سے طریقے کوا بنایا. ا ورمجد د تنافت کی عمارت تعمیر کرنے میں ان کو ا پنامقتدا ویپیژوا بنایا . . : تا بحد وه دُوراً گیاعب می اسلامی معاشره سیے اسلام اسکام خنم اور دِسے زمین سیے حلافست اسلامیر سيح نشانات زائل برسنه سلك. اور دشمنان اسلام اس بات مين كامياب بروسكنك كروه اين مخدس مقا صداوزالبنديث اغرائش تک مہنے جائیں ، اورانی اس آرزو کو پالیں جرعرصہ درازست ان سکے دِلوں میں پوشید بھی ، اوروہ یہ کہ عالم اسلام کو ایک دومسر سے سے لڑنے اور تنعن رکھنے والی امتوں اور قوموں میں تفت بیم کردیں اور بھیریہ حیوتی حیوتی حکومتیل میں میں روتی حکر نی رہیں ، ۱ ور اپنی نوام شات نفسانیہ کی غلام بن جائیں ، ا در ہاتھ وصو کر دنیا کہے بیجھیے روح ایمن اور اسلام کے بنیا دی اصولوں ۱ ور اس کے احکام سے دور ہوتے چلے جائیں ۔ ا ورا ن کی ساری توجہ دنیا وی نحوامیشات ولذات کے خد<sup>ل</sup> کی طرف مبذول بھوا ور آزادی اور ابا جیت کے گوھول میں الٹے سیدھے باتھ مارستے ہوسئے گرتے رہیں ۱۰۰ن کے ساستے زکوئی مفصدا ورغایت ہونەمنزل وتھکانہ ، اور وہ اسی طرح و تت گزارستے رہیں زعزت و سافت سے معسول کی کوشش ہونہ اتحاد، وراپینے معاشرہ کی تعمیر کی۔ و تحقیقے میں متحدا ور تفق معلوم ہوں میکن اندر سے انگ انگ اومشششر بہوں ، بنطا ہر بڑے طاقتومعلوم ہوں لیکن حقیقت ہیں ان کی مثال سیلاب سیخس وخاشاک کی سی جو۔ اوراب نوبت پہاں یکب پہنچ بچی سہے کہ بہت سے سلین اور وعظ ونصیحت اور دعوت وارشا د کرنے والے مصرات اس حالت کو دیجیے کر مایوس سے بہوچلے ہیں، ا ور نااُمیدی سکے باول ان پرچینا نے سنگے میں «اس لئے کہ وہ پسمجھنے لگے ہی کہ اب اس امت کی اصلاح کاکوئی راشہ نہیں ،اوراس کودوبارہ اچینے اس عظیم نصب یک پہنچا نے کی کوئی امیدز ری ہے ا وران کی سابقه عزیت وشهریت ،فضل و کال، وحدیت و اجتماع کو دوباره لوا امکن نهیں ... بلکه ان صلحین میں سے بعض مصارت یه کینے نگلے میں کہ اب گوشدنشینی ا در یک مونی اختیار کرنا چاہیئے اس لئے کہ وہ پر سیھنے لگلے میں کراب انعیرز ماز آگیا ہے ، اور اب وه وقت آگیا ہے جب میں سلمان خص کواپنی مجریاں وغیرہ ہے کر بیہا ٹروں پرڈیرہ ڈال لینا چا ہیئے تاکہ وہاں رہ کراپٹے آپ کوفتنول سے بچاسکے ، اوراسلام وایمان کے ساتھ ابینے رب سے جاسلے۔

ے صبحے بخاری میں مضربت ابوسید ضری تنی الٹرٹعا لی عذہ سے مروی ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سنے ارتباد فرایا : (بقیرحا شیر گئے ﴿

اصلاح سے ماہوی کا یرتصور تیمن وجرسے و بودیں آ آ ہے:

الف : اس دین کے مزاج سے نا واقفیت ،

ب ، دنیا کی مجت اور موت سے نفرت .

ج : اس مقصد کو فراموش کردینا حبس کی خاطر مسلمان کوبیدا کیا گیاہے.

ا لمعن بحس دن مسلمان اس بات کوسمجھ لیں گئے کہ امسیام توست وطاقت والا دین ہے اور اس سلسلہ ہیں اس کا شعار ا ور اعلان یہ سیے :

رُواَ عِنْ وَاللَّهُمْ مِّنَا اسْنَطَعْنُمْ مِّنَ ادر تیار کردان کی لڑانی کے ولسطے جوکھے می*م کرسکو* توست فَوْتَقِی. انفال - ۲۰ سے۔

اور جس روزمسلمان اس مات کو ذہن نشین کرلیس سے کر اسلام علم والا دین ہے ، اور علوم شرعیہ اور علم علم علم علم والا دین ہے ، اور علوم شرعیہ اور علم عصر عود ونوں کو شامل ہیں اس کا شعار سہتے :

يُوقَالُ زَيْنِ إِنْ فِي عِنْمًا في الله يها الاركب است رب ميري سبمه زياده كر -

اور حب دن پرسمجہ لیس گے کراسام ایسا دین ہے جس نے رہنے زمین پر انسان کو نعدا کا نعیف اور ناشب قرار دیا سیسے تاکہ انسان اس دنیا کی باگ ڈور اپنٹ ہاتھ میں تھاہے ، اور اس کے خزانوں کو ظاہر کرسے ، اور اس کے ہمار ورمؤرسے باخبر جو اور اس سلمیں اس کا اعلان ہے :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ ﴾. والانعام ١١٥ اوراسى في تم كونائب كياب زين من ـ

اور جس روز اس بات کوسمجے لیں سے کہ اسلام نے انسان کو باعزت مقام دیا ہے اور اس کو بیاشسار مخلوقِ خدا پرفضیلت دی ہے تاکہ اپنی مستولیات اور ذمر واربی ل کو کال نتوبی سے ادا کرے اور حوفرانفنِ منعبی

اس کے سپردین انہیں اس طراقیہ سے اُدا کرے اور اس سلسلمیں وہ یہ اعلان کر اے ب

رِ وَلَفَنَا كَرَمْنَا بَنِيَ ادَمَرُو كُلْنَهُمُ فِي الْبَرِّو الْبَحْدِ وَرَبَمْ فَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَ الْبَرِّو الْبَحْدِ وَرَبَمْ فَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَ فَضَلْنَهُمْ عَلَا كَثِيْدٍ مِّمَّنَ خَلَفْنَا فَضَلْنَهُمْ عَلَا كَثِيْدٍ مِّمَّنَ خَلَفْنَا فَضَلْنَا فَي .

ادرہم نے عزت دی اولادِ آدم کو اورسواری دی آگو حنگل اور دریا ہی ہم نے روزی دی ان کوستحری چیسسندوں میں سے اور ان کو بڑھا دیا ، ہم نے پرسائی دے کر بہتوں سے جن کو ہم نے پرسدا

کیا.

ا الاسرارسي

اور حمی ون یہ جان لیں گے کہ دینِ اسلام انسان کو اپنی عقل وسمجہ اور سواس کے بارسے میں پورا پورامسٹول سمجھا سبے اگر وہ اپنی عقل وسمجہ اوران سند کام زیدے تو اس سے باز پرس ہوگی اوراس سلسلہ میں اس کا واضح اعلان سبے :

ا ور اسس بات سے پیچھے زیر جس کی تجھ کوخبرنہیں ، بے شک کان ۱ در آبچہ اور لل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔

اور حمل ولن یہ بات ذہن نشین کرلیں سے کہ اسلام نے اس پویسے عالم کو انسان کے لئے سنخر مانا ہے اس پویسے عالم کو انسان کے لئے سنخر مانا ہے آگر انسان اسے علم کی نصوصت اور انسانیت کی بھلائی سکے لئے استعمال کرسکے اور اس سلسلہ میں اس کا شعار رہے :

«وَسُخَّرَ لَكُوْمًا فِي السَّنُونِ وَمَا فِي السَّنُونِ وَمَا فِي السَّنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَعِنْيعًا مِنْنُهُ مِنْ الْجَاتِيرِ ، «)

ا ور تمہارے کام یں نگا دیا جو کچھ کر ہے۔ آسانوں اور زمن میں سب کواپنی طرف ہیے۔

اور جس روزیه بات سمجدلیل سگے که اسلام ایک ایسا دین ہے حجرانسان کو آسمان وزمین کی تخلیق پر اس سلنے غور وفکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ حقائق تک پہنچے سکے اوراس سلسلہ میں اس کا اعلان ہے :

اور حس روزیر بات سمجد لیس کے کہ اسلام علی پہم ، جدوجہد اور عزم ونشاط والا دین ہے۔ اور اس سلسلمیں اس کا شعاریہ ہے:

رهُوَ الَّذِي جَعَلَ تَكُمُّ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَعَلَ الْكُمُّ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَعَلَمُ الْخَرْضَ ذَلُوْلًا فَتَا الْمُشُولُ فِي مَنْ الْحِيهَا وَكُلُوا

دی سے جس نے زمین کو تمہارے آگے پست سمیا اب اس کے سخدھوں پر مپلومچرٹر اور کھاؤ اس کی دی ہوڈہ کچھ رذری اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مِن لِنْ قِلْهِ وَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا ورحب روزیہ بات سمجھ لیں سکے کہ اسلام نے ناامیدی کو حرام قرار دیا ہے ، ور مایوس سے منع کر آ جیرے اوراس سلسلہ میں اس کا علان یہ ہے ؛

ہے شک نا امیدنہیں ہوتے اللہ کے نبین سے مگر وہی لوگ ہو کا فرجی ۔

رَيِاتُهُ ۚ لَا يَأْلِئُسُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْقَوْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُر الْكُلْفِرُ وَنَ ۞)، (يرسف،،،)

ا ورجس دن پیسمجھ لیں سکے کہ اسلام عوزت وکرامت کا دین ہے ، اس لئے یہ صروری ہے کہ اس کا تاج اپنے سروں پر رکھیں ، ا در پورسے عالم میں اس کا جھنڈا مرالبند کریں ، ا در اس سلسلیس اس کا شعارہے :

رور زور تو اللہ اور اس کے رسول اور ایان والوں کا ہے ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں، (﴿ وَلِلْهُ الْعِنَاةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلِينِينَ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلِينَ الْمُنْفِقِينِينَ كَلَا يَعْلَمُونَ شَرِالنَافَةُون. ﴿ )

حب ون مسلمان اپنے دین سے بارے میں یہ سب کچے سمجے لیں گے اور لوگ، خصوصاً وعوت الی اللہ کا فرلینہ انجام دینے والے ، اس دین سے مزاج سے واقعت ہوجائیں گے اور اسلام کی حقیقت ذہن نشین کرلیں گے تو زان پر ناامیدی سوار ہوگی اور زان میں مالوسی سرایت کرسکے گی ، بلکہ وہ بجوت واصلاح اور تعمیر قوم سے میدان میں گھس جائیں گے تاکہ اپنے اسلاف کی طرح پوری ونیا سے اساندہ معلم اور امتول سے صادی و داہما بن ملیں ،اور زندگی کی تاریخ گھاٹیوں میں روشن مینارے بن جائیں ،اور انسانیت ان سے علوم سے سیراب ہو،اور خوا ؛ مکیں ،اور انسانیت ان سے علوم سے سیراب ہو،اور خوا ؛ محتیٰ ہی صدیاں میوں زگر جائیں لوگ ان سے علوم ومعارف اور تمدن و تہذیب سے جینموں سے سیرانی ماصل کرتے ہیں اور وہ اسی طرح لوگوں سے میڈی سے میالی ماصل کرتے ہیں اور وہ اسی طرح لوگوں سے مقتدی سے دہیں یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہوجائے۔

ب بحب دن مسلمان ، اور بالنصوص علام اور دعوت وتبلیغ کرنے والے مصرات ، دنیا کی محبت سے آزاد ... بہوجائیں گے اور دنیا سے فرارت سے زیادہ بہوجائیں گے اور اس کی سرمبزی و ثنا دائی اور سازہ سامان سے صرورت سے زیادہ دل دگا ناچھوٹر دیں گے اور اپنامنلم نظر مبلغ علم اور ممنزل مقصود اور سب سے بڑی آرزولوگوں کی جابیت ، معاشرہ کی اصلاح اور روشے زمین پر الشرتعالی سے حکم کو نا فذکر نے کو بنالیں گے ۔

اور حبس روز بزدگی بخوف اور موت کی نالبندیدگی سے چینکارا صاصل کرلیں گے ، اور سیحے ول سے یہ جا<sup>ان</sup> لیں گے کہ رزق خدا کے ہاتھ ہیں ہے ، اور نفع ونقصال بنجانے والا وہی ہے ، اور ہو کچھ ان کے ساتھ ہو تاہے . وہ ان سے بچھر نہیں سکتا اور جو انہیں نہیں مل سکا وہ اس کو حاصل ہی نہیں کرسکتے ، اور یہ کہ اگر ساری مخلوق جع ہو کر انہیں کچھ فی کہ ہ سے بچھر نہیں سکتا اور جو انہیں نہیں مل سکا وہ اس کو حاصل ہی نہیں کرسکتے ، اور یہ کہ اگر ساری مخلوق جع ہو کر انہیں کہ فی کہ ہو کہ انہ اور اگر سب مل کرنقصال بہنچا آیا جا سے نوبھی صرف آنا ہی کرسکتی سبے حبتنا خدا نے ان سے لئے مقرد کر رکھا ہے ، اور اگر سب مل کرنقصال بہنچا آیا

چاہیں تب بھی اثنا ہی نقصان بہنچاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ چکے ہیں -

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے جو عبارت وعبو دمیت چاہتا ہے اور س کاتبیں حکم دیماہے اور جس پراہجارتا ہے وہ کیا ہے ؟

عداف نلا ہرسبے کہ یہ اللہ سے مقرر کردہ دین وشریعیت سسے سامنے گردن جھکا نے اور سربیم خم کرنے اور اسس کی کابل ومکل فرمانبرداری اوراس کے بتلائے ہوئے صراطرِ ستقتم پر جلنے کا نام ہے۔

یر اس امانت کے اٹھانے کا نام سیے بیسے انٹرتعالیٰ نے اسمال وزمین پربیش کیا تھامیکن وہ اس کونہ اٹھا سکے رام سے گھبڑگئے ۔

بی سے ہاں بات کا نام سبے کہ دوستی اور تعلق النٹر اور اس کے رسول اور مؤمنین سے رکھا جائے۔ اور اس کا تقاعنہ یہ ہے کہ ان افکار ونظریات کوھپوٹر دیاجائے جوشر لویتِ اسلامیہ کی طرف سے وجو دیس نہیں آئے روستے زمین پرموجو کہ سلمان کی یہ ذمر داری ہے اور یہی اس کی زندگی وحیات کا باعث اور اسل مقصد، چنانچہ جب مسلمان اینا تعلق النٹہ اور اس کے رسول اور مومنول سے جوٹر لیتا ہے تو وہ چے معنوں میں الٹہ کا بندہ بن جاتا ہے ، اور جب اک امانت الہيد کوعزم صادق اور سيح ول سے اٹھاليہ اسے تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے پیش کروہ نظام ہوایت اور اس کے دین میں کی بتلائی ہوئی شریعیت کو قبول کرلیہ ہے تو مؤکن حقیقہ اللہ کا بندہ ہوجا ہا ہے اور جب انسان سلسل جدوجہدا وراس بات کی گوشش میں لگا رہم اسپے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی وعبا ورت سے سے سال کرخوا کے در بار وعبود بیت میں گے در بار وعبود بیت میں لئے آئے اور دنیائی شکیوں اور باطل کی تاریخیوں سے دین اسلام کی فراحی واور کی جانب اور باطل فاتر ہوں کو وہ واقعی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ فار ہوں واقعی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔

ا در اگر بالفرض الیا نرکست تو ده ایک سیے کارمہل وناکارہ بن کرا پی خوام شامت کی خلامی ا در باطل کی ہیروی میں لگ جاتھ اور اس پر ناامیدی جمود ا در ماہوی کا غلبہ ہوجا تا ہے ، اس کے کام کاج بلامقصد ہوتے ہیں ، اسلے سیدھے باکت جاتا ہے ، اس کے کام کاج بلامقصد ہوتے ہیں ، اسلے سیدھے با میں مارتا سبے ، اور بلاسوچے سمجھے قدم امھاکر شھوکری کھاتا سبے ،

﴿ أَوَمَنُ كَانَ مَا يَتُنَا فَأَخْيَنَنِهُ ۗ وَجُعَلُنَا لَهُ الْفَاسِ كُنُنَ مَّكُهُ لَهُ الْفَاسِ كَنَنَ مَّكُهُ لَهُ الْفَاسِ كَنَنَ مَّكُهُ لَهُ الْفَاسِ كَنَنَ مَّكُهُ لَهُ فِي النَّنَاسِ كَنَنَ مَّكُهُ لَهُ فِي النَّاسِ كِفَارِجٍ مِّنْهَا ، فِي الظَّلُمُنِ لَهُ لَهُ لِمِنْ مِنْ كَارِجٍ مِّنْهَا ، كَذَلِكَ نُرِينَ الْمُكْفِي بُنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَنَ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُو

مبعلا ایک شخص ہوکہ مردہ تھا مجھرہم نے اس کوزنڈ
کردیا اور ہم نے اسس کو روشیٰ دی کہ اب کئی لوگو
میں سلنے بھرہا ہے دالیا شخص ) برابر ہوسکہ ہے
اس کے حسبس کا حال یہ سہے کہ اندھیروں میں پڑا
ہے دیاں سے نکل نہیں سکہ اس طرح مزینے
کروستے کا فرول کی نگاہ یں ان کے کام.

اس سلے مسلمانوں کو اپنے ندمہب و وین سے مزاج کوسم کے لینا پہاہیے تاکہ وہ دنیا کی مجہت ادرموت کی ناہبندیدگا سے مرض سے حیث کا را حاصل کرسکیں ،اوراس مقصدِ عالی کوبہیان سکیں جس کی خاطران کو پدا کیا گیسا اور عدم سے وجود بختاگیا تاکہ از مرنو اسلام سکے دامن کومضبوطی سے تھام ہیں اوراسلام کی مربندی سے لئے بدوجہ کریں اور ابنی عظیم انشان عزمت وشوکت ، طافت وقومت ،اونوالعزی ،اورسید نظیراتحاد وو حدمت کو دوبارہ دائی حاصل کرمکیں ،اور یہ چیزالنّہ تعالیٰ سے لئے کچھشکل نہیں ۔

کین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا کیاطرلیۃ ہے ؟ اور صالح اور اچھا معاشرہ وجود میں لانے کے لئے کہاں سے ابتداء کرنا چا ہے ؟ اور اس نے ؟ اور اس نما نہیں والدین اور تربیت کرنے والے سحنرات ، ورصلحین کی کیا ذمہ داریاں میں ؟ یہ تمام سوالات ورحقیقت ایک ہی مقصد کے اروگرد گردش کرتے ہیں اور ان سب کا مقصد بھی ایک ہی ہے۔

ایک مقصد کے ارد گرد اس کے گردش کرتے ہی کہ ہروہ شمص ہواں اے کو ضروری سمحقا ہے اور تربیت کی گوشش کرتا ہیں۔ کرتا ہے وہ اس بات کا کوشال ہموتا ہے کہ ان تلنح حالات اور غلط ماحول کو بدل ڈالے حسس ہیں اکٹر مضرات مبتلا ہیں۔

ا وروہ اپنے پورے وسائل بروئے کار لاکر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرہ کو بدل دیا جائے تاکہ وہ اسس مقام کو پہنچے جائے جواس کے مناسب مال سبے اور زندگی عزت وآبرو سمے ساتھ فوشی نوشی گزرتی رہے۔

ر با بیمسئلکہ ان سب سوالات کی غایت اور مقصد ایک ہی ہے تو وہ اس کے کر تربیت واصلاح اور دعوت وارشا و کاکام کرنے والے تمام افراد اپنی تمام تر توانا ئیوں اور سمیت و عزم کوعمل سے میدان میں اس لئے صرف کرتے ہیں تاکہ با دقار سمجھ دار معاشرہ وجود میں آئے ، اور ایسی امست پیلے ہوجی کا ایمان قوی ، اضلاق عالی و بلند جبم تندرست و توانا ، علوم بختہ اور کا بل وکئی ، اور مزاج و نفسیات ورست وصحت مند ہوتا کہ وہ اس بات کی متحق ہوکہ نصرا کی نفسرت اس کے شامل حال مہو ، اور ان میں آئیں میں اتحاد و آتفاق پیلے ہوا ور ان کی عزیت و عظمیت کا بول بالا ہو۔

لیکن ہیں سبب کی بنیاد کیا ہے ؟ اور اس کوتطبیق ویہنے اور علی جامہ پہنانے اور اس سے نفا ذکے مراحل کیا ہیں ؟

اس کا بواب ایک لفظ سے دیاجا سکتا ہے اور وہ ہے لفظ تربیت "کیکن اس کار کے مدلولات بہت سے ایس کا دراس کا میدان نہا میت وسیع اوراس کا مفہوم بہت عام ہے اس لئے کہ تربیت کا مفہوم اور مطلب یہ بھی ہے کا فراد کی تربیت ہو، اور معاشرہ اور انسانیت کی تربیت ہو ،اور مجران اقسام واصلاً میں سے ہرایک قسم کی تربیت ہو ،اور مجران اقسام واصلاً میں سے ہرایک قسم کی تربیت سے تحت سے ہرایک قسم کی تربیت سے کہ ایک باد قارعدہ معاشرہ قائم ہوا وربینے نظیرامت پیدا ہو۔

تربیت اولا د در مختیقت ایک شاخ بهاس فرد کی ترسبت کی جس کواسلام اس کے تیار کرنا جا ہا ہے تاکہ دہ ایک فعّال اور کام کاعضو بن سیکے اور زندگی کی دوٹر میس کام کا انسان ثابت ہو۔

بکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اولا دکو سیمج اور عمدہ تربیت دے دی جائے تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شالح فردے پدیا کرنے کے لئے مضبوط بنیا و ڈال دی گئی ، اور اس کو اس قابل کردیا گیا کہ وہ سئولیات ادر ذمہ داریوں کے بوجہ کو اٹھا سکے اور زندگ کے تقاضوں کو بیمج طورسے پورا کرسکے۔

۱- محترم قراد کوام ! آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ہو کتاب ہے یہ در صفیقت ہجوں کو اسلام کے مطابق تربیت ویٹ کے سلسلے میں ایک صحیح اور کامل وکل نظام کی وضاحت اور اطہار کی کوشش ہے۔ اور خوا کی توفیق سے جب آپ اس کتاب کو پڑھ لیننگے تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلامی شریعیت کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ دین انسان کی ہرض فررت کو پورا کر باہے ، اور پوری زندگی کوشامل و محیط ہے ، اس دین نے ان تمام چیز ول کو بیان کر دیا ہے جو انسان کو دین و دُنیا اور آخرت عُرض ہر جگہ فائدہ پہنچاتی ہیں ، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تربیت کے سلسلہ میں اور نبشر میت کی اصلاح سے لئے اسلام کا ایک شے صوصی نظام ہے ۔ جنا نجہ حب تربیت کر ہولئے

حضارت اس سے طریقے اور نمطام کو اپنالیں گے توامت میں سکون واطبیان ، امن وامان عام ہوگا اور نوف وخطر، افتراق وانقلات رسدکشی اور دیگر میوب خم ہوجائیں گے اور آپ سے سامنے یہ بات کھل کرآجائے گی کہ واقعی اسلام حیات آفرین دین ہے ، وریہی انسانیت کا دین ہے ، اوریہی تربیت واصلاح اورنظم وضبط کا دین ہے ، لاہذا جب بھی مخلوق اس کے ماہ برایت کو افتیار کرسے گی اور لوگ اس کے صاف ستھرے جہٹمہ سے سیرانی واصل کرنا شروع کر دیں گے ، اور موکومتیں اس کی چہیٹس کردہ شرویت واصول و قوا مدیر بھدگی ہے مل کرنا شرع کردی گے تو عالم میں سلامتی چیل جائے گی اور لوگ کو بہترین وعدہ معاشرہ کی نشانیاں کھلی آبھوں سے نظر آنے ملیں گی اور لوگ اس لام سے سائے تلے امن وامان سے نوش وخرم زندگی گڑا نے گئیں گئیں گئی ۔

ا در ایسا کیول زہر اس لئے کہ اسلام التٰدتعالیٰ دہوکہ تمام مخلوق کارب ہے،کا دین ہے، اور فخر انسانیت نبی کریم صلی التٰہ علیہ وسلم کاپیغام ہے ،اور ایک ایسی کال وکمل شریعیت سہے جسے التٰدتعالیٰ نے تمام بشریت سکے لئے دستور اورنش سمے طور مردند فرمایا ہے۔

ے۔ یہ بات ویک نشین رسبے کربچوں کی تربیت سے سلسلہ میں تحریر شدہ مواد اسلامی محتب نانوں میں بائل نہ ہونے سے ہرا برسبے ۔ اور جہال یک میرامطالعہ ہے تواہد کک کوئی ایسی جامع محا بنہیں ویجھی چوکال وکل کہی باسکے اور سنقل طور سے اس موضوع پر اکھی گئی ہو۔ اور اس میں بچھ کی پیوائش سے بائغ جونے تک سے زمانہ کی تربیت کا طریقہ بیان کیا گیا سوائے علامہ ابن انتیم الجوزیۃ رحمہ النڈ کی کتاب "تحفۃ المود و د فی اُحکام المولود 'سکے کہ اس میں مؤلف محاب سنے مولود بجہ کے ساملہ میں تحریر مجاہد کی تعمیری فصل اور اس کے ابد کے سلسلہ میں تحریر مجاہد کی تعمیری فصل اور اس کے ابد کے بعد کے موسی ان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے ، النڈ تعالی مؤلف رحمہ النڈ کو جزائے تھیرعطافہ اور اجرعظیم دے اور آخریت میں ان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے ، النڈ تعالی مؤلف رحمہ النڈ کو جزائے تھیرعطافہ اور اجرعظیم دے اور آخریت میں ان سے مہتب ومنغام کو بڑھا ہے۔

نعدا کومعلوم ہے کہ بیں نے کتنی محنت کی ہے اور کتنے مراجع کا مطابعہ کا کھڑی وان حصرات کے ساسنے ایسی ہائت ہے متاب بیش کرسکوں ہو بچہ کی تربیت سے متعلق ہوا ور پیدائن سے سکر بچہ دار و ہوشیار ہونے یک، اور اس وقت سے بالغ اور مکلف ہونے کہ سے احکامات پر محیط ہو ، اور ساتھ ہی اس میں ایسے کائل وشکل نظام کو بیان کیا گیا ہے جس کا والدین و تربیت کرنے والے حصارت اور اصلاح و تربیت سے ومر داروں سے لئے جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت صوری ہے ، اور ضرا کا نسکوسے کہ جومقع سرتھ برجھا کتا ہے مطابق ہے جینانچہ اس میں وسائل اور مرحا صدا ورا ھوا ف والخرش کو تعقید کی جومقع سرتھ برجھا کتا ہے مطابق ہے جینانچہ اس میں وسائل اور مرحا صدا ورا ھوا ف والخرش کو تعقید کی جومقع سرتھ برجھا کتا ہے مطابق ہے جینانچہ اس میں وسائل اور مرحا صدا ورا ھوا ف والخرش کو تعقید کی کا میں ہوں کی گرمی کو تعلید کے مطابق ہے دوروں کے مطابق ہے بیان کیا گیا ہے۔

اسسس سنب کے باوتو دیں اپنی اس تحریر میں اس کا دعو پار ہرگر نہیں کمیں کال ومنتہا کو بہنے گیا ہوں اور میں اسسس سنب سکے باوتو دیں اپنی اس تحریر میں اس کا دعو پار ہرگر نہیں کمیں کال ومنتہا کو بہنے گیا ہوں اور جو انگھا ہے وہ نہایت جامع ہے البتہ مجھے نورا کی ذات ہے یہ

پوری امیدسینه کدمیری یہ ابتداء اسی دورسے اسلای فکرودرد رکھنے والے حضات کواک جانب ضرور متوجہ کرے گا کردہ ابنی بہتوں اور عزائم کو حرکت دیں اور قلم سنسلہ میں کا کہوں گا تربیت کے سلسلہ میں کھیں ، اور اس سسلہ میں بحث کو کا اللہ بہت کہ بہنچا دیں ، اور اس سربیت کے وسائل واعزاض بیان کر شعبے کے سلسلہ میں کٹرت سے مقالے اور کتابیں کھیں ما کہ کچہ عرصہ بعد تم یہ دی کھی اس کر اسلامی کمتب خانہ تربیت کے سسلہ میں کٹرت سے متا ہے اور اس سلسلہ میں مربیا کتا بی مراجع کا اجسا ذخیرہ موجود ہوتا کہ بجول کو اسلامی تربیت واصلاح کی نوابش ہو، اور بچول کوروحاتی اخل قی اور فیری عور پر اسلامی تربیت دی جاسکے ، اور جس دن بھی اس میدان علی میں سرگرم حضارت کی توج کا محور اسلامی تربیت سے موضوع پر اکھنا ہوجائے گا اور اس طرح ای سلسلہ جس دن بھی اس میدان علی میں سرگرم حضارت کی توج کا محور اسلامی تربیت سے موضوع پر اکھنا ہوجائے گا اور اس طرح ای سلسلہ و قوت کے یا سند کو داخل کو دیا ہوگا ہوگا ہور بی نوع انسان سے دو اقتی اس دن انہوں نے ان علی دسائل کو طا ہرکردیا ہوگا ہوا یک با کال مقائر کے وجود میں آنے واقع کردیا ہوگا ہوا کہ در بی نوع انسان سے درید مثالی قوم دجود میں آتی ہے .

۸۔ میں نے یہ مناسب سجع اسپے کہ اس کتاب " تربیتہ الاؤلاد فی الاسلام" بچول کی اسلامی تربیت کو بین اقسام پرتعتیم کڑوں ،
 جن بیں سے ہرقسم کے بمن میں مختلف فصلیں ہوں اور میرفصل سے تحت مختلف موضوع اورعنوانات مذکور ہول ،اورفصلوں کے عنوانات ہرقسم میں مندرجہ ذبل طرفقہ کے ہول گے :

قسى واقل بحسمين جارفسيسي

مدلی فصل ؛ مثالی شادی ادراس کا ترسیت سے باہمتناق.

وومسرى فصل وبخول مصنعلى نفياتى شعور واحساسات.

تىسىرى فنصل: بچەسىيىتى عمومى احكام اور يەنصل چارمباعث پرمشتل بىر.

مہلی بجنت : بجت کی ولادت سے وقت مرفی کو کیاکراچا ہئے ؟

و ومسری مجست : بخیہ کا نام رکھنا اور اس کے احکام!

مليسري بحيث: بجر كاعقيقدا دراس كيمتعلق احكام.

جومهم بجست : بيحة كا نعتنه اوراس كي علق احكام.

بچوممهی قصیل : بچوں میں انحراف اور فسا و پیدا ہونے سے اساب اور ان کا ملاح ۔

قسسعو تنافی بحبس میں ایک ہی بحث سبے جس کاعنوان ہے مسم جیوں کی نظریس بڑی بڑی برطی مسئویات وذر داریاں ا ا وراس کے میم میں سات نعسلیں ہیں ۔

مهلی فتعل: ایمانی تربیت کی سئولیت.

ووسری فصل : اخلاتی تربیت کی ذمرداری .

تیمسری فصل : جهانی تربیت کی ذمرداری .

پوتھی فصل : فقیل تربیت کی ذمرداری .

بانچوی فصل : نفسیانی تربیت کی ذمرداری .

خصی فصل : معاشرتی واجهای تربیت کی ذمرداری .

میاتوی فصل : معنی تربیت کی ذمر داری .

میاتوی فصل : مزبیت کی ذمر داری .

پیهلی فصل : تربیت کے مؤثر وسائل .

ووسری فصل : تربیت کے مؤثر وسائل .

ووسری فصل : تربیت کے مؤثر وسائل .

ورسری فصل : تربیت کے سلسلہ میں چند فردری تجاویز ۔

تیمسری فصل : تربیت کے سلسلہ میں چند فردری تجاویز ۔

ادرانچریس ایک خاتر ہے .

متاب میں فرکر وہ تینوں تسموں میں سے ہرقتم کے تحت مندرج نصلوں کا تیفیل فاکر ہے اور قارئین کی نظرسے ہرفصل میں نہایت اہم مباصت اورمفید موضومات گزریں گے جن سب کا مقصدیہ سبے کربچوں کے سلسلہ ہیں تیج تربیت کا بہترین داستہ واننے کر دیا جائے ، اور بچوں کومعا تسرہ کا صالع وکار آ مدعضو بنایا جائے تاکہ وہ اسلام کا طاقنورٹ کربن سکیں ، اور لیے مثالی نوجوان بن جائیں جن میں قربانی ایثارا ور شرافت اعلیٰ پیلے نے بچھائی ہو۔

انتیریں اللہ تعالی سے دعاہد کراللہ تعالی میرے اس عمل کومن اپنی رضا وخوشنودی کا ڈرایہ بنا سے ، اور روز قیاست اس کوقبول فرمائے ، اور مخلوق کے لئے اس ملسلہ کو فائرہ کا ڈرامیہ بنا تے ، اور میروشخص بجود نیا وی زرگرانی میں مسیدہ راستوں او بولیت پرچلنا چا بہتا ہے اس کھیسیا ہے روشنی اور نور کی کرن اور بولیت ورہنائی کا ذرامیہ بنا ہے اللہ ہی وہ فوا ہے۔ سے امید قائم کی جاسکے اور وہی قبول کرنے والا ہے۔

متولعن عبدالله ناصح علوان



### مقت رمير عالم ببيرضيانا سين ويئ ليمانا وجي الباتي عالم ببيرسيانا سين ويئ ليمان وجي الباتي

ا - جناب شیخ عبدالله علوان سے میراتعارف ان کے پیلے رسالہ"الی وژنة الانبیاء "کے وُرلیہ ہوا اور بچرمز پرسٹ ناسائی
ان کی دیگر کشب ورسائل وغیرہ سے ہوئی جن بیں درج ذیل کا ہیں ورسائل شائل ہیں." النکافل الاجمائی فی الاسلام " اور "حتی تعلم الشباب" اور صلاح الدین الایوبی" وغیرہ جیساکہ ان کوہیں ایک موصہ سے تربیت وتعلیم سے میدان ہیں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہنجانا تھا، ہیں نے ان کومند کورہ بالا واسطوں سے بھی بہنچانا اوران سے تکررے میں سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہنا اوران سے تکرکوئی سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہنچانا اوران سے تکرکوئی سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہن اوران کیا جائے کوئی عبداللہ علوان کا منقرالفا ظریم تعارف کرایم تو میں یہ کہوں گاکہ : وہ سیح موکن اور عالم ہیں ۔ وہ زندگی سے امال سے بہنو ہیں ، دل ووماغ اوررگ وہ میں نبی کرائے ہی تا میں جائے کے دونیال دی کیا علیہ وسلم کا یہ فرانِ مبارک مرابیت کرگیا ہے کہ جنشخص نے اس صالت ہیں صبح کی کرائی نے مسلمانوں کی حالت کی محکوفیال دی کیا تو وہ ان میں سے نہیں ہے ۔

اسی کے کھی تو آپ ان کو علماء کرام سے یہ خطا ب کرتے دھیں گے کہ وہ اپنے فرنز منصبی وعوت وارشا دے فرلیت کو نوش اسلوبی سے اداکریں ، اور اسلام کی وعوت و حکمت کے ساتھ لوگوں میں پیش کریں ، چانچہ وہ علماء سے اپنی کت اب آئی ورث الا نہیا ، "کے ورلیہ مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں فیملیویژن وغیرہ کے فت سے گاہ کرتے ہیں ، اور اس کے گندے اور خطر ناک اثرات سے اپنے رسالا "حکم الاسلام فی التلفزیون "کے ذریعہ سے متنبہ کرتے ہیں ، اور اس کے گندے اور خطر ناک اثرات سے اپنے رسالا "حکم الاسلام فی التلفزیون "کے ذریعہ سے متنبہ کرتے ہیں ، ورای مضمون کو مزید فقیل سے اپنی کتاب" حکم الاسلام فی وسائل الاعلام " میں بیان کرتے ہیں ، اور کہمی اپن کا برنا ورائ کی رم مائی ورت اس کے گئدے گئاب " شبہات ور دود" کھتے ہیں ، اور کہمی نوجوان منسل سے اپنی کتاب " شبہات ور دود" کھتے ہیں ، اور کہمی نوجوان منسل سے اپنی کتاب " حق ایلی کا برت ہیں .

ا ورکمبی معاشرہ کی ہصلاح ودکھے معال کے ذمر وار معنوات سے اپنی کتاب" التکافل الاجتماعی فی الاسلام " کے ذریعیہ خطاب فراستے ہیں ، اورکمبی ماریخ کے زرین اُبواب ہما رسے سا منے پیش کر کے سلف صالحین اورگزیے ہوئے مجا پرین کے کارنا مے ذکر کرے ہماری سابقہ تاریخ وہراکراس کی عظمیت وشان وشوکت یا دولاتے ہیں ۔ اور کسس سے لئے کتا ب "صلاح الدین الاہوئی " تحریر کرنے ہیں .

ا در کہ علم و فقہ کے راستہ سے سلمانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان کی دہنمائی کے لئے "احکام النسام "اور احکام الزاری المراکاۃ"

... وغیرو کی مقد ہیں ،اور کہ بھی یہ وافنے کرتے ہیں کہ وہ کون ساطر لفیہ ہے جس کے فرایعہ سے معاشرہ کو راسمالیۃ (سرمایہ واراز نظام)
کے فقصا اُت وصر رست بچایا جاکے جنانچہ اس سلم میں کتاب "احکام النّامین " کیمتے ہیں اور اس کے نقصا مات اور صرر کو بیان کرتے ہیں ۔
بیان کرتے ہیں ،اور اس کے مقابلہ پر اس سے نعم البدل اسلام سے اہداد ماہمی کے نظام کو بیان کرتے ہیں ۔

ا در اب ہم وکھے سب بیل کہ ان کے قلم سے ان سب حصرات کے لئے قیمتی کتاب " تربیتہ الأولاد فی الإسلام" دبخ میں آرہی ہے۔ اللہ تعالے ان کو حبرا، خیر عطا فرمائے اور مزید توفیق دسے اور ان کے علم وعمل اور عمیل برگت ہے۔

۲۔ صاحب کتاب نے اپنی یہ کتاب چار اجزا، میں تقسیم کی ہے۔ اور اس موضوع پر انہوں نے درمیا نے سائز کے ۱۳۵۱ صفحات تحریر کئے میں جوعلم و دانائی اور معرف کی باتوں سے علاوہ اس بات کی کھی دلیل ہے کہ موصوف کوستقبل کے معاشرہ کی تربیت کا بہت زیا وہ فکر ہے اور اس کی طرف انہوں نے پوری توجہ مبندول کردکھی ہے۔

ر بریار بریاری کا بری سی مطابق کمستی می سے اب یم اسلامی نقطۂ نظر سے بچوں کی تربیت کے سسلہ ہیں اتنے مبسوط طریقے سے ایساقیمتی اور میراز متھائق مجموعہ تحریز ہمیں کیا جیساکہ اسافہ عبداللہ علوان نے تحریر کیا ہے۔

\* میرے علم میں کوئی ایسا صاحب قلم نہیں ہے س نے اس موضوع سے نعلق آیات قرآنیہ واحا دیٹِ مبارکر اور سے نعلق آیات قرآنیہ واحا دیٹِ مبارکر اور سے نعلق آیات قرآنیہ واحا دیٹِ مبارکر اور سلفٹ مبالی کے آثار واقوال کا وہ ذخیرہ جو اس سلسلہ کے احکام وآ داب اور وصایا پرشتی ہو اس تفصیل سے یکجا کیا ہو جس تفصیل سے اسا ذعبدالتٰدعلوان نے یکجا کیا ہے۔

★ میرسد ملم میں سوائے شیخ عبداللہ علوان کے کوئی ایسا مواحث نہیں جس نے تربیت واصلاح سے متعلق اتنی اہم مباصت میں صرف سلمانوں کی بنیا دی تحریرات پراکتفا کیا ہو اوران کے علاوہ دومرسے احلی قلم کے اتوال کوسوائے صرورت شدیدہ اوراضطوار سے یا ایسے مواقع پر جہاں کسی فوائس وجہ سے ان کے اقوال کا بیان کرنا صروری ہو اور کسی جگہ ذکر نہیں کیا اوراسکی وجہ صاف ظاہر سے اوروہ یہ کموضوف نے یہ کہ مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کی رہنمانی کے سلسلہ میں تعمی ہے جنانچہ وہ آسان اور مختصر راستہ کو اختیا رکرتے ہیں اور اس سلنے بی کہ وہ اسلامی ثقافت جب کا مداراسلام کے بنیا دی ان ولوں اور گرزیسے ہوئے سلف صافحین اور موجودہ اکا برسے تجربہ پر ہے۔ اس میں دوسروں سے اتوال ورہنمائی کی قطعاً ضور سے نہیں دہی۔

\* میرے علم میں کوئی ایسام عنف نہیں جس نے تربیت اولاد کے موضوع پراسا ذبینے عبداللہ سے زیا دو سوز و درد اور جند وجوش اور ختل سے قلم اٹھایا ہو۔ جذبہ وجوش اور ختل سے قلم اٹھایا ہو۔

۳- میراتوید ادادہ تھاکراس قیمتی تاب سے بعض اہم مباحث وعنوانات ادراس سے مغیدادراہم نقاط کی ایک مجعلک ہے۔ پین کروں جواس میں کمٹرت پائے ہاتے ہیں تاکہ نموز آپ سے سامنے آبائے اور اس کتاب کی حقیقت اور اس کتاب کو یا آل کہ ہے۔ ایم میت کا اظہار ہو سکے میکن اس خیال سے کہ قارین سکے لئے پڑھنا تطویل کا فرادیہ ہے گایہ ادا دہ ترک کردیا آلک کے ہے وائے اپسنے مطابعہ سے اس حقیقت کا ا دراک کرلیں ا دراس کی گہرائی بکسپنجیں۔ بلکہ میں جو لکھنا چا ہمّا تھا اس سے مہمی آ گئے یکسپہنچ جائیں ۔

البہت پیں شیخ عبداللہ سے اس کلام کو پہال نقل سکتے دیتا ہوں جوانہوں نے اس کا ب سکے انحیریں تہیتے کے سلسلہ میں ضروری تمجا ویز "کے عنوان کے تمحیت تحریر کیا ہے۔

مؤلف سمے خیال میں وہ تجا دیز مندر حبد ذیل امور میں منعصر ہیں.

بچر کو اچھے پینید کی رغبت ولانا ، بچر کی فطری صلاحیتوں کا خیال کرنا ۔ بچر کو گھیل و کو د کے لئے موقعہ دینا ، گھر مجداور مدرسہ بیس آپس میں باہمی بھی آئی و تعاون بیدا کرنا . بچہ اور مرفی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ، شب وروز تربینی نظام کے مطابق گزار نا ۔ بچد کھے لئے ثقافتی وسائل بہتا کرنا ، بچہ کو مستقل مطالعہ کا شوقین بنانا ۔ بچہ کو اسلام کی ذمہ داریوں اورمسئولیات کا جمیشہ احساس دلانا ۔ بچہ میں جہاو کی روح کو بچونک دینا ۔ مؤلف نے ان تجاویز کی شمرح میں ایک مشلوستر صفحات تحریہ کے بیس ، بہت ہیں جہاو کی روح کو بچونک دینا ۔ مؤلف نے تربیت اولا و کے سلسلہ میں تربیت کرنے والوں اور اسس سلسلہ میں رہنا تی کے طالب حضارت کے لئے مزید کچھ لکھنے کی گنجائنٹس چپوڑی ہے ؟

لبذا والدین ، تربیت کرنے والوں اور تربیت سے میدان میں سرگرم عمل مضرات سے لئے نہایت ننروری سبے کہ وہ اس کتاب " تربیب الأولاد فی الوسلام" کا مطالعہ کریں ۔ اور تربیت سے سلسلہ میں اس کتاب سے مجر بور فائد، اسٹاکران بوگوں کی تربیت میں کوئی وقیقہ فرد گذاشت نہ کریں جن کی تربیت ان کے ذمر ہے اس لئے کہ جبیا کہ رسول اللہ صلی التی علیہ وسلم نے ارشا و فرایا سبے کہ یہ بہت برطاحیٰ ہ سبے کہ انسان جن کا ذمر دار ور کھوالا ہے انہیں ضائع کرنے ان کی تربیت زکریے ، امام سلم شنے اسے روایت کیا ہے۔

مجلا اسسے بڑھ کرفنانع کرنا اور کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ خطرے اور نقصان کی بات کیا ہوگی کران کے دلول میں انحراف اور زینے وضلال بیدا ہوجائے اور وہ سبیر سے راستہ ہے مہٹ جائیں، یاان کی طرف توجہ اور فکر نے کرسنے کی نہ سیر سیر سے میں انہ ہو جائے اور وہ سبیر سے راستہ ہے مہٹ جائیں، یاان کی طرف توجہ اور فکر نے کرسنے ک

وجہ سے وہ یونہی بھٹکتے بھریں ؟ اس سے بڑے کراورکیا بربا دی ہوکہ وہ اسلام کی مخالفت شرق ع کر دیں اور اس کے احکامات کواو پراسمجھنے لگیں ؟ اس سے بڑے کر ضافع کرفاا ورکیا ہوگا کہ بچوں کے ول اورخقلیس اور اخلاق تباہ وبرد باد ہوجائیں اوران کاجہم محش ایک لاشہ بن کر رہ جائے۔ اور ایک بے جان محرش کی طرح زندگی گزاریں نہ ان کا کوئی عقیدہ وایمان ہوا درنہ کوئی منزل وقصود ؟ الشرقعائی شخ عبداللہ کوخوش وخرم رکھے اور ان صفارت کو بھی جو اِن جیسے کارنامے انجام ویتے ہیں، تاکہ ایک ایسا معاشرہ اورقوم دجو دہیں آئے جسے مثالی قوم کہا جاسکے ، اور وہ رہے زمین پر لیسی زندگی گزاریں جیسی زندگی رہئے زمین پر جیہلے مثالی معاشرہ و قوم سے افراد سے گزاری تھی ، اور اللہ تعالی ان کوبھی لیسی ہی توفیق عطا فرمائے جیسی توفیق ان کودی تھی ، وہ مثال قوم ٣ حبلد اون

جس كونبى كربم صلى التُدعليدوسلم شنع تيا ركياتها بهتب صلى التُدعليدوسلم سيمخلف ، برگزيره تنتقى وپارسا صحابه كرام ونبى التُدعنهم الجعين ك جاعبت ، تاکه الله تعالیٰ ان کومی اینا خلیفه بنا سلے اور اینے محبوب ولیب خدیرہ دین کومیسیانے کی توفیق وسے ، دران کے فوف و ڈرکو امن وامان سنے بدل دسے اوراسلام کے حینٹرے کو سرحکومت وملک پرلبرا دسے اور سرحگرانٹد کے دین کا بول بالا موا الربر الشَّه تعالىٰ يرتجه محصِّم شكل نهيس ، ١ وروه دِن واقعيْ مسلمانوں كي خوشي كا ہوگا :

اور اسس دن مسانان خوش بوں مھے اللہ کی ماہ

رَوَيَوْمَئِيْدٍ يَّفُوحُ الْمُؤْمِثُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مِنْ يَنْسُ الْمُ وَهُ وَ هُ وَ اللَّهِ مِدْ كُرَّا جَهِ مِن كَامِ اللَّهِ الرّ الْعُزِيْرُ لَكُكِيدَ عُد (الروم: ١٠٥) وي زيردست رح والاسب

ومېبىسىسىليمان البانى



#### لبسع التدائرهن الرحسسيم

### مصنف سے قلم سے طبعے نمانی کامقدم۔

تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جسکے اندام ہی سے تمام اچھا کیاں کمل ہوتی ہیں اور درود وسلام ہواس ذات پر حجو لوگوں کوخیر کی تعلیم دینے والی اور اندا نیست کو واضح اور کھلے ہوئے تن سے نورا ور سبدسے راستہ کی طرف رہائی کرنے والی تھی اور اللہ تعالی راضی ہوں ان کی آل واولا داور محا ہر کرام فیری لٹاعنہ ماور البین جہم اور البین جہم اور البین جہم اور اللہ تعالی راضی ہوں ان محسرات محا ہوں ان محسرات محسر محسرات محسرا

مخاب «تربية الأولاد في الإسلام» كي تبينون فشمين مكمل كرسكول.

جیساکہ اس فن کے ماہرین کاخیال ہے یہ کا ب مطلوب وقصود کو بورا کرنے وسائل کو بیان کرنے ، اورصحیح راستہ کی جانب رہنمائی کرنے ، بنیادی امور سے استیعاب ، ذمہ دار بول کی تقییم و بیان ، صرورت وحاجست کو پوراکرنے ا موجودہ زمانہ کی روح کے مطابق ہونے ، معاشرہ اور ماحول سے ساتھ مناسبت رکھنے میں بلاٹنک وشہرکا فی ووافی ہے اور موجودہ زور کی امت مسلمہ کی حالت کے عین مطابق ہے ۔

مجھ پورا لیتین ہے کرع فی پرطیعت والے صفارت اس می بوگ ، اس میاب بی ان کو تربیت ورہائی کے جس کی بخوں کی تربیت کیلئے موجودہ زمانہ پاستیل ہیں ان کو حاجت ہوگ ، اس می ان کو تربیت ورہائی کے سلسلہ میں بنیادی مباحث اورعموی تربیت سے سلسلہ میں آ داب و قوا عداسان اسلوب ہیں پر صفے کو ملیں گے۔
مجھے یہ بھی امید ہے کہ محابوں کی دنیا ہیں تربیت کے سلسلہ میں جو بہت بڑا خلا با با جا اس این اس مخصے یہ بھی امید ہے کہ محابوں کی دنیا ہیں تربیت کے سلسلہ میں جو بہت بڑا خلا با با جا اس این اس مخصے یہ محصے یہ بھی امید ہے کہ محابوں کی دنیا ہیں تربیت کے سلسلہ میں جو بہت بربیبر سے بحث کرتے والے محفارت کو اسلامی کرتب خانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس لئے کہ اس کتاب کی شمکل میں تربیت کرتے والے میں بی بی کو سامنے رکھا گیا ہے ۔ اور جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسے بنیادی قوام مسین بی کول کی تربیت کے ہربیبہ کو سامنے رکھا گیا ہے ۔ اور جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسے بنیادی قوام متعین کرویئے جا بئی جو بیجہ کی دوحانی تو دوران کی تربیت کرسکیں ، ادر اس کی شخصیت کو اضلاقی نفسیاتی اور مواثر تی اعتبار سے دیجی و طوال سکیں ۔

مجھے یہ تھے امیدہے کریر تماب ہرا<sup>ں شخص</sup> کے لئے روشن مینارہ کا کام دے گی جوا بنی اولا و کوالیسی تربیت دینا بچاسبے جوعقیدۂ ربانی کی روح ، اسلام کے طریقیہ ، قرآن سکے تبائے بوسنے راستہ ، سنت نبویہ کی بٹین کرد و روشن ہوایات ، سلف صالحین سے طریقیہ سے موافق اور شریعیت اسلامیہ سے منہاج ہدایت سے مین مطابق ہو

تر بیت واصلاح سے منسلک حضارت کے لئے میں ایک خوشخری پرجی پیش کرنا چا ہما ہوں کہ میں نے اس جدید ایڈلیٹن میں "تربیت کرنے والے حضارت کی ذمر داریاں " نامی عنوان کے شمست "حبنی تربیبت کی ذمر داریاں " نامی عنوان کے شمست "حبنی تربیبت کی ذمر داری "کے عنوان سے ایک جدید بحث کا اضافہ کیا ہے جب کے ذرلیہ بچہ کے جبن کی طرف میلان کا علاج کرنے اور ہا بغ ... اور اس مرض کے سدہاب کی کوشنٹ کی گئی تاکہ اس کو بلوغ سے پہلے سے عوصہ میں گناہ سے دو کا جاسکے اور ہا بغ ... ہونے کے بعد حبب شادی کی منزل میں قدم دکھے تو اسے نبی تعلقات سے سلسلہ میں جن اصولوں کو اپنانا چا ہیئے .. ان کی طرف بھی رہنمائی گئی ہے۔

اس مناسبت سے پس بریمی چاہٹا ہول کہ اپنے ان مجا یُوں سے جو نربیت واصلاح سے تعسیق رکھتے ہیں یہ ورخواست کروں کہ اگرانہیں اس کتاب ہیں کوئی تھی، کوتا ہی یا قابلِ اعتراض بات نظرائے۔ یا کوئی بخویز وہیتی کھٹن ان کے ذہن میں ہو تو مجھے اس سے ضرور مطلع کریں جس پر ہیں ان کابیے صرشکر گزار ہول گا اور مسنون ہو گا۔ اس سے ضرور مطلع کریں جس پر ہیں ان کابیے صرشکر گزار ہول گا اور مسنون ہو گا۔ اس سے ابنیاء کرام اور رسولِ عظام علیہم العسلاۃ والسلام بی محفوظ ہوستے ہیں ۔ اس سے جیسے ابنیاء کرام ہوں کہ اسلامیں صرور مطلع کیا جائے ہی محفوظ ہوستے ہیں باتی انسان غلطی بھی کرستے ہیں اور طمور کری جائے۔
تاکہ اگر صحبت وزندگی رہی تو آئرہ وطباعیت ہیں اس کی اصلاح کرئی جائے۔

یہ بات نہایت نوش کمن اورموجب سرورہ کہ ہماری نوجوان نسل اسلامی کمآبول سے خرید نے اورمطالعہ کرسنے اوراس سے استفاوہ کرنے کی شوقین سے بینانچہ ہونہی کتاب " تربیتہ الأولاد فی الإسلام "کی پہلی دوسری اور تبیسری قسم بازار ہیں آئی فورا ہی نوجوان نسل اور نربیت کرنے والے صفارت نے اس کوخر بدلیا جب کرمجے یہ گھان مہمی زنھا کہ اس مرعمت سے اس کا ب کے نسخے تم ہوجائیں گئے۔

برصورت حال اس بات پرصاف دلالت مرتی ہے کہ اب ہمادامسلم معاشرہ اسلام کی جانب بھرسے محصر پور توجیسہ کرد ہا ہیں ، اور ان ہیں دل وجان سے اسلام سے مجتنب و لگاؤ پیدا ہود ہا ہے جس کا اصل سبب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا نہ ہب ہے جس کی گھائی اصل سبب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا نہ ہب ہے جس کے قوانین ہر مرجینز کو شامل ومحیط ہیں اور اسس کی گھائی اصل سبب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا نہ ہمائی بیاریوں ، سیاسی گھٹن اور احتماعی بیاریوں سے نکا لینے والی اور نجائت وہندہ ہیں :

«قَنْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُؤرُّ وَّكِتْكُ مُّبِيْنَ فَي

ب شک مہارے پاس آئی اللہ کی طہرت

. يُهُدِّ فِ فِ اللهُ مَنِ النَّهُ رَضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الشَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْ بِنَهُ وَ يَهْدِينِهِمْ إِلَيْ صِرَاطٍ وَيَهْدِينِهِمْ إِلَيْ صِرَاطٍ مَّسُتَقِيْمٍ ﴿ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

ے روشن اور کا مرکرنے وائی کتاب میں کے ذرید اللہ تعالیٰ ہا ایت کی کہے کا متی المیں اس کے ذرید اللہ تعالیٰ ہا ایت کی کہے کا متی المیں اس کو جو اس کی رضا کا تا ہے مہوا اور ال کو کا آیا ہے اندھیرول سے ردشنی میں اسے کا مکم سے اور ال کو مسیدھی راہ حیلاتا ہے۔

ا در میں یہ محسوسس کرر با ہوں کر اسلام سکے ہراول وستے متعقبل کی جانب تیزی سسے برا ہے ہیں ۔ تاکہ ہمارے اسلامی معاشرہ میں ایک ایسا اسلامی وسیع وعرکیش عزت و بزرگ کا رڈٹن مینارہ قائم کر دیں جو بڑی بڑمی قومول کی عزت و رفعت کا مفا بل کرسکے .

ا ورحقیقی معنی میں اسلامی حکومت قائم کرنے اور سلمانول کی شان وشوکت دوبارہ والی ہوٹا نے سے بوال میں اسلام سے لئے کام کرنے واسے مضارت اپنی نمام کوشیں اس بات پر ضرف کردیں کر ایک ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے ہو قرآن کریم سے تعلیات سے مطابق مؤمنوں آ ورمسلمانوں کا معاشرہ ہو۔ اور سلمانوں کی ایک ایس ایسا معاشرہ وجود جہا د سے جذبہ سیسے سرشار ہو۔ اور نما ترس شرافیب انتفس معاشرہ وجود میں آجائے۔ اگر ارباب حل وعندا ور ترمیت کرنے والے مصرات میں وسائل کو اختیار کریس اور سلمان اپنی مسزل مقصود کی جا نب بیش قدمی شروع کردیں توابسا بونا کچھ کے نہیں ،اور الشد نعائی سے لیے سب آسان ہے۔ بیش قدمی شروع کردیں توابسا بونا کچھ کے نہیں ،اور الشد نعائی سے لیے سب آسان ہے۔

یں مسلمان قوم سے لئے ان سے مراتب و درجات ا در ثقافت و تمدن سے متفاوت و مختلف میں مسلمان قوم سے لئے ان سے مراتب و درجات ا در ثقافت کے ساتھ چین کررہا ہوں، اُسید ہونے سے با وجود اپنی کتاب تربیت الاولاد "کا دوسرا الدیشن اضافہ و تنقیمات سے ساتھ چین کررہا ہوں، اُسید ہے کہ ان مضارت کومیری اس کتا ہے بیں قوم کی تیاری سے سلمیں مضبوط بنیا دیں ، تربیت سے سلسلہ سی قیمتی اصول ، اور فرد کے تیار کرنے کے لئے شا ندار مشور سے اور بنیا دی ہاتیں ملیں گی ، اور وہ اس بات کو خوب سمجھ لیں گئے کہ تربیت و اصلاح کے لئے ان کے پاس اس کے سواکوئی جارہ کا رنہیں کہ دہ اس اسلام نظام تربیت و اصلاح کو اپنا بئی جوکا ال وکئل اور ابساجام ع نظام ہے جب کی دہ بنائی اسلام نے کی ہے اور جس کے اصول و قوامد نی کرم صلی اللہ علیہ و کم نے مرتب فرائے ہیں ۔

اخیریں قارئین کوام سے بیل یہ درخواست کردل گاکہ وہ مجھے اپنی دُماوُل میں یا درکھیں اوراگرای کتاب سے کچھ نفع و فائدہ حاصل ہو تو مجھے دعوات صالحہ سے یاد فرائیں جس پریں ان کا شکرگزار ہوں گا۔ دیہی درخواست مترجم سمتا ہمجی محترم قاریکن کی خدمت میں بیش کرنے کی ۔ جہارت کرتاہیے،۔ النٹر سے ڈ ما ہے کہ میرسے اس کام کومحض اپنی رضار کا ذراجہ بنا نے ، در اس کو فبول فرائیں اور ہمے ہمیشہ میشہ وین برحق کی نصرت وا مدار اور اسسلام سے بیش کردہ ان افکار ونظریات کو کھول کر بیان کرنے کی توفیق وسے جو دنیا اور دنیا وی زندگی اور انسان سسے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ہی سسے بہترین امید رکمی جاتی ہے اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ اور دہی قبول کرنے والا ہے۔

مؤلن عبدالله ماصح علوان



### بِسُعِ اللَّهِ الرَّهُٰنِ الرَّحِيْمِ و

## طبع بالت كالضافه شده مقدمه

### ازمۇلىن سى

تمام تعریفیں اس الشرکے لئے چی جوکہ دوجہان کارب سیسے ، اوراملی ترین درود اور اکمل ترین سلام ہو سرکارِ دوعالم حضرت محمصلی الشرعلیہ وسلم اور ان کی سب اک واصحاب اور قیامیت بہری کی دعوت دینے والے اور خیرکی طرف رہنمائی کرنے والول پر ، حمدوثنا وصلاۃ وسلام سے بعد .

مجھے یہ سمکان بھی نہ تھاکہ میری تخاب "تربیتہ الا ولاد فی الاسلام" اتن قبولیت ماصل کرنے گی اوراس کی ال طرح مدح سرائی ہوگی، بیں جس سے بھی ما خواہ وہ استاذ ہوں یا علاء یا تربیت کرنے والے اصحابِ قلم وارباب نکے وفظر ہوں یا ادباء اوردعوت واصلاح کے تھا کہ یں ،اوراس طرح وہ حضرات جنبوں نے مجھے سے خط وکتابت کے ذریعے رابطہ قائم کیا سب نے اسے خوب سرا ہا اور ول کھول کر تعرفیف کی ،حقیقت یہ سبت کہ تمام تعرفیوں کے مستمق الشرتعالیٰ ہی چی اس لئے کہ وی ذات سبت کر میں اس کے مجھے یہ توفیق اورصلاحیت وقوت وی ،اورمیرے لئے یہ کام آسان کیا ،اورمیری اس کی طرف رمبنمائی کی ، وہی مدد گارہ ہے اس پر مجروسہ کیا جاتا ہے اور تمام اجھائیوں کا دیے والا مرجع وی ہو ہے ۔اس وقت یں اس تھ بیش کوروا ہم اضافوں کے ساتھ بیش کرر ہا ہوں .

۱۔ مسلمان نوجوان عورتوں کے چہرہ جیجیا نے کے واجب ہونے کے نہایت واضع قطعی اولہ ۔ ۲۔ حبنی انحراف کے سلسلہ میں نیٹے بین آنے والے واقعات اور ان کا جواٹر معاشرہ پر بڑنا ہے اس کو شوا ہدکے طور پر بین کرنا .

مجھے خدائے برتروقا درمطلق سے امید ہے کہ یہ کتاب اپنی تمیسرے ایر کیٹنسن میں نہا بہت نوبھورت طباعت بہترین کاغذا در شکل وصورت میں وجود میں آئے گی۔ ٹاکہ یہ ہراس شخص کے لئے بہترین مددگار اور رہنما ثابت ہو جو اسلام کے قوا مدکے مطابق بچول کی تربیت کرنا چا ہتا ہے جو ایمان واخلاق کی بنیا د پرمعا تشرہ وقوم کی دمہنائی کرنا چا ہتا ہؤ حقیقت یہ ہے کمجدالتہ ہماںے ندمہب اسلام میں تربیت سے سلسلہ میں بہترین بنیا دی رہنا انسول

ا در اِ خلاقی تربیت کے سلسلہ میں شاندار ہایات موجود ہیں ، اسلام امتِ اسلامیہ کی تمام ضروریات کو ہر زیار اور ہر مجگہ بوری کرنے کی صلاحیت دکھتا ہے اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جومتقبل کو شاندار وہ تہرین اورآنے والی کل کوردسشن ، ورخوش کن بنانے کے لئے صروری ہے .

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے کم معاشرہ کو وہیں ترین توفیق وسے کہ وہ افکاروع قائدیں اسلام کو اپن ارم کو اپن ا رہا بنا ہے ، اور تربیت وعل کے میدان میں اس کو اپنام قصود وصدف بنا ہے ۔ ا ورعزیت ومجدا ورشرافت وبزرگ اور وسیع ترین اسلامی آنما وسے حاصل کرنے کے لئے اسے اپنا نصب العین بنا ہے ، اللہ تعالیٰ ہی بہترین مستول ہے ۔ اور وہی میزا وارجے قبولیت کا ، و انعو دعوا فا اگن المعمد کلّی، ویب العالمین .

مؤلنت

عبدالله ناصح علوان

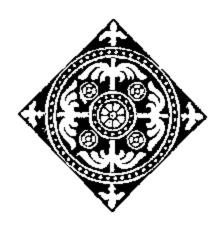

هم اول

— بخول سے متعلق نفسیاتی شعور — بچول سے متعلق نفسیاتی شعور — نومولوم سے علق عمومی احکام — بچول میں انحراف کے اسباب اوران کا علاج



# بهما فصال مد، کا

# مثالی شادی اور تربیت <u>س</u>ے ا*سکا ربط و*ل

اس سے پہلے کہ ہم ان بنیا دول ا ور قوا مدکو ذکر کریں جو دین اِسلام نے اولا دکی تربیت سے مسلسلہ میں مقرر کتے ہیں مبہتر بیدمعلوم ہوتا ہے کہ ہم۔ چاہیے مختصراندا زے ہے ہی بہی ۔ شادی کے بین بہلووں پررون الیس الف : شادى انسانى فغرست -

ب ؛ شاری مُعاشرتی صروریت ہے۔

ج : شادی خوب سے خوب ترکے انتخاب اور افتیار کا نام ہے۔

ان گوشوں کا بیش کرنا اس لئے صروری سیسے کہ اس سے یہ واضح ہوگاکہ ذمر دار دیل کا بوجھ اٹھانے ، اولا دِسالع سے پیدا کرنے ،بچتہ کے نسب کا اعترا ف کرینے ، بچتہ کے اخلاق کی کریٹنگی جسم کی تندرستی ، بچتہ سے والدین سے پیار ومجست ، میال بیوی کا اس کی ترمبیت کے سلسلہ میں باہی تعاون ، بیخہ کی کی اورسیے را ہ روی کی اصلاح کرسنے اور اس کو دنیا وی زندگی سے لئے ایک بیک صالح انسان بنانے ہیں تربیت کا کتنا گہرار بط وتعلق ہے لیجے ان تینوں گوشول میں سے ہرا مکی بہلوم کے لفضیل ملاحظ فرماتیے ،۔

### الف - شادی انسانی فطرت <u>سی</u>م

شربیت اسلام کی بنیا دی تعلیمات میں بربات صافت اور واقع نظر آئی ہے کہ اسلام نے رہائیت ومجرد زندگ محزارسنے ک*ی سخست مخالفیت کی سیے حسب کی ہ*ئل وجہ یہ سیرے کہ رہبانیبت انسانی فعا*رت سے خلا*فت اوراس کی خواہشات و جذبات اورطبیعیت ومزاج سیمتصادم سبے ، چنانبچرا مام پہنچی مضرت سعدمن ابی و فاص دشی الله عنهٔ سے نبی کرم صلی الشملیر وسلم کا یه فرمان مبارک روایت فرات میں که:

> «إن الله أبدلنسا بالدهبيا ليسية الحنيفية السعة». دمسيدها دين صيعت ولما فرايا سيند .

اللہ تعالی نے ہیں رہانیت کے ہدئے آسان

نيز امام طبراني وامام بيقي رحمها التدرسول اكرم صلى التدعليه وسلم سه آب كاير فرمانٍ مبارك نقل كرتے بير كه آب نے مزایا: (امن کان مسوسس لاک سینکیج شد جوشخص نکاح کرسکا بواور کھر کہی کاح ایکر سے تود،

-ان دونول ا حادمیث مبارکه اوراس جیسی دیگیرا حادمیش سے آپ کویہ بات صاف معنوم ہورہی ہوگی کراسری شرویت کے اور اساب مے موجود ہونے کو حرام قرار دے رہی ہے اور با وجود قدرت اور اسباب مے موجود ہونے ا در وَسا ک کے یائے جانے کے رہا نہیت کی عُرض اَ ورعبا دت سے سلنے فارغ رہنے اورالٹدکی عبادت وقریب کے صول

میں ملکے رہنے کی بنیت سے شادی ذکرنے کومنوع قرار دسے رہی ہے۔

معانشر سے افراد کی پیرانی و تھے مجال اورنفسِ انسانی کے علاج کے سلسلہ میں اگر ہم رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے طریقے اور موقف پرغور کریں تو ہمیں مزید تقین ہوگا کہ یہ دکھے مجال وسکرانی اور یہ علاج انسان کی حقیقت کی عرفت پر مبنى مقا اوراس كامقصدانسانى فطريت محيه جذبات واحماسات كى آوازىر لبيك كها تها ماكه معاشر كاكونى بهي فرد ابني مدود سے باہرزیجے ، اور ایسا قدم ہرگزنہ اٹھا سے جواس کی طاقت و فوت اور دائرہ اختیار سے باہر ہو اس سے بجلے مِرشخص سید ہے راستہ برطبی رفتا رسے مطابق مناسب ومغدل رفتارے چلے تاک<sup>وب</sup>س راستہ پرا در لوگ چل چکے ہیں اس پر<sup>وو</sup> بغيركسى نغرش سيمة مانى سے جلنا رہے ، اورسس راسته پرانسانیت آگے كى جانب روال روال رہى ہے وہ النے یاؤل نه لوٹے ، ا ورجب راستہ پر لوگ قورت وطاقت سے چلتے رسپے ہیں یہ کمزور نہ بڑجا سے:

إِفِطْرَتَ اللّٰهِ الَّذِي فَطَدَ النَّاسَ عَكَيْهَا، وي ترامش رسانت اللّٰدَى مِن يَوْلُون كُورَا ثَاء

لَا تَبْدِيْ لِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فَالِكَ الدِّيْنُ الْقَلِيمُ فَا مُعَالاً، الله كَ بَائِم بوسَهُ كو بدلنانبس، يهى سسيما

وَلِكِنَّ أَكُنْ وَالنَّاسِ كَا يَعْكُمُونَ فَي ﴿ (روم ٣) دِن بِهِ لَيْن أَكُرُّ لِول بِمِصَانِسِ.

ا وربیعیے ہم اس سلمیں آپ سے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک موقف پیش کرتے ہیں جوانسان کی حقیقت سے بھنے اور فنی سوچ رکھنے والی طبائع سمے علاج اوراصلاح وتربیٹ سے سلسلمیں عظیم الثان موقف کی حینیت رکھتا ہے ، بنانچہ امام کاری و امام کم حضرست انس وہی التی تعالی عندسے دوایت کرستے ہیں کہ کمن حضرات صحاب کرام رضی التعنهم جمعین نبی کریم صلی التُدعلیه وسلم کی از وج مطهرات سے دولیت کدہ پرنشرلین لائے ارران سے آپ کی عبادیت ومجا برہ کے بارے میں سوال کیا، اور جب انہیں صوریت حال تبلائی گئی تو نظام براییا معلوم ہواکر انہوں نے اسے ر کم سمجھا ، انہوں نے کہاکہ ہم نبی کریم سلی اللہ علیہ وہلم کے ورجہ کومھالکہاں بہنچ سکتے ہیں اس سلے کہ اللہ تعالیٰ نے آسپ کو بختا بختایا بنا کرمھیجا ہے، ایک صاحب ان میں سے گویا ہوئے کہ ، میں تو ہمیشہ ساری ساری رات نماز پرط صار ہول گا۔ دومسرے صاحب نے ارشا د فرمایا ، میں ہمیشہ رو زے رکھوں محاا ورجی ا فطار نہیں کروں می ، تمیسرے صاحب نے کہا:

پیں عورتوں سے دُور رہوں گاکہی شادی زکروں گا، رسول الڈمنل الٹیملیہ دسلم نشریب لاستے آپ کو حبب یا معنوم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا : کیا نم تینول نے ایس ایس بات کہی ہے ؟ خواکی ضم پین ہسب سے زیا دہ الٹرسے ڈرسنے وا لااس کی جا دست کرنے والا اورشقی ہول سکین میں مجربھی روزہ رکھتا ہول ا درافطار کھی کڑا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہول ا درسوتا بھی ہول اورشادی بھی کرتا ہوں ، یا درکھوش نے میری سندے سے دو گرد الیٰ کیٰ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں .

ان واضح احادیث ونصوص سے میخفل وبھیرت رکھنے والے شخص کے لئے یہ بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ اسس م شادی کو انسانی فطرت قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنی اس ذمر داری ا در سستولیت کومسوس کرسکے اوراس کا بو تھیہ اٹھا سکے : کچل کی دیجہ بھال اور تر مبیت سے سلسلہ بس اس کے ذمر ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ہوسکتا ہے جب وہ اس انسانی فطرت کی آواز بر بہ یک کہے اور انسانی مزاج ا ورطبعیت کی پرشوق آواز کو قبول کرسے اور زندگی کے اس راستہ پر جلے۔

## ب ۔ شادی محاشرتی ضرورت ہے

یہ بات نہایت واضح ہے کہ اسلام نے نکاح کا جو نظام جاری کیاہے اس میں بہت سے منافع اور معاشرتی وتو می فائم ہے۔
فائم ہے جیں جن میں سے اہم اہم کوہم ان شار اللہ تعالیٰ بیان کریں گے اور ان کا تربیت سے جوتعلق ہے اسے واشع کریں گے۔

ایر ایک کھی بی گوئی بات ہے کہ شادی کے درلید ہی انسانی نسل باتی رہ سکتی ہے ۔ اور اسلامی میں بنی نوع انسانی نسل ہی میں بنی نوع انسان کا بقار ہے اور یہ سلد تیام تیامت کی بنی رہ سکتا ہے ، نسل انسانی کے اس اضافہ اور نسلس ہی میں بنی نوع انسان کا بقار ہے اصلاح و تربیت سے تعلق رکھنے والے مضرات نے تربیت کے اس اضافہ اور نسلس ہی میں بنی نوع انسانی کا بقار ہے اصلاح و تربیت سے تعلق رکھنے والے مضرات نے تربیت کے اس اضافہ اور نسانی معاشرتی حکمت اور انسانی مصلمت کی جانب ان الفاظ یہ کو اضافی اور جمانی طور پر مضوط رکھا جائے ، قران کریم نے اس معاشرتی حکمت اور انسانی مصلمت کی جانب ان الفاظ یہ اشان کیا ہے :

ا وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَلْفُسِكُمْ اَرُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَلْفُسِكُمْ اَرُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَرْوَاجِكُمْ بَهِ نِينَ وَحَفَلَ اللّٰهِ الرمقام برارشا ورباني جو: المحلق المنظم النّفُوا رَبّكُمُ الّٰذِينَ خَلَقَكُمْ الّذِينَ خَلَقَكُمْ وَيَا يَبْعُنَا النّاسُ اتّفُوا رَبّكُمُ الّٰذِينَ خَلَقَكُمْ فَي مِنْهَا النّاسُ اتّفُوا رَبّكُمُ الّٰذِينَ خَلَقَكُمْ وَيَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

ا در انڈ نے پیدا کیں تم یں سے تمہاری ہی تسم ہے عوریں اور تم کو ویٹے تماری عودتوں سے سیٹے اور ہے

اے لوگو اچنے اس رب سے ڈرتے رموصیں نے تم کو ایک جان سے پیداکیا ادر اس سے اس کا جوڑا پیا میا ادر اس سے اس کا جوڑا پیا میا ادر الت مدور در ورکو تم بہت سے مرد ادرکو تم بہت سے مرد ادرکو تم بہت سے مرد ادرکا و تم بہت سے بہت سے مرد ادرکا و تم بہت سے بہت سے مرد ادرکا و تم بہت سے بہت

ا الله تعالى في مخلوق كے ليئے نكاح وشادى كا جونتطام جارى فرمايا ہے يہ ايك اليا الله سال سرب کی سفا طبت انظام ہے جب س کے ذریعہ اولاد اپنے کو اپنے والدین کی طرف منسوب کرکے فرکر تی ہے ق ا وراس سے اس کونفسانی طور پر بوسکون اور دانی طور براجنے او پراعتما دوکھر وسدا در انسانی اعتبار سے عزت حاصل موتی ہے وه کوئی ڈھکھیپی باست نہیں ، اگر بالفرض شا دی کایہ نظام الہی مذہوتا تومعاشرہ میں ایسے بچوں کی مجعر مار ہوتی جن کا ۔۔ یہ کوئی نسب ہوتا زعزنت وحترام ،اوریرانعلاقِ کربیاز کے ماتھے پر ایک بدنما داغ بنتا اور اخلاقی انمطاط اورخطراک فسا ر كي كييلن كاذراحه.

م معاشره کاافلاقی محراوط سے محفوظ رہنا ایجا ہے اور افراد معاشرہ افلاقی انحاط وگلاوٹ سے محفوظ ایکا میت سے مفوظ ا رسیتے ہیں ،ا وراتنی بات توہرزی شعورسے لئے واضح ہے کصنفٹ نازک کی طرف طبعی میں ان کے تقاصنے اگرشادی اد حلال طریقے سے پورسے ہوجائیں اور جائز راستے سے شہوانی خیالات پورسے ہوتے ہیں توقوم افراد اور جامست سے بھا ظ سے عمده ترئین آ دا ب وبهترین اخلاق سنے آ راستہ ہوگی ، ا وروہ اس لائق ہوگی کراپنی ذمر داری پوری کہسکے ا ور اپنے آپ کواٹ شولیت کے بوجہ اٹھانے سے فابل بناسکے جواللہ تعالی نے اس پرڈالا ہے ، شادی کی اخلاقی حکمت ومنفعت اورمعا شرتی فائدہ کے سلسلہ میں رسول التُرصس فی التُرطیر وسلم نے ہوکچھ فرمایا بالکل ہجا ا در درسست فرمایا ہے ، خیانچہ آپ نوحوا نول کی ایک جاعت کوشادی کی رغبت دلاتے ہوئے فرانے ہیں ؛

> « يامعشرالشباب من استطاع منسكم البساءة فسليتسزوج فسبانه أغمن للبصد وأعصن للفسرج فمسن لسحريسستطع فعليه سيالمصوص فياسنه له وجاء». بخارى فمسلم،مشكاة (۲- ۲۲۷)

اسے نوجوانوں کی جامعت تم میں سے جرشخص نکاح کی قدرت رکھا ہواس کوجا بینے کروہ شادی کرسے اس ملے کہ شادی نگاہ کومجیکانے ولیست کرنے اور فرج (شریکاہ) کی بہست زمارہ حفاظت کرنے والی چیزہے ا درجو شا دی کی قدر در کتا بواک کوما بیت کو روزه رکھے ، روزه اس کے شوالی نوامِثات كونتم كرف والاسه.

زناکے نتیجہ میں جومتعدی فتم کیے مہلک امراض لوگوں میں بیدا بهوستنه پی ا ورسیسے حیائی کا دور دورہ ا ورحرام کاری کا بازار محرم

﴿ معاشرے كا بياريوں سيخفوظ ہونا بهوتا به شادی کی وجهسه معاشره ان امراض سه محفوط رشهاسهد ، ان امراض پس سهر آنشک وسوزاک ا درسیان الرحم ولیکوریا اور اس کےعلاوہ اور مبہت سے خطرناک امراض جونسل انسانی کو تیا ہ ا درحیم کو محمز در کرستے ہیں اور جن سے و بائیں کہلیتی ہیں اور بیول کی صحت تباہ ہوتی ہے

شادی کے ذریعے میاں ہیوی ہیں الفت و مجت کی 'روح پر وان کے ذریعے میاں ہیوی ہیں الفت و مجت کی 'روح پر وان کی روحانی اور الفیان و مکون اپر طفت ہے ، چنا نیم شوہر حب کام کام سے فارغ ہوکر اپنے گف ہو است اور ہیوی بچوں سے ل بیٹھ آئے ہے تو وہ ان تمام افکار و پر بیٹا نیول کو بھول جا آئے ہو دن بھراس کو بیٹ آئی تیس اور دن بھرکی تگ و دوسے ہورکان اس پر سوارتھی وہ کا فور ہو بھاتی ہے ، بالکل بھی حالت عورت کی بھی ہوتی ہے کر جب وہ اپنے شوہر سے فاقات کرتی ہے اور شام کو اپنے رفیق حیات کا استقبال کرتی ہے تو ون بھرکی ممنت و کام کان کی صعوب بھول جاتی ہے ۔

اس طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر سایر نفسانی سکون ا در باہمی الفت وتعلق محسوس کرتے ہیں التٰدتی الی نے نہایت ہی بلیغ ادر عمدہ تعبیر کے ذرایعہ اس کا نقسنہ کھینچا ہے۔ ارشا دہے :

اوراس کی نشانیوں میں سے یہ کہ بنائے تہارے اوراس کی نشانیوں میں سے یہ کہ بنائے تہارے اوراس کی نشانیوں میں سے یہ کہ بنائے تہارے اوراس کی نشانیوں میں سے جورسے کہ ان کے پاسس جین جو اوراس کی نشانی آل الکی ایک کی کہ ان کے پاسس جین جورسے کہ ان کی نیاز اور مہر بانی بیدل کی بین جین ان کیلئے جورہ سے دورہ ان کیلئے جورہ کیلئے کیلئے جورہ کیلئے جورہ کیلئے کیلئے کیلئے جورہ کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئ

اس روحانی اورنفسیای سکون کی وجهسے بچوں کی تربیت و تحقیر بھال اورنگهداشت کا جو داعیہ پیدا ہو آہے۔ وہ کوئی جُسِی ہوئی بات نہیں ،

نادی ہی ایک ایسا ذریع کے خاندان کی تمبیراوز بچوں کی ترمبیت سے سلسلہ میں میاں بیوی کا بانجی تعاون ہے۔ سے کا بانجی تعاون کے ترمبیت سے سے دوہ سے

روجین خاندان کی تعبیراور ذمرداریول سے عہد بڑ آبھنے کے سلسلمیں ایک پسرے مجربورتعا ون کرتے ہیں ،اور دونول ہیں سے مہرایک نادان کی تعبیراور ومرداریول سے عہد بڑ آبھنے کے سلسلمیں ایک پسرایک دوسرے کے کام کوشکل کرتا ہے ، جنانچہ بیوی فومر داریاں سنبھال لیتی ہے جواس سے علق ہیں ،اوراس ک طبیعت ومزاج اورجنس سے مطابقت کھنی ہیں ،مثل گھر کانظم ونسق سنبھالنا ،کام کاج کرنا ، بچوں کی تربیت ودیجھ مجال ، اوروا قعی کسی نے بائک درست کہا ہے ؛

والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً لميت الأعواق الأمادة الما مرسب الأعواق الأمادة الما مرسب كالرم في استيار كرايا المرابع الم

اس طرح مروایت دائره کارمی ان کامول گرسنهال لیتا به بیواس کے مزاج اور مبنس سے مطابقت رکھتے ہیں ، چنانچہ وہ بیوی بچوں کے فئے محنت مشفقت کرتا ہے سماتا ہے ، اور ایسے نماندان کو زمانہ کے مصائب اور ایام کے ابتلامات سے بچاتا ہے ، اور اس طرح میال بیوی ہیں امداد باہمی کا جذر پروان پڑھ تنا اور تعاون کی روح کمال کوپہنچتی ہے س نوش کن نکتا ہے اورجس سے الیں اولا و دجود میں آئی ہے جو دہندب اور نیکس ہوئی ہے ۔ اور ایک ایسا مؤمن معاشرہ و ہود یں آنا ہے جواچنے دنول میں ایمان کی قومت وعزمیت اور اچنے نغوس میں اسلام کی روح کاما بل ہوتا ہے اور ہر گھرنوش وٹرم زندگی گزار تاہے ، اور العنت وممبت ، سکون واحمیٹان سے گونیا کی گاڑی لیکی مہتی ہے۔

ا شادی کے دراید مال باب میں جذبات انجور کے بیدار مون ا ولوں میں سے اچھے اصاسات اور خیالات کرمیاند کے جیٹے بہتیں اور الن بعذبات واحیاسات کے جزوش کن اور مفیدا ٹرات رونما ہوستے ہیں ۔ اور بچوں کی دکھے بھال کے سیسلے میں جو شاندار تمائع بھتے ہیں اور بچوں کی ضروریات وجا ہا ت سے لئے بھٹ ودو اور ان سمے لئے پرسکون اور برکیف زندگی کی ٹائن

یہ وہ اہم معاشق فائدے ہیں جوشادی کی وجہ سے ماصل ہوتے ہیں ، اور اسد معترم قراء کوم ، ان مصالح کا پُوّل کی تربیت خاندان کی اصلاح ، معاشرہ کے بنانے میں میں نے بڑا قربی تعلق اور دابطہ پایا ہے ، ای سفتے ہم جہب دیجھتے ہیں کہ اسلام شریعیت نے نکاح کا مکم دیا ، اس پرامجالا ، اس کی ترفیب دی سے توہمیں ڈراہمی تعب نہیں ہوتا اور واقعی دسول الڈھلی اللہ علیہ ولم نے

بالكلسيع اور درست فرايا ارشاد فرايته بي :

لا مسااستفادالمسؤمن بعسد
تقوى الله عسزُوجسلُ عيرُ
لسه مسس زوجبة مسالحة
ران امسرهسا المساعت عين المساعت وإن نظر البسما سرّيت وإن أقسم عليمسا أبريت وإن غاب عنها نصحته في نفيها ومساله الله المان المان

ا ور روشن مستقبل کی بوجدوجبدونمیرو موتی سے وہ کوئی وصی جی بات نہیں۔

نينرارشا د فرايا:

«السدنسامساع و خيرمنساعها المسسورة العالحة». ميمم

مؤمن نے اللہ کے فوف دورا درتقوٰی کے بعد کی ہیر سے فائدہ نہیں استحایا جواس کی فائد یا دہ مبتر جو اس نیک ہے ۔

بری سے نیاد ہ جو ذات کے حکم کی اس پابند ہو ، کہ اگر دہ مجم تر اس کے حکم کی اس پابند ہو ، کہ اگر دہ مجم تر اس کی خراف دیکھ تروہ تر اس کی خراف دیکھ تروہ اس کی خراف دیکھ تروہ اس کی خوش کردے اوراگر وہ اس کے سلسلہ میں کمی ہاسہ پر ضم کھا ہے تو وہ اس کے سلسلہ میں کمی ہاسہ پر خرم کھا ہے تو وہ اس کے سلسلہ میں کمی ہاسہ پر کشم کوسیا کے ماری کام کرکھ یا سرح جو دنہ ہو تو وہ حورت ، بخت کو سے ماری کروہ وہ خوای کے باس موج دنہ ہو تو وہ حورت ، بخت نفس اوراس کے مال کے بارے میں اس مرد کی فیرخوای کے۔

دنیاسب کی سب (میش دمشریت کا) مامان ہے ،اور اس کے ماندمامان پس سے بہترین مامان نیک دبادما عمدت ہے۔

### سبح- شادی نوکب سے نوکب ترکھے انتخاب اختیار کرنیکانام ہے

اسلام نے اسپیٹے لمبند و بالا توانین ا ورزندگی کے مہرگوشہ کومحیط وشائل نظام کے فریعہ نکاح کرنے والے برم دوعورت کے سلتے ایسے قواعد وضوا بط مقرر کئے ہیں اورایسے ، داب واصول بتلائے ہیں کراگرلوگ اس کیمطا بق عمل کریں ا وراس کے تبلاستے ہوستے مبرا کم ستقیم گواپٹالیں توشا دی کامیاب ترین ہوسکتی ہے ا ور الفیت ومجبت ا در ا ور اتفاق واتحا د کامپترین فرلعیبن سکتی سیے۔ اور اس سے نتیجہ میں وجرد میں آنے والی اولا وامل درجہ کی مُؤمن جمعرہ صحبت وسم کی مالکب اور اعلی اخلاق و کرو ارکی مابل ، پختہ عقل وسمجہ اور صافت سمھری زندگی کی مالک بن سکتی ب أيدان احكاكم وقوامدمي مساهم أيك سلمن بين كري :

بم جسب دین کانفظ بوسلتے ہیں توامس سے مرا واسل

🛈 شا دی میں انتخاب کامعیار دین کو نبا ما چاہیئے | کی پیچ وشیق سمید ، اور عل وکرد ارکوا سلام کے تبلائے ہوئے اعلی مناقب ومحامداوربرتروبالاآداب وفضائل کے مطابق وصالناہے۔ اس طرح شریعیت اسلامیہ کے بیان کردہ نظام کو کمل طریقے سے بیٹانا ا وراس سے ان ابری اصولول اور بنیادی قوانین کی یا سندی ۔جومرورایام اور زمامزکی گردش سے باوجود اپنی حالست پر بر قرار ہیں ۔

پخانچہ جیب دولہایا دلہن اس میںارو درجہ اوران ٹمرو طرپر یوسے آری گئے اور اپنی زندگی کواس کے مطابق نیایتے ہوں سے توان کو دیندارا ور بااحل قی کہنا درست ہوگا ، اوراگران میں سے کوئی ایک بھی اس معیار پر نہ ہوا در اس کی زندگی شریعیت سے امکام کے خلاف ہو تونیا ہر بات ہیں ایسٹخص کو کج روا فاسدا فلاق کا مالک ا دراسسلام ہے دُور بی کہا جائے گا، چلہے وہ توگوں سے سامنے اپنے آپ کوکٹنا ہی متقی اور نیک مسالع ظاہر کرے ۔ اور بزعم خودييمجمة رسبت كه وصلمان ا وراداب شريعيت كايا بندسير ا

خىلىيفەم داشد حضرت عمرين خطاب رضى اللەعنە كے پاس جىب ايڭ خص دوسر شخص كے بارسے بيں شہا دست دسینے آیا تو اس پرحضرت عمرونی الٹرعنہ سنے انسان کے بہانے ، اور اس کی حقیقت پرمطلع ہونے کے سلسلہ میں کتنا عمدہ ا ورمبهترین معیارِ عدل بهش کیا چانچه آب نے استفص سے بوجیا:

مياتم اس شخص كوجانة مو ؟

اس نے جواب دیا: جی إل!

آبی سفے پوچھا : محاتم اس سے پڑوسی ہوا دراس کی ہر دقت کی آ مدورفت سے باخبر ہو ؟

اس شخص ف جواب دیا : جی نهیس !

آپ نے فرایا بکیاتم نے اس شخص کے ساتھ کہی سفریا ہے میں سے اس سے عا دات واخلاق کا بہہ بیٹ؛

اس شخص نے کہا: جی نہیں :

میں میں اللہ عند نے پوچیا ایما تمہارے وراس کے درمیان کمی رفیدے پسید کا معامل ہواہے جس سے انسان کے تقوٰی ورت کا علم ہو کا سے اوراس کے درمیان کمی رفیدے پسید کا معامل ہو کا سیے ؟ انسان کے تقوٰی ورت کا علم ہو کا سیے ؟ اس نے جواب دیا :جی نہیں !

حضرت عمرٌ آِواز مبندگویا ہوئے : بھرتو ایسامعلوم ہوتاہے کہم نے اسے جدمیں نماز پڑھتے یا بیٹھے دکھا جو گاکہ کمجی مراٹھا آ ہے کمجی جسکا تا ہے ؟

توان صاحب نه فرايا : جي ال مي بات سهه!

توحضرت نے ان سے فرایا ، کرتھ تو تم چلے جا و اس کے کرتم اس کو بہانے ہی نہیں ہو۔ اور اس شخص سے مخاطب ہوکر فرمایا ؛ جا وَ ایسے آدمی کو لاوٹ تو تہیں بہا نما ہو ، مل حظ فرایتے کرمسٹرست عمریضی اللہ ہند اس کی طاہری شکل وصورت اور باس ویوشاک سے قطعاً وھوکر نہیں کھایا۔ بلکہ اس کی حقیقت یک اس دامتہ سے پہنچ ہواس کی اس حالت کو نما ہرکرنے والا اور اس کے دہن و احل ق کو میچے طور سے ظاہر کرنے والا متحا۔

ا ہام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے حصرست ابو ہر رہ و منی اللہ عنہ سے ذرائعہ جوحدیث روایت کی ہے، اس سے معی یہ معنی ہیں. چنانچہ اس مدریث میں آتا ہے کہ :

اد إن الله لايشنطر إلى صويركسوواُجسادكم وإنما يُنظر إلى قلومكم وأعمالكم».

التّد تعالی تمباری شکل وصورت ادرحسیسم کونیس ویجهت چکرتمبادسیے دلوں اور ایمال کودیجھتے ہیں۔

اس لئے نبی کریم صبی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے نوا ہاں حضرات کی اس جانب رہنمائی فرمائی کہ وہ ویندار کا اتخاب کری اگر عورت ایسے شوم را وربچوں سے حق کو مکل طریقہ سے اوا کرسکے ، اور اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات سے مطابق گھر کانظم ایس چلاسکے ۔

امام بخاری موسیلم کوغیرہ حصریت اُبوم پرے وضی النّدتعاسلے عنهٔ سسے روایت کرستے ہیں کہ رسول النّد مسلی النّدعلیہ وسلم نے ارشا وفرایا :

ا تستكم المسرأة لأربع : لسالها ولحسب حا ولجمالها ولدينها والحسب حا والحسالها ولدينها مناظف ر بذات الدين تربت حداك».

عورت سے چار ہاتوں کی دج سے شادی کی باتی ہے یا تواس کے مال کی وج سے ایا تھب دنسب کی وج سے ا یا جمال و نوبسورتی کی دج سے ایا دین کی بناد پر ، لہنداتم دیذار کومامس کرلو (یعنی دین کومی اینامط نفر بناؤ) تمہا سے اتھ فہارا و بول (او بی برکر کے میزر پرا بھانے ادر براتھ ہے ترکے کیا ہے تھال ہم ہے : ۔ ا مام طبرانی معجم اوسط میں حضرت اکس منی التّدعنهٔ سے روایت کرتے ہیں که نبی کریم صلی التّدعلیہ و کم نے فرمایا : (( مسن تسنزوج اصراً قالعسنز ہالے جشمی کی عورت سے اس کی دجاہت کی دجہے شادی

إلا دناءة ، وصن تسزوج امسراً و الله يرا الله عنادى كرما ب توالله تعالى اساورزياده ذليل رسوا

ا عد ب ما إلا أن يغض كرية بين ، اورج شخص كي تورت سے اس كے شادى كرتا ہے

بصرة ويحصن فرحيه أو تاكايى نگاه كوترام سے بچا كے اور فرج كى حفاظت كركے

یصے ل سے ہے جارك یاصدرتمی كر سکے تواللہ تعالی اس کے لئے اس عورت میں

الله لے فیص وبادك بركت ديتے يى ادرعورت كے لئے مرد كوبارك

نيـه».

دوسری جانب نبی کریم صلی اللهٔ علیه وسلم نے عورت سے اولیار کی اس جانب رہنائی فرائی کہ وہ ایسے لرف کے کو تلانن کریں جو دیندارا در بااخلاق ہوتا کہ نما ندان کی دیجہ مجال ا در بیوی کے حقوق ا در بچوں کی ترببیت کی ذمہ داری کو کمل طور سے ا داکر سکے ، ادرا بنی عزت و ناموس کی حفاظت ا درگھرکے اخراجات وغیرہ کوعمدگی سے پوراکر سکے ۔

امام ترندی رحمه الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت فراتے ہیں کر آپ نے ارشاد فرایا:

الإذا جساءك ه صن تسمضون جب تمهارے پاس ايس شخص شادى كے لئے آئے

دیت وخلق فزوجوه جلاتم دینارسمجے ہوادراس کے افلاق تمہیں

الا تفعلوا مكن فتن نق بنابول توتم اس كى شادى كردو، الرتم ايسان كرد على

وف الأرض وفسادع بيض».

چدہوں وم ان فاحادی طرور الرم ایک یا روائے تورد سے زمین پر فنتنہ اور نبردست فساد

آپ بتلایئے کہ دین اور ترمیت اور اخلاق کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوسکتا ہے کہ ایک مؤمن لڑکی ایک ایسے شوہر کے جال میں بھینس جائے جو آزاد خیال اور آزاد منتش ہو ، یا ایسا ملحد ہوجونہ رسٹند کی پروا ، کرے ر عہدو پیمیان کی ،اور میں کے نزدیک غیرت ،عزت و آبرواور شرافت کی کوئی میشیت نہ ہو ؟

ا در ایک نیک و ٹنرلفی عورت کے لئے اس سے بڑھ کر کیافتنہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے آ وارہ مغرب زدہ فخص کے نکاح میں آجائے جواس کو بے پر دگی ا وربے محابا اختلاط اور شمراب نوشی اور رقص و مسرو د پرمجبور کرے

— اور اس کو اس بات پرزبردستی مجبور کرے کہ وہ دین ومذہب اور اضلاق وشرافت کا دائن چپوڑ دے ؛

کتنی ہی ایسی شرلف زا دیاں ہیں جن کا خاندان عفت و پاکبازی میں ضرب المثل تھا، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جب وہ شادی کے بعد کسی آزاد خیال گھرانے چپی گئیں یا آزاد خیال شوہر کے بھاح میں آگئیں تو وہ ایسی بھروار و سبے حیا آبر دباختہ عور میں آگئیں جن کی نظر میں نہ شرافت و ناموس کی کوئی قیمت ہے اور زعفت و پاکامنی کاکوئی مقام ہے !

اوریہ باسک یقینی بات ہے کہ بچے جب ایک ایسے آزاد خیال ، گندے اور بے حیا گھرانے میں نشوو نما پائیں گئی۔
تو لامحالہ ان میں بھی وہی آزاد خیالی اور دین سے انحراف پیلے ہوگا اوریہ ہے حیائی اور آزادی ان میں بھی مرایت کرجائے گ۔
اس لئے دین اور اخلاق کو بنیا د بنا نا اور اس کی بنیا د پر رست نہ کا انتخاب کرنا ایک ایسی اہم چیز ہے جومون عورت کے لئے سکون واطینان اور بچوں کے لئے اسلامی تربیت اور خاندان سے لئے عورت وشرافت اور بھار کا ذرایہ ہے۔
کے لئے سکون واطینان اور بچوں کے لئے اسلامی تربیت اور خاندان سے لئے عورت وشرافت اور بھار کا ذرایہ ہے۔

(افتیار وانتخاب تشرافت لے جورت ونسٹ کی بنیا د پر مہونا چا ہیئے کے وقت جن قوا مداونو ابط

کوسامنے رکھنا بہاہیے اسلام نے انہیں متعین کیا ہے ، اوران ہیں سے ایک پیمی ہے کہ شریب حیات کا انتخاب ایسے خاندان سے ہونا چاہیئے جواچھے حسب نسب والا اور افلاق وتقوی ونیکی ہیں معروف ہوا ورخاندانی لحاظ سے بہترین ہو ، اس لئے کہ لوگوں میں شرافت ور ذالت اور تقوی وصلاح اور بدکرداری ورذالت سے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم ملی التہ علیہ و لم نے اس بات کو کھول کر بیان فرایا ہے کہ شرافت وغیر شرافت اور اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوہر سریہ ونئی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جے ابودا و دطیالی اور ابن منبع اور عمری روایت ہے جے ابودا و دطیالی اور ابن منبع اور عمری روایت کرتے ہیں جس میں آپ علیہ وسلم سے مروی ہے ؛

((النساس معسا ون فى الخسير والشر لوگ الهائى اور برائى كے لحاظ سے معدن اور كان كافرے

خياره عنى الجاهلية خياره عنى النين سے جوزمان ُ جاہيت مِن بهتر تھے وہ زسان فى الإسلام إذا فقيصوا».

اسی وجہ سے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ہر شادی کرنے والے کو اس پرا بھالا ہے کہ انتخاب کی بنیا دخاندانی شرافت ،تقوٰی وطہارت پر مہو، چنا نبحہ بے شمار احادیثِ مبارکہ کے ذخیرہ میں سے ایک گلاستہ آپ کی حدمت میں پیش ہیں۔؛

محدث دارقطنی ،عسکری اور ابن عدی حضرت ابوسعید فدری رضی التدعنهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی التّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ؛ تم کندگی کے مبزہ سے بچو، (معابر منی انتخابم نے) رسول ہشہ ملی الشعلیہ ولم سے پرچھا کہ گندگ کے مبزہ سے کیا مراد میل الشعلیہ ولم سے پرچھا کہ گندگ کے مبزہ سے کیا مراد ہے ؟ تو آپ نے فرا یا کہ وہ سین ڈمیل کورت جو گندے اور رؤیل خاندان میں بیدا ہوئی ہو۔

الإلياكية ويعضماء الدمن ، فت النوا: ومسا خضستراء السندمن سيبا مستول الله ؛ فتسال: المسرأة الحسنساء في المنبث السوم».

محدث ابن ماجر، دارقطنی اورحاکم حضرت عالُشه صِدّلِیة رضی الله تعالی عنهاسید رقوایمت کرتے ہیں۔ کراپ صلی الله علیہ وسلم سنے ارشاد فرایا :

ا پینے نطفہ اور اولا دسمے سلتے امپی عورست کا انتحاب محرو ا درکفو (ہم پر نوگوں) پس شادی کردد ۔ « تخير والنطف ك وأ شكوا الأكفاء».

محدث ابن ما بر اور دہلی رسول الڈصلی التٰدعلیہ و نم سے روایت کرسٹے ہیں کہ آپ نے فرایا: (د تخد پر وا نسط خاک ہ حذب است ابنی اولاد کے لئے اچے خاندان والی ووٹ کا انتماب العرق وسے اس )).

ا بن عدى اپنى كتاب "كائل" ميں رسول اكرم على التّعظيم وسلم سنے روايت كرستے بيں كر : در تـزوّدجو فى المحتجسو العمانے فبان المجھے فاندان ميں شادى كرد اس سلے كہ فاندا فى العرق دسياس ، واست كرتے ہيں ۔ العرق دسياس » .

مجموعی طورپریاها دمیث مبارکه شادی کے خواہشمندوں کی اس جانب رہنائی کرتی ہیں کہ وہ ایسی ہیویوں کا انتخاب مرس جونیک وصالح ماحول میں برطعی پلی ہوں ، جنہوں نے ایسے گھریس برورش پائی ہرجو بندافت و پاکدامنی کا گہوا ، مہو ، اور ایسے والدین کی اولا دہوں جو خاندانی کی افراسے شرکیت اور آباء وا جدا دسے کی افراسے سحرم ہوں اور اس میں رازیہ ہے کرانسان شادی کرسے تو اس کی اولا وائی ہوجن کی گھٹی میں عزیت و شرافت پڑی ہوئی ہو اور جو المبدفا عمدہ خصلتوں کے مالک اور سیندیدہ اسلامی اضلاق سے حال ہوں جنہوں نے اخلاق عالیہ اور فینس و کمال فطری طور برحاصل کی اور سیندیدہ اسلامی اضلاق سے حال ہوں جنہوں نے اخلاق عالیہ اور فینس و کمال فطری طور برحاصل ہوں ۔ خواہ و تیز ہوں ۔ اور سیندیدہ اسلامی اضلاق سے حالی ہوں ، جنہوں نے اخلاق مالیہ اور فینس و کمال فطری طور برحاصل کیا ہوا ورخیز ہیں مکام اخلاق اور جی خصلتیں اور عادیمی ورشے میں تی ہوں .

اسی اصول کوسا منے رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن ابی العاص تقی زئی الٹریزئے نے اپنی اولاد کوشادی سے سلسلہ میں شریفیٹ زا دیوں اور حسب ونسسب کی مالک الطکیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں ونسیّت کی تاکہ گذری اور برے خاندان کی لڑکیوں سے بچیں ، یسجئے ابھی وسیّت کے الفاظ الاحظہ فرماسیئے ؛

اسے میرسے بیٹو! نکاح کرنے والے کی مثال اپی ہے جیسے بہج بونے والا، اک لئے انسان کو دکھینا چا ہیئے کہ وہ کہاں بہج قرال رہاہہے، بری ذات دنسل کی عورت بہست کم ترلینیں ونجمیب بہترجنتی ہے ،اس لئے تسریف النسل لڑکی ہ

انتخاب كروچايىيەن مىں كچە دقت كيول نەلگە .

اس انتخاب اور اعلی اخلاق کی مال بوی کے اختیار کرنے کوٹا بت کرنے کے لئے حضرت عمرونی اللہ عشانے اپنے ایک اللہ عشا اپنے ایک بیٹے کے اس سوال کے جواب کر بچہ کا باپ پر سجاحق ہے ؟ یرجواب دیا ؛ کہ اس کی مال کے انتخاب میں سوٹ سمجے سے کام لیے اور اس کا نام اچھا ولیندیدہ رکھے اور اس کو قرآئی تعلیمات کھائے۔

ا دریر انتخاب کی جانب رسول اگرم صلی الشعلیر تولم نے امرت مسلمہ کی رہائی فرائی ہے یہ موجودہ دورمی ایک شیم النا علمی حقیقت اور تربیت کے سلسلم میں ایک ہم نظریہ کا درجہ رکھتا ہے ، جنانچہ موروثی اثرات کے علم نے یہ بات نا بت کرد کھائی ہے کرد کھائی ہے کہ بیافی اور توجہ مائی اور توجہ کا توجہ کا ایرائٹی طور پر حالی ہوتا ہے ، لہذا اگر اور کے یا الولی کا آئی ہونا نی شرافت اور لیصے اوصا و کی مالک ہوگا اور خوبی پاکدامی شرافت اور لیصے اوصا و کی مالک ہوگا اور توجو دجول کے اوراس کو تیمی تربیت مل جائے گی توظا ہر ہے کہ وہ دینی واضل تی میں خوبہ ہوا ہوگا اور تعزی و فصل و کا ان کو معاملہ اور مرکارم اخل تی میں ضربالمشل ہوگا ور تعزی کی اول دیک وصالح پاکباز و پاکدامن اورمؤمن موتی ہوتوان معاودی کے لئے یہ صروری ہوئی کا من میں خوب جانچ پر شرال کی اولاد نیک وصالح پاکباز و پاکدامن اورمؤمن موتی ہوتوان کے لئے یہ صروری ہوئی میں نوب جانچ پر شرال کی اور دنیق حیات سے انتخاب میں خوب جانچ پر شرال سے کام میں .

شادی کیلئے دوسر سے خاندان کی عور تول کا انتخاب کے سلسلہ میں اسلام انتخاب کے سلسلہ میں اسلام شادی کی میں ایک میں ایک

، برا بت به که ایجهانسب دحسب کی مالک غیررشته دارعورت کواپنی رشته دارا در قریبی عورتول برفوقیت دو تاکه نجیب وشرهنی اولاد پیدا مهو، اورمتعدی امراص اورخاندانی بیمار پیل سے محفوظ اورصحست مندحم کی مالک بهواال<sup>ر</sup> ساتھ ہی تعلقات وخاندان کا دائرہ وسیع بهوا ورمعاشرتی روا بطمضبوط بول ۔

غیرخاندان کی عورتوں سے شادی کرنے سے اولا دا ورخودا پنی صحبت درست ہوگی اورجہانی مضبوطی اورخگی پدا ہوگی اورحلقۂ تعادف میں وسعت ہوگی ، اس لئے جب ہم یہ دیجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اپنے خاندان ک اورشتہ دارعورتوں سے شادی سے روکا ہے تو اس میں ذرائھی تعجب نہیں ہوتا، حبس کی وجہ صاف ظاہر سہے اور وہ یہ کہ اولا دمحمز در اوران ہیماریوں میں مبتلانہ ہوجواس کے آباد واجدا دمیں موجود تھیں ۔

اچینے خاندان ودسشتہ دا دول پس شادی دیمرو ۔ اسس

ين كراك صورت ين بح تحيف مكزودا درنا مجعه بيدا بوگا.

لا لا تنسب كم القسراب في فإن الولد يخلق ضاوييًا» دروه البيق كما في معدن الحقائق ترجم كنوز الحقائق دص - ، بم » -

نيزار*تا ويه:* «اغتربوا ولاتضووا».

سفر کرو ا درغیرخاندان میں شادی کرو ا در محمزور و

ننعیف رښو ـ

علم مورو نیبت دمورونی وخاندانی صفات کے علم سنے اس بات کو نابت کر دکھایا ہے کہ اپنے خاندان کی عور توں سے شادی کر سنے سے اولا دجیمانی طور پر کمز ورا در عقل و مجھ کے لیا طریعے سے اولا دہیں گند ہے اخلاقی اوصاف اور خرا میں گند ہے اخلاقی اوصاف اور خرا میں کم معاشرتی خصلیتیں وعا دات بیدا ہوتی ہیں۔

غور فرمایئے کر بچودہ سوسال بہد جبکہ علم وفن کی یہ موٹر گافیال وجود میں نہ آئی تغیب اور پر تفیقت آشکا را نہیں ہو تی تھی اس وقت اس حقیقت کورسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے صاف اور کھلے الفاظ میں امت کے لئے کھول کر بیان کردیا تھا، نبی کر بی طلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک کھلا ہوا معجزہ ہے جو آپ سے دیگر معجزات صادقہ اور سی باتوں کا ایک جزرہ ہے۔

اللہ عبیر شیادی عبیر شیادی میں میں میں میں سے ایک یہ بیری کے اختیار وانتخاب کے سلم میں دین اسلام کی بلائی بہوئی باتوں میں سے ایک یہ بیری ہے کہ شادی شدہ عورت کو ترجیح و میں ہمہت سی حکمتیں اور بے شمار فائد مے شمریں، ان فوائد میں سے بہا کے غیر شادی شدہ عورت کو ترجیح دی جائے ہی میں ہمہت سی حکمتیں اور بے شمار فائد مے شمریں، ان فوائد میں سے ایک یہ بہوئی ہواں کی روزم ترہ کی زندگی بے میزہ کردیں اور لوائی محجکو ہے کے دام میں گرفتار کردیں جو اس کی وجہ سے اس کی گھریلو زندگی براط ائی مجرگوں اور عداوت وقتمنی کے بادل منڈلا تے رہیں، دام میں گرفتار کردیں جو کی وجہ سے اس کی گھریلو زندگی براط ائی مجرگوں اور عداوت وقتمنی کے بادل منڈلا تے رہیں،

وام میں گرفتار کردیں جس کی وجہ سے اس کی گھریلوزندگی پرلوائی تھیگووں اور عداوت وقتیمنی کے بادل منڈلاتے رہیں ،
اس سے برخلاف غیر شادی شکدہ لوئی سے شادی کرنے میں ازدواجی مجتب مضبوط وقوی ہوتی ہے ہب کی وجہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لوئی طبغااس مرد سے مجتب کرتی اور ما نوس ہوتی ہے جس کے بکاح میں وہ آئی ہے ،ا ورجس سے وہ مرد ہونے کے اعتبار سے بہلے مرتبہ ملی ہے ،اورجس کواس نے مرد ہونے کے ناطے سے پہلی مرتبہ ہجا پاہے ،اس کے برخلاف شادی شدہ عورت سے شادی کرنے میں یہ مکن ہے کہ دوسرے شوہر میس وہ بہلے شوہرکی سی الفت

ومجبت اورقلبی تعلق زیائے اور اس کا دل دوسرے شوہرسے اس لئے نہ ملے کہ پہلے شوہر سے انحلاق وعا دات اور دوسرے شوہر کے معاملات واخلاق وعا دات ہیں فرق ہو۔

حضرت عائث مبدلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے سامنے ان معانی اور باریکیوں کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا جب انہول نے ، جیساکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے پوجیا: اے اللہ کے رسول ذرا بہ لایٹے کہ اگر آپ کسی ایس گھا ٹی میں پڑاڑو ڈالیں حب میں ایسا درخت

ہے یہ حدیث مجھے ذخیرہ احادیث میں مال کی ۔اس کے گذارش ہے کہ اگر کسی صاحب کو اک کا حوالہ سلوم ہو، تو مجھے مطلع فرما کرٹ کریہ کا موقع من یت فرمایش ۔

بھی پروسس کوجانوروں نے چرلیا ہو ا ورایسابھی پروپس کوکسی نے منہ نہ لگایا ہو تو تبلاسیے آپ اسپینے ا وخے کوکس درخدت سے چرائیں گئے ؟

رسول التُدصلی التُدعلیدوسلم ندجواب دیا : ای درخست سسے سی کوسی ندمنه نه ما دا مود ای پرحضرست عائشه رضی التُدعنهٔ نه فرایا : کرمی می وه درخست ، ول ؟

ان کامقصدیہ تھاگہ التٰہ تعالیٰ نے ان کویہ سعا دست نخبتی ہے کہ دسول التٰہ صلیہ وسلم نے ان سے علاوہ کسی ا ورغیرشا دی شدہ عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور یہ ان سے فضل ومنقبت کے لئے بہت کانی ہے۔ علاوہ کسی ا ورغیرشا دی شدہ عورتوں سے شادی کرنے کی معبل حکمتوں کی جانب دسول اکرم صلی التٰہ علیہ وسلم نے خود رہنمانی فرمانی ہے جہا التٰہ دوایت کرتے ہیں :

انسهان أعذب تم فيرشادى شده عورتون سے شادى كرد ال سلے كرد الل سلے كرد اللہ اللہ عورتوں سے شادى كرد اللہ اللہ عوك دفريب اللہ عند ا

«عليك بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنته أرحاماً وأقل خباوارض بالسير»

اس طرح رسول التُرصلی التُدعید سلم سنے حضرت جا بر رضی التُدعنہ کے سامنے یہ واضح فروایا کوغیرشادی ۰۰۰۰ شدہ لڑکی سے شادی کرنامجست پدا کر آسہد ، اورعفت و پاکدامنی کے پہلوکومضبوط وقوی کر آسہد ، چنانچہ امام بخاری مسلم رحمہا التُدروایت کرستے ہیں کہ ، رسول التُدصلی التُدعلیہ دسلم نے غزوہ ذات الرّقاع سے واپسی ہر ، حضرت جابر سے پوجھا !

ا ہے جابر سمیاتم نے شادی کرلی ہے ؟

«يا جابرهل تزوجت بعد؟».

انبول في عرص كيا: جي بإل است الشيك رسول !

آب نے بوجیا: «أثیباً أم بكن ؟» سمیا شادی شده عورت سے شادی كى ہے یا غیر شادی شده سے؟ میں نے عرض میاكہ شادی شره عورت ہے ۔

آپ نے فرایا ، درافلاجادیہ تلاعبھا وتلاعبك ؟» تم نے دغیر شادی شدہ الرکی سے كيوں زشادى كى كرده تم سے دل لگى كرتى اور تم اس سے ؟

یں نے عوض کیا: اسے اللہ کے رسول جنگ اصر کے موقعہ پرمیرے والد شہید ہوگئے اورانہ ول نے اِسے اِسے اِسے اِسے اِسے ماندگان میں سات لولی ال حجوم ہی ، تومیں نے ایسی شادی شدہ عورت سے شادی کرنا مناسب مجھاکہ جوان کو اکٹھا دکھ سکے ان کی دیکھ بھال کرسکے ۔

توآب في ارشاد فرايا: أصبت إن شاء الله » فلا في جا باتم في الجعابي كياب.

مضرت جابرتنی النّد عنهٔ کی اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض نعاص حالات میں غیر شادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ عورت سے شادی خربا زیا دہ بہترہو تا ہے ، جبیبا کہ مصرت جا بر کے حالات تھے تاکہ وہ جربکار شادی سن ، عورت بچوں کی دیجوں کی درکرہ نی ادرتقوی ہو۔ اوراللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کے مطابق علی کرے ؛ اوراللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کے مطابق علی کرے ؛ اوراللہ تعالیٰ کے اس فرمان مددکرہ نی ادرتقوی ہو۔

اسبی عورت کا نتخاب کرنا جو تُحوب بیجے بَصْنے والی ہو کا جن چیزوں کو مار بنایا جائے ان

یں سے پیمبی ہے کہ اسی عورست کا انتخاب کیا جائے جو نوُب بیصے جننے والی ہو،ا ور اسس کا میم اندازہ دوبال<sup>ال</sup> سے ہوسکیا ہے :

 عورت کا ایسے امراض سے محفوظ ہونا ہو استقرارِ حمل کے منافی ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے لئے حصوص معلیٰ نا وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

۲ ۔ عورت کی ماں اور شادی شدہ بہنوں سے حالات معلوم کرنا اس لنے کہ اگر وہ بچوں والیاں ہیں تو یہ بھی ایسی ہی ہوگ۔ اس لئے کہ عام طورسے ابیا ہی ہوتا ہے۔

طبی لحاظ سے یمعنوم ہواہے کہ اگرعورت بچہ بینے والیوں میں سے ہے توالیں عور میں عام طورسے صوت مند اور تندرست و توانا جسم کی مالک ہوتی ہیں ، اور جس عورست میں یہ چیز مالی جائے تو دہ گھرکے ذمہ دارلوں ادر تربیت کے فریضے اور شوہرکے حقوق کو صبح اور مکمل طور پراد اکر سکے گی ۔

اس جانب اشارہ کرنامجی نہایت ضروری ہے کہ ہنتھ منہ ہوں ہے جننے والی عورت سے شادی کرنا چاہا ہے اور اولاد کی کشریت اور تعلیم کے سلا کر سے جو یا تربیت و تہذریب افلاق اور تعلیم کے سلا سے ، ورنداگراس میں کوتا ہی کی تو اس کوتا ہی اور تعقیبر برخدا کے یہاں جواب دہ ہونا پر سے گا، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاکل ورست و بجا ارشاد فرایا ہے :

رر إن الله سسائل كل مراع عسا استمعاء حسف خذام ضيع، حتى يسأل الربل عون أهسل بسيته».

اہل ومیال کے بارست میں بھی سوال ہوگا۔

الله تعالیٰ برخمنص سے اس سے آنحول اور زیر کفالت

افرادك باست يس سوال كرسيد كاكران كے معوق كوادا

کیا یا ضائع کردیا ، حتی کم انسان ہے۔ اس کے گھروانوں اور

رواه این جان

بيبيه يا تعلائحة حوضخص يسممتنا مبوكه مين بيخول سي حقوق ا داكرسكون كا ا دراسلام سي مطابق ان كي تربييت

كرسكول گا تواس كو جاہتينے كه شا دى كے لينے اليسى عورت نتخب كرے جوخوب بيمے جننے والى ہوتاكہ اتمت محذيہ جس كوالله تعالى نه بهترين امست قرار ديا اس كه افراً دكى تعداد كوربر صاسكه، يريم حضور اكرم صلى الله عايب ولم کے بحم کی پیردی ہیں اس لئے کہ ایک مرتبرایک صاحب آپ کی فدمت میں حاضر بوسے اورگویا ہوئے کہ اے الشرك رمئول مجصے ايك حسب ونسب ،عزتت ومرتب اور مالدارعورت سے مجست ہے ديكن اس عورت بيں ايك نهای ہے اوروہ پرکہ وہ بانجد ہے تو کیائیں اس سے شادی کرلوں ؟ توآب صلی التّٰدخلیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا بھر ووباره آشے اور پی باست وہرائی ،آئپ صلی التّدعلیہ ولم نے بھی وہی جواب دیا ، وہ صاحب بھیرتسیسری مرتبہ آھے تو حضورا نورصلی التّٰدعليرولم نے ان سے ارشا و فرايا :

تر لوگ الیسی مورت سے شادی کر وج بسبت بیکے جفتے والی اوربهبت مجست کرسف والی چو ، اس سلنے کرمی تمباری کنژنت کی وجهسه اورامتول پرنخرکردن گاه

« تزوجواالولو دالودود فسإنخسب مكاتئريك والأمم».

دواه ابوداؤد والنسائى والحاكم

شا دی کے سلسلہ میں یہ بنیادی واہم باتیں ہیں جن کا تربیت سے مرا لہسے نہایت گہرا تعلق ہے،اسی بینے اسلام نے افراد کی ترمبیت کے سلسلہ میں خاندان کی مہلی کڑی سے دیجیرمجال کی ہے ،اسلام اس کی ابتدار شادی سے کرنا ہے اس لیے کہ یہ فطرت انسانی کی حاجت وضرورت اورز ندگی کی شوخیوں کامحور ومرکز سبے اوراس لئے تمی کراولا دکی نسب کاتعلق واکرین سے بہوتا ہے . اوراس کی وجہ سے معاشرہ موذی متعدی قشم سے امراض ا ور اخلا تی بیے راہ روی مصر بی جاتا ہے ، اور شادی کے ذریع میاں بیوی باہمی تَعاون سے اولا دکی تربیت تحریتے میں ، اورمیان بیوی کے دلوں میں ماں باب جونے کاشعور وجذبہ تھا تھیں مار اسے ۔

ا وراس سنے بھی کہ تنرکیب حیاست سمے انتخاب سے سلسلہ میں شادی کی بنیا و نہایت مضبوط ستونول اور مُصوس بنیا دوں پر ہوتی ہے بس میں سب سے اہم یہ ہے کہ انتہار وا نتخاب کا دارومدار دین ، نماندانی شرافت و حسب ونسب ا درغیرشا دی شده کے انتخاب برہو،

ا ورجب مسلمان اس بات کو جان آیتا ہے کرمسلمان خاندان اور نمیک اولا دا درمؤمن معاشر ہے وجود میں لانے کے لئے ابتداء کہاں <u>سے کراچاہئے توحی</u>رتو وہ تمام ذمردا رہاں جو اس سلسلہ میں اس برآتی ہیں ا در جن کا وہ مسکفٹ ہے وہ سب اس کی نظر میں اسان اور معمولی معلوم ہوتی میں ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لئے که اس نے اپینے گھریں اس عمارت کا سنگب آؤلین رکھدیا ہو آسیے سبس پر تربیت کی مضبوط عمارت تعمیر کرنا اور اجهاعی اصلاح کےمصنبوط ستون قائم کرنا ا در با کال مماشرہ کیے جینڈسے گاڑنا ہیں اوروہ اساس نیکسہ وصالع عور کا د حود ہے۔

اسس سنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ابتداء ایک ایس مثانی شا دی سے ہونا چاہیئے میں کا مداراتیں بنیا دی اسے ہونا چاہئے میں کا مداراتی بنیا دی ایم باتوں پر ہوجو تربیت پر اثر انداز ہوں اور معاشروکی تیاری اور اصلاح میں نمایاں کا رنامہ انجام وسے سکیں ، عقامندوں کو اس سے سبت حاصل کرلینا چاہیئے .



# و وسری قصل و مرک

## بيحول سيصلسلهمين نفسيا في شعور واحساسات

نفسیاتی شعورسے مراد وہ مجبت وشفقت اور رحمت وطاطفت ہے جواللہ تعالیٰ نے والدین کے الول کے میں اولاد اور این بین کیوں اور لوکیوں کے میں اولاد اور این بین کی بین اور اس بین حکمت یہ ہے کہ زماز جا ہمبیت میں بچوں اور لوکیوں کے سلسلہ میں بعض مرتفین نفوس میں جو برانے رہم ورف ان اور طور طریقے شخصان کی قباصت ذہن نشین کرادی جائے اور بیچہ ولوکا نہ ہونے پر میں ہر برجو اجرو تواب ملتا ہے اس کے درجہ ومقام کو واضح کر دیا جائے ، نیزیہ بھی بتلا دیا جائے کہ اگر بچے اور اسلام کی صلحت میں محراؤ ہوجائے تو ایسے موقعہ بروالدین کوکیا کرنا چاہئے ؟
کوائی فصل میں مفصل واضح طور برمل جائے گا، اللہ ہی سیدھا داستہ دکھانے والے ہیں اور اس کی ذات سے کوائی فصل میں مفصل وواضح طور برمل جائے گا، اللہ ہی سیدھا داستہ دکھانے والے ہیں اور اس کی ذات سے ہم مدوقوفیق مانجے ہیں۔

### الف - مال باب من تحوّل كى محبّت فطرى طورير و دلعيت ركه ديكي ب

یہ نہایت واضح اور بربہ ومثا ہرجیزے کہ والدین کے دل میں بچوں کی مجست فطری طور سے ہموتی ہے اور بچوں کی دیجھ بھال ،حفاظیت ،ان پردحمست و ثنفقت ان کے معاملات وضروریات کا اہمام کرنا پر سبت پڑی نفسیانی طور سے والدین میں موجود اور اسکے دِلول میں دائنے اورنفسیات وشعور میں دائل ہوتی ہیں ۔

اگر بالفرض بینبی واعیہ نہ ہوتا تورہ کے زمین سے انسان کا وجوذ تم ہوجاتا ، اور نہ والدین بہول کی دکھے مجال کی خصت برواشت کرتے اور نزان کی مفالت و مربیت کرتے ، نہ ان سے کام کاج و خوریا ت سے لیے وورد هوپ اور مخت سے اور نزان کی مفالت و مربیت کرتے ، نہ ان سے کام کاج و خوریا ت سے لیے وورد هوپ اور مخت کرتے ، قرآن کریم نے والدین کے ان فطری اصاسات وجذبات کی بوتسویرش کی ہے ہم جب اسے و تیجھتے ہیں تو ذرہ بھی تعویب نہیں ہوتا ، چنانچہ کہیں تو قرآن مجید بچول کو د نیا کی زینت قرار و تیاہے ، (داکشال کا لَبَدُونَ فِیدَ نَدِی اللّهُ نَدِی اللّهُ نَدِی ہوتا ، سال اور بیٹے ذیا کی زیدگی میں رون ہیں .

ا ورسی جگه ان کو انتدم آل شان کی ایسی بروی نعمست قرار دیبا ہے جس پر اس کا تسکر کرنا واجب ہے ارشا دِ رَبَا فی ہے :

ا در بہی اول داگرنیکو کارومتفیول سے راستہ پر پیلنے والی ہوتوان کو انکھول کی تھے ملک تبلایا ہے:

(( وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا الروه لرك جميه إلى السارب مركوبارى وربّرا

وَدُرِيْتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ قُ اجْعَلْنَا ادرادلادى فرن سے آنھ كائمندك دسے ادرم كو

رللْمُتَتَفِيْنَ إِمَامًا مَنَ ). والفرقان يهي پرسيز كارون كا پيشابارے -

اس سے علا وہ قرآن کریم کی اور سمب ہمبت سی آیات ہیں جو بچول کے سلسلہ میں والدین سے جذبات واحساسات کی تصویر کشی کرتی ہیں اور اپنے حجر سخوشوں اور دل سے محمود ول سے سلسلہ میں ان سے جذبات کی صداقت اور دل کی مجتب سے پر دہ اٹھاتی ہیں ۔

معترم قاریئن کرام! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پخول کی مجتت کے سلسلہ میں شعرائے اشعار کا ایک گدستہ آپ کی فدمت میں بیش کردیا جائے ، یہ اشعار رقت ومجست سے بھر بورا درا صاسات وجذبات سے بہریز ہیں والدین کی وہ فطری مجتب وشفقت جوالٹہ تعالی نے ان سے دلوں میں اس لئے ودلیست رکھی ہے کہ وہ بجول کی تربیت سے سلسلہ میں اپنی بوری قوت وطافت ضرف کر دیں تاکہ وہ دنیا میں نیک صالح انسان بن جا اس کو مجموعی طور سے یہ اشعار ثابت کرتے ہیں .

سب سے پیلے ہم اُمیۃ بن ابی العلمت کے ان اشعار کو ہیٹ س کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے نا فران جیٹے کے بارے میں کہے ہیں ہو ان انتخار جو ان منتخب قصائد ہیں سے ہیں جو رقت و حال سے برمز اور بچوں سے والدین کے ول بذابت کی مجمع مکاسی کرنے والے ہیں .

تعسل بما أبحنى عليك وتشهل من المحنى عليك وتشهل من سه فأذا مُحات بوي تهارسه النابي كأن تحادداً ترفي فالمراب المحل المستقبل إلاسسا هل أتملسل سه جين ا در جا گته بهوئ داست گزار دی طرفت به دونی فعینی تیمسل محرفت به دونی فعینی تیمسل به مرقم کرلاتی به دونی فعینی تیمسل به مرقم کرلاتی به دونی فعین تیمسل

تخاف الردى نفسى عليك وإنها مرادل تمبارى بلكت سيخونره دمبا تعامالا كداست فلسا بلغت السسن والغاية التى جب تم اس عمرا در زاء كويبسبن كئي بوجعلت جوائى غلظة وفظائمة وفظائمة تم اس كايط دياكسنى درش دوئ ترش دوئ ترش دوئ ترش دوئ ترش كويب بون على البوق فليت في البوق في البوق في البوق في البوق في البوق في البول في البوار الما المراب المراب

لتعلم أن الموت وقت صوَجه لل معلام مب كرموت وقت مقره برى آئ ك الموسل البها حدى حساكنت فيك أؤصل ميرى اميدن ادر آرنه فل كاخته مقل مق المنعد المنعدم المتعند المنعدم المتعند المنعدم المتعند كم المناعد البا معلام براً مي كرتم بيرس من دكرم فرابر فعلمت كما الجار المجاوم يغعسل انا كاكهية متنا أي برايم رجة والا بروى كرا معند ما لك تبعدل المين ما لك تبعدل دكرة

یجئے ابزیجرطرسوسی سے یہ اشعار سمی کسسن کیجئے حوانہول نے ان کرٹروسے گھونٹول سکے بارسے ہیں سکہے ہو ولا دسکے فراق میں والدین پینیتے ہیں :

یتجرّع الا بوان عند فواقبه والدین اس کے فراق پی حاق سے پنج آبارے ہیں والدین اس کے فراق پی حاق سے پنج آبارے ہیں والدین اس کے فراق پی حاق سے اندوج میں آسافت ادر باب کہ آمحوں سے آنسوجاری رہے ہی ویسبوس سا کہا ہ مین آشواف ادر اسکی مجت کے دہ آبار لما ہر پردیا ہے ہیں جوانہوں کم باری مسا آف آفاق ویک اور وہ ای بردی میں ایک میں انداق میں انداق اور وہ ای بردی میں سوک کی برا اپنے میں انداق اور دہ ای بردی میں سوک کی برا اپنے میں انداق اور دہ ای بردی میں سوک کی برا اپنے میں انداق اور دہ ای بردی میں سوک کی برا اپنے میں انداق ہے دیا اور دہ ای بردی میں سوک کی برا اپنے میں انداق ہے دیا

لیجیئے چنداشعارا درمعی الاحظ۔ فرائیے ہوشاعرنے دالدین کے دل میں موجزن اس معبت وشفقت کے

بارے میں کھے ہیں جس نے باپ کوجا) شہاد نوش کرنے سے روک دیاجس کے وہ دریے تھا۔

بناتی إنهان من الضعاف ميری بيتوں نے ہو ايك كردر منوق بي واكن يشرب كردر منوق بي واكن يشرب ورفقاً بعد صاف اور مان ستمرا بان بينے كے بعد دہ مثالا وگرلا پان بيئ فت اور آگھ ای كریشنگ کو دیجے سے الار آگھ ای كریشنگ کو دیجے سے الار کرق ہے اور كرد دروں كى مدركر نے كہا الله تعالى ہى افر كاف اور كرد دروں كى مدركر نے كہا الله تعالى ہى افر كاف اور كرد دروں كى مدركر نے كہا الله تعالى ہى اختلاف اور آپ كے بعد لوگ ترمز بيريس ہے در بدل بائل گ

کے یا ہے ہے۔ اس کے باپ وجا اسہاد کو ل ر لفت د زاد الحیب کو بڑھ ۔ رہ گا حبب ا زندگ سے بیری مجت کو بڑھ ۔ رہا ہے اسے افت راجدی افت راجدی میں آپ نے ڈر آئیں کہ میرے بعددہ نقر وفا قدیں بتوہوں اور آئی یعربین بان گیسی الجعواری اور اسے کہ اور لڑکیاں لباس بہنیں اور یہ بے باکس ہوں اور اس کے دارل کی قد سومت مسطری اور ایا نہوتی توہی اپنے گھوڑے کو بی جبکا ہوتا اگر بیات نہوتی توہی اپنے گھوڑے کو بی جبکا ہوتا اگر بیا نا میں لنا بان غیبت عنا ا

حططن من بعض إلى بعض المي بعض المي بعض المي بعض الأرض والرحين هم الطول والعرض في الأرض ذات الطول والعرض المس مول و عريف مرزين بين المس مول و عريف مرزين بين المكاد ناتمشح على الأرض الكراح المامن المراح وه جراكه في المرح في المرح وه جراكه في المرح من العمض المرح المحمض على الامتنعت عينح من العمض توميرى المحمض اور بند برونے ہوئي اور بند برونے ہوگائے

کسی طرح کے پندا شعاریہ ہیں۔
ولولا بنیات کوغب القطا اگر قطا پرندوں کے پوزوں کی طرح میری بچیاں ہجی لکان کی مضطوب واسع تو میرے لیک دسیع میدان ہوا وابعا اُولاد نا بیننسا اولاد نا بیننسا در حقیقت ہاری ادلاد ہمارے دربیان لوھبت الربیع علی بعضا میں کے خلاف ہوا چلے گا

**→→** 

آئیے اخیر میں ان اشعار کو شنیں جوعظیم شاعرات از عمر بہا مامیری نے سچی مجبت اور تروپ میں س وقت کھے ہیں جب ان کے آٹھ بچے "مصیب" ہے "حلب" سفر کرگئے اوروہ شعرو شاعری کے لیۓ تن تنہارہ گئے ناکہ عرفی ادب کے قدر دانوں کے لیے والدین کی بچوں سے محبت سے ساما میں

#### بهترين اشعار كاتمف پيش كري سه

أين الضجيج العذب والشغب کہاں ہے وہ پرکیفی۔۔۔ شور وشفیہ اين الطفولة فخيب توقدها كيال سبي شوخ وچنجيسال بچسسپان! أين التشاكس دونماغرض سمباں سیسے بلاصرورت ایک دومرے کا مخالفت أين التبياكي والتضاحك في کہاں ہے بیک دقت زبرکتی کا ہنا اوردنا أين التسابق في مجساورتي كبال بيع ميرے مات ميف كيليم يك ومرے پرسبقت بحایا بةزاحدون على مجب السق وہ دکھم پسیال سمرتے ہیں میرے ساتھ بنیٹنے کیسلے يتسوجهون بسوق نطويته عر وہ فطری واعیب ک وجرسے میری طرن فنشسيد هم بابا إذا فريوا نوش ہوں تومبی بابا صنگٹ ہے ہیں وهشافهم ماباإذا ابتعدوا ودر ہوں تو بھی بابا محبہ کر یکارتے ہیں بالأمس كانوا مل منزلنا ک توان سے گھر مجسسا ہوا تھا وكأنساالهمت الذمحب هبطت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ فاموشی جس نے انکے إغفاءة المحموم هدأتها بخارکے مربین کی ب ہوشی ہے کہ اس کے افاقیں

أين التدارس شأبه اللعب کہاں سے وہ پر مناحب میں کھیل کورشال تھا أين الدمى فى الارمض والكتيب کیاں جس زمین پرگری ہوئی گڑو یاں۔ ادر کتابیں أين الشاك ساله سبب كبال سبيص بلاسبب ايكب ودمرست كى شكايت وفتت معآ والحيزن والطرب اور بنک وقت غمگین ہونا ، در نوش ہونا شغفًا إذا أكلوا وإن شريوا محدسه بسابركووست عليه كعاسف كادسترنوا ل بربايين كينية والقدرب منى حيثما انقلبسوا ادرمیرے قرب سے لیے جہاں مجی وہ بہلے جائی نعوى إذا رهبوا وإن رغبوا رخ کرتے ہیں چاہیے نوف کی مالت ہر یا نوش ک ووعيدهده بابا إذاغضبوا ا ور مفصے میں ہول تب بھی ان سے منہ سعد بابا کا آہے وبجيهد باباإذااقتريوا ا ور قریب ہوں تو بمی با پاکہ سکر مرگوشی کمتے ہیں واليوم ويح اليوم قدذهبوا ادر آج ۔ بل کت ہوآج کے دن کے لیے۔ وہ سب ملے کے أثقاله فى الىار إذ غربوا مانے کے بعد گھریر ڈیرہ ڈال دیا سیے فيها يشيع الهقر والتعب کان ونقم ا درسیے چینی کا دور دورہ ہوتا ہے

في القلب ما شطوا وماقربوا ول میں سبے نہ وہ دور موسفے اور بہ قریب ہوئے نفسى وقد سكنوا وقدوثبوا چاہیے وہ پرسکون ہوں یا احیل کو درسے ہوں فى الدار ليس ينالهم نصب وه محصیسل رہے ہیں ادر تھکتے نہیں ودموع حرقتهم إذاغلبوا اورمغلوب ہوسنے کی صورت میں آنکتے کلیٹ کے آنسوس و بكل ن اوية للمصغب ادر برجانب ان کے شوروننغب ک آ دارہے فى الحيائط المدحون قدثقبوا اکل پیشٹ کی ہوتی وایدارس انہوں نے سوراخ کرٹنے۔ وعليه قدرسسوا وقدكتبوا اوراس پرنشانات بنا وید ادر کسد دیا فى علبة الحلوى التى نهبوا جوم شائی سے ڈیے ہے۔ انہوں نے جین جھیٹ کر کھایا فى فضلة الماء التى سكبوا اس یانی میں جو انہوں منے بیا دیا تھا عينى كأسراب القطها سرلوا قل کے ان بیحرں کی طرح دیکھیا ہوں جو دھست محکیہ واليوم قد ضمتهم "حلب" اور کے حلیہ میں بہا تھمیرے 

ذهبسوا أجل ذهبسوا ومسكنهم وهسب چلے گئے جی ہاں واقعی چلے مکئے لیکن ان کاکن إنى أراهع أينما التفتس یں ان کو دیکھ لیسًا ہوں حس طرف میمیری نفس شوح ہو وأحش في خلدى تلاعبهم یں دل ہی دل میں گھرس ان کے تھیل کود کومسوں کا ہو وبريق أعينهم إذا للمضروا یس کامیا بی و کامرانی کی صورت میں ان کی انتھوں کی جگھ کی کریاں میں کامیا بی و کا مرانی کی صورت میں ان کی انتھوں کی جگھ کی کھٹری ہو فی کل سکنے منظم آثر گھر سے ہر گوٹہ یں ان کے نٹانات ہیں فى النا فذات نيجاجهاحطعل کھڑکیوں کے سٹیٹ انہوں نے توڑ ڈالے في الباب قدكسروا مزاليه دروازے کی پٹھنیساں ترڑ د<del>ہیں</del> في الصحن فيه بعض ماأكلوا بلیث میں کیمہ حصت اس مٹھائی کا بڑا ہوا ہوا في الشطر من تفاحة قضور ایک مصتے میں ان کا کاٹا ہوا سیسب پڑاہے إنى أراهه حيثما اتجلات میری نگا دجس طرف مجی اعظمی سبے میں انہسیں مالأمس في "قرنايل" نزلوا كل وه " قرنايل" ين تصرب بوت تھے

رسا تہاکوا عند میا دکیوا مِن وقت وہ یا برایاب ہو کر دونے بگے دمعی المذی کتمت جلدًا میروه آنوجیں نے مفہولی فلا ہر کرنے کیلئے چھپاکھے تھے من أضلعی قلب بهم یجب من دل جو میرس پهلوی انهای دوب سند ده ورکاتها فیا ذا به کالغییت ینسکب دور ده آنو برش کا هسره برسند که دور ده آنو برش کا هسره برسند که یسب کی و ولو لم آبك فالعجب جورد اس ارد اوراگری درد تا توبوی تجب کابات بوق بای و بی عنوم الوجال آب به بی اگری مردول کا ساعیم رکه آبول کا بی بی بی بی بی بی بی بی بی دولا

حتی إذا سام وا وقد نزعوا يهان بك كر حب وه يط گه ادر كال ك كه وه ألفيتنى كا بطف ك عساطفة وي الفيتنى كا بطف الله عساطفة وي من مرحل ترس في البخاب كرني عبي فيوت والامموس كا فقد يعجب العذّال من مرجل بعن ادتات لامت كرنيوا له المن من مرحل بعن ادتات لامت كرنيوا له المن من مرحل هديدها ت ما حكل البكا نهوى مسلمات ما من درى نهديس بوتا مسر دونا مرورى نهديس بوتا

\*\*\*\*

وہی ترامش الٹرکی حسبس پرلوگوں کو تراماً الٹرکے بنائے ہوسئے کو بدلٹانہیں سیے ۔

« فِطُوَةً اللّٰهِ الَّذِي فَطَهِرَالنَّكَ سَ عَلِيهَا لَا تَبَدِيُلَ لِغَلْقِ اللّٰهِ». داده ۲۰۰۰

### ب - بخول سيم تت اوران برشفقت وحم ايك طير زباني ب

اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے دلول میں ہوقابل قدر حذبات و دلیت رکھے ہیں ان میں سے بچول پر رحم اور شفقت و ممبت ، الفنت و پیار میں ہے ، یہ ایک عمیب اور قابل قدر حذبہ ہے جو بچول کی اصلاح و تربیت ، دکھ بھال و برورش سے سلسلہ میں بڑا اثر رکھتا ہے اور قلیم نمائج کا حائل ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو دل رحم سے خالی موزنا ہے ، الیاشخص تر شروئی سنتی اور قیاوت جیسی گنی خصلتوں کا مالک ہونا ہوتی ہے ، اکران خصلتوں کا مالک ہونا ہوتی ہے ، انکران خصلتوں کا مالک ہونا ہوتی ہے ، ایرانشخص تر شروئی سنتی اور قیاوت جیسی گنی پیدا ہوتی ہے ، انکران بیدا ہوتی ہے ہوالت و شقاوت و برنونی کے کہرے گڑھوں میں گرجاتے ہیں .

اس وجب سے ہم ویکھتے ہیں کہ اسلامی شرادیت مطہرہ نے مناوق کے دلول میں الفت و محبت اور دحم کے بذر کو راسخ کیا اور بڑوں کو خواہ وہ اسا ذہوں یا ماں باب ، یاکسی شعبہ سے مربراہ ومنول سب کو ان اوصاف سے اختیار کرنے اوران سے آراستہ ہونے کی جانب رغبت دلائی اوراس پر انجارا ہے .

الاضاد فراینے کہ رسول اکرم ملی الٹرطلیہ وسلم نے رحم سے مومنوع کوکتی ام پیست وی ۱ وراس وصفب عالی کو اجینے اندر پیلا کرنے اوراس جذبۂ صنہ سے ساتھ ہوگوں سے متصفب مہوسنے کا آپ کو کتنا فیال تھا ،

ابودا ؤوا ور ترنری حضرت عبدالتربن عمروبن العاص دخی الشرعنها سسے روایست کرستے بیں کہ رسول الڈمسلی اللہ است. نیور

علیہ وسلم کے فرمایا :

و خنص ہم میں سے نہیں جو جھوٹوں پر رحم نرکیے اور بڑوں کے حق کو زیبی انے۔ «کیس منّا من لسع پرچم صغیرنا دیعرف حق کبیریا».

الم مبخاری اپنی مختاب "الا دب المفرد" میں مضرت الوہر رہو وضی اللّہ عندا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدم سے جی ما صفر ہوئے ان سے ساتھ ایک بچتر بھی مخفا، وہ اس کو ایسے سے جی ارسے تھے، تواتی سنے ان سے بوجھا : سمیا تمہیں اس بچہ پررحم آنا ہے ؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا : جی اِل ، تواتی نے فروایا :

«فُنَالله أم حسع بك منكبه

وهوأم معالراهين».

الله تعالیٰ تم پر اسسے زیا دہ رحم کرنے والا ہے۔ جوتم اس بیخہ برکررہے ہوا وردہ تواجم الراحین ہے۔

نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر کمی صحابی کو اپنے بچول پر رحم کرنا نہیں ویکھتے تو آپ نہا بہت شدّت سے ان کو تنبیہ کرستے اور ان کی اس جانب رہنائی فرمانے جوان سے گھڑ خاندان ا وراد لاد کے سلتے مفیدا در نافع ہوتی ، جنائج سام بخاری "الا دب المفرد" میں مصنرت عائشہ صدّلقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ وہ فراتی ہیں کہ ایک بددی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم ست ہیں ، ہم تو نہیں چھتے اور کہا :سیما آپ لوگ اپنے بچول کو چوہ سے ہیں ؛ ہم تو نہیں چھتے اونہی مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،

اگر الله تمہارے دل سے رحم نکال دے تومیں تمہاے لیے کیا کرسکتا ہول. «أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الله من قلبك الرجمة».

امام بخاری مصرت ابوم رمیره رصی التدعنه سے روا برت کرتے ہیں که مضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کوچُوا وہاں مضرت اقرع بن حابس تمیمی دخی اللہ عنہ بھی جیسے میں یہ دیجھ کرکھنے لگے : میبرسے دس نیکے ہیں ہیں نے توان ہیں سے مسی کوبھی بیارنہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان کی جانب د تعجیب سسے ، دیجھا اور فرایا :

الأمن لا يتوجع لا يسرحم ». بورجم نبيل كرااس يرمعي رجم نبيل كيا بالي الله الماسك الله الماسك الله الماسك الله الم

کھجور وسے دی ا ور ایک ا پینے لئے رکھ لی ، دونوں بچوں نے ابنی اپنی کھجور کھالی اور پھیراپنی ماں کی جانب دیکھنے لگے ماں نے اپنی والی کھجورکے دومحترجسے کئے اور دونوں ہیں سے ہرایک کوآ دھا آ دھامتحرا ا سے دبا ، نبی کریم صلی الشملیہ وسلم تشرلف لائے توحصرت مائشہ رضی الدعنہانے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا، توآپ نے فرمایا :

«وصا يعجبك من ذلك ، لقد رحمها الله الله الله الله الله تعلى الله تعالى الله تعالى

ک وجہ ہے۔اس برمھی رقم کھایا۔

برجنتہا حبیتیہا)، نبی کریم متی التّدعلیہ دسلم جب کسی بیچے کو جانگنی کی حالت میں روح پردا زکرتے ہوئے ویجھتے توصدمہ ودکھ اوز کچّل پر رحم وشفقت کی وجرسے آپ کی انکھول سے آنسو حب اری ہوجائے نتھے ، تاکہ اتمست کورحم وشفقت کا درجر و

امام بخاری وسلم حضرت أسامة بن زیرضی التُنونها سے روایت کرتے چی کدانهوں نے فرایا : بی کریم صلی التُدملیہ وسلم کی صاحبزادی سنے آپ کو پنیام بھیجا کہ میرسے بیٹے کی جانگنی اور نزرع کی حالت ہے آپ اجا نہیے ، بی کریم صلی التُدملیہ وسلم کی صاحبزادی سنے آپ اجا نہیے ، بی کریم صلی التُدملیہ وسلم ن انہیں سلام کے ساتھ یر بیٹیام بھیجاکہ:

الشرسف جوليا ومجى اس كاسب اورجوديا ومجى اس كاب ادر اسس کے بہاں ہرجیز کا ایک وقت مقرب ای فنصيركروا درابترك اميدوكو .

«إن يِلُه ما أنعذوله ما أعطى، وكل شحيء عنده بأجل صمى فلتصبر

ا نہوں نے دوبارہ اصرار کے ساتھ پیغام بھیجا کرضرور تشریف لائیے۔ تو آپ کھرسے ہو سے ساتھ میں حفارت سعد ا بن عبادة ،معاذ بن جبل ، أبي بن كعب ، زيربن ثابت رضى التّرعنهم اجمعين وغيره مجيسته ،بيّدرسول التّرصلي التّرعليه وسلم كو دیا گیا توآپ نے اسے گود میں ہے لیا،اس کی سانس ا کھٹرین کمتی ، آپ کی انکھوں سے آنسوماری ہوگئے توصورات سعدرضی التّٰدعنہ سنے فرایا :

اسے اللہ کے رسول یرمیابات سبے ، تواکی سنے ارشا وفرایا :

یہ انٹرکی رحمت سبے جواکسس نے ایپنے بٹروں کے ولوں میں رکھدی سہے۔

«مدنه رجمة جعلها الله تعالى فی قلوب عبادلا».

ایک دوسری روابیت میں ہے لاجعلها الله في قبلوب من شاء من عبادة وإنسا يرجعوالله من عبادة الرجاءي.

الشرتعالي البين بندول ميں سيے جس سے دل ميں چا ہتا ہے اسے وال دیباہے ادر اللہ تعالیٰ اینےان بندول پردهم كرتا ہے جو دوسروں پردهم كاتے ہيں ۔ یہ بات ذہن سے نہیں نکالنا جاہیئے کہ رقم کا جذبراگر والدین سے دلول میں جاگزین اور راسخ ہو تووہ اینے فرائض اداکر نے ہیں ، اور وہ ان تمام ذمر داریوں کولوراکر ستے ہیں جو بحقوں کی دیجہ بھال نگرانی اور بردرش کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کی ہیں۔

### سے ۔ لطکیوں کوٹراسمجھنا زمانہ جاملیت کی گندی اور ناپیندیدہ عادت ہے

اسلام کلی مساوات اورعدل کی دعوتِ دیباسیے اور بحیل پررحم وشفقت سیے سلسلہ میں اسلام نے مرد دعورت، ندكر ومؤنث اور نروما ده مين كوئي تفريق نهين كى بهد، تاكه الله تعالى كے اس فران مبارك برعل ہو:

عدل کرویبی بات تعزی سے نزدیک ہے۔

((إعُدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُوْمِ) اللهُ المُعَدِلُوا هُو اَقُرَبُ لِلتَّقُوْمِي اللهُ اللهُ الم ا ور ٹاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم نا فذہ ہو ہو آپ نے اس مدمیث سے ذریعہ ویا۔بیے جسے اسحاب سنن اور ا مام احدوابن حبان رحمہم اللہ نے حضرت نعمان بن شیریضی اللہ عنہ کے ذرایعہ روابیت کیا ہے :

اولاد میں عدل سے کام لو تم اپنی اولا دمیں عدل لہ

انصاف سيركام لو.

((اعدلسوا ببین أبن مُکعر، اعدلسوا تم بنی ادلادکے درمیان مدل دسا دات کرد، تم اپنی بين أبنسائكم، اعدنسوابين

بخانیحه قرآن کریم کے اس حکم اور نبی کریم علی الله علیه وسلم کی اس رمہمائی کی بموجب تاریخ کی ابتدا اور برزمانے میں والدين نے اپنی اُ وَلا دستے سلسله ئیں اس بنیا دی نقطهٔ نظر کو سامنے رکھا جس نے مدل ومسا وات ، محبت و الفت شفقت ورحم اور مرابری کاسبق دیا ، تاکه لاکے اور لاکمیوں میں کوئی اتمیاز اور تفریق زبرتی جائے .

اگر کسی اسلامی معاشرہ میں کچھ ایسے والدین نظراً تے ہیں جولوسے کی بنسبت لڑکی کے سے امتیازی سلوک را ارکھتے ہیں تو اس کاسبیب وہ محدہ اور فاسدمعاشرہ ہے سے گھٹی میں انہیں وہ عادات ملی بین جن کا دین سے وُور کا بھی واسطهٰ ہیں بلکہ وہ محض زمانہ جاہلیت کی عادات ورواج ہیں ا ور انسی ٹالپیندیدہ اورمبغوض رسمیں ہیں جن کی گڑی اس دورِ جاہلیت سے جاملتی ہے حس سے بارسے میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

اور حبب ان میں سے کسی کوہٹی کی نوشخبری متی ہے تو اس کامنرسارے دن سیاہ رہاہی ادرجی میں گھٹارہا ہے الوگوں سے مجسیا مجرا ہے اس نوشخبری کی برائی کی وج سے چوشی ۔ کیا اس کورسینے دسے ذارت قبول کرکے بااس کومٹی میں دبا وسے مسن لوبراہے وہ ہودہنیلر کرتے ہیں۔ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمُ بِٱلْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ يَتُوَالَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَّءِ مَا لُبَيْرَبِهِ الْمُسْكُهُ عَلَا هُوْنِ أَمْرِيكُ شُهُ فِي الثُّوَابِ و الك سَاءَ مَا يَحْ الله الله الله ١٥٥٥). (النحل - ٥٩ د٥٩)

اس کا اصل سبسب ایمان کی محمزوری اورتقین کا عدم استحکام سیے اس لئے کہ اس سے یہ بات کا ہر ہوتی سپے کہ وہ التذتعاليٰ کے اس فیصلہ سے خوش نہیں جوالٹہ نے انہیں لڑکی دے کر کیا ہے ،ان کو یہ بات نوب ذہن نشین کرلسیٹ چاہیئے کہ وہ اوران کا خاندان اور تمام مخلوق مل کرتھی اللہ سے فیصلہ کونہیں بدل سیکتے ، اللہ جرجا ہا ہے کر آ ہے کیا ان سے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ مبارک کی آواز نہیں بڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لؤکیوں سے سلسلہ يس اپني تدبير ممكم اور ازلي فيصلے أورمشيئت مطلقه اورائل محم كو ان الفاظ بيس بيان فرمايا ہے۔

الله بي كے لئے ہے جو كچه كر ہے آسمانوں اورزمين میں جوچاہیے ہداکرہا ہے جس کوچاہے بٹیاں دیا ہے ادر مب کو جاہے بیٹے بخشاہے یاان کو حور سے دیتاہے إِنَا لَنَّاء وَيَغِعَلُ مَنْ يَنْكَأَوْ عَقِبْها وإنَّه عَلِيْم بيل بيل اورسُيان اورس كوجاب بالجدكرديّاب وا سب کھے جانا کرسکتا ہے۔

﴿ يِلْهِ مُلْكُ السَّمَاوُتِ وَ الْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَا إِمْ يَهِبُ لِمَنْ تَيْشَاءُ إِنَّا ثَنَّا ۚ وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَكَاءُ الدُّكُوْرَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ كُكُوانًا قَ و مشؤری ۱۳۹ و ۵۰

تاریخ کی مخابوں میں ایک عجیب واقعہ مذکورہے کر عرب سے ابو حمزہ نامی ایک صاحب نے ایک عورت سے شادی کی ا ور روکے کے سےخوامشمند متص میکن ان سے یہاں روک پیدا ہوگئی توانہوں نے اپنی بیوی سے باس آناجا ناچھوڑ دیا ا ور دوسرے م کان میں رہنا ننروع کردیا ،ایک سال سے بعد جیب اس سے گھرکے یاس سے گزر ہوا تو نمیا دیکھا کہ وہ اپنی بچی سے دل نگی مررہی سیے اور مندرجہ زبل اشعار مرح رہی ہے:

يظل في البيت الذي يلين ہمارسے پڑوس کے مکان میں ہی رسیتے ہیں اور تالله ماذلك ف أيدين نداکی تسم یہ تو ہمارے قبضہ میں نہیں ہے

صالاً جب حميزة لايأتين ابوحمزه كوكميا بوكياكه بمارس باسنبس تقيي غضبان ألَّا للدالبنينا اس بات سے ناراض بیں کرم فے اوکا کیوں ذبنا

وإنعانا نعذ ما أعطيت م تو دسی قبول کر لیتے ہیں جوہمیں دیاجاً

بیوی سے ان اشعاریے شوم کوا میان وبقین ا ورالٹر کے فیصلہ سے سلسنے میٹرلیم خم کرنے کا مبق دیا ۔یہ اشعارسُ کر ا بوحمزه ا تناتبا ثر ہوسے که فور اس کے گھر سکنے اور بیوی اور بیٹی کا سرحیما اور اللہ نے لوکی کی شکل میں جوع طبیع علا فرمایا تھا اس پر خوشی ورضا مندی کا اظهار کیا.

رسول اكرم صلى الشّدعليه وسلم نے كمزودنفوس اورضعيف إيمان والوں سے زمانہ جا بلينت كى ان دسوم كى جراب اكھا دسنے ا در ان کی بیخ کنی کر انے سے لیے لوکیول کا خصوص تذکرہ کیا ، اور والدین اور تربیت کرنے والول کو ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنے ،ان کی دیچے بھال اورانکی ضروریا ن کا خیال رکھنے کا خاص طورستے نہایت امتمام سے یم ویا باکرانٹرکی دخیام دی ا در جنت سے داخلہ سے حق بن جائیں ،اورساتھ ہی بچیوں کی جیج تربیت مبی ہوا ور دہ ایپی لڑکیاں بن جائیں جسی الٹرتعالیٰ

چا تما اور حي كااسلام حكم ديماسه.

بیمیول کی دیجے بھال ،حسن سلوک اورخصوصی توجہ سے تعلق لعفن ارشا دات بہوی آب سے سامنے پیش ہیں : امام مسلم رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلم اللہ علیہ وسسلم سنے ن ارشادفرایا :

> «سن عال حاريتين حتى تبلغ ا جاء يوم العيّامة أنا وهوكهايّن». وضمّ أصابعه.

جوشمض دذیجیول کی با بغ ہوسنے تک کفالت کرسے گا تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گاکہ میں اور دہ اس طرح ہو سك . ا ورات ب سف ابني أعليول كو ط كراشاره كرك تبلايا .

ا ورا مام احمدرحمہ التّٰدا بنی مسند میں حضرت عقبۃ بن عامرجہنی دنی اللّٰدعنہ سسے روایسٹ کرنے ہیں کہ دسول التّٰرصلی السّٰرطي وسلم فرماتے ہیں کہ:

> درمن کانت له ثلاث بنات نصبر عليهن وسقا من وكسسا هن من جدته (أى مسأله) كنَّ له جِمابًا من الناس

جست مص کی تین لوکیاں ہوں اور وہ ان کوخوش ولی سے برواشست كرسن اوراسين مال سندان كوكه وسن پلاست ادربیناستے تو وہ لوکیاں اس تغص سے سیسے درزخ سے بچانے کا ذرلیہ بنیں گی۔

جس تفص کی میں او کیاں یا تمین بہنیں موں یا دوار کیاں یا دوبہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتا ڈکرے اورخوش دلی سے انہیں برداشت کرسے ادران کے بارسے میں الشرسے ور مارسے تووہ جنت بیسے

حمیدی مصرت ابوسعیدرمنی النّه عنه سسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی النّه علیہ وسلم نے ارشادِ فرمایا : ‹‹سن كان لسه شلاث بنيات أوثلاث أخوات أوبنتيان أوأختسان فأحسن صحبتهن ومبر عليهان ، واتعيب الله فيهات

اس سلتے تربیت کرنے والے حضارت کوچا جیئے کہ ان ارشا دات نبویہ ا درتعلیمات اسلامیہ کو اینا رہما بنایک اور توکیوں کا نیال مکھیں اور ان سکے اور لوکوں سے ورمیان عدل ومساوات سے کام لیں تاکہ اس جنت سے مستی برئیں جوآسمان وزمین سے بڑی سبے اور التٰدکی اس رضا ونوشنودی کوحاصل کرسکیس بجرسی سے بڑی دولت ہے اور روزِقیا التُحلِ شان کے قرب کویالیں ۔

### ک - بجت کی موت برصبر کا اجرو ثواب

مسلمان جب ایمان کے بلند و عالی درجہ پر پہنچ جا آ اور لیتین کی بلندیوں کو کھپولیا ہے ،اور تقدیر الہی جا ہے انسان کے خلاف ہو یا موافق اس پریا ہمان رکھتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ، توجراس کی نگاہ میں حواوث زمان کی کوئی چندیت نہیں ہوتی اور مصائب کا جھیلنا اس کے لئے آسان ہوجاتا ہے ۔ اور اس کو جرمصیبت یا حاوث بیتی آتا ہے اس میں وہ خواہی کے در برچھکتا ہے ۔ ول مطمئن ہوتا ہے ، اور ضمیر مصیبت پرصبر کرکے داورت مصوس کرتا ہے ۔ اور ایسا آ دمی قضاء الہی کے سامنے سرچھکا دیتا اور اللہ دب العالمین سے ہرفیصلہ کے سامنے سرچھکا دیتا اور اللہ دب العالمین سے ہرفیصلہ کے سامنے سرپیم کم و تنا ہوتا ہے ۔

ایمان سے اس درجرسے بارسے میں ہی تحریم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبردی ہے کوس سے بیمے کا انتقال ہوجائے اور وہ اس ماوٹہ پرصبر کرسے، اناللہ وانا الیہ واجعون پڑسے، نواللہ تعالیے اس سے بیدے جنست میں بسیت المحمد تعمیر فرمائش کے ، چنانچہ تر ندی وابن حبال دحمہ اللہ مصریت ابوموس اشعری وہی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ مسلی اللہ

عليه وسلم نے ارشا د فرايا:

رافدا مات ولدالعبد قال اللهمر وجل ملائكته: قبضت ولدعبدى وجل ملائكته: قبضت ولدعبدى فيسقول : العبد فيسقول : العبد من فيقولون : فيقولون : ما ذا قال عبدى فيقولون : حدك واسترجع ، فيقولون : حدك واسترجع ، فيقول : ابنوالعبدى بيت الجنبة وسستو العبدى بيت الجنبة وسستو العبدى بيت الجنبة وسستوى

بب کسی شخص کے پہے کا انتقال ہوجا آہے تو النظام الله فرشتوں سے پوچھتے ہیں : کیا تم نے میرے بندہ کے بچر ک روح تبض کرلی ؟ وہ جواب میں کہتے ہیں : جی ہاں ، پوچھتے ہیں ، تی ہاں ، پوچھتے ہیں ، تی ہاں ، پوچھتے ہیں ، تی ہاں ، پوچھتے ہیں ، تم سنے اس کے دل کے تحریب کی دمی وقت جین کرلی ؟ وہ کہتے ہیں ، جی ہاں ، پوچھتے ہیں : میرے بندہ نے کیا کہا ؟ وہ کہتے ہیں کہ : اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انالشہ وہ کہتے ہیں کہ : اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انالشہ وانالیہ راجعون پڑھا، تو النہ تعالی ارشا و فرائے ہیں ، میرے بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام میرے بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام میرے بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام میرے الحمد رکھ دو۔

اس صبرکے بڑسے غلیم فائدے حاصل ہوستے ہیں جنہیں اجرکی ائیددیکھنے اورصبر کرینے والا ہی حاصل کر ّہا۔ یہ فائدے انسان کو اس روز حاصل ہوں گے جس دن زاولا دکام آسے گی ا ور زمال ودولت .

ان منافع وفوا تدین سے ایک فائرہ یہ سے کہ یہ حبّت کک۔ بہنچانے اور دوزخ سے بچانے کا ذرلیہ ہے بیائج ۱ مام بخاری مسلم رحمہاالٹر مضربت ابوسعید خدری رضی الٹرعنۂ سے دوایرت کرستے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ایک

#### مرتنبه عورتول سے ارشاد فرایا:

((مسامنكن المسرأة يمسوت لها شلاثه من الولدإلا كانوا لها ججابًا من النسار، فقالت اصرأة ، واثنان؟ قال مرسول الله صلى الله عليب، وسلم ، وإثنان».

تم یں سے کوئی ایسی عورت نہیں کرم کے نین ہے وفات باجائی مگریرکہ وہ ہے اس عورت سے یے دفات باجائی مگریرکہ وہ ہے اس عورت نے کہا: ادر دوزخ سے مجاب بنیں گے ، ایک عورت نے کہا: ادر اگر دو ہے مرجائیں ؟ تو رسول النہ علی دلم فرایا : کہ دو می .

ا مام احمد وابن حبان مصرت جابر دمنی الله عنهٔ سے دوایت کرتے بیں کدانہوں نے فرمایا : ہیں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ :

((من مات له شلاشه من الولد فاحتسبه و دخل الجنة ، قالا قلت المنه واثنان ؛ قال ؛ واثنان ».

جس سے تین بینے مرحایش اوروہ اس پر اجرکی اُمید رکھتے ہوئے صبر کرے وہ جنّت میں دافعل ہوگا. رادی کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول : اگر دومرحایش ؟ تو آپ نے فرایا: دو بھی .

ایک داوی حضرت جابر رضی التذعنب سے کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ اگر آپ حضرات ایک بیجے کے بائے میں پوچھتے تو آپ سلی التّدعلیہ وسلم ایک کے بیائے میں پوچھتے تو آپ میرا بھی پہن خیال ہے.
میں پوچھتے تو آپ میل التّدعلیہ وسلم ایک کے بیائے بی میں فرائے ، حضرت جابر نے فرایا: میرا بھی بہن خیال ہے ۔
میرے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ میں ہے کہ جو بچہ بین ہی میں مرجاتا ہے وہ قیامت میں اپنے والدین کے بیائے شفاعت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں حضت میں التّدعلیہ وسلم بھی تشریفیں کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں حضت مائشہ صدلقیہ وسلی التّدعلیہ وسلم بھی تشریفیں سے اور آپ نے فرایا:

((مامن مسلمین یموت بهما مثلاث من الولد دم یبلغوا الحنت (أی سن البلوغ) ولا الحنت (أی سن البلوغ) ولا جیئ بهم یوم القیامة حتی یوتفوا علی باب الجنة فیسقال لهم : ادخلوا الجنة ، فیقولون : حتی تدخل آباؤنا ، فیقال لهم : ادخلوا الجنة انتم و آباؤنا ، فیقال لهم : ادخلوا الجنة انتم و آباؤنا ، فیقال لهم : ادخلوا الجنة انتم و آباؤک ،

کوئی کھی دوسلان ایسے نہیں ہیں کوجن کے ہین ہیں خولی کوئی سے ہیں ہیں کوجن کے ہین ہیں ہیں کا بالغ ہونے سے پہلے مرجا میں مگر یہ کدان کو قیامت ہیں لایا جائے گا اور ان کو حبنت کے دروازے پر کھڑا کرویا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جبنت میں داخل ہوا کہ تو دہ کہیں گے کہ ہم اس وقت کک جبنت میں داخل نزودہ ہوں کے جب یک ہمارسے والدین جنت میں داخل نہوا کہ ہوں گے جب یک ہمارسے والدین جنت میں وائل نہوا کی جوجائی تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤتم اور تمہارے لائن سے کہا جائے گا کہ جاؤتم اور تمہارے لائن سے کہا جائے گا کہ جاؤتم اور تمہارے لائن سے کہا جائے گا کہ جاؤتم اور تمہارے لائن

ا ، ام مسلم اپنی صیحے بیں ابوحسان سے روابیت کرتے ہیں کہ : میرسے دو پیچے وفات پاسکنے تو میں نے حضرت ابوہرؤ وضی التّدعنهٔ سے کہا کہ : — آپ نے دسول التّدعلیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی صدیث سنی ہوتو اسے سنا کرمرنے والوں کی طرف سے ہما رسے دِلول کو کچے سکون بینچا میں ، انہوں نے فرایا : جی ہاں ارشا دہے:

مچھوستے بہتے جنت کے کیڑسے ہیں۔ وہ اپنے باب
ا والدین فرمایا۔ کے کپڑوں کا کنارہ یا باتھ پرولیں گے ،
جیسے کہ میں نے تمہارے اس کپڑسے کے کنارے کو پروا
ہے اور پھروہ اسس وقت مک ان کو زمھوٹیں گے
حب کک کہ اللہ تعالی ان کو اور ان کے والدین کو حبات

الصفاره مدعاميط الجنة يلى أديم أباه - أوقال ، أبويه - في أخد بناحية توب ه أو يده ، كما آخذ بصنفة توبك هذا فلايف ارقه حتى يدخله الله وإب كا الحنة ".

يمي داخل ز فرما ديں۔

سے ان کی مسدا دینتھی کہ وہ دنیوی تکالیف سے بجے گئیسا اور انٹدسے ما الاسبے . حضرت ابوطلمہ یہسیمے کہ وہ پہلے سے

ک وفات کی خبروے رہی ہو۔ نبی کریم سلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب سے پورا واقعہ ذکر کیا۔ تو نبی کریم سلی اللہ وسلم سنے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کچھ نر فرایا اور یہ فرایا : اللہ تعالیٰ تمہاری گذشتہ رات میں برکت و ب ایک ووسری روایت میں آئے ہے : اسے اللہ ان وونول میں برکت و سے ، چنانچہ ان سے پیال ایک بچہ بدیا ہوا نبی کریم سلی اللہ وسلم سنے اس کا نام عبداللہ رکھا، ایک انصاری صحائی کہتے ہیں : میں نے ان عبداللہ سے نو بیٹول کو دیجھا جوسب کے علیہ وسلم سنے قرآن سے عالم وقاری سے ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعاکی برکت تھی جو آپ نے ان الفاظ میں دی تھی : اسے اللہ ان دونول میں برکت و سے .

حقیقت یه جیم جب مؤمن سے دل میں فعالی ذات پرکائل ایمان داسخ مہوجاتا ہے تواس کی وجہ سے جیب عجیب کارنامے ظام مہوجات ہیں ،جس کی وجہ یہ سینے کہ ایمان سمزوری وضعف کو توت وطا قت سے ، اور بزد لی کو شجاعت و بہا وری سسے ، اور بخل و کمنجوس کوج دوسخا وست سے ، اور جزع فرع کوصبر اور النّد پراعتما دو کھرومہ سسے برل دیما ہیں ۔

اس کے بال باب کو چاہیے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کریں ، اورا گرکوئی مقیبت ورپیش ہوتواس وقت یعین وایمان کے بہتھیار کو استعمال کریں ، اگر کسی پیچے کا انتقال ہوجائے تو ننگ دل اور آزر دہ خاطر نہوں یہ کہیں ہے تھین وایمان سے بہتھیار کو استعمال کریں ، اگر کسی پیچے کا انتقال ہوجائے تو ننگ دل اور آزر دہ خاطر نہوں یہ کہیں ہے ہے اور جواس نے بہیں اور اس کی طرف ہم سب کو لوٹ کرجانا ہے ، جو خدانے والیس سے لیا وہ بھی اس کا ہے ، اللہ تعالیٰ سے پہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرب ہو اس سے یہ سوئ کرصبر کرنا پہا ہیں اور اجر کی امیدر کھنا چاہیے تاکہ جو ذات سب چیزوں کی مالک اور حاکم مطلق ہے اس سے اجرو تواب حاصل ہو۔

اسے اللہ دنیا کے مصائب ہم پرآسان کر دسے ،اور اپنے فیصلہ اور تقدیر مربہم کو داختے ،اور دنیا و آخرت دونوں میں توہی ہمارا والی بن جا ،اس لیے کہ اسے رتب العالمین آپ ہی بہترین والی ومولیٰ ہیں .

## لا - اسلام كے مصالح كوبچركى محبت برفوقيت دينا

چونکہ مال باپ کے دل میں اپنے مگر گوشوں اور بچر کی مجتت والفت ، شفقت ورحمت کے پئے مذبات موجزن رہتے ہیں ، اس لئے یہ مونظر رہنا چاہیئے کہ یہ جذبات جہا دفی سبیل اللہ اور دعوت و بہلیغ کے لیے سفر سے رکا وق زبن جائیں ، اس لئے کہ اسلام سے معما کے تمام جذبات وضوریات پر مقدم ہیں ، اور اس الای معاشرہ کا قائم کرنا ہر مؤمن کا مفصد اصلی اور زندگی کی غرض و نا بہت ہے ۔ کیوں کہ گئے کردہ وارہ انسانیت کو سیدہ راستہ و کھانا مسلمان کی سب سے بڑی نواہش ہوئی ہے جس کو حاصل کرنے سے لیے مسلمان سب کچھ قربان کردیا ہے۔

حضرت دسول التدعليه ولكم كيے صحابۂ كرام دفنى التّدعنهم اجعين اور تابعين رحمهم التّد تعالى نے اس باست كو بالك صحيح ا ور اسی طرح سمجعا تھا اسی ہلتے ان کے سامنے سوائے جہا ڈا ور تبلیغ دین اور اسلام کی نشروا شاعت سے اورکوئی مقصدر اس کے اگریم تاریخ میں اسلام سے بیغیام کو پہنچانے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے بیابے ان سے بڑے بڑے کارناموں ا ورمحا ہلات کو دکھیں تواس میں کوئی تعجیب نہیں ہوتا ،اورجیب ہم ویجھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ا در قیمتی سے تمیتی ۔۔ جیزوں مٹی محد اپنی جان تک کو اللہ کے راستہ میں قربان کردیا تواس میں کھیمعی استبعا دنہیں ہوتا. ییجئے حضرت عبادہ بن الصامست میں الٹرعنہ سکے اس قول کوشنیے حواً نہوں نے مصرکے با دشاہ مقونش سے سامنے اک وقت فردایا تھا جب اس نے ان کوروم کی عظیم الشان فوج سے مرعوب کرنا ا ور مال و دولت کی چک سے بہکانا چا ہا تھا تو اس وقت مصرت عبادہ نے اس سے کہا : اکھی طرح سے س لو، تم ایسے آب کو ا در ایسے ساتھیوں کو دھونکہ نه دورتم جو مجھے ردم کی عظیم الشان جماعت اور مربئی تعدا دست ڈرانا جاہتے ہو ا ور شیمجھتے ہوکہ ہم اس کا مقابر زکرسکیس کے ، توتم نوب ایسی طرح سے سمجھ لوکہ حس چیز سے تم ہمیں قرا رہیے ہوائ کی ہماری نظریں کچھ وقعت نہیں ،اور اگر تم واقعی سیے پروہی تب بھی یہ بانت مہیں ہمارسے ارا وہ وفیصلہ سے نہیں روک سکتی ،اس لیے کہ ہم توتم سے ٹکڑا کردومھلائو میں سے ایک بھلائی کوضرورحاصل کریں گئے ۔ یا تو یہ کہ ہم فتح حاصل کرسے دنیا وی مال غنیمیت بھی حاصل کرلیں گئے،اور اگر بالفرض تم غالب آگئے تو ہم آخرت میں اجرو ثواب حاصل کریں سے اور النّٰہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں :

﴿ كَمْ مِنْ فِتُهِ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَتِبْرُنَّا أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدُر يَ جَاعِت برمى جاعت بر فالب ہوتی ۔ اور الٹرصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔

بِإِذِنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّبِرِينَ» بقره 109،

ہم میں سے میرشخص البّٰدتعالی سے میرح وشام شہادتِ مانگرآہے ا وراس کی تمنا یہ سبے کہ وہ ابینے گھرہار ملک وطن ا وربیوی بچوں سے پاس لوٹ کرنہ جائے ،اور ہم میں سے کسی کوتھی اپنے پیچھے حصور سے ہوستے اہل وعیال کاکوئی غم ذکھر نہیں ،اس لیے کہم میں سے ہرشخص نے ابنے اہل وعیال اور بیوی بچوں کو خدا کے حوالہ کردیا ہے۔ بہیں اگر فکے ہے توصّرت جها دفی سبیل الله اوراعلاء کلمة الله کی مرباتمها لایه کهها که هم خسته حالی ا ورسنگی نرشی کی زندگی بسترکریسه بیس تویه بات درست نهیں اس لیے کہ ہم توخوش حالی کی زندگی بسٹرکردہے ہیں ،اس سیے کہ بالفرض اگرتمام دنیابھی ہما رہے فیضیمیں آجا توہمیں اس وقت مجی اپنی ذات کے لیے اتنا ہی چاہیے ہوگاجتنا اب ہمارے پائس ہے اس سے زیا دہ کی ہمیں ہرگز منرورت یه مپوگی به

حضرت عبادہ دخی الٹدعنۂ کا یہ موقف جوانہوں نے پیش کیاان ہزارہ ں میں سے ایک موقف ہے جو ہمارے بزرگ وبها درا کابرین نے طویل ترین ماریخ کے مختف زمانوں میں سیش سے ہیں ،ان حضرات کی یہ بڑی بڑی قربانیاں ا درہیوی تیل ا درخاندان وقوم ا در ملک و طن کی مجتت پرجها دا در دعوت الی الندی مجتت کو فوقیت دینا،اس کا باعدُی پر تصاکرانهول نے قرآن کریم میں اللہ تعالے سے اس فرمان مبارک کوسیتے ول سے پرامعا اور سمجھا تھاجس میں اللہ تعالی فراتے ہیں : آب كه دييجة كراكرتمبارس باب اور بيت اور بيدانى اور عورتمی ا ودبرادری اوروه مال جوتم نے کائے ہی اور کار جس کے بند ہوسنے سے تم ڈرستے ہو، اور وہ حویلال جن کو تم بسند كرت وم كوالله اوراس ك رسول اوراس ك راه می رونے سے زیادہ بیاری میں توانتظی ارسرو يهال يك كرالله ايناهكم يصبح اورالله راسترنهي ويت تا فرمان نوگوں کو ۔

( كُلُ إِنْ كَانَ إِبَا وُكُمُ وَ ٱبْنَا وُكُمْ وَ إِنْنَا وَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرِتُكُمْ وَ اَصُوَالٌ " اقُتُكُوفُتُهُوْهَا وَيَجَادَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا ٓ اَحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتْ بَيْ يَا إِنَّ اللَّهُ بِأَمْرِةٍ مَوَاللَّهُ لَا يَهْدِيك الْقُوْمَ الْفْسِقِينَ فَى ﴾. (التربهم)

وہ کا رناہے ہوتن البنا رحمہ الند کے با رہے ہیں زبان روہیں ان ہیں۔سے پیمبی ہے کہ ان کی یہ عادت بھی کہ وہ عیدکے موقع پر دعوت الی الله کاکام کرنے والے نوحوانوں کی دیجہ محال ونگرانی کے لیے نکل جایا کرتے تھے، چانچہ ایک وقعر پر ان کا بیٹا سیف الاسلام اتنا شدید بیمیا رہوا کہ اس سے بیجنے کی کوئی ائمید باقی نہ رہی ۔ توان کی بیوی نے ال سے کہااگر اس عيد برات بمارس ساتھ رہ جائي توكنا إجھا ہو، ہم بھي برسكون رہيں گے ۔ اور سميار بنياآپ كي نظروں ہيں رہے گا ۔ یمن کر انہوں نے اس حالت میں کہ ضری بیگ ان کے ہاتھ میں تھا یہ جواب دیا کہ : اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو شِفا دعطا فرا دی تووه لائق حمدو ثنا رمجی ہے اور قابل شکر معی ، اور اگرانشر نے اس سے لیے موت تکھی ہے تواس کا دا دا قبیرستان کا راسته خوب جانبا ہے یہ کہر مندرجہ ذبل آبیت تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے:

> (﴿ قُلْ إِنْ كَانَ الْبَآوُكُمْ وَ ٱلْمِنَا وَٰكُمْ وَالْحَوَانُكُمْ أَذْوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمُ وَ آمُوالٌ " ا قُـُكُونُهُ وَهُمُ أُوتِهِ كَارَةً لَهُ مُشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْلَكِنُ تَرْضُوْلُهَا ٓ اَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا إِدِ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِةِ وَاللهُ لَا يَهْدِ د الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ فَى). (التربهم)

آپ كه ديجيد كم اكرتهارسك باپ اور بيني اور مجان ادار عورتیں ۱ دربرادری ادروہ مال جوتم نے کانے ہیں اورکبار<sup>ت</sup> حب کے بند ہونے سے تم وٹرتے ہو۔ ا دروہ موبیاں جن کو تم بند كرست موتم كوانشدا وراس كے رسول اوراس كى را ٥ می ارائے سے زیادہ بیاری بی . توانتظار کرد بہال مک الثدا بناحكم بمعيجه اورالثه راسته نهيس دبيت نامنسران

الله اكبر ، مقیقت یہ ہے كہ املاء كلمة الله كے بيے اسى طرح كى قربانى وا ثبار كى ضرورت ہے . الله اكبر دعوت الله كاكام كرفي والول كواسى طرح كام ونا چاہيے ، اگر بالفوض بمار سے سلفنب صالحين اور دعوت الى الله كاكام كرنے والول سے یمی پند کارنامے ہی ہوستے تب میں یہ رہتی دنیا تک ان سے فخروشرف سے لیے کانی وافی تھے۔ اسے مومن باپ! اسلام و مذہبب، جہا و اور دعوت الی اللہ کی مجتت آپ کے ول و و ماغ اور اعضاء و ہوارح پر چھائی ہونا چاہیے ، اور ان چیزوں کی مجتت اہل وعیال ، بیوی بچوں اور خاندان کی مجتت پر مقدم ہونا چاہیے ۔ تاکر آپ کمل طور پر دعوت اسلام کو مجھیلانے اور جہا و سے حضر سے محد بند کرنے کے لیے تیا رہیں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوجا میں جو اپنے دست و بازوسے اسلام کی عزت و ناموس کا ممل تعمیر کرتے ہیں اور اپنے بخت و قوی عزم و ادا و سے سے قرآن یکیم کی محدود عزت اور شرافت وعظمت اور خطمت اور شرافت وعظمت اور خطمت اور خاب اور بیا اللہ تعالیٰ سے لیے کھیمی مشکل نہیں ہوں ۔

خصرت رسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے اس فرمان مبارک کوغورستے ٹسنیے جو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اپنے ایمان کے محال کو پہنچاا ور دلوں کی گہرا یمُوں میں اس کی حلا دت کومسوس کرنا ا ور اپنے وجدان میں میں کہ از مذکہ مردی نال است ہمیں۔

اس كى لذت كوموجوديا نا چاہتے ہيں .

ا مام بخاری رحمه الله محضرت انس رضی الله عنه سیسے روایت کرستے ہیں که رسول الله علیه توسلم سنے ارشاد فرایا:

> ((ثلاث من كنَّ فيه وجد حلادة الإيان، أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مماسوا هما . وأن يحب المري ايحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعسود فى الكفركسا يكوه أن يقذف فى الكفركسا يكوه أن يقذف فى النارى.

تین بایس ایسی بیس کر وہ جس شخص میں بھی یا ان جائیں گ وہ ایمان کی حلاوت بائے گا: یہ کہ اللہ اوراس کارسول اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ اپنے میان بھائی سے اللہ ہی کے لیے مجبت کرے ، اور یہ کو کفری فر دربارہ لوسٹنے کو ایسا نا پسند کرے وہ اسیمے جیسا اگ میں

فالبه جانبے کو براسمجھاہیے۔

ا مام بخاری ہی روابیت کرتے ہیں کر حصرت عمرین الخطاب رضی الشدعن سفے نبی کریم صلی الشّه علیہ وسلم سسے عرض کیا: اسے اللّہ کے دسول آپ مجھے تمام چیز دل سے زیادہ مجوب ہیں۔سوائے اس جان سے جومیرے پہلو ہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

تم یں سے کوئی شخص اس وقت یک کامل مؤمن نہیں بن سکتا جب یک کہیں اس کو اس کی جان سے

زيا د ومحبوب نه بهوجا وَل .

یرس کر مضرت عمر شنه فرمایا ؛ قسم ہے اس فرات کی بس نے آپ برا بنی سمّاب نازل فرمانی آپ مجھے میری ابنی جان سے بھی زیا وہ مجبوب ہیں ۔ نبی کریم صلی التّد علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ؛ اب مُٹھیک ہے اسے عمر بینی اب

تهارا ايمان مكل بيوگيا .

صیحے روایت میں آ تا ہے کہ رسول التٰرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لا بيؤمن أحدك وحتى يكسون هواة تبعسنًا لما جشت به)).

تم یں ہے کوئی میں شخص اس وقست کس کائل ٹوکن نہیں بن سکتا جسب یکس اس کی نوامشانت اس دین سے تا ہے

زبروبائي جويس في كرة يا بول.

ا در ا مام بخاری وسلم رسول التُدصلی التُدعلیه وسلم کا یه فرمان مبارک روایت کرستے پی که:

تم میں سے کون تنعس اس وقت یک کا مل مؤمن نہیں بن سکتا حب یک اس کے مال وا ولاد اور تمام لوگوں

سے زیادہ میں اسے مموب نے ہرجاؤں۔

«لا يؤمن أحدك وحتى أكون أحب إليه من ماله وولدة والناس أجمعين».

# و بینے کوسنرا دیناا ورصلحت وترسبیت کی خاطراں کے سے قطع تعلق کرنا

بچہ جب یک چوٹا ہوتا ہے تو مال باپ کے زیر سایہ زندگی گزار تا ہے۔ اور حب تعلیم و تربیت کی عمر کوہ پنج بھاتا ہے اس وقت والدین اور تربیت کرنے والوں کو چا ہیں کہ اصلاح کے تمام دسائل کو استعال کریں ، اور اس کے جذبات و خواہشات اور عادات واخلاق کی اصلاح کے لیے تمام اطریقوں کو اپنا بیٹ اور برشے کا رلائیں ، تاکہ بچہ کا ل و مکمل اسلامی عا دات واخلاق اور بلند وبالا معاشرتی آواب سے آراستہ ہو۔ بہتے کی اصلاح و تربیت سے سلسلہ میں اسلام کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کا رہے۔ جنانچہ اسلام یہ تعلیم دیا ہے کا گر بیتے کو بیار و مجت سے جھانا فائدہ دیتا ہو تو مربی سے لیے اس سے قطبی تعلق واعواض کرنا درست نہیں ہے ۔ اور اگر بیتے سے قطبی تعلق کرنا اور ڈوا ٹینا ڈیٹینا مفید ہو تو ہو اس کو مارنا بیٹینا درست نہیں۔ باں اگراصلاح و تربیت سمجھانے بیتے سے قطبی تعلق کرنا اور ڈوا ٹینا ڈیٹینا مفید ہو تو ہو گرائی تا ہو اور کی اجازت ہے بھو صود دے اندر ہم واور طسا کمانہ و بیتے رہاز طریقے سے نہ ہو ۔ مکن ہے اس ذراجہ سے مربی اس کی اصلاح کریئے ہو صود در سے اندر مہو اور طسا کمانہ و بیتے رہاز طریقے سے نہ ہو ۔ مکن ہے اس ذراجہ سے مربی اس کی اصلاح کریئے ۔ اور اس کا کردار و جال جب درست ہو جائے .

اصلاح وتربیت کے یہ تمام مراحل سنست نبویہ اورصحابرکوم رضی الندعنہم اجمعین سے طرز جیات کوسامنے رکو کر آ ب کے سامنے بین کے جا رہے ہیں تاکہ تربیت کرنے واسلے حضرات کو تربیت واصلاح کا اسلا می طریقہ ڈرز اور منہج معلوم ہوجائے۔

بچته کی بیارومحبت سے ترمبیت واصلاح اور نرمی سے مجھا نے بچھانے سے تعلق ایک واقعہ امام بخاری و

مسلم حضرت عمر بن ابی سلمه رضی النه عنها سیدنقل محریت بین فرما ستے بین که : میں رسول النه صلی النه علیه وسلم کی زیر بحرانی اور زیر برورش ایک نوعمر لڑکا تھا ۔ کھانے سے برن میں میرا باتھ اِ دھراً دھر گھوماکر تا تھا، یہ دیجھے کر رسول النه مسلی النه علیہ وسلم سنے مجھ سید ارشا و فرمایا :

اسے لڑکے انڈ کا نام ہے کر کھانا شر*وع کر*وا ور دائیں اجتھ سے کھا ڈ ا در اپنی طرف سے کھا ت

«يا عنىلام سىقدالله ، وكل بيميىنك، وكل مما يليك».

ا مام بخاری وسلم رحمہاانٹہ مضرت سہل بن سعدرضی الٹہ عنہ سے روا بہت کرستے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹہ علیہ وسلم کی صدمت ہیں کوئی چینئے کامشروب لایاگیا ،آپ سے دائیں جانب ایک نوعمرلوسے تھے اور بائمیں جانب عمررسیدہ محضرات تشریعین فرمانتھے۔ رسول الٹہ صلی انٹہ علیہ وسلم نے ان صاحبزا دے سے کہا : کیا تم مجھے اس بات ک اجا زت دیستے ہوکہ ہیں ان محفرات کو وسے دوں ۔

ہ جا رہ رہے۔ یہ بیار محرا انداز نفا ان صاحب نے کہا ؛ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کردل گا۔ آپ کے دیئے برویئے مبارک مصدیر میں کسی کو ترجیح نہیں دیے سکتا ، چنانچہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو تمعما دیا برصا

حضرت عبدالتُدين عباس رضى التُدعنها تتھے۔

بچہ سے اعراض اورقطی تعلق سکے سلسلہ میں امام بخاری حضرت ابوسعید رضی النّدعندستے دوایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اوسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم نے کنکرکھپنیک کرما رسنے سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے :

(( إن له کا يقتسل العدید و کا پنکا العدی و اس مارے کنکرماز، نرّشکارکومار مکتاب اور مرتّمن و ایسوالسن )).

و إن له یفق العدین و میکسوالسن )).

توڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ایک دوایت میں آلہے کہ حضرت ابن منفل رضی الٹرعنہ کے کسی عزیز نے جراہی بالغ بھی نہ ہوئے تھے ۔ اس طرح کنکر بھینیکا توانہوں نے اسسے اس سے منع کیاا وریہ فرایا کہ رسول الٹدعلیہ دسلم سنے سخکرما رنے سے منع فرایا ہے اور یہ فرایا سیے کہ :

((إنها لا تصيد صيدًا ... ». اس عدر أن مانور شكارنهي بوسكا.

اس شخص نے دوبارہ اس طرح کنگر مجینیکا توانہول نے اس سے فرایا کہ میں توتمہیں تبلا را ہول کہ رسول اللہ مسل اللہ م مسل اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما یا ہے اور تم مجیر دوبارہ ایسا ہی کررہے ہو. میں تم سے ہرگز بات نہسیں کرول گا۔

بیچه کو مارینے سے تعلق ابوداؤ د وحاکم حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

نہارسے بیکے سات سال کے ہوجایش توان کونماز پڑستنے کا حکم دو۔اور دس سال کے ہوجائی تونس : پڑستانے کا حکم لیے ان کو مارد ، اوران کے بسسترانگ كر رسول الشمل الشعليم وسلم في ارشاد فرمايا:
دد سروا أولاد ك مربالصلاة وهد وأبناء سبع سنين، وإخريبوهم عليها وهد أبناء عنشروفرة والمرابع بينها وهد أبناء عنشروفرة والمضاجع».

بیمله و المصابیع ».

الگردد.

نربیت سکھانے کے یوطریج اس وقت ہیں جب بیتہ نوعمرا ورقریب البلوغ کی عمر کا ہو بیکن جب

بالغ ہمو جائے اور بڑا ہموجائے تو اس وقت تربیت واصلاح سے طریقے کچھ مختلف ہیں. اور اگر اس وقت بڑے

کوسمجھانا نصیحت کرنا فائدہ نہ وے تو مربی اور مصلح کوچا ہیے کہ جب تک لوگا اپنی کی گمراہی اور فسق فجور سے باز

نہیں آئے اس وقت تک اس سے قبطع تعلق رسکھا ور اس سے کی قتم کامیل ہول رزر سکھے.

اس سلسلہ میں کچھ روایات آپ سے سامنے بیش کی جاتی ہیں ۔

طبرانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روا بہت کرنے بی کررسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ وسلم نے ارشا و فرمایا ،

لأُونْق عرى الإيبان الموالاة في الله ما لمعساداة في الله ما لمعساداة في الله والحبّ في الله والحبّ في الله والبغض في الله».

ایمال کی کڑیوں میں سے مضبوط ترین کڑی الٹرکے لیے دوستی اور الٹرکے لیے ڈٹمنی اورالٹرکے لیے ممبّت اور الٹرکے لیے تبض سبے ۔

امام بخاری "باب ما بجوزمن البجران لمن علی " اس قطع تعلق کے بیان میں ہونا فرمانوں کے ساتھ جائز ہے کے ذیل میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت کوب رفنی اللہ علیہ وسلم نے سلمانول کوان سے بات چیت کونے علیہ وسلم نے سلمانول کوان سے بات چیت کونے علیہ وسلم نے سلمانول کوان سے بات چیت کونے سے دوک دیا اور پہلی ون اس طرح گزرگئے ، اور روئے زمین ان کے لیے نگ ہوگئی اور وہ نہایت تنگ دل ہوگئے ۔ نران سے کوئی شخص بات کرتا تھانہ سلام کرتا تھاندان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا تھا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا تھا ان کے ساتھ یہ معالم اس وقت میں جائے ہوگئی ۔ نران سے کوئی شخص بات کرتا تھانہ سلام کرتا تھاندان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا تھا ان کے ساتھ اٹھا ہوں کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ نران کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا ان کے ساتھ وران کے کا بیت نازل ز فرمادی ۔ وقت میں جاری رہا جب میں اللہ تعالیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ مضن کو زجر و تبلیہ سے صبح و دوایت میں آنا ہے کہ بی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عض کو زجر و تبلیہ سے سے ایک میں میں آنا ہے کہ بی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ علیہ و تبلیہ کے ایک میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عضور کے دکھا۔

سیب بیاب در در سایت بر سرت رسایت کرستے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرونی اللہ عنہمانے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کرلیا مقا اور مرستے دم نک اس سے بات مذکی اس بلے کہ انہوں نے اس سے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں مردول کو عورتوں کو سجد میں جانے سے روسکنے سے منع سمیا گیا تھا۔ انکے بیٹے نے اس حدیث کی بظاہر ہیروی نرکی نوانہوں نے اس سے مرتے دم یک تطبح تعلق رکھا۔

ا ولا دیسے ساتھ یہ رویہ ان وقت رُوا رکھا جائے گا جُب وہ مُومن وسلم تو ہول لیکن ان سے عل میں سنستی اور کچھانحراف پہلے ہموجائے ایکن اگر بالفرض کوئی اولا دملحد ہموجائے یاالعیا ذیااللہ کا فرہروا ورملتِ اسلامیسہ سے خارج ہموجائے تواس وقت ایمان کا تقاضہ اور قرآنِ کریم کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے کمل قطع تعلق ہوا وراس سے محسی قسم کالین دین اور لی جول زرکھا جائے ،اورکھلم کھلا اس سے برارت کا اعلان کردیا جائے ذیل ہیں اس مؤنوع سے متعلق چند آیات کریمیہ بیش کی جاتی ہیں ، اللہ تعالمے ارشا و فرماتے ہیں :

( لَا تَجِدُ قَوْمًا لَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاَتِجِدُ فَوْمًا لَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحْدِ لَيُوالَّدُونَ مَنْ حَمَادٌ اللّٰهُ وَلَا كُونَ مَنْ حَمَادٌ اللّٰهُ وَلَوْ كَانُوْلَ الْبَاءَهُمُ اَوْ وَرُسُولُهُ مُ اَوْ عَشِنْبَرَتُهُمُ مَ اَوْ الْجَوَانَهُمُ اَوْ عَشِنْبَرَتُهُمُ مَ اَنْ وَلَا اللّٰهُ اَوْ عَشِنْبَرَتُهُمُ مَ اَنْ وَالْمَامِنَ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

راجادر المارت توح عليه السلام كى زبانى ارشا دِبارى به الروز وكالمرى الله وكالمرى الله وكالمرى الله وكالمرى الله وكالمرى الله وكاله وكاله

حِنَ الْجِلْهِ لِمِنْ ⊕). (ہُود- ۴۵ و۴۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشادِربانی ہو ناہیے: معتربت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشادِربانی ہو ناہیے:

﴿ وَإِذِ ابْتَكَا إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِيلَتٍ فَأَتَنَهُ ثَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا ﴿ قَالَ وَمِنُ ذُرِيَتِي ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ ﴾ الظّٰلِمِينَ ﴾.

(البقره يهما)

آپ در پائیں گے کسی توم کو پوٹفنین رکھنٹے ہول التہ پر اور آخرت کے ون پرکہ دوستی کریں ایسوں سنے ہومخالف ہوئے التہ کے اور اس سے رسول کے خواہ وہ اپنے باب ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے۔

اور پکارا نوح سنے اپنے رب کو کہا اے رب میرابیا میرے گھر والول یں ہے اور بے شک تیرا ومدہ سچاہہ اور توسب سے بڑا ماکم ہے فرمایا:اے نوح وہ تیرے گھروالول میں نہیں ہے۔ اس کے کام نواب بیں سومجھ سے مت بوجھ جو تحجہ کو معلوم نہیں ہے۔ یس نعیجت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے توجا بلول ہے۔

ا در حبب آزمایا ابرائیم کواس کے رب نے کئی باتوں میں تجد کوس نے وہ پوری کیس نب فرایا کہ میں تجد کوسب لوگوں کا پیشوا بنا ڈ ل گا ، بولا ا ورمیری ا ولا دمیں سے مجی فرمایا نہیں بہنچے گا میراعہ مرظ الموں کو ۔

حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اپنے والد سے سیسلے میں جوموقف اختیار کیا تھا اس سے سلسلہ میں اللہ

#### تعالی ارشا و فرماتے ہیں :

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيثُمُ لِرَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهُمَّا إِيَّاهُ } فَكُمَّا تَبَكِّينَ لَهُ انَّهُ عَدُوًّ لِللهِ تَكَرًّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَاقَاةً حَلِيْمٌ ﴿ ﴾.

اور مخبشت مانگما ابراہیم کا اپنے باب سے واسطے نه تھامگر ومدہ کے سبب کہ وہ کر جیکا تھا اس سے بهرجب كمل ميا ابراتهم بركه وه تمن ب الله كا تو اک سے بیزار ہوگیا ہے شکب ابراہیم بڑا نرم ول

قرآنِ کریم کی ان آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات سے یہ بات روزِ رورشن کی طرح واضح ہوجا تی ہے کہ اگرادلاد یا کوئی عزیز کفر مربیصر ہو تو ایمان کا تفاضہ یہ سبتہ کہ اس سے تعلق تہم کرلیا جائے ، اس لیئے کہ اسلام کی نظر بیں اسلامی انو<sup>ت</sup> اور دینی رابطه نسب ا وروطن و ملک ا ور زبان وقومیرت و وطنیت اورا قیضا دی مصالح کے رابطه سے زیادہ قوی ا ورمقدم ــبے .اوراسلام کااس سلسلہ ہیں شعار التٰدتعالیٰ کایہ فرمان مبارک ــبے :

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ الْبَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وَكُمْ وَ الْمِنَا وَكُمْ وَ الْمُوانَكُمْ وَ ٱزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ ٱمُوَالٌ ۗ ا فُتُكُوفُتُهُ وُهُمَا وَيَجَارَةً لَنَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى سَائِقَ اللهُ بِأَمْرِهِ، وَاللهُ لَا يَهْدِ بِ الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ فَي). رائتر بهمى

بهائی ا ورعوتیں اور براوری اور مال جوتم نے محلے میں اورسوداگری میں کے بند مونے کاتم کو ڈرہے ا در دیلیاں جن کولیند کرتے ہو، تم کو زیادہ بہاری ہیں اسٹر سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہا د کرنے سے توانظا یکردیاں یک کر ہینے التندايناتهم اورالتند مدايت نهيس ديّا نا فرمان لوگول كو. ا وربيايك بديمي حقيقت بيه كه اسلام في تنسروع سيدايي تعليم دى بهيرسي مين مبيى تبديل وتغيرنهين اسكه: مسلان جويين سومجاني بين .

آب کہ دیکھے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور

ا دراس کا دائمی مستقل شعاریه: «إِنَّ أَكُ دَمَّكُ هُ عِنْ ذَاللّٰهِ أَتُقَاكُمُ».

((إِنْكَا الْسُوُمِنِكُونَ إِنْحُونَ ۗ (الْحِرَات - ١٠)

اللہ کے بہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزر وہ جوتم میں سب سے زیادہ متفی ہو۔

میااس کے بعد بھی کسی اور جیز کی ضرورت ہے ؟!

بهرحال اس نصل میں ہم نے سو کچھ بیان کیا ہے وہ ایسااہم نفسیاتی شعور واحساس ا ورقلبی جذبہ ہے جو ترسیت کرنے والوں میں پیدا ہونا چاہیئے آپ نے تو دکھی ملا حظہ کرلیا ہوگا کہ ان احساسات میں سے عض توالیہ ہیں توفظری طور پر والدین کے دلول میں پیلا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں سے مجت الفت، شفقت ورحمت ، انس ومودت ، اگر بالفرض یہ فطری واعیہ زبوتا تو نوع انسانی کی بقار ناممکن ہوجاتی ، اوراگر یہ بات زبوتی تو والدین بچوں کی پورش رکھیے ہوال کی طرف توجہ ہی ذکرتے ، مذان پر نمرج و اخرا جات کرتے ، ذان کی تعلیم و تر بتیت کی طرف توجہ وینے ، اوراگر یہ فطری جذبات واصاسات رہوتے توجا نالن ایک فینوط عمار کی طرف توجہ وینے ، اوراگر یہ فطری جذبات واصاسات رہوتے توجا نالن ایک فینوط عمار کی طرف توجہ وینے کی پیدا واروآ نار ہیں جیسے اور کی براسم بینا ، میکن آپ نے مشاہرہ سیا ہوگا کہ اسلام نے زمانہ جاہمیت کی پیدا واروآ نار ہیں جیسے لوکیوں کو براسم بینا ، میکن آپ نے مشاہرہ سیا ہوگا کہ اسلام نے زمانہ جاہمیت کی اس محروہ و نالیہ ندیدہ عادت کی فیم جی ایمان اور مصبوط عقیدہ ایمانیہ اور باسمال اسلامی تربیت سے فریعیہ کس طرح اصلاح کی . تاکہ والدین بی بیتوں سے ساتھ ایک جیسا برتا و رکھیں چاہے وہ لوٹ ہوں یا لوگیاں ، اور دونوں جنسول ہیں کسی فتم کا اتمیاز و بیتوں نے بیتوں یا لوگیاں ، اور دونوں جنسول ہیں کسی فتم کا اتمیاز و توبی نے درسکیں تاکہ مدل ومیاوات اورانصا ہ کے بنیا دی تقاضے پونے ہوسکیں ۔

ری یہ بین ایندا ورجہاد کی مجت کو بیوی بیخوں اور اہل وعیال کی مجت دیا جانا مصلحۃ طروری ہے جسے کہ وعوت الی اللہ اور جہاد کی مجت کو بیوی بیخوں اور اہل وعیال کی مجت پر فوفتیت دینا ، آپ نے گذشتہ صفحات میں برطھ لیا بوگا کہ اسلام کی مصلحت ذاتی اور انفرادی مصالح پر مقدم ہے۔ اس لیے نے گذشتہ صفحات میں برطھ لیا بوگا کہ اسلام کی مصلحت ذاتی اور انفرادی مصالح پر مقدم ہے۔ اس لیے نصرت الہی ، قوت وطاقت ، اور عزوشرف کی ملند بول کو مسلمان اس وقت یک نہیں بہنچ سکتے جب مک کہ ان میں اللہ اور اس سے رسول اور جہادتی سبیل اللہ کی مجت اہل وعیال ، خاندان و قبیلہ ، ملک ووطن اور مال

و دولت کی محبت پرغالب نه ہو ۔

سب نے بہتمبی دنمیا ہوگاکران شعورواحہ اسات میں سے تعض کا ترمیت واصلاح سے تعلق ہے جیسے کہ بیخوں کونصیوت کرنا ،ان کو ڈا نٹنا ڈبٹٹا ، ان کو منرا دینا یا ان سے قطع تعلق کرنا ،آب نے اس سلسلہ میں مشاہ ہوا ہوگا کہ اسلام ترمیت واصلاح کے سلسلہ میں تدریج سے کام لیتا ہے پہلے سمجانے بچھا نے بچھر فطع تعلق اله بیما میرکا کہ اسلام ترمیت واصلاح کے سلسلہ میں تدریج سے کام لیتا ہے پہلے سمجانے کا جل سکتا ہو۔ بھر بھری کارسیت کرنے والول کو جیسے کہنوت سمزا اسوقت تک زدیں جب تک میکی منراسے کا جل سکتا ہو۔ بھریکی کارسیت و تعلیم اوراصلاح سے ساسلہ میں اسلام اس طریقیہ کولپندگر تا ہے۔

پرون و رہیں ہے۔ یہ بریر ماں سے ایک کا بیڑوا ٹھانے ۔۔۔ والول کو تربیت کے سلسلہ میں اسلام کا طرفقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اس کے الوب کو توب سمجھ لینا چا ہیئے تاکہ قوم کی تربیت میں اسلام کا طرفقہ و نظام اور اصلاح سے سلسلہ میں اس کے الوب کو توب سمجھ لینا چا ہیئے تاکہ قوم کی تربیت سے سلسلہ میں قدیمی واستہ اختیار کرسکیں اور معاشرہ کو فیا ہے۔ کے لئے مناسب طریقے کو اپنا بین جومعاشرہ کو فیا و انحرات اور انحلاق وسیرت فیا دوانحرات اور انحلاق وسیرت میں مرافت اور انحلاق وسیرت کے پاکیزہ نظام کی طرف منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ، اس لئے عمل کرنے والوں کو اس طریقے کو اپنا ہا ہے۔

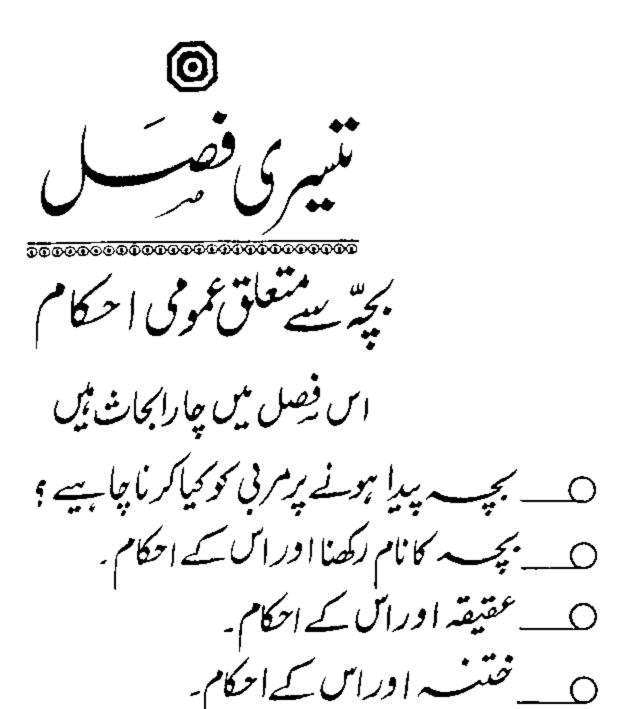



### مهلی تبحث

## بجت پیدا ہونے پرمرنی کو کیا کرنا چاہئے ؟

دینِ اسلام نے امت مسلم پرجواصانات کئے ہیں ان میں سے ایک پرجی ہے کہ اس نے بچہ سے تعلق مت ام احکامات کو کھول کر بیان کردیا ، اور تربیت کے سلسلہ میں بنیا دی اصولول کو اتنا واضح کر کے بیتی کیا ہے کہ بس ک وجہ سے تربیت کرنے والانہ ایت سہولت اور آسانی سے بچہ کی ضبح تربیت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکت ہے اس لیے ہروہ شخص جس کے ذمہ تربیت کی ذمہ داری ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے فرنس کو اس بنیا دی اور اساسی قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرے جواسلام نے بیش کئے ہیں ، اور ان بنیا دی باتوں اور تواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اکر الذعالیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں ، ور ان بنیا دی باتوں اور تواعد کو سامنے رکھتے ہوئے والے کو جواہم ان بیا دی اور ان بنیا دی فرمائے ہیں ۔

# ا- ببحة كى بيديش برمبارك بادا درميغيام تېنيت ميشي كرنا

کسی سے پہاں بچہ ہوتو اس کے مسلمان بھائی کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی نوشی میں شرکیب ہوا وراس کو مبارک باد دے اور ہوئٹ پیش کرے ،اور اسیاطریق اختیار کرے سے اسے زیزوشی مانسل ہو ۔ ایسا کرنا آپس کے نعلقات کو مستحکم اور روا بطر کو مضبوط وقوی کر اہے ،اور اس سے ذرایی مسلمان خاندانول میں باہمی الفت و محبت کی فضا فائم ہوتی ہے۔ اگر بالفرض مبارک بادیذ دے سکے تو ہہر یہ ہے کہ اس سے اور لومولود کے لیے دعا کرے ۔ التاد تعالے ۔۔۔۔۔ مسلمان کی دعا مسلمان بھائی سے حق میں قبول فرے یہ تہیں ورائی میں تبول فرے یہ تہیں۔

امّت اسلامیہ کی رہنمائی اورتعلیم سے لیے قرآن کریم نے مختلف مناسبات سے بچہ کی بیدائش پر۔
مبارک با دوخوش خبری دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حبیباکہ ہم نے ابھی ذکر کیا اس مبارک با دوخوش خبری نینے
کا اس کے معاشرتی روابط و تعلقات برگہراا تزیر تاہے اور اس کے ذراعیہ سلمانوں سے ایس سے رشتے اور عنہ طلح ہوستے ہیں۔ اللہ تعالی صفرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشا دفراتے ہیں :

(( وَلَقَدُ جَاءُ ثُ رُسُلُنَا ٓ اِبْرُهِ يُهُرَ بِالْبُشْرِك قَالُوا سَلْمًا مَقَالَ سَلْمُرْفَمَا لَيْكَ أَنْ جَاءَ بِعِبْلٍ حَنِينَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَصِلُ إَلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَآوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً \* قَالُوَّا لَا تَنَخَفُ إِنَّا ٱرْسِلْنَا ٓ إِلَّا قَوْمِ لُوْطٍ ۞ وَ امْرَاثُهُ قَايِمَةٌ فَتَفِيمَكَتُ فَابَشَّرُ لَهَا بِإِسْخَقَ ٠

وَمِنْ وَرُاءِ لَسُعْقَ يَغْفُوبَ ۞ إِرْ مِرْدِ ١٩ تا١١١ حضرت زکرتیا علیہ انسلام کے قصیر میں ارشا در بانی ہے :

﴿ لِنُرَكِرِيُّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلِمٍ اسْمُكُ يَعْيِي ﴿ لَوْ نَعْبَعَلُ لَوْ مِنْ قَبُلُ

((فَنَادَنْهُ الْمُلَلِيكَةُ وَهُوَ قَالِيمٌ يُصُلِّى فِي الْمِحْرَابِ، أَنَّ اللهُ يُبَيِّنُونَ بِيَخِيلِي يَعِرَنَهُ ایک اور آیت میں ہے:

ہے کر بوسے سلام . وہ بوسے سلام ہے ، مچھر دیر نہ کی کہلے آف ایک مل ہوا بچھڑا ، بھرجیب دیکھاکدان کے اِتھ کھانے پرنہیں آئے تو کھٹکے اور دل میں ان سے ڈرسے ، وہ بولے ڈرومست ہم بھیجے ہوئے آئے بیل قوم لوط ک طرف · اور ان کی بیری کھول کتھی وہنس بڑی ، مجبر بیم نے ان کواسحاتی ك پيدا بونے كى خوشخرى دى ادر اسحاق كے بعد ليقوب كى .

اورالبتہ آ پکے ہیں ہمالت بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس نوتحبرہ

محصران کو آواز دی فرست ول نے جب وہ کھارے تھے نماز میں مجرے سے اندر کہ التذتعالیٰ آب کو یمیں کی نوٹیجری پہلے۔

> اے زکریا ہم تم کوخو خبری سنا تے ہیں ایک لڑکے کی ۔ حس کا نام کیلی ہے نہیں کیا ہم سے اس سے پیلے اس نام کا کوئی۔

سيرت كى كتابول ميں اس سلسله ميں جو واقعات مركور ہيں ان ميں سے بيھى ہے كہ جب نبى كريم صلى التّعليم وسلم پیدا ہوئے تواتپ کی نوشخبری حضرت تو بیبہ نے آپ سے جما ابولہب کواہوان سے آ قاستھے) دی آوران ہے کہا جگذشتہ رات حصنرت عبداللہ سے بہاں بچہ بیدا ہوا ہے۔ابولہب نے اپنی باندی سے بینوشخری سی تواک نوشی میں فوڑا اس کو آزا دکر دیا۔ اللہ تعالئے نے اس کی اس نیک کوضائع نہیں فرمایا بلکہ ان کے مرنے کے لعدان کو اس کا صلہ یہ دیاکہان کومر<u>نے سے</u> بعدانگو شکھے اور اس کی برابر کی انگلی سے درمیان کی جگہ ہے۔سیراب کیا،جیباکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

سہیلی مکھتے ہیں کہ حضرت عہاس نے فرمایا ، حب الولہب کا تنقال ہوگیا تو میں نے ایک سال بعدان کو بہرت بری والرے میں دکھاا ور انہول نے کہا : تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے راحت نہ ملی البتہ ہر بیرے روزمجھ ے عذاب کچھ کم کردیا جا تا ہے۔ یہ وہی دن تھا حب ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیلیا ہوستے تنھے اورا کی بیالکش کی تو خری توبيه نے اپینے آقا ابولہب کو دی تھی اور آپ کی بیلائیں سے ابولہب نیوش ہوئے تھے۔ بية كى بيدائش برمبارك بادكس طرح بيش كى جائے: إس سلسله ميں علامه ابن الفتيم ابحوزية ابنى كتاب "تحفة المودود "

میں ابو بجر بن المنذر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فوایا ؛ ہم سے من بھری سے بارسے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایس صاحب انکے پال آئے انکے پال ایک صاحب جیٹے ہوئے سے جن سے یہاں پھر پیدا مواتحا تو ان کو و تحقید کران صاحب نے کہا : شہوار آپ کومبارک ہو بحضر بنے سے یہ من کر فرایا : تمہیں کیا بہتہ کہ وہ شہوار سبے یا گدھا۔ ان قباب نے بوجھا ؛ پھر کیا کہیں ؟

ست پہر ہا ، بہر میں ، انہوں نے جواب دیا ؛ یہ کہو ؛ التٰہ نے جو بجہ ہیں دیا ہے اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے 'اور التٰہ کے شکر کی توفیق نصیب ہو۔ اور وہ نیک پارسا ہینے ، اور سمت ولمبی عمر باہئے۔

تہبئت اور مبارک با دہر ہمچہ پر دینا چاہئے اس میں لوکا یا لاکی میں کوئی تفریق زکر ناچاہیے ہم مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے معاشرہ میں اس سنت کو قائم کریں تاکہ آبس کے تعلقات مستعکم ہوں ، اور مرورا یام سے باتھا ک میں مزید اضا فہ ہوتا جائے۔ ، اور سلمانوں سے گھروں اور خاندانوں پر انس ومحبت اور الفت وانحوت ساینگن ہے مسلمانوں کی مجدانی اس کو انہیں الفت و حدت کی جانب ہے جانے والا ہو۔ مسلمانوں کی مجدانی اس کا میں ہے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کریں جوان کو باہمی الفت و حدت کی جانب ہے جانے والا ہو۔ تاکہ میم معنوں میں النہ سے بندھ اور ہجانی مجانی میں روست کی حصہ دو مسرے کو مضبوط بناتا کہے۔ ایک حصہ دو مسرے کو مضبوط بناتا کہے۔

### ۲ بیچه کی پیدائش برا ذان وا قامت کہن

نومولود کے سلسلہ میں جواحکامات اسلام نے سادر کیے ہیں ان میں سے یہ بی کونومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی جائے ہیا گئی ہیدائش کے فور ابعد کرنا جا ہیں اس لئے کہ ابودا و دورمندی کی روایت میں حضرت ابورافع رضی التہ عنہ سے مروی ہے وہ فرمانے ہیں کہ میں نے رسول التہ حلی التہ علیہ وہ کی روایت میں حضرت ابورافع رضی التہ عنہ ہوئے تو آپ سلی التہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ا ذان دی ۔

کود کھیا کہ جب فاطمہ کے یہاں حسن بن علی میدا ہوئے تو آپ سلی التہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ا ذان دی ۔

بیعتی اورابن اسنی حضرت حسن بن علی رضی التہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛

کرجس کے یہاں کوئی بچر بدیا ہوا اور اس شخص نے اس سے دائیں کان میں ا ذان ا وربائیں کان ا قامت کہی تو اس بیچہ کو ام الصبیا ن کی بمیاری نہوگی ۔

کہ تعض خاندانوں پیں رواج ہے کہ وہ بچہ پدا ہونے پر مختلف تسم کے ہدایا اور باریجول چین کرتے ہیں ۔ یہ انجی بات ہے اسٹے گذی کریم بی الٹہ طبیب، وسلم کے فرمان مبارک : آپس میں ایک ود مرسے کو ہدیے دو محبت پدا ہوگی کے حتمن میں یہ بھی ہمانا ہے ۔ اوریسلاول س انعنت ومجت کو بڑھانا ہے۔ دیکن امی کو بیم نہیں بنانا پا بیٹے اور زلازم سمجنا چا جئے ۔ زان طریقوں کو ہنشیا کرنا بنا جئے جو فیرمسلموں سے ہیں ، اور ساتھ ہی امران وتہ مرے بھی بچنا بعلہ بٹے ۔ تبہ یہ ایک قسم کی مہلک بھا ری ہے بعض معنزات کہتے ہیں کر اس سے مسرود جنانی آٹرات ہیں ۔

اسی طرح حضرت عبدالتٰد بن عباس طنی التٰدعنها سے مروی ہے کہ حب حضرت حسن بن علی پیلا ، ویے تو نہی کریم صلی التٰدعلیہ وسلم نے ان سے دائیں کان ہیں ا ذال وی اور بائیں کان ہیں ا قامست کہی ۔

اذان اور اقامت کہنے کا راز ابن قیم الجوزیہ اپنی تحاب "تعفد المودود" میں کھتے ہیں کہ اذان اور اقامست کہنے کا راز ابن قیم الجوزیہ اپنی تحاب "تعفد المودود" میں کھتے ہیں کہ اذان اور اقامست کہنے کا رازیہ ہے کہ انسان سے کان میں سب سے بہلی آواز ایسے کامات عالیہ کی پڑے جوالتہ کی عظم ست و کہریائی پڑشمل ہمول ۔ اور وہ کلمئشہادت اس سے کان میں پڑل جائے جواللام میں داخل ہونے کا ذرایہ ہے ۔ تویہ گویا ایک قسم کی تلفین ہوتے کہ جب انسان و نیا سے رخصت ہوتا ہے کہ جب انسان و نیا سے رخصت ہوتا ہے تواس کو کلم توجہ کہ تاب اور وہ بجا ہے موس نہرے میں دائر انسان سے دل پر بڑا ہے اور وہ بجا ہے موس دکرے گئن اس کا اثر انسان کے دل پر بڑا ہے اور وہ بجا ہے موس دکرے گئن اس کا اثر انسان کے دل پر بڑا ہے اور وہ بجا ہے موس دکرے گئن اس کا اثر انسان کے دل پر بڑا ہے ۔

## سـ بسحت کی پیائش برسحنیک کرنا

نومولود کے سلسلہ میں شراعیت اسلامیہ نے ہوا مرکامات دیے ہیں ان میں سے تخلیک بھی ہے ، تخلیک کسے کہتے ہیں ؛ا در اس میں حکمیت و فائدہ کیا ہے ؟

ہے ہیں ہہرار ہی ہیں گھور کو چیا کر بہے سے نالو ہراگا دینا تعنی جو کھھور جیا ٹی گئی ہے اس کا کھے حصہ انگلی پر لے کرنومولوئے مند میں داخل کر دینا اور آہستہ سے انگلی اس کے مند میں دایئں بائیں بھیرنا ماکہ وہ چی ہوئی کھیور پورسے منہ میں پہنچ جائے ادر اگر بالفرض کھور موجود ربہو تو بھر کسی میں جی بینے سے نخدیک کر دینا چاہیے بچاہے مصری ہویا شیرہ وغیرہ تاکہ سنت پرعمل

ا در نبی کریم ملی الته علیہ ولم سے فعل کی بیروی ہوجا سے۔

اس میں یہ حکمت میں ہوسکتی ہے کہ اس کے ذرائیہ سے منہ کے ٹھوں اور رگوں کو مضبوط کرنام تفصور ہوتاکہ بچہ گالو جبوے اور زبان سب کو حرکت و سے اور مال کے سینہ ہے وودھ پینے اور لیبان چوسنے کی استعدا دوصلا بیت پیا ہوئئے اور فظری طریقے کے مطابق وودھ بینا شرق کر و سے مبتریہ ہے کہ تحنیک کسی شقی مالم ، نیک صالح بزرگ سے کرائی قبائے تاکہ بچہ کو برکت حاصل ہوا ور اس سے لئے نبک فال ہو۔
تاکہ بچہ کو برکت حاصل ہوا ور اس سے لئے نبک فال ہو۔

شخنیک کے مشخب ہونے کو فقہا برکام نے جن احا دین سے نابت کیا ہے وہ یہ بیں : صحح بخاری وسلم میں الوبردۃ حضرت الومولئی اشعری رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدمیرسے یہاں ایک بچنہ

پیدا ہوا تو میں اس کولیے کرنبی کریم صلی التُدعلیہ وسلم کی خدم کت میں \_\_\_حاصر ہوا ۔ آپ نے اس کا نام ابرا ہیم رکھا۔ اور ایک کھجور سے اس کی تخدیک کی ا در اس سے لئے ہرکت کی دعا کر کے اسے میرے والد کردیا.

خلال کہتے ہیں کہ مجھ سے محرین علی نے بیان کیا ہے کہ ہیں نے امام احمد بن سنبل کی ام ولد (باندی) سے سنادہ فرائی تحییر کہ جب محید دروزہ تنہ وع ہوا تو میرے آقا سوئے ہوئے تنظیمیں نے انہیں انجایا اور کہا اسے میرے آقا مجھے سخت تکلیف دور فرطئے ،ان کایہ کہنا تھا کہ میرے بہا استحاری تکلیف دور فرطئے ،ان کایہ کہنا تھا کہ میرے بہا بہا تھا کہ میرے بہا بہا ہوا اجس کا نام سعیدرکھا گیا) امام احمد نے فرمایا ؛ وہ کھجوری سے آؤ دان کے پاس مکہ محرمہ کی کھجوری تھیں ان کے بارسے میں فرمایا ) اور مجرطی کی والدہ سے کہا ؛ یکھجور چاکراس کی تحدیک کردو ، جنانچ میں نے ایسا ہی کیا۔

#### ہ\_نومولود کاسے موبڈنا

ا دروہ اس طرح کماس کے بال سے برابر چاندی صدقہ کرنے ہے تا ہمی ہمیں جمعان کے معامری وقومی صلحت و کمست اسلام کے بال سے ماجت مندی ضرورت پوری برگ اور آپس

مں تعاون ا ماد اور رحم کھانے کی نفنار پیاہوگی۔

جن احادیث سے فقہا، کام نے سرونڈ نے اور بالول کے برابر جاندی صدفہ کرنے سے تقب ہوئے کوٹا بت کیا ہے۔ وہ درج ذلی بی :

ا مام مالک اپنی تحاب مؤطا میں تعفرین محمدسے رہ ایت کرنے ہیں کہ انہوں نے ابنے والدسے رہ ایت کیا ہے کہ حصرت کے ا حصرت فاظمہ رشی اللہ عنہا نے حضرت من وحضرت میں وحصرت زینب وحصرت ام کا قوم رضی اللہ عنہم کے سروں سے بال وزن کراکر اتنی مقدار ہیں چاندی صدقہ کی .

ابن اسحاق عبدالله بن ابی تجرسے روایت کرتے ہیں کرمحرب علی بن الحسین نے فرما یا کہ رسول التُرسلی اللّہ علیہ وسلم نے حضرت حن کی ظرف سے عقیقتہ میں بجرا ذریح کیا اور فرمایا: اسے فاطمہ . ان کاسرمنڈوا دو اور بالول سے بڑبر پاندی ندیس کر دینا ، انہول نے بالوں کا وزن مجیا جوایک وریم یااس سے کچھ کم تھا۔

سیحیٰی بن بخیر حضرت انس بن مالک رضی التُدعنہ سے روانیت کرتے ہیں کہ رسول التُدعلی التُدعلیہ وَلم نے ساتوین ن حضرت حسن وسین رضی التُدعنہا کا سمونڈ نے کا حکم دیا جیانچہ ان کا سمونڈ دیاگیا اور بالوں سے وزن سے برابر آپ نے جاندی صدقہ کردی .

" ال ضمن میں ایک مسالہ میں ہے۔ اور وہ یہ بچہ سے مسرسے کچے سفتہ سے بال مونٹرے اور کھچھوٹر دیے بائیں جے قرز کہ ہا جا آھے۔ اس مسلم میں ایک مسالہ میں مرتبی ایک میں ہے۔ قرز کہ ہا جا آھے۔ اس مسلم میں مرتبی ایکٹر نہا ہے۔ امام بخاری وسلم نے قرز کی ممانعت فرمانی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمانیا کہ ؛ رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے قرز کی ممانعت فرمانی ہے۔

له ابن قیم نے اپنی کا بت تحقة المودود میں اس کو بایان کیا ہے .

جس قنرع کی مما نعت اتی بیں اس کی چانسمیں ہیں :

ا: بیجہ سے مرسے بال مختلف مگر ہے موٹڈ ویائیں کھے کہیں سے اور کھے کہیں ہے۔

، سرکے بیج سے بال مونٹر دیے جانبی اور جارال طرف سے چھوٹر دیے جانبی .

٣: چاروَن طرف سے بال موندد ہے جائیں اور درمیان کے چیور د سے جائیں ۔

۲ : آگے کے مونڈے جائیں اور پیچھے سے حیور ویسے جائیں ۔

علام ابن الفتیم رحم الند کے فرمان سے بموحب پر سب بچھ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو عدل وانصاف بہرت زیادہ مجبوب ہے اس لیے انسان کو اپنے حبم ونفس کے بار سے بیں بھی عدل کا بھم دیا گیا اور اس بات سے منع کیا کہ مرکا بجھ حصتہ مونڈ ہے اور کچھ چھوڑ وے اس لیے کہ یہ سر برظام ہے کہ اس کے بعض مصد کو بائنل ننگا کر دیا جائے اور لعض کو جھ بالا رہنے دیا جائے ۔ اس کی نظیر ایک اور کھی ہے اور وہ یہ کہ اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے کہ انسان کا کچھ حصد دصوب بیں بو اور کچ چھتہ سایہ بیں انسان کا کچھ حصد دصوب بیں بو اور کچ چھتہ سایہ بین انسان کو ایک باؤل میں جی بین انسان کو ایک باؤل میں جی بین انسان کو ایک باؤل میں جیل بین کر چلنے سے منع میا گیا ہے ، بلکہ بحکم دیا گیا کہ یا تو دونوں کو آبار دو یا دونوں یا وار میں بین لو۔

یہاں ایک اور حکمت تھی ہے اور وہ لیے کہ رسول التہ علی التہ علیہ وہم کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان جب معاشرہ ہیں آئے تو اس کا منظر شکل وصورت ، وضع وقطع مناسب اور ورست ہو پر سرسے یعن حصد کامونڈ نااور بعض کا جبوڑ دینا مسلمان سے وقاراور نوبصورتی کے منافی ہے ، اور ساتھ ہی اس اسلامی شخصتیت سرتھی منافی ہے جسکے ذریعیہ ایک مسلمان ووسری ملتول اور تھا کہ

ے متاز اور دیگیر مختلف قسم سے ناشانسند 'بے ہود و اور برکردار لوگول سے الگ تھانگ ہونا ہے۔

سے معارب در دیں ملت یہ سے کہ بہت سے والدین اور تربیت کرنے والے ان احکامات سے کمل طور پر نااشنائیں ، بلکہ ہمالا مشاہدہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے نوگول کی ہے کہ حب ان سے ان احکامات وغیرہ کے بارسے میں ہم گفتگو کرتے میں اور ان مشکرات پر کمیر کرتے میں نوان پر حمیرت و تعجب کی ایک عجیب سی کیفیت ظاہر ہوئی ہے اس لیے کہ یہ بائیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتیں ۔ ندان پر عمل کرنے والے اور ان احکامات کو طبیق وسینے والے ان کے سامنے ہوئے ہیں ۔

سوائے ان مُفی تھر کئے سے لوگول سے بنہاں اللہ توفیق وسے ۔

وسے ہیں ہیں برصے پیٹ میں میں بہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظریس نا واقفیت کوئی غدر نہیں ہے ،اور میں اس قسم سے لوگوں کے کان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظریس نا واقفیت کوئی غدر نہیں ہوئا قامت میں اس باز برس سے نہیں بچاسکنا بجوانسان سے روزمحشر میں اس سے فرائفن و ذمہ دار بول سے سلسلہ میں ہوگی ۔ ابھی جوا حکام ہم نے وکر سیے ہیں ۔یہ اگر جہ مندو بات اور شخبات سے قبیل سے ہیں لیکن تہیں چاہیے کہ ہم ان کوکال مکل طور براپنی اولا و دشتہ داروں اور متعلقین پرنا فذکریں . اور خودھی عمل کریں اور دوسروں سے ہی کی کرائیس اس لیے کہ اگر ہم آج مستحب چیز میں نساہل سے کام لیں گے تولقیناً یہ واجب چیز میں بھی تساہل کا ذریعہ بنے گا۔ اور کھر فرض میں بھی مستی اور تساہل ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگاکہ اسلام سے معاملہ میں بھی تساہل برتنے لگیں گے جس کا لاز می نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف نام کے مسلمان سریج کفر کے جال میں بچنس جاتے ہیں۔ اور کھلی گراہی سے وام میں گرفتار بہوکر دین واسلام سے مکل طور پر خارج مہوجاتے ہیں

اس کے تربیت کرنے والے حضارت کو چاہیے کہ ان احکام پرعل کریں اور اپنی اولا دیر میں جات ایک ایکے نافذکریں ، تاکہ اللہ کی خوشنو دی حاصل ہو۔ اور اسلام پرقول وفعل دونوں کیا ظریعے عمل ہو۔ اور اس سے بتیجہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قیمنوں پرفتے نصیب ہوجوختم ہوچی ہے ادران کے دہ عرار اسے مسلمانوں کو قیمنوں پرفتے نصیب ہوجوختم ہوچی ہے ادران کے دہ عرار میں جیرے دہ اور میں اللہ تعالی سے دونا رہ میں ہیں ہے۔ اور میاللہ تعالی سے دونے کہ تھی شکل نہیں ہیں۔



# دُوسری شخت

## بيجه كانام ركصنا اوراس سيصتعلق إحكامات

معاشرہ میں دائع عادات میں سے ایک عادت یہ مجی ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے ، اسلام چوں کہ ایک کال وکل ایک نام منتخب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ومتعارف ہوجا تا ہے ، اسلام چوں کہ ایک کال وکل شراعیت ہیں جس کے وجہ اس مادت کا خیال دکھا اور اس کا امہمام کیا ہے اور اس سلسلمیں کچھ اکھا مقرر کئے ہیں جن سے نام کی اہمیت اور اسلام کی اس سے دلچہی کا اندازہ ہوتا ہے تاکہ امت مسلمہ کومولود سے متعلق مقرر کئے ہیں جن سے نام کی اہمیت اور اسلام کی اس سے دلچہی کا اندازہ ہوتا ہے تاکہ امت مسلمہ کومولود سے متعلق احکامات معلوم ہوں اور بحث کے مسلسلہ میں اسلام نے جو اہم احکام دیے ہیں ان میں اہم اہم درج نوبل ہیں ؛

ایک کا نام رکھنے کے سلسلہ میں اسلام نے جو اہم احکام دیے ہیں ان میں اہم اہم درج نوبل ہیں ؛

اصحاب نی حضرت سمرۃ رضی التد عشر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التحالیات اسلام نے بچہ کا نام کی رسول التحالیات کو تام کی دروایات کہ تے ہیں کہ رسول التحالیات اسلام نے بچہ کا نام کی رسول التحالیات علیہ وسلم نے فرمایا ؛

ہر بحبہ اپنے عقیقہ کے ساتھ مرجون ہے بوراس کی طر سے اس کے پدیا ہونے کے ساتویں دن ذکع کیا جائیگا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ اور اس کا مرمونڈ اجائے گا۔ لاکل غلام رهین بعقیقته تذبح عنسه بیوم سیابعیه ولیستی فید و پیلق راسه».

اس عدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نام ساتویں دان رکھنا چاہیے ۔ نگین اس کے علا وہ اور بہت سی صحیح احادیث بیس جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نام پیدا ہوئے ہی رکھ دینا چاہیے جن میں سے درج ذیل حدیثیں بھی ہیں : امام بخاری وسلم حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی الٹد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حب منذرین اُبی اسید سپ را سیوٹے توانیمیں رسول الٹرمیلی ولئم کی خدمرہ میں الساگیا، نئی کر بم صلی الٹرعلہ وسلم نے اہمیں اپنی دان ہر رکھ لیا ایو

ہوئے توانہیں رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، نبی کریم سی الته علیہ وسلم نے انہیں اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسیدو ہیں بیسے ہوئے توانہیں رسول التدعلیہ وسلم سامنے کی اور جیزیں مشغول ہوگئے اور بچہ کی طرف سے توجہد گئی ابو اسیدو ہیں بیسے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کی ران بہسے اٹھوالیا، آپ جب متوجہ ہوئے تو بوجیا بجب کہاں ہے ؟ ابواً سید نے عرض کیا : اسے التہ سے رسول ہم نے اسے اٹھالیا۔ توآپ صلی التہ علیہ وسلم نے دریافت فرالیا : اس کیا ہے ؟ ابواً سید نے اس کا نام بنایا تو آپ صلی التہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ نہیں بلکہ اس کا نام منذر رکھو۔

مام کیا ہے ؟ ابواً سید نے اس کا نام بنایا تو آپ صلی التہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ نہیں بلکہ اس کا نام منذر رکھو۔

میرے سلم میں سلیمان بن مغیرہ حضرت ثابت سے اور دہ حضرت انس رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کہ صیحے سلم میں سلیمان بن مغیرہ حضرت ثابت سے اور دہ حضرت انس رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کہ

رسول التصلى الله عليه والم نه ارشا د فرمايا:

((ولدل الليلة عندلام

فسميته باسه أبج

گذشتہ رات میرے بہاں بچے پیدا ہواہے یں نے اس کانام اپنے جداِ مجد حضرت ابرامیم علیہ انسلام کے ناکر ابراہیم

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے معاملہ میں وسعت ہے ۔۔ نثواہ اس کانام پیلے ہوتے ہی رکھ دیا جائے اور خوا ہ بین دن بعدیا ساتویں دن جس دن اسکاعقیقہ ہو بہرجال اس سے پہلے ہی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مجی۔

## ۲- کون سے نام رکھنامستحب ہے اور کون سے نام رکھنامکروہ ہے؟

نام رکھتے وقت والدیا گھرکے بڑے فردیا مرنی کوجا ہیے کہ بچہ سے لیے ایسا نام منتخب کرے جو برعنی اجھا اور پیارا ساہو ۔ تاکرنبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام سے محتم پرعمل اور اس کی بیروی ہوجائے ، چنانبچہ ابو داؤد سندس سے ساتھ حصز ابوالدر داء رضی الله عنه سنے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فسطیا :

(دان کے تدعون بوم القیامة بأسمائکم تم لوگوں کوقیامت میں تمہارے اور تمہارے والدین

کے نام سے پکاراجائے گااک کے اچھے نام رکھا کرد۔ وبأسماء آبائكوفأحسنواأسماءكمي.

ا مام مسلم اپنی صحیح میں مصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم

الله تعالی کو تمهارے نامول میں سے بونام زیادہ محبوب

((إن أُحبُّ أُسمائك م إلح الله عزَّوجل عبدالله وعبدالرحلن).

ولينديده بين وه عبدالله ادرعبدالرحلن بين.

والدين وغيره كوچاہيے كەبچە كااپساخراب نام زركھىي جس سے اس كى تىنخصتىت متأثر بېوا وروه منزاق اوراستهزار كاسبب بنے ، جنانچەرسول الله ملى الله عليه وسلم كى عا دت شرلفيدير تقى :

آپ صلی الله علیه و لم نواب نام بدل دیاکرتے تھے۔

((كان يغير الاسم القبيع)).

دامام ترمذي في اس كوحضرت عائشه صداعة وسى الله عنها سے

ا مام تر ندی وابن ما حبحضرت عبدالتّٰه بن عمر رضی التّٰه عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عم عاصيبه تفار رسول التنصلي الته عليه وسلم نياس كا نام جميله ركه ديا.

ے اگراس کوعصیان سے لیا جائے تواس کے معنی ہیں: نا فرمانی محرنے والی بہوسکتاہے کریہ نام اسلام سے قبل زمانۂ جاہلیت میں ( بقیہ حاشیہ انگےصفحہ پر )

ا مام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے تعین نام تبدیل کئے ہیں جن میں سے عاصی ا عزیز علقہ، شیطان ، الحکم ، غراب اور حیائی ہیں ، اسی طرح آب نے شرب (جنگ ) کو تبدیل کرسے سلم (صلح) دکھا ، اور المضطع دیسٹنے والا) کو تبدیل کرسے المنبورٹ رکھ دیا ، اور بنوالز نیتہ کانام بنوالرشدہ رکھا ، اس طرح بنومغویۃ کانام بنورشدہ رکھا ، ابودا ؤد کہتے ہیں کہ الن اصادیم کی سندئیں نے انج تصارًا خدف کردی ہے ۔

اسی طرح والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بچہ کا ایسانام نر رکھیں جن میں بدفائی ہوسکتی ہویا بدفائی پر ولالت کرتے ہوں تاکہ
بچہ اس نام کی بدفائی اورنحوست سے بچے جائے۔ جانچہ امام بخاری دحمہ اللہ حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے
ہیں۔ وہ ابینے والدسے اوروہ ابینے والدسے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرمت میں حاصر ہوا تو آپ میلی اللہ طلبہ
وسلم نے بچہ سے پوچھا، تمہالاکیا نام ہے ؟ میں نے عرض کیا اسرائ ، آب میں اللہ علیہ وسلم نے فرمانی المسیب فرماتے ہیں کہ
داسان ، ہے۔ انہوں نے کہا : میں اپنے والد کا رکھا ہوا نام کیسے تبدیل کردوں ، مصرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ
اس کے بعد سے ہم میں عتی اور ترشروئی پائی جاتی ہے۔

ا مام مالک رحمہ اللہ ابنی تخاب "الموطا" بین یجینی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و فنی اللہ عن نے ایک شخص سے بوجھا: تمہا را کیا نام ہے ، اس نے جواب ویا : حمرة . پوجھا : کس کے بیٹے ہمو ؟ اس نے کہا : شہاب کا بیٹا موں ۔ انہوں نے پوجھائس سے تعلق ہے ؟ اس نے کہا : حرقہ سے ۔ انہوں نے بوجھا ؛ کہاں رسبتے ہمو ؟ اس نے کہا جرّة النار میں ۔ انہوں نے پوجھائس جگہ ؟ اس نے کہا : ذات نظی بحضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ، جلدی تھرینجو اس لیے کہا ا اہل وعیال آگ میں جل کر ہلاک ہوگئے ہیں ۔ اور واقعی ایسا ہی ہموا جیسا کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ؟

والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بیکے کا نام ان کلمات کے ساتھ نہ کھیں جوالٹد تعالیٰ کے خصوصی نام ہیں لہذا اُحد، صمد، خانق رزاق وغیرہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ یہ الٹد تعالی کے نام ہیں البتہ عبدالاحد یا عبدالصمد وغیرہ جائز ہے۔ امام ابوداؤد ابنی "سنن" ہیں فرملتے ہیں کہ جب بانی رسول الٹیسلی الٹہ علیہ وسلم کی خدم ست میں ابنی قوم سے ساتھ

در تبیر حاشیں تعلق گذشته ، رکھا گیا ہو۔ اور ریمی ہوسکتا ہیے کہ یعسیان سے نہ ہو بلکھیں سے ہوس کے بنی گھنے ورخت کے ہیں . اور انگنے اور پدا داری جگر کوھی کہا جا آہے توممکن ہے کہ یہ عائس کامؤنٹ ہو عاصی کی تا نیٹ نہولیکن چونکہ عاصیہ کے نفظ سے ذہن بنطا ہر نا فرمانی کر سنے دالی ک طرف جا تا ہے اس لیے نبی کریم ملی التّدعلیہ وسلم نے ان کا نام بدل کرج یا ہر رکھ ویا ۔ مرقاۃ

سرت بعن سبح ال سیط بن تریم حالمند سید و مسلم المان م بهن تربیع رفعاریا و تربان له عملة سے معنی سنتی اورغلظت سمے ہیں ۔ یک حیاب سانپ کی ایک قسم کا نام ہے۔ بعیض حضرات نے کہا ہے کہ حباب شیطان کا نام ہے .

سله جس سے معنی سنتی اور خلاف و و رشرونی کے آتے ہیں ۔ حزن اصل میں سینت زمین کو کہتے ہیں جس کی نندہ ہل ہے ۔

سیمه جمرة کے معنی انگارہ اور شہاب کے معنی آگ کا شعلہ یا وہ ستارہ جوٹوٹ کرگر آ ہے ، اور حسد قتہ سے معنی جلنا . اور حرۃ سنگریزے والی جگہ کو کہتے ہیں اور نار سے معنی آگ سے میں . اور ذات تنفی شعلہ اور کہتے والی کے معنی میں ہے .

مدید منوره حاضر موسئے توان کی قوم والے انہیں ابوالحکم کہاکرتے تھے، للبذا رسول التہ سلی التہ علیہ وسلم نے انہیں بایاادر
ان سے فرایا : کریخم توالتہ تعالیٰ ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے تم یہ تبلاکر تمہیں ابوائکم کیول کہا جا تا ہے ؟ توانہول
نے کہا ؛ بات یہ ہے کمیری قوم سے افراد میں اگر کسی بات پراختل ف موجائے ہیں، رسول التہ صلی التہ علیہ وہلم نے یہن کر فرایا
ان میں فیصلہ کردیتا ہوں اورونول فریق اس سے راضی اورخوش ہوجاتے ہیں، رسول التہ صلی التہ علیہ وہلم نے یہن کر فرایا
یہ تو تھیک ہے اوگول میں اختلاف دور کرنا چا ہے ، اچھا یہ تبلاؤ کہ تم اورکون کرنے ؟ انہوں نے کہا میر تے ہیں اپنے اب بیا اورع بدالتہ ، آپ صلی التہ علیہ وہلم نے اور نا و فرایا ؛ تمہاری کنیت ابوشر کے ہے (تم اس کفیت سے بکارے جا فرای التہ اللہ علیہ وہلم نے اوران التہ اللہ التہ اللہ علیہ وہلم نے اوران التہ اللہ اللہ علیہ وہلم نے اوران اللہ علیہ وہلم نے اوران اللہ علیہ وہلم نے اوران کیا ۔

((أغيظ مجل على الله يوم القيامة وأخبته الحجل على الله يسمى ملك الأملك الأملك إلا لله).

قیامت کے روز اللہ کے نزد کیک سب سے زیادہ نبیٹ اور تاب نبسہ وضخص بوگا جے سنسبنٹا و کہاجا ؟ ہوگا اس لئے کہ شہنٹا ہ (بادشا ہوں کا بادشاہ) اللہ ہی ہے

اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔

والدین وغیرہ کی یہ ذمہ واری بھی ہے کہ بچہ کا ایسا نام نہ رکھیں جس میں نیک فالی اور تفاؤل اور کی ہوتا کہ اگران کو بکا را جائے اور وہ موجود نہول تویہ نہ کہا جائے گاکہ وہ نہیں ہے مٹلا افلح نافع رباح اور ایسار وغیرہ چنانچہ الم ملم وابوداؤ دو تر ندی دھم اللہ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا ہے کہ:

(أحب الكلام إلى الله أمايع: سبعان الله والمحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تحيين غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيعاً ولا أفلح فإنك تقول: أشعه هن فلا يكون فيقول: لأ إنسا هن أم يع فلا تزيد ن على ».

له این مثلاً به بوچها جائے گا کوسیایہ اس بسار (مبعنی آسانی) ہے؟

ہے جواب میں جب یہ محیا جائے گاکہ نہیں قوگو یامعنی یہ جوئے کریہاں سیروآسانی نہیں یائی جاتی جوہری بات ہے۔

ابن ماجه رحمه الله الله عدريث كومختصرًا درج ذبي الفاظ مين نقل كريت مين ؛

((فھانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مي الله عليه وسلم في مين غلامول كے چارائم

رقيقنا أربعة أسدار: أفلح ونافع ورباح ويباد). وكصف سيسنع فرايا اوروه انلح. نافع رباح ادربياري.

اسی طرح والدین وغیرہ سے ذمہ بیمی فرض ہے کہ وہ الٹر کے علاوہ کسی معبودان باطلہ سے نام پر بچوں کے نام نر بچوں کے نام نر بھی مثلاً عبدالعزی ، عبداللعبة ،عبدالنبی وغیرہ وغیرہ ،اس سیے کہ اس طرح سے نام رکھنا بالا تف ق

نا بھا ترز<u>ہ</u>ہے۔

نبی کریم می الشعلیہ وسلم سے غزوہ حنین میں یہ جمروی ہے کہ آپ نے فرایا میں نبی ہوں جموطانہیں ہول میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۔ تو حافظ ابن الفتیم کے فرمان کے بموجب یہ اپنی طرف سے ابتدار نام رکھنا نہ تھا بلکدوہ نام سے اس کاسمی معروف وٹ شہور تھا اوراس کو اس نام سے پہانا با تھا۔ اور حصوصاً دشمن کے سامنے جہاں شمن کوچلنے دینامقصود تھا جیسا کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ ختین کے موقعہ پر ہوا۔ للہذا ایے موقع پر اس خص کواسی نام سے یا دکرنام سے وہ عروف ہو تو اس نہیں ہے جیسے کو صحابر کرام رضی الشرعلیہ استدعلیہ ہو کہ کریم سلی الشرعلیہ ہو کہ سے سامنے البین السرونی الشرعنہ نبی کریم سلی الشرعلیہ ہو کہ سے سامنے البین المرائ کی سے المرائ کی الشرائی کا مام اس کے سامنے اور نبی کریم سلی اللہ اللہ وہ سلم ان پر کوئی تحریز فراتے تھے ، للہذا تھل صدیہ کا کہ اس طرح کے نام رکھنا ورست نہیں ہے اگر کسی کا نام اس طرح کا بھوا در اس کے بارے میں کوئی خبریا اطلاع اس نام سے دے تو اس میں کوئی تحریز نہیں ہے ۔

والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بیے کا ایسانام نرکھیں جس کی حیاتیاں اہم سنے ہوں اوفی شمنی نکلتے ہول۔ جیسے صیام رعشق کا جنون) اور سبفا، (بی کمروالی) اور نہاد اوہ عورت جس کی جھاتیاں اہم نے بھی ہوں) اور سوئ دایک نوشبود ارگھاں ہے، اور میادہ دجھوم اور لہراکر ناز نخرے سے چلنے والی) اور ناریمان ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور خادۃ درم ونازک۔۔ لیکدارعورت) اور احلام (خواب) یا اس طرح سے اور دیگرنام ، اور اس کی وجہیہ کر اسلام پر چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ایک ممتاز شخصیت کی مالک ہوا وروہ اپنی فصوصیات اور ذات سے معروف ہو، اس طرح سے مہل گذرے اور عشقیہ نام کھنے سے شخصیت اور دوہ اپنی فصوصیات اور ذات سے معروف ہو، اس طرح سے مہل گذرے اور عشقیہ نام کھنے سے شخصیت اور دوہ اپنی فصوصیات اور دوات ہے اور حب امت اسلامیہ انحطاط اور ذلت کے اس مقام میں ہنچ جاتی ہے تو محرط میں محروف ہو جاتی ہو جاتی ہو ہات ہو جاتی ہو ہاتے ہورہ ہے۔ معرز و قابل احترام شخصیات کو ذلیل ورسواکر ناآسان ہوجاتا ہے ، جیساکہ آج ہمارے اور آپ سے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ ارتب سے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ ایک ور آپ سے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ اس کے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ اور قابل احترام شخصیات کو ذلیل ورسواکر ناآسان ہوجاتا ہے ، جیساکہ آج ہمارے اور آپ سے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ اور قابل احترام شخصیات کو ذلیل ورسواکر ناآسان ہوجاتا ہے ، جیساکہ آج ہمارے اور آپ سے سامنے ہورہ ہے۔ اسلامیہ اور قابل اللہ ہی دم فرنا ہے۔ ورصیے تو ت و باقت کا منبع اور مالک اللہ جل شانہ ہی ہورہ ہے۔

میں ہوں ہوں ہے۔ ہم اسینے سامنے رکھتے ہیں اور تھے ہیں کہ رسول النّد علیہ وسلم امت سلمہ کو انبیاء یہ بات جب ہم اسینے سامنے رکھتے ہیں اور تھے دیاں کہ رسول النّدعلیہ وسلم امت سلمہ کو انبیاء کرام علیہم اسلام کے نام اور عبدالتٰہ وعبدالرمٰن فیرہ مبارک اور حقیقت پرشنمل بُرِعنی نام رکھنے کی ترغیب دے گئے ہیں تو کچھ \_ میں تعجب نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامقصدیہ ہے کہ امت محمدیہ دوسری امتوں سے زندگی کے ہرشعبہ میں ممتاز دمنفر دہوجانے تاکہ وہ بہیشہ نیرامت سے لقب کی ستی رسید ۔ اور انسانیت بششریت کی رمنہائی اور لوا می ممتاز دمنفر دہوجا نے تاکہ وہ بہیشہ نیرامت سے لقب کی سے تصلمے دہدے ۔ اور اس پرخیرونو فی سے عل ہرارہ ہے ۔ مقاب کی طرف وعوت دینے سے اپنے فرلینے کو مضبوطی سے تصلمے دہدے ۔ اور اس پرخیرونو فی سے علی ہرا دہدے ۔ چنانچہ الوداؤد اور نسانی رحمہا اللہ حضرت ابو دہرہ بہتی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرایا :

ا نبیا مکرام طیم اسلام سے نام رکھاکرو ،اورانشدتعالی کونا مول میں سب سے مجوب و پندیدہ نام عبداللہ و عبداللہ و عبدالرحن ہے ، اور سب سے سیا حادث اور مہام ہے اور سب سے تاپندو تیسے حرب و مرق ہے دحرب کے معنی جنگ کے ہیں اور مرد سے معنی حتی اور کرا وام بٹ سے ) .

التسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلحب الله عبدالله وعبلالمن وعبلالمن والمسماء إلحب الله عبدالله وعبلالمن وأتبعها وأتبعها ورب ومرة ».

### ۳۔ بچرکی کنیت ابوفلان کرے رکھناسنت ہے

بیحه کی ترمبیت کے سلسلومیں اسلام نے جوا تبدائی بنیا دی تربیتی احکامات دیسے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مولود کی کنیت ابو فلان کرسے رکھی جائے۔ اس طرح سے کنیت دیکھنے سے نہایت عمدہ نفسیاتی اور عظیم اسٹ ان تربیتی فائدے عاصل ہوتے ہیں جورہ ہیں ؛

لله بچدی نفسیات اور دل میں آکرام واحترام کاشعور بڑھانا چنانچہ شاع کہا ہے: اُکنید حین اُنادیہ لاکریہ ہ

یں اسکوجب بچارتا ہوں تو اسکے کوم میلیے اسکی کمنیت سے گا تاہو سے نہیں اس سے کہ نقب برانی پر ولانت کرتا ہے

\* معاشرتی طور براس کی شخصیت کا انجارنا .اس لیے کہ وہموس کرے گاکہ وہ براوں سے مرتبہ اور قابلِ استرام

رہے ہیں۔ ب پیاری اور دلجیپ کنیت سے پکار نے سے اس سے دل گئی ہمی ہوتی ہے اور اس کوخوش کرناہی معصوبہ والت ب تاکہ اس کوا پنے سے بڑول کو مخاطب کرنے اور اپنے سے جھوٹول کو پکار نے کا طریقیہ معلوم ہوجائے۔

ان اہم فوائدا ورعظیم مقاصد کی وجہ سے رسول النّدہ الله علیہ وسلم کیول کی کنیت رکھ دیا کرستے تھے اوراس سے ان کو پکارا کرستے تھے تاکہ تربیت کرنے والول کی رہنمائی بوجائے اورانہیں بن عاصل بوجائے ، اوروہ جی بول سے نام رکھنے اوربیکارنے کے سلسلہ میں آپ سے لیندیدہ طریقہ کو اختیار کریں ، چنا نچہ بیجے بخاری وسلم میں مصرت انس رضی الله عندسے مروش ہے وہ فراتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مم تمام لوگوں ہیں سب سے زیادہ اچھے افلاق سے مالک ستنے میرائیس مجانی تھا جس کو ابوعمیر کہا جاتا تھا ۔ وہ جب نبی کریم سلی اللہ علیہ جلم کی ضرمت میں حاضر ہوتا تھا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجانی تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے ) آب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے ؛ اے ابوعمیر کوکیا ہوگیا دنفیرائیس پرندہ تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے ) دا وی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابوعمیراس وقت مجھوس نے سے نیھے تھے .

نبی کریم ملی التّدعلیه وسلم نے حضرت عالمتْه رضی التّدعنها کوام عبدالتّه کنیت رسیھنے کی اجازت دی تھی عبدالتّہ حضر زبیر بنعوام رضی التّدعنه کے بیٹے حضرت عائشہ رضی التّدعنها کی ہمشیرہ مصرت اسمار بنت ابی بکر رضی التّدعنها کے بطن پیدا ہوئے متھے حضرت انس کی تھی اولا دمجی ہیں ہوئی تھی لیکن تھیرتھی ان کی کنیت ابوتمزہ تھی ،اسی طرح حضرت ابوم بررہ کی کنیت تھی اولا دمونے سے قبل ہی تھی ۔

کنیت رکھنے میں پھی جائز ہے کہ انسان اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور نام سے کنیت رکھ لے ، بینانچ حضرت الہ بجر رضی التُرعنہ کاکوئی لوگا ابجر نامی نہ تھالیکن ان کی کنیت البر بجرتھی ، اسی طرح حضرت عمر رضی التُرعنہ کاحفص نامی کوئی لوگا نہ تھا لیکن ان کی کنیت ابوذر تھی ،اسی طرح حضرت کی ان ان کی کنیت ابوذر تھی ،اسی طرح حضرت کی ان ان کی کنیت ابونے تھی البر خاص میں اور اسطرح کی بے شار مثالیں ملتی بیم خاص البر الولید رضی التُری کی خلا مہ یہ کا کہ نہجے کی کنیت رکھنا مستحب ہے بہی حکم برطوں کی کنیت رکھنے کے سلسلہ ان میں بھی ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے یہ کے کہ باری کا جونا صوری ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے یہ کے ایونا صوری ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے یہ کے سلسلہ میں بھی ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے یہ کے سلسلہ میں بھی ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے یہ کے مارون اصوری ہے ۔

### نام اوركنييت ريصف سيسلسله بن جندامورتنفرع موتي بن جوذيل بن بين مدست بن

الف ۔ اگر مال باب سے درمیان بیجے کا نام سے سلسلہ میں انتلاف ہوجائے توالیں صورت میں نام رکھنا باب کا تق ہے۔ اس لیے کہ اس بحث کی ابتدار میں اور اس کے بعد جوا حادیث گزری ہیں وہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نام رکھنا باب کا حق ہے اور قرآن کریم نے تواس بات کوصراحة بیان کیا ہے کہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا ذکہ مال کی طرف ، چنا نچہ اس کو فلال بن فلال کہا جائے گا۔ ادشا دباری ہے :

(اُدُعُوهُمْ لِا بَا یَسُومُ هُو اُحْسَمُ عَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کہا جائے گا۔ ادشا دباری ہے :

(الاحزاب ه) الشرك يهال ميى بورا انصاف ك.

صیح کے صدیت میں حضرت اس وسی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث گزر کی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فروایاکہ : گذشتہ رات میرے یہاں بچہ پیا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام استے جدا مجد سے نام پر

ب - بچه کا منرموم اورنالبندیده لقب رکھناز ہاپ سے لیے جائز ہے زنسی اور سے لیے لہٰذا ذیل کے القاب درست نہیں میں مثلاً: قصیر (مُعكنا) اعور (مجینگا) اخرس رگونگا) خنفساء (كالے رنگ كے بدبودار كيرے كانام ہے) وغیرہ یا اس جیسے اور القاب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمانی سے ارشاد ہے :

(( وَلِا تَسَابَزُوا بِالدُّنْقَابِ)). (المجارت ١١١) اور ايك دويرے كوچوانے كے ليے نام مت ركھو-

اس کی وجریہ ہے کہ بیٹھے سے نفسیاتی اورمعاشرتی انحاف میں پرلغوا در قبیج القاب بڑا دخل رکھتے ہیں ہم اس بحسث برمزیدِروشیٰ ان شارالتٰدتعالیٰ مسئولیات و ذمه دا ربوِں سیمہ باہب کی "نفسیا ٹی تر بہیت کی ذمہ داری مسئولیت" کی بحث میں ڈالیں گئے۔

ج - كيا الوالف النم كنيت ركهنا بعائز ب علما يركم كالسس براتفاق بيكر بجول كانام نبي كرم صلی التٰدعلیب وسلم سے ہم محرامی پر رکھنے ورست ہے۔ اس لیے کہ امام سلم رحمہ التٰدحضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ مہم میں سے ایک شخص سے بہاں بچتہ پیا ہوا اس نے اس کا نام محد ركه ديا . تواس كى قوم والول سنه اس سي كهاكه بم تنهيس رسول التدسلى الته عليه وسلم كا نام نهيس ريكه دي سكه بينانيم وه صاحب بچہ کو پیرچے براٹھاکرنی کربے صلی الترعلیہ وسلم کی ضورت میں حاضر ہوئے اورعوض کیا : اے التر سے رسول ہمیرے یہاں بچہ پیدا ہوا تھاا ورمیں نے اس کا نام محدر کھا تھا تومیری قوم کے توگوں نے کہا کہ ہم تہیں رسول التُدْمسلی التُدعلیہ وسلم كا نام نهيس رسطن دي سك . تورسول النصلي التدعليه وللم في ارشا وفرايا :

((تسسموا باسمی و کل ستکنوا بکنیتی، میانام دکه لیاکرد ادرمیری کنیت زرکهاکرد اسس ف إنسّا أنسا مست عداً قسم مستعداً تسبع مين قاسم تقسيم كرنے والا) ہوں. تمہارے درمیان ۔ تفنیم کرتا ہوں ۔

بينكم».

نبی کرم صلی التّہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنے سے بارسے میں اختلاف ہے ۔ انٹمہ کرام کے اس سلسلہ مِنتلف مذاہب اورمتعدواقوال ہیں. ذیل ہیں آپ کے سامنے وہ اقوال ا*ور بھیران ہیں ہے۔ راجع قول ذِکر کیا ج*ا تا ہے : ۱- آب کی کنیبت رکھنا مطلقاً محروہ سہد دلیل وہی صریث سہے جوامی ذکر ہونی اوراسی طرح حصرت بوہر پرہ دشی الٹہ عندکی وہ حدمیث جسے امام بخاری وسلم رحمہا الٹدردِ ایست کرستے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹہ علیہ ہم نے ارشاد فرمایا :

میرانام دکھ لپاکرومیری کنیست نه رکھاکرو۔

«تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى».

یہ ا مام شافعی رحمتراللّٰہ تعالیٰ علیہ کی رائے ہے۔

۲- آپ کی کنیت رکھنامطلقاً مباح ہے ۔ پر حضرات امام ابودا ؤور حمدالتٰدی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جوا نہوں نے اپنی "سنن "میں حضرت عانشہ رضی التُرعنہا سے روابیت کی ہے فرمانی ہیں ؛ ایک عورت نبی کرم صلی التُد علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئی اور اس نے عرض کیا : اے اللہ سے رسول میرے یہاں بچہ پدا ہوا تھا میں نے اس كا نام محمدا وركنيت ابوالقاسم ركھى تھى. يكن مجھے تبايا گياكة آپ اس كونالپندفروليتے ہيں. تو آپ نے فروايا:

«مساالسذی آُحسسل اسمی وحسوم کون بیسے وہمبس نے میرے نام رکھنے کوجائز ادر

كنيست دكھنےكومزام قراردياہو؟

ابن ابی شیبتہ کہتے ہیں کہ ہم سے محدین الحسن نے ابوعوانہ سے ذریعہ انہوں نے مغیرہ سے واسطہ ابراہم سے فرالعيه بيان كياكمانهول نے فرمايا بمحدين اشعب حضريت عائشه رضى الله عنها كے بيمانسے يقے اور ان كى كنيت ابوالقاسم تخفی اورابن ابی خیثمه مصرت زم ری سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ۔۔۔ دسول التام سی الشرعلیہ وسلم سیصحا ہر سے حیا ر صاحبزا دول سے ملاہوں جن کا نام محدا ور کنبیت ابوالقاسم تھی ۔ اور وہ یہ ہیں ،محدین طلحۃ بن عبیداللہ ،محدین ابی بحر محد بن على بن ابى طالب اورمحدين سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنهم المعين .

ا مام مانک رحمہ اللہ سے اس محص سے بارے میں سوال کیا گیا جس کانام محدا ورکنییت ابوالقاسم موتوانہول نے بواب دیا: اس سلسله میں ممانعت وارونہیں ہوئی ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جوجاعت آب کے نام اورکنیت سے رکھنے سے جائز ہونے کی قائل ہے اس نے ان ا حادیث کومنسوخ قرار دیاہیے ۔جن

ىمى ممانعىت ۋاردىيونى<sub>سى</sub>يە.

مع . کنیبت ا ورنام وونول کوجمع کرنا بها نزنهیں ہے مشلاً کوئی شخص بیب وقت اینے بیٹے کا نام محمدا ورکنیت ابواتقاسم رکھیہ ہے۔ ہاں صرف محمدنام رکھنا یا صرف ابوالقاسم تحنیت رکھنا جائز۔ ہے۔ یہ حضرات اپنی تا ٹیرمیں حضر جابر رضی النّه عنه کی وه حدریث پیش کرتے ہیں جسے الو داؤد <u>ب نے</u> اپنی سنن میں رقرابیت سمیا بیے کہ نبی کریم صلی التّعظیم وسلم نے ارشاد فسوایا :

بس شخص نے میرا<sup>ن</sup>ام رکھا ہود ہمیری کنیست نہ سکھ ا درجس سنے میری کنیست رکھی ہو وہ میرا نام زرکھے۔

((من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى،ومن مکنی بکنیتی فلا یتسمی باسمی)۔

ا وربیر روایت بمبی دلیل میں بیش کرتے ہیں کرابن ابی شیبتہ نے عبدالرحمٰن سے انہوں نے ابوغمرہ سے انہول نے

الين حياسي روايت كياسيك رسول التصلى التهمليه وسلم في ارشا وفرايا:

ميرسع نام اوركنيت دونوں كومج نذكرور

((لا تجمعوا بين اسى وكنيتي)).

ا ور ابن ابی خینمه روایت کرستے ہیں کہ حبب محدین طلحۃ پدا ہوسئے توحضریت طلحۃ رضی الٹرعنہ نبی کریم صلی التُرعلیہ

وسلم کی *ضرمت میں حاضر ہوسئے* او*رعوض کیا کہ ہیں نے بیچے کا نام محد رکھا ہے کیا اس کی کنیب*ت ابوا تقاسم رکھ دول ۔ تو آپ سنے اس سے منع فرمادیا! ورفرمایا کر دونول کوجع مست کرو اس کی کنیبت ابوسلیمان ہے ۔

م ۔ آپ کی کنیت رسے کی کمنیت رسے کی ممانعت آپ کی حیات میں تھی لیکن آپ بی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہ حضات استدلال میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں جوابوداؤ دیے اپنی سنن " میں منذر سے انہول نے ابن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی التّدعذ نے آپ سے بوجیا ؛ اگر آپ کے بعد میرے بہاں کوئی بچہ ہو تو میں آپ کا والانام اس کا نام اور کمنیت آپ کی والی رکھ سکتا مہوں تو نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم نے ارشا وفرطایا ، جی ہال .

میدبن زنجویه کتاب الادب میں فکھتے ہیں کہ میں نے ابن افی اولیں سے پوجہاکہ امام مالک رحمہ اللہ کا اسس سے بوجہاکہ امام مالک رحمہ اللہ کا سنخص کے بارے میں کیا رائے تھی جونبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کے نام اور کنیت دونوں کو ایک ساتھ رکھے ہیں ان کے والد انہوں نے ہمارے ساتھ بیسطے ہیں ان کے والد نے ان کا نام محدا ورکنیت ابوالقاسم رکھی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کنیت اور نام وونوں کو بیک وقت ایک ساتھ رکھنے کی مما نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وجہ سے تھی کہ کہ بیں ایساز ہو کہ کسی شخص کو آ ہے سے نام اور کنیت سے بیکا را جائے اور اس کے بجائے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوجا بیش ، لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوجا بیش ، لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوجا بیش ، لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد جوبی یہ نہ فرشہ ختم ہوگیا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ پوتھا قول زیا وہ دائے اور معنول معنوم ہوتا ہے۔ ایک تو آمام مالک رحمہ الٹہ کی اس معقول رائے کی وجہ سے اور دوسے ان احادیث کی وجہ سے اور کنیت دوسے ان احادیث کی وجہ سے جواس پرصاف ولالت کررہی ہیں ۔ اس لئے بی کریم صلی الٹہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت دونوں ایک ساتھ رکھنا جائز ہے اس لیے کہ وہ احادیث جن سے ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ آپ صلی الٹہ علیہ وہم کی حیات سے ساتھ معنوص ہیں: تاکہ اس شخص کولیکا رہے وقت یہ التباس زموجائے کہ اس سے وہ شخص مرا وسید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد چوبحہ التباس کا اندلیشہ ختم ہوگیا اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام اور کنیت دونوں کا جع کرنا جائز ہے اوراس کی تقوین اس روایت سے میمی ہوتی ہے جو ہم زمبری کی معلوم ہوتا ہے کہ نام محراور کنیت دونوں کا جع کرنا جائز ہے اوراس کی تقوین اس روایت سے میمی ہوتی ہے جن ہیں سے معرف نام محراور کنیت ابواتفاسم تھی ۔ والٹہ الم

اس فصل سے ذیل میں مذکورا بحاث پڑھ لینے سے بعد مال باب اور تربیت کرنے والے عضرات کا فرض بہت کہ وہ اپنے بچوں کا نام رکھنے سے سلسلہ میں میچے اور سیدھا راستہ اختیار کریں ،اور ان سے نام ایسے نرکھیں جن سے انگی توہین مہوتی ہوا ورعزت وکرامت پر بٹے مگتا ہوا ور ان کی شخصیت اور ذات مجروح ہوتی ہو۔اوران کی یہ بھی ذمر داری ہے کہ وہ شروع سے بی بچوں کی اسی پیاری سی کنیت ہودل کو بھائے۔ اور کاٹوں کو سننے بین مجلی معلوم ہور رکھنے ہیں نہی کریم علیہ الصلوہ والسلام کی بیروی کریں تاکہ بچے اپنی شخصیت کو موس کریں ،اور ان سے دلوں میں اپنی ذات کی محبت اور کرمت کا حساس پیدا ہور اور وہ شروع سے ہی ا پنے ارد گرد رہ ہنے اور اسمنے بیٹھنے والوں اور ساتھ ول سے ساتھ گفتگوا ورخطا ب میں ادب واحترام سے عادی بنیں .

حقیقت یہ ہے کہ اگریم اپنے اور اپنی قوم سے بیے سابقہ برباد شدہ عزیت وکرامت اور شخص و ممازشخصیت اور چنا ہوا دطن دوبارہ حاصل کرناچاہیں توہم سب اس بات سے محتاج ہیں کہ اس طرح کی فاضل وعمدہ تربیت کی بنیادی باتوں برعن ہیں ہیں ہوا ہوں اور اسلام سے اس عظیم الشان مہج اورطریقے کو اپنایئس۔ اگر اضلاص سے ہم نے ان احکامات کو اپنے اور لاگو کرلیا اور قانون ، نظام اور تربیت وطرزِ حیات سے طور بریاسلامی شریعیت کو لمپینے اور لاؤرم کرلیا ،اور دین کو مصنبوطی سے شھام لیا تو التہ تعالی پہلے کی طرح ہمیں مجرم مززو بحرم بنا دے گا اور اللہ سے بیے یہ پیشکل نہیں ہے۔



# تنبيري بحث

### بجحے کاعقیق اورال کے احکام

| کوت میں عقیقہ کے معنی کا شنے سے آتے ہیں ، اسی سے والدین کی نا فرمانی اور يك اورقطع تعلق كوعقوق والدين كهاجا تاسيد ا ورشاع كهتسيد:

\_\_بلاد بهاعقٌ الشباب تمائمي وأول أرض مسَّ جهدى ترابها\_ وه شهرالیها ہے کہ جہاں جوانی نے میر دبین کے) تو پنون کو کا بھیکا ا در وه پهلی مرزمین سیے حبسس کامٹی میرسے ہم پر مگی

شاعر کامقصد سیسے کہ جب وہ نوحوان ہوگیا تو اس کے گلے سے وہ تعویٰد کام کر نکال دیئے گئے ہوئین میں بہنانے جاتے میں۔

شرلعیت کی اصطلاح میں عقیقہ سے معنی میں : بیچے کے پیدا ہونے سے ساتویں دن بیچے کی طرف سے بحرے كافوبيح كرنار

عقیقہ سے مندوع اور حائز ہونے کی دیل است سی شہورا حادیث ہیں جن ہی سے بعض اور حائز ہونے کی دیل سے بعض کے دیل سے بعض

پرېم دېل مي اکتفارکريته يين:

بعیں۔ امام بخاری رحمہالتٰدا بنی مصحے "بیں سلمان بن عمارضبی رضی التٰدعنہ سے روایت کرستے ہیں کہ رسول التٰدصلی اللہ عليه وسلم ني ارشا و فرمايا:

بجد کے پیدا ہونے پرعفیقہ کرنا چاہیئے لہذااس ک ((مع الغلام عقيقة فأهريقواعنه دمًا، طرف سے خون بہا و ا دراس بچہ سے گندگی وغیرہ کو دور کرز د۔ وأميطواعنه الأذى).

اصحابِ سنن حضریت سمرة رضی التّذعنه سے رقرایت کرتے ہیں که رسول التّدعلی التّدعلیہ وسلم نے ارشا دفرایا :

بربحي البين عقيقه كامربون ب دينى عقيقه فروركرنا «كل عنلام رهينة بعقيقته ستذبح عنبه بيوم سابعه، دن ذبح كيا جائة اوراسى دن اس كانام ركما جائے گا وبيهى فيهءويعلوب

ا درسرو ندا جاستے گار ساسه)،

چاہیتے) جواس کی طرف سے اس کی پیدائش کے ساتوی

ا مام احمد فرتر مذی رحمهماا دنته حضرت عائشه رضی الته عنها <u>سند رقرایت که ب</u>تے پین که رسول الته علیه الته علیه وسلم نب نب به نے ارشا د فرمایا :

«عن الغلام شارّان مكافئشـان، بح کی طرف سے دو برابر کے سے بحرے ذکے کیے

جائیں گے اور بچی کی طرف سے ایک مجرا۔

وعن الجاربية شاءً»-ا ور امام احمد وترمذی رحمهاالترسی حضرت ام کرزکعبیه رضی الدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے سول التد صلى التدعليه وسلم مسع عقيقة مح بارسي من دريا فت كيا تواتب صلى التدعليه وسلم في فرمايا:

الوسے کا طریف <u>سے عقیقے</u> میں دو بجرسے اورلولئ ک

طرف ہے ایک بجرا ذریح کیا جائے گا اور عقیقہ کا حالور

بحرابهو ما بجرى دونون درست بين.

(رعسن الغسلام شائان وعن الأنثى

واحدة ، ولايضرك و ذكسراتُ

كَنَّ أُوإِنَا ثُأً».

ا مام تربذی ونسانی وابن ما جدرجهم الله حضرت حن رحمه الله سیدروایت کریتے ہیں اور وہ حضرت سمرہ رضی النیس يد كرنبي كرئم صلى التُدعليه وسلم في عقيقه سلم بارسي بين ارشا و فرمايا:

بربجدا بين عقيقة كامريون بوتاسي جواس كى پيالكُ سے ساتویں روز ذرج کیا بائے گا دراس کا سرمونڈا جائے

كا درنام مكاجات كا.

((كل خبيلام صريّه ب بعقبيقت تذبح عنبه يدوم سبابعيه ويجلق لأُسه

عقیقہ کے مشروع ہونے کے بارے میں فقہ ارکوام کی رائے ایس مشروعیت کے بارے اس عقیقہ کے مشروعیت کے بارے اس عقیقہ کے اسے اس عقیقہ کی اسے اس عقیقہ کی اسے اس میں انگر ہمتہ دین اور فقہا ، کوام کے ا

(۱) عقیقه سنت دستعب هے: یه امام مالک، ، اللِ مرتنه ، امام شافعی ، ان کے اصحاب ، امام احمدُ اسحاق وابوثورا ودفقهار ومجتهدين والمب علم كاكيب برى جاعبت كالمدمهب سبته اوران حضرات كامستدل بهي احادبيث بيرجو اہمی ذکر کی گئیں ، پرحضارت ان حصارت کا جو واحب ہونے کے قائل ہیں چنط نقوں سے جواب وسیتے ہیں : الف به اگرعقیقه واجیب بوتیا تو دین سے احکام میں اس کا واجیب برونا کھلا ہوا ظاہر بوتا اس کیے کریر عام جیز تمقی ا ورتقريباً سب كومي بين آتى تقى اس كيے اسى جيزاگر بالفرض واجب ہوتى تورسول الله صلى الله عليه وسلم امت كے سا منے اس سے وجوب کو کھلے ہوئے واضح الفاظ میں بیان فروا دینے تاکرکسی کو کلام یا تا ویل کی گنجائش نررمہتی ۔ ب ۔ رسول النُّدصلی النُّدعلیہ۔ وہلم نے جہاں عقیقہ کا تذکرہ فرایا ہیں اس کوعقیقہ کرنے ولیے سکے ادادہ پر معلق کرد باسے جنانچدارشا دیے:

جس کے بہاں بچہ بریا ہواور وہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے تواسیے بہانیے کہ ایسا کرسانے. «من ولدله ولد فاكحبَّ أن ينسك عنب، فليفعل».

ہے ۔ نودنبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کافعل عقیقہ سے وجوب پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے عقیقہ کامستحد ہونا معلوم موتا ہے۔

(۱) عقیقه لازم و وأجب ہے : یرامام سن بصری اورلیت بن سعد وغیرہ کا ندمہب ہے اوران حفارت کی دلیل وہ ہے جوحضرت بریدة رضی التّدعنہ سے اسحاق بن راہویہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو قیامت میں عقیقہ کے بارے میں اسی طرح پیش کیا جائے گاجس طرح پانچوں نمازوں کے لیے پیشی ہوگ . اسی طرح پیش کیا جائے گاجس طرح پانچوں نمازوں کے لیے پیشی ہوگ . اسی طرح پیش کی جائے گاجس روایت سے بھی استدال کرتے ہیں کو نبی کریم صلی التّدملیہ و کم نے ارشا و فرمایا :

الكل غُلام صربته ن بعقيقته». هربي اينعقيق كام بون ب.

اوراس کامطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے والدسے لیے اس وقت یک سفارش نرکیے گا جب تک کہ اس کی طر سے عقیقہ نرکیا جائے،اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ واجب ہے۔

ساسه بیت دید باست است اوست به بات مراه به این از این است این اور اس سے قائل فقها وِضفید بیل اور اس سلسلیس ال و (۳) سعقیقه منشووع وجامزهی نسه بین اور اس سے قائل فقها وِضفید بیل اور اس سلسلیس الله کی دلیل بیتی کی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے مقیقہ کے بارے بیں بوجها گیا تو آپ ملی اللہ علیہ وہم نے فرمایا :

(الاأحبُ العقوق). العقوق كوب ننهي كرتا.

ان حضرات نے اس حدریث سے میں استدلال کیا ہے جیسا مام احمدرهمدالتہ حضرت ابورا فع رضی التّدعنہ سے روایت کریتے ہیں کہ حضرت میں اللّہ عنہ اللّہ علیہ وسلم نے اللّہ سے فرمایا :
کا الادہ کیا تورسول اللّہ علی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّ سے فرمایا :

(الا تعقق ولكن احلق ساأسده فتصدقی تماس كاطرف سے تعیق ذكرو بلكماس كا سرون گربالول بوزن ه من الدورف » أى من الفضة كا من الفضة كا برابروزن كى چائدى صدق كرو بمجرس پيابوك في الدى صدق كرو بمجرس پيابوك في الدى صدق كرو بمجرس پيابوك في الدى صدق كرو بمجرس بيابوك النام كا دلك .

لیکن اس کے علاوہ جواحا دریث پہلے گزری ہیں ان سے عقیقہ کامسنون وستحب ہو نامعلوم ہو تا ہے اور یہی

له مولف کا فقها ۽ صفيہ رحمہم الذکی طرف عقیقہ سے مشروح نہ ہونے کی نسبت کرنا میں نہیں ہے اس لیے کرصفیہ اس سے سنت مؤکدہ ا درا اجب ہوئیکی نفی کریتے ہیں ہتجاب سے وہمی قائل ہیں جیسا کرشا ہی (۱۲-۲۳) دعمدۃ اتعاری (۱۹-۱۱) وافتلات الفقہا، (۵-۱۹) وغیرہ کتب ہیں صاحت ذکورہے ۔ نقار جمہورفقہار محبہدین اوراہل ملم کا نمرہب ہے اوران حضرات نے ان احادیث کا جن سے فقہار حنفیہ نے عقیقہ کے غیر شروع ہونے کو تابت کیا ہے ان کا ہواب یہ دیا ہے کہ جن احادیث سے فقہار صنفیہ نے اسدلال کیا ہے وہ وزنی نہیں ہیں اوران کوعقیقہ کی مشرعیت سے اکارکرنے کے لیے دلیل نہیں بنایا جاسکتا ، اس لیے کر حضرت عبداللہ بن عمروکی وہ حدیث جس میں بنایا جاسکتا ، اس لیے کر حضرت عبداللہ بن عمروکی وہ حدیث جس میں برمروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

((لا أحب العقوق كوب نهي رتا.

اس مدیث کاسیاق اورسبب ورود به بتا ناب که عقیقه سنت وستیب سے اس لیے کہ الفاظ وریث اس طرح ہیں کہ رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم سے عقیقه سے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرما یا کہ میں عقوق کو بہنہ ہیں کرنا ، توگویا آپ صلی التُّدعلیہ وسلم نے عقیقه سے نام کونا اپند فرما یا بعنی آپ نے یہ انچان سمجھاکہ اس وزع کوعقیقه کہا جائے لیم چنا نچوصما بہ نے عرض کیا : اے التُّد کے رسول ہم تو آپ سے اس بارے میں دریا فرت کر رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے یہاں بچہ ک پیدائش ہو تو اس پر رسول التُّرصلی التُّد علیہ وسلم نے فرمایا :

تم ہیں سے پیمنفس اپنے بچہ کی طرف سے جانور ذکے کرنا چاہے توکیسے ۔ لاکے کی طرف سے دو ہزا برسکے سے بحرسے اورلوکی کی طرف ایک بجوا ہوگا ۔

((من احب منكم أن ينسل عن ولسد لا فليفعل ،عن الغلام شاتان مكافساً ن وعن الجاربية شاته).

فقہا پر منفید کا مضرت ابورا فع رمنی التٰدعنہ کی اس حدیث سے استدلال کرناجس ہیں آ آہے: اس کی طرف سے عقیقہ نہ کرو بلکہ اس کا سرمونٹدوو ۔ . . اس حدیث سے عقیقہ کا محروہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ابنی صاحبزادی فاطمہ رضی التٰرعنہا کے بجائے آپ نودعقیقہ کردیں ،اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ معقیقہ نہ کرواس لیے کہ نبی کریم سلی التٰرعلیہ وسلم نے حضرت جس وحیین کی طرف سے خودعقیقہ کر سے حضرت فاطمہ کواس کی فرمدداری اورخرج سے بچالیا تھا ،اورنبی کریم سلی التٰرعلیہ وسلم نے خود ان دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا تھا اس بارے ہیں احادیث کشرت سے آتی ہیں جن میں سے درج فیل ہم فرکر کرسے ہیں :

ابودا ؤورهمدالتدابوب رحمدالتدسے وہ عکرمدرهمدالتدسے وہ حضرت ابن عباس ونی الترینها سے روایت کرستے ابن عباس ونی الترینها سے روایت کرستے اسے فقہاء کرام کی ایک جامت نے ہی مدبث کے فلاہری الفاظ سے اس بات پراسدلال کیا ہے کوعقیقہ کے بجائے نسبیہ کا فغا استمال کیا ہے کہ رسول الله علیہ ولئے منے منطقہ کے لغظ کولپند نہیں فرایا ان کے مقابلہ پرفقہاء کرام کی ایک دوسری جامت کی دائے یہ سے کہ لفظ میں اس فرجی کوعقیقہ سے تعبیر کیا گیا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ ہے اور وہ بہت می احادیث جن میں اس فرجی کوعقیقہ سے تعبیر کیا گیا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ ہم کہ نادرست ہے دونوں آلر میں کہ عار وضاحت اور حکم کو بیان دونوں آلر میں کہ عام وضاحت اور حکم کو بیان کرنے اور مراد ومعلوب فلاہر کرنے کے لیے لفظ عقیقہ استعمال کر ہیا جائے تواس میں کوئی ترج نہیں ہے۔ اس طرح دونوں قسم کی احادیث میں تعبیر ہوجائے گا۔

میں که رسول الٹدصلی الٹدعلیب، وسلم نے حضرت حسن وحسین رضی الٹدعنہاک طرف سے ایک ایک مینڈھا عقیقہ میں ذبح کیا۔

جریرین حازم رحمه التد سحضرت قیآدہ رحمہ التد سے اور وہ حضرت انس طبی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حسن وسین رضی اللہ عنہا کی طرف سے دومین ٹرسے عقیقہ کیے ۔

ا وزیحیٰ بن سعیدر گھرالٹر مصرت عمرۃ رضی الٹدعنہا ہے اور وہ مصرت عائشہ رضی الٹدعنہا ہے رو ایت کرتی ہیں کہ رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم نے حضرت حسن وسین رضی الثدعنہاک طرف سے ساتوں ون عقیقہ کیا ۔

لہذا نما صدیہ بھا کہ جمہورائمہ وفقہا مسے بیال بچھ کاعقیقہ کرنائبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی سنت مندوبہ ہے ۔ اور باپ
اگرصا حب استطاعت ہے تواس کوچا ہیے کہ بہ با ہونے پرنبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنّت کوزندہ کرے اگر اللہ
تعالی کے بہاں اجرو تواب کاستی ہو ۔ اور شتہ داروں ، قرایت داروں 'بطوسیوں اور دوستوں ہیں الفت و مجبّت
برط سے اور معاشرتی رابطہ بروان برط سے جس کی صورت یہ عقیقہ ہوگا جس کی نوشی ہیں یہ مصرات شربک ہوں گے ، اور
ساتھ ہی باب معاشرت البہ بروان برط سے ، جس کی صورت یہ عقیقہ ہوگا جس کی نوشی ہیں یہ محارت شربک ہوں گے ، اور
ساتھ ہی باب معاشرے سے افراد کی معاونت اور غربا مرک ہاتھ بٹانے بین جس اکوجی فائدہ امطانے کاموقعہ دسے گا سجان اللہ
سے گوشت ہیں سے کچے مصد ماجست مند فقرا ، وغربا ، ومسائین ہیں تقسیم کرنے سے اکوجی فائدہ امطانے کاموقعہ دسے گا سجان اللہ
اسلام کتی عظیم الشان فعمت البیہ ہے اور معاشرہ ہیں الفنت و مجست پیدا کرنے ہیں ۔
ماوات قائم کرنے کے سلسلہ میں اس سے بنیا دی احکامات سیتنے اعلی وار فع ہیں ۔

عقیقه کاستحب وقت ایندعقیقه کامر بهون بوتاسیم عقیقه کامر بهون بوتاسیم میلید ذکر کریکی بیل جس بیس آلک به که بچه کان اس بحد کان کرار کراه این کار اس به بیرین سه معلوم موت سه عقیقه کامر بهوان سودن میلادن سران

گا اور اس بچرکانام رکھا جائےگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کامستمب وقت ساتوال دن ہے اور اس کی مزید تائید و تاکیداس حدیث سے ہوئی ہے جسے عبداللہ بن و مہب مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وسین رضی اللہ عنہا کی طرف سے ساتوی دن عقیقہ کیا اور ان کا نام رکھا اور پیمکم دیا کہ ان سے سرکے بال آبار دیہ جائیں، سکین اس سلسلم میں دو مرسے اور اقوال بھی ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دن کی قیم خورت کے بال محموی یا دویں اور اگر کوئی چوستھے یا آٹھویں یا دویں ایس کے بعد عقیقہ موجائے گا ، ذیل میں مشہورا قوال بیش کیے جاتے ہیں ؛

میمونی فراتے میں کہ میں نے ابوعبداللہ سے بوجھا: بچر کاعقبقیمس دن کیا جائے گا؟ انہول نے حواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فراتی ہیں کہ ساتویں یا چودھوی یا کیسویں دن کیا جائے گا۔

• صالح بن احمد فرما تے میں کہ میرے والدعقیقہ سے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ساتویں دن ذبح کیا جائے گا۔اگر

ساتوین دن نه کرسکین تو مجرحور وهوین دن اوراس دن مجری نه کرسکین تو مجراکیسوین دن عقیقه کیا جائے گا۔

• امام مالک رحمہ الله فرط تے ہیں کہ بظاہر ساتویں دن کے ساتھ عقیقہ کو مقید کرنا استحباباً ہے ورنداگر جوتھے یا اٹھوی یا دسویں دن بااس کے بعد بھی کیا جائے توعقیقہ درست ہوجائے گا۔ ان اقوال کا خلاصہ یہ کلتا ہے کہ اگر والدیالئے کے متعلقین ساتویں دن بھائیں دن کہا تھا اور اگر ساتویں دن کہا تھا اور اگر ساتویں دن کہا تھا اور اگر ساتویں دون کہا تھا اور اگر ساتویں روز نہ کر سکیس تو محیوس دن چاہیں عقیقہ کردیں۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ عقیقہ کے مسألہ ہیں وسعت ہے ، اور عقیقہ کے جانور کے ذکے کرنے میں آسانی رکھی گئی ہے۔ الله تعالی آسانی دینا چاہتے میں میں مثال میں والنا نہیں چاہتے ، دین میں کوئی سختی نہیں کی گئی ہے۔

کیالوے کا عقیقہ لرط کی کی طرح کیا جائے گا؟
 کی رائے یہ ہے کہ عقیقہ الرط کی کی طرح کیا جائے گا؟

ہے اور بیعقیقہ لوکے اور لوکی دونوں کی طرف سے برابر کی سنت مستحبہ ہے۔ بینا نیچہ وہ حدیث بھے امام احمد ترمندی رحباللہ حضرت ام کرزکعبیہ وضم سے عقیقہ کے رحباللہ حضرت ام کرزکعبیہ وضم سے عقیقہ کے بارے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارت میں دریا فت کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارت و فرما یا کہ لوٹے کی طرف سے دو بجرے کیے جا بین گے اور لوگی کی طرف سے ایک بجرا۔ اور وہ حدیث جسے ابن اُنی شیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بیچم دیا ہے کہ ہم لوٹے کی طرف سے عقیقہ میں دو بجرے ذبح کریں اور لوگی کی طرف سے ایک بجرا۔ اور اس کے علاوہ دوسری وہ احادیث جن کا تذکرہ عقیقہ کی مشروعیت کی دلیاوں کے ذبل ہو جبکا ہے۔

للندامجموعى طورسے ان اصادب سے دوبنیادی باتیں ثابت ہوتی میں:

۱۱) لوظ کے اور لوکی دونول کی طرف سے عقیقہ مشروع وثابت ہے۔

۲۱) دونوں میں فرق یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دواور لوکی کی طرف سے ایک مجرا کیا جائے گا۔

احادیث سے ظاہری الفاظ سے لوگے اورلوگی سے عقیقہ ہمی تبی فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی ندہب حضرت ابن عباس وعائشہ رضی التٰہ عنہما اوراہلِ علم واہلِ حدیث کی ایک جاعت کا ہے اور امام مالک رحمہ اللّہ کا مذہب یہ ہے کہ لوگے کے عقیقہ میں بھی ایک بجرا ذبح کیا جائے جدیبا کہ لوگی کے عقیقہ میں ہوتا ہے چنانچہ حبب ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگے اور لوگی کے عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کئے جائیں گے ؟ توانہول نے جواب میں فرمایا: لوگے کی طرف سے ایک بجرا ذبح کیا جائے گا اور اور لوگی کی طرف سے مجمی ایک بجرا ذبح کیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللّٰہ نے اپنے مذہب کی دہل میں درجے ذبل احادیث بیش کی ہیں ؛

امام ابودا ؤُدر حمه الله ابنی "سنن" بین حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیقیم

نے حضرت حسن وسین وشی الله عنها کی طرف سے ایک میندُ هاعقیقه میں ذبح کیا ۔ اور حیفر تن محدایت والدسے رقایت کرتے ہیں کہ فاطمہ دسنی الله عنها نے حضرت حسن وسین کی طرف سے ایک ایک میندُ رسانی عند اورا مام مالک دھمہ اللہ کی میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنها اپنی اولا دکی طرف سے خواہ لاک ہویا لوگ عقیقہ میں ایک ایک بجرا ذبح کیا کرتے تھے ۔ بھرا دی مرسانی میں ایک ایک بجرا ذبح کیا کرتے تھے ۔

فعلاصہ یہ تعلاکہ بسکے پاس گنجائش ہوا وراللہ نے مال ویا ہوتو وہ اللہ کی طرف سے دو بحرے کرے اور اللہ کا بھران سے ایک ،اس لیے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مسے ان دونوں ہیں فرق نابت ہے۔ اور لوسکے کے لیے دو بحرے ہٰرکو ہیں، میں ،میکن جس کے مالات اس کی اجازت نہ و ہیتے ہوں کہ وہ دو کرے سکے تو وہ لوسکا ہو یالولی دونوں کی طرف سے ایک بحرا مجسی کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس صورت ہیں بھی پورا اجرو تواب سطے گا اور وہ سنت پڑمل کرنے والا کہلائے گا۔ دائلہ اسلم ، محسی کرسکتا ہے۔ اور اس کو اسلام نے عقیقہ کے سلسلہ میں ایک اعتبر اض کے اور اس کا جواب : ہوسکتا ہے کوئی یہ اعتبر اض کرسے کہ اسلام نے عقیقہ کے سلسلہ میں لوٹ کے ادر لوکی ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کے ادر لوکی ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کے کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کے کہ کولوگی ہیں یہ تولوک کے کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کے کولوگی پرتر جیج کرتے ہیں یہ تولوک کے کہ کولوگی ہیں یہ تولوگ کے کولوگی ہیں یہ تولوگ کے کولوگی پر تر جیج کرتے ہیں یہ تولوگ کے کولوگی ہیں یہ تولوگ کی کولوگی کرتے ہیں یہ تولوگ کے کولوگی کی کولوگی کولوگی کولوگ کولوگی کولوگی کولوگی کی کی کولوگی کولوگی کے کولوگی کولوگی کولوگ کی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگ کولوگی کولوگ کولوگی کولوگ کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگی کولوگ کی کولوگی ک

اس اعتراض کاجواب مختف طراققوں سے دیا گیا ہے،

دن مسلمان الله تعالیٰ کے ہر کھم پر لبیک کہا ہے اور جب بات سے اسے روکا جائے وہ اس سے رک جا آہے ،اللہ تعالیے فرماتے ہیں :

> (( فَكَ وَرَبِيِّ كَلَا يُرُفُّ مِنُونَ حَتَّى يُعَلِّمُ وَكَ فِيماً تَعَكَرَبَينَهُ مُ ثُمَّ لَا يَعِيدُ وَافِي أَنْفُسِهِم مَرَداً مِمَّاقَ ضَيْتَ وَيُسَلِّمُ وَا تَسُلِيماً ».

> > ل النساء - ۲۵)

سوت م ہے آپ کے رب کی دہ اس وقت تک مومن ز بول گے جب تک کر آپ کوئ مستف نہ مانیں اس حجگر اللہ اس محکم اللہ کا ایس میں ایسے بھر نے ایش میں ایسے بھر نے بائیں ایسے جو بہت گا آپ کے فیصل سے اور قبول کریں ۔ نا

ا ورج بحد عفیقہ کے سلسلہ میں لوکے اورلوکی کے درمیان فرق اورلوکے کے لیے دو بجرے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے سلمان کا کام یہ ہے کہ اس کوتسلیم کرکے اس پر بلاچون و تجاعمل کرے۔

روز کی طرف سے دو بجرے کرنے کے کم میں پر حکمت بھی ہوسکتی ہے کہ یہ بنانامقصود ہوکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرائی ہے ہی کا سبب وہ جمانی قوتیں اور ذمرداریاں اور دیجھ مجمال کا بوجھ سبے جواللہ تعالیٰ فررد پر طوالا ہے۔ اور وہ خصوصیات ہیں جواللہ تعالیٰ نے مرد کرعطافوائی ہیں مثلاً سنجیدگی ووقارا ور توازن اور جذبات پر کنطول ،اور اللہ جلائے اپنے اس فران میں بائل بجارت و فرایا ہے ؛

مرد حودتوں پرماکم ہیں ۔اس واسطے کہ التدنے بڑائی دی تعفن كوتعيض برا وراسس واسطركه انهول سفرايين ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّيمَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا ٱنْفَقُوا مِن أَضُوالِيهِمُ \* ». (الشاريم»)

مال خريع كييه .

ا٣، بیچے سے عقیقہ برِلوگول کو جمع کر کے اُلفت و مجتب کا پہنج بونا اور اس کی آبیاری کرنا اور ساتھ ہی غریب وسکین طبقات ا در فقیرخاندانول سمے ساتھ تعا ون وامداد کابھی ایک ذرایعہ ہے۔

جہ کے عقیقہ میں جن اور کی مربول کا زبورہا ایکے مقیقہ میں جن باتوں کا خیال رکھنا جا ہیں ان میں سے پہم ایک عقیقہ کے جا تور کی مربول کا زبورہا ایک کا ربورہا ایک کا دری ہویاں نہیں توڑنا چاہیے جا ہے ذری وگوشت بناتے

وقت ہو یا کھاتے وقت ، بلکہ ہر ماہری کو توڑے بغیراس سے جوڑسے کاٹنا بھا ہیے ۔ اس لیے کدا مام ابو داؤ درحمداللہ جعفر بن محد سے اوروہ ایسے والدسے روایت کرتے ہیں کرچ عقیقہ حصریت فاطمتہ الزمراد دفنی الٹدعنها نے حضریت حن وسین کی طرف مصے کیا تھا اس سے بارسے بن کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانی کے پاس اس کی ایک را ان مجتبع دو۔ ا *ورخود کھا ڈاور کھ*لا وُسکن اس کی ہڑی نہ توڑنا ، ا *ور ابن جر بج حضریت عطا ہے۔۔۔ دو*ا بیت کریتے ہی*ں کہ وہ فرمایا کریتے تھے* که اعضار کو الگ الگ کردیا جائے گالیکن پڑی کو توٹرانہیں جائے گا ،ا وراسی طرح ابن منذرعطار سے اور وہ حضرت عائشه رضی التُدعنها سے روا بیت کریتے ہیں۔

طراول مسمے نہ توطر نے میں دو تھمتیں معلوم ہوتی ہیں ا

<sub>ا ۔</sub> فقرار اور پڑوسیوں کے سامنے اس عقیقہ اور اس گوشت کے مرتبرا درجیثیت کوطا **ہرکرنا**جس سیسلئے یہ لیندکیا گیا کہ اس کے بڑے بڑے میں میں ہین کتے جائیں اور ان کی بڑی کونہ توڑا جائے نہ اعضار کونیجے سے جدا جدا کیا جائے، اور ظاہر تا ہے کہ جن توگوں کو بیر گوشنت ہدید کیا جار ہا ہے ایسا کرناان توگوں برگہرا تر دالے گا اورجود وکرم کان برمرا انرجیوٹرے گا۔ ۲۔ بیچنہ کے اعضار کی سلامتی اور صحبت وقورت کی نیک فالی پہننے کے لیے ،اس لیے کہ عقیقہ گویا بیجہ کے فدریہ کے قائم مقام ہے۔ والتٰدائلم۔

عقیقہ سے علق دیجہ مومی احکام میں احکام میں جن کو ملوظ خاطرر کھنااوران پر کی عقیقہ سے بیں : کی عقیقہ سے علق دیجہ مومی احکام میں کرنا ہوا ہیں اور وہ اس ترتیب سے ہیں :

الف : - علماء کااس براتفاق ہے کہ عقیقہ میں وہ جانورہائز نہمیں ہے جو قربانی میں جائز نہمیں ہے ۔ اور حوجانورقربانی ين جائز بي وه درج ذيل بي.

ا - بحراً بمبيط، دنبه ايك سال كامونا جاب يعنى جوايك سال پوراكريم وُوسر مسال مين لگ گيا بو ،البته اگرهيم مهينے

له قرباني كيسلوي نكوره احكام المم الوحنيف رحمه اللدى فقة كم مطابق بي -

کا دنبہ موٹا تازہ ہوا درسال محبر سے برابر معلوم ہو ہاہو اس طرح کہ اگراسے سال محر سے 'دنبوں کیمیا تھے ملادیا جائے تواس ہیں ا ان میں فرق معلوم نرہو تو ایسے جید ماہ سے۔ دینے کی قربانی اور عقیقہ درست ہے لیکن مجرا بجری حب بہر ایک ساتھ کے ہموکر دو مسرے سال میں واحل نرہو گئے ہوں ان کی قربانی وعقیقہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔

۲- قربانی کا جانورعیوب سے مبراا ورسالم ہونا ہا ہیں۔ لہٰذا اندھے ، میننگے ایسے لاغر بانور من کی ہڈیوں میں گودانہ ہوائیہ انگرے جانور جو قربان گاہ کک خود بل کرنہ جاسکیں کی قربانی درست نہیں۔ ایسے ہی اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کا کان یا دُم یا جگئی کا دو تہائی سے زیادہ حصتہ کٹا ہوا ہو ، ایسے ہی وہ جانور جس کے اکثر دانت ٹوسٹے ہوئے ہوں۔ بحس کے پیائش کان رہوں یا ایسا دیوانہ ہوجود او آگی کی وجہ سے کھاتا بتیانہ ہو ۔ اس کے ملاوہ دیگر جھوسٹے موشے عیوب جس کے پیائش کان رہوں یا ایسا دیوانہ ہو جود او آگی کی وجہ سے کھاتا ہیں ان ہونا جو بالیا سے مانع نہیں میں مثلاً یہ کہ کان کا بیشا ہوا ہونا یا ایسانٹ گوا ہوا ہونا یا ایسانٹ گوا ہونا جو ایسانٹ گوا ہونا ہونا ور دو تہائی باقی ہوتوان تما مور تو ایسا کہ مرافی میں میں تربانی بوتوان تما مور تو ایسا کو ایس ہوا ہوا ور دو تہائی باقی ہوتوان تما مور تو ایس کے مرافی درست سے مرافی میں قربانی درست سے مرافی درست سے درست سے مرافی درست سے درست سے

میں قربابی ورست ہے۔ سرے گائے ہے جینیس کی قربابی اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ دوسال پولے کرکے تیسرے سال ہیں وال نہ ہو کئی ہو۔ اور اوزم کی قربابی اس وقت تک درست نہیں جبتک پانچ سال پولے کرکے چھٹے سال ہیں واخل

ر بہوچکا ہو۔

سنج در بر درست ہے کہ بجرے ہے بجائے اون میں یا گائے کردی بھائے سنر طبیکہ گائے یا اون ہے ایک بہے کی طرف سے ہیں ہو۔ اس کیے کہ حارت انسان اللہ عشر میں اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کا عقیقہ اون ہے سے کرتے تھے اور حضرت ابو بجرتے وضی اللہ عند سے مروی ہے کہ انہوں نے اپینے عبدالرحمٰن کاعقیقہ اون ہے کیا اور اس سے اہل بھروکی وعوت کی ۔

تعِض ابلِ علم بركبتے بین كر عقیقه صرف بجر سے سے ادا ہوگا اس ليے كه احاد ميث میں اس كا ذكر ہے گائے وغيرا كا

ان طفیسہ سے پہاں اگرٹواب اور قربت کی نیت ہوتو ایک جا نور میں سٹ مرکت ہوسکتی ہے، جیسے کس کی نیت قربانی کی میوا ورکسی کی عقیقہ کی ، اسی طرح ایک گائے یا اونرط میں سات بچوں سے سفیقے سمبی ہوسکتے ہیں تفصیس ل سے لیے شامی (۵ —۲۲۹) وغیرہ کامطالعہ کیاجائے۔ مثار

عنه دمها». اس حدیث میں نبی کریم صلی التّدعلیہ وَلم نے کسی مخصوص جانور کے نون بہانے کا نذکرہ نہیں کیا ہے لہٰذااس حدیث سے بہٹا بت ہو اسبے کہ بچہ کی طرف سے عقیقے ہیں جوجانور بھی ذبے کیا جائے عقیقہ ہوجائے گا چاہیے وہ جانور بجرا سے بہٹا بت ہو اسبے کہ بچہ کی طرف سے عقیقے ہیں جوجانور بھی ذبے کیا جائے عقیقہ ہوجائے گا جاہے وہ جانور بجرا

بحری ہویا گائے پااونٹ ۔

د - جوسم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقہ کے گوشت کا بھی ہے۔ لہٰذاس کو کھانا اُس سے صدقہ کرنا، ہدیرنا سب درست ہے البتہ عقیقہ میں بیرمی مستوب ہے کہ اس سے گوشت کا کچھ حصد دانی کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی نوشی ہیں شرکیب ہوجائے، اس لیے کہ امام ہیقی رحمہ اللہ حصرت علی حنی اللہ عنہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیا تھا کہ :

رزنی شعر الحسین و تصد قی بوزن ه فعنه صین کے سرکے بادل کا دزن کرسے ان کے برابر و اِعطی القابلة م جل العقیقة ). چانزی صدة کردوا دروال کوعقیقے کے جانوری ران دیریا۔

جوشخص عقیقہ کی خوشی ہیں توگول کی دعوت کرنا اور اس کا گوشت پیکا کرکھالاً چاہیے تو پیمی درست ہے اور بہت سے فقہار نے اس کی اعازت دی ہے اور اس کا گوشت صدقہ کرنا اور دوستوں وعزیزوں کو ہریہ مسلم ہیں اور دائی کو تعمی اس کا کچھ حصتہ بھیجنا جاہیے یہ جہزیں امستِ مسلمہ میں اتحا د بہدا کرنے اور اسل میں مجت بڑھائے کا سبب بنتی ہیں ۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد بڑھے اور وہ ہمیشہ ایک ایسی مضبوط عمارت کی طرح رہے بن کا بعض حصلیفن کو مضبوط کر آھے اور سہارا ویتا ہے۔

ی ، مشخب یہ ہے کہ عقیقہ بچہ کے نام سے کیا جائے : اس کے کہ ابن المنذر مصنرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

اگر ذبح کرنیوالے نے ذبح سے وقت بچہ کانام نہ لیا صرف عقیقہ کی نیٹ کی ترب مجمی عقیقہ درست

حلداول

ہوگا اور عقیقہ کا مقصد حانسل ہوجائے گا۔

ہروں اور فائدے یہ بیاد ہونے میں نے کے حکمت اللہ عقیقہ کی مجن اور فائدے یہ بیاد ہوں اللہ سے ال تقرب کومانسل کرنے کے لیے فدیہ کے طور ریبیٹ کیا جاتا ہے۔

\* ببجه کومصائب و آفات سے بچانے کے لیے ایک فتم کا فدیہ ہے جیسے کہ مصریت اسماعیل علیہ السلام کے فدریمی اللہ تعالی نے جانور ذریح سے لیے عطا فرایا تھا۔

\* بجد سے والدین سے لیے شفاعیت کرنے کا ذرایعہ ہے۔

\* شربعیت اسلام سے ایک جب نردکو قائم کرکے خوشی اور مسرور سے اظہار کا ذربعہ ہے کہ اللہ نے ایک مُونِ فرِدِكُو وَتَعِدِ رَبِختَاجِسُ سے ذریعیہ رسول التُدطیلی التُه علیہ وسلم قیاً مت میں اپنی امت کی کنرت پر فخسسر بریستر

برقوم ا ورمعا تنسوكے إفراد ميں الفنت وممتبت سے رو ابط كوم ضبوط كرنے كا ذراييہ ہے كرسب لوگ بجہ کی پیدائش کی خوشی می عقیقہ کے مصابنے پر جمع ہول گے۔

\* نومولود کی وجہستے قوم سے افراد سے لئے آمدنی کی ٹنک مدکا اضافہ جوامّت وقوم میں معاشرتی عدل وانصاف سے بنیادی اصولوں کوشکم کرتا ہے اورمعاشرہ سے فقرو فاقہ اورمسکنت کے آٹارکومٹانے کاکا دسے گا۔ اور اس سے علاوہ اور بہت سے دومسے فائرسے بھی ہیں۔

اسی مناسبیت سے ناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرار کرام سے سامنے ساسے ان کھانوں کی فہرست بيش كردى جائة جنهي اسلام في خوش كيم خلف موقعوك ادر مختلف مناسبات بين جائز قرار دباسه.

۱ - الفتري : مهانول كي مريرخاطرمارات . ۲ - القعفة : ملاقات كے ليے آبوليے كو كھانا كھلانا .

س - الخوس: بخيرك بيامون يركها باكهلاا. م. المأدبة : وعوت كاكها ا

ه - الوليرة: شادى پراوك كى طرف سے ذعوت - ، . العقيقة: بچركے پراہونيكے ماتوس دن عقيقہ كا كھا اكھلا. ٨ ـ الوضيعة بسي كيهاب انتقال بوتواس يران كوكها المجيجيا.

، \_ العدبيرة: ختنه ك دن كمانا كحلانا.

p \_ النقیعة اسفرسے آنے کی نوشسی میں کھاٹا کھلانا۔ ١٠ ـ الوکیریج :عمارت کمل کرنیکی نوشی میں کھاٹا کھلانا۔

# چوتھی بحث

### بچتر کا ختنہ اوراس کے احکام

<u>اینت میں نعتنہ کے عنی اس کھال سے کا منے کے ہیں بوآلہ تناسل</u> <u>کے سربر ہوتی ہے۔</u> منت سے است سربر ہوتی ہے۔

ا ور شریعیت کی اصطلاح میں اس گول مصتے اور کنارے کو کہتے ہیں ہوسیاری کے اوپر موتا ہے لینی وہ صد بوآلهٔ تناسل <u>سے کا شے جانے کے</u> مقام پر ہوتا ہے۔ اسی پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں جیسے کہ ا مام احمد *و تر*ذی ونسانی رغمهم الله نبی كريم ملی الله عليه ولم مسے رقرابيت كريت بيل كه:

حبب وونول نعتن کیمگیس مل جایش دیعتی مردک سسیاری

((إذاالتق الختانان فقد وجسب

عورت سمے فرج پس جل جائے ، توغسل واجعب ہوگیا۔

اورطبانی کی روابیت میں آیا ہے کہ حب ختنے کی حبکہیں مل جائیں اورسیاری (عورت سے فرج میں) مجب جائے توجا بيدانزال برويان بروعسل واحبب بروجاتايد.

عدا مادیث متنه کے مشروع ہونے پر دلالت کرنے والی امادیث ایمونے بردلالت کرتی ہیں وہ بہت ایمونے بردلالت کرتی ہیں وہ بہت

بین جبن میں سے میم درج فریل براکتفاکریتے ہیں ا ا مام احمدا بنی مختاَب "مسند" میں مصرت عمارین یاسروسی التّدعنها سے دوایت کرستے ہیں کردسول التّد الله مال سالم

صلی الشعِلیه وسلم نے ارشا و فرمایا: ((من الفطوكيُّ ، المضمضة ، والاستنتب ت

العطرت سلیمه می سے یہ چیزیں ہیں : کا کرنا : اک میں با نی دا لیا موتجهول کا کاٹنا مسواک کرنا . ناخن کا ٹنا ، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر نا ف سے بال مونڈنا ، اور عتش کرنا۔

وقعى النشاريب، والسواك وتقليم الأظافره

ونتف الإبط، والاستعداد، والاختسان)،

یه فطرت دوطرح کی ہے ایک وہ فطرت ایمانی جس کاتعلق ول سے ہے ا وروہ الٹدکی معرفت ا ورخدا پرایمان لانے کا نام ہے۔ اور دوسری فطرت علی ہے جراہت یذکورہ بالا باتوں کا نام ہے جن کا خرکرہ اس صدیث میں آیاہے ، فطرتِ ایمانی روح کا نزکید کرتی ہے اورول کوپاک صاف کرتی ہے ، اورفطرت عملی برن کو پاک اور فاہر کو آیاسترکرنی ہے اس لیے ختنہ فطرت برنی کی اساس ہے۔ ہے استحاد سے معن ہیں ان بالوں کامونڈ نا ہوشرگاہ سے ارد گرد تھل آتے ہیں ۔ میری بخاری وسلم میں مضرت ابوم رمیرہ وضی التہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول التہ علی التہ علیہ وم نے ارشا دفرایا ؛ «الفطوۃ خمس : الختان ، والاستحداد ، قص الشاہ پانچ چیز میں نظرت پر سے ہیں ، نتذکرا، زرنان سے بال وتقلیم الاُنھاف ، ونتف الإبط » ۔ مونڈنا ، مونچین کائنا، ناخن کائنا، ادری کے باول کا اکائن ۔

ا ختنه واجب ہے یا منت ؟ اختنہ کے بارسے میں نقہان کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کہ ختنہ اللہ کا اختلاف ہے کہ ختنہ

ختنه کے سنّمت ہوسنے سے قائل امام من تھری امام الومنیفہ رحمہا اللہ اور تعنین حنا بلہ ہیں اور ان کی دلیل وہ روا بہت ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ محضرت شدا دبن اوس رضی اللہ عنہ سسے روا بہت کر ہے ہیں کہ نبی کرم ملی للہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :

((الغتان سنة للسيجال ومكوية نتن مردون كه يه سنت به اورعورتون كه يه للنساء)). للنساء)).

اس طرح یہ حضارت اس سے تھی استدلال کرستے ہیں کہ رسول الٹدشلی الٹدعلیہ وسلم نے صدیت ہیں فقنہ کا ذکر دیگر مسنون جیبے روں سے سامتھ کیا ہے مثلاً ناخن کا لٹنا افغل سے بال اکھا ٹرنا وغیر ہجیں سے میعلوم ہوتا ہے کہ ختنہ واجب نہیں ملکہ سنت ہے .

یہ حضارت ولیل میں پھی پہنی سے سے جین کہ امام حمن بھیری فسواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبادک پر بہت سے حضات اسلام لائے جن بیس کا ہے گورسے، رومی فارسی ا ورحبنی سب ہی سنے لیکن آپ نے ان میں سے سے بارسے ہیں تحقیق نرکی ،اگر بالفرض ختنہ واجب ہو ٹاتو آپ ال سے سلمان ہونے کا اس وقت میں ان کاختنہ نرہوجا تا ۔

بوحضات ختنہ سے وا حب ہونے سے قائل ہیں ان میں شعبی ، رہیۃ ، اوراعی بھی بن سعیدانصاری ، مالک ، شافعی ، احمدرتمہم التٰہ ہیں ۔ ا مام مالک رحمہ التٰہ نے توختنہ سے بارسے ہیں اتنی تشدید کی ہے کہ وہ فراتے ہیں کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی امامت معبی درست نہیں اور نہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی بیر حضارت و ہوب ختنہ پر بہت سی احاد بیٹ سے استدلال کرتے ہیں جن ہیں سے ہم درج ذیل پر اکتفاکرتے ہیں :

الف - امام احمدوابوداؤدعثیم بن کلیب سے رہایت کستے بیں وہ اینے والدسے اوروہ اینے والد سے اوروہ اینے والد سے اور وہ اینے والد سے کہ وہ نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا ہی اسلام سے آیا ہوں تو آپ صلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

تم است مالت كفرك مرك بال موندده ا ورفسند كروادً.

«أُلِق عنكُ شعرالكفر واختتن)».

ب - حرب اليض مسائل مي زهري سه روايت كرست بين كه رسول التدسلي التدعلية ولم في ارشا و فرمايا ؛

لامن اسله فلیختان وإن کان کبایل). جواسلم لائے اس کرچاہئے کرننڈ کرسے چاہے دوبراکیوں زہو۔ یہ حدیث اگر چیصنعیف ہے کین تھیر بھی اس کوشا ہر سے طور پر دوسری قوی احادیث کی تقویت سے لیے بیش کیا جا سکتاہیے۔

ہے ۔ وکیع سالم سے اوروہ عمروبن صرم سے وہ جابر سے وہ یزید سے اور وہ حضرت ابن عباس ضی لتہ عنها ہے روایت کریے نے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ غیرمختون مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ا ور نہ اس کا ذریح کیا موا

 بہتی موٹی بن اہم عیل سے روایت کرستے ہیں اور وہ مصریت علی رضی التّدعنہ سے وہ فراتے ہیں کہ ہم نے رسول التّرصلي التّرعليه وسلم كي تلوار سي منته ميں صحيفه ميں يدلكها ہواً يا باكه غير مختون كورهانت اسلام مَي اس وقت كك نهين جيورا جائے گاجب كك كه حتنه لذكريے.

ی ۔ علامہ خطابی لکھتے ہیں کہ : ختنہ اگر جیسندوں سے ذلی ہیں مرکور ہے دیکن بہیت سے علماراس سے وا جب ہونے کے قائل ہیں اس کئے کہ ختنہ دین کا شعار ہے اوراس کے دربیمسلم و کا فریس فرق ہوتا ہے اوراگر کوئی مختون شخص غیرمختون مقتول لوگوں کے درمیان پایا جائے تو اس کا جنازہ مہی پرمرصا جائے گا اوراس کومسلمانوں کے فتبرسان میں وفن كرديا جائے گا۔

ہ۔ جو فقہا رکرام ختنہ کے وجب سے قائل ہیں وہ اس کی علمت یہ تبلاتے ہیں کہ غیر ختون شخص کی طہارت ا ورنماز فاسد موسف كانشانه بني رئتي بيداس بهد كعضوتناسل كا ديرك كهال بورسط عضو كوجيباليتي بيدا وراس كهال بين پيشاب ہوگائين اس كوصاف نه كيا جاسكے گا. اس ليه معلوم ہواكہ طہارت اور نمازكی ورسكی نعتنہ بر موقوف بهداسی وجهست بهبت سیمتقدمین و متأخرین نے غیرمختوات خص کی امامت سے روکا بہد، رسی خود، اس کی اپنی نماز تووہ اس معذور تخص سے تم میں ہوگا جس کو بیشیاب سے قطرے آنے کامرض ہو۔

ز\_ الله تعالى فرات ين ا مھرہم نے آپ سے پاس کم مبیجا کہ چلیے دین ابراہم پر « ثُمُّ ٱوْحَيْنَآ الَيْكَ آنِ اثَّبِعُ صِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ حَيِنْبِقًا م). (النمل - ١٢٣)

معلوم مولارسول التدعيلي الشرعكية ولم اورتمام) امدت كوملت ابرامهمي كي پيروي كاحكم دياً گياسهه ،ا ورخته كرنا حضرت ابرابهم علیہ انسلام کی ملت سے ہے۔ اور اسکی دلیل وہ روایت ہے جے امام بخاری وسلم حصریت ابو ہر رہے وضی التارعنہ سے روایت کریتے بين كرحضرت ابراميم عليه السلام في السي سال ك عمرين فتنه كيا، أيك روايت بي آيا بيدكه وه (لعين حضرت ابراميم عليه السلام) بيهك وہ تخص تھے جس نے میز مانی کی ،اور پہلے وہ تھ ستھے جس نے پائجامہ پہنا،اور پہلے وہ تھے جس نے نتنہ کیا ،اوران کے بعد ختر کا ،واج تمام رسولول اور انکے میروکا رول میں جاری رہا، یہاں تک کہ رسول التُدهائي ولم مبعوث ہوئے۔

پخانچہ تر ندی اور امام احمد رحمہا التُدحضرتِ ابوایّوب دنی التُدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التُرسل للّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

راً ربع من سنن اكسرسلين: الختان و التعطر والسواك والنكاح ».

چارچیزی رسولوں کی سنت میں سے ہیں: فتذکراً.

نوست درنگان مسواك كرنا اورنكاح -

یہ وہ احا دریث بیل جن سے ختنہ کے وا جب ہونے پرات لال کیا گیاہیے ، اور جوسطرت ختنہ کے سنّت سمِنے کے قابل میں یہ حصارت ان کی دلیلول کا ہوا ب اس طرح دیستے ہیں ،

را یہ کہناکہ بنی کریم علیہ العمالاۃ والسلام نے ختنہ کو دوسری سنون بیزوں کیساتھ ذکر کیا ہے جیسے کہ ناخن کاظنا وغیرہ ب سے علوم ہوتا ہے کہ یہ مجا ورمسنوں بیبیزوں کی طرح سنت ہے تو سیا شدلال درست نہیں ہے اس اللہ کہ اس حدیث بیں بوجیزی ندکور ہیں ان میں سے بعض واجب بھی ہیں جیسے کوشل میں کلی کرنا، اور الک میں پانی ڈالن، اوران میں سے بعض مستحب ہیں جیسے کہ سواک کرنا، دہا ناخن کاظنا تو میا گرجیہ سنت ہے لیکن یہ مجاب ہو جان اور ان کے ادر میل جانکہ ورجاز کے لیے واجب ہوجانا ہے اور وہ اس صورت میں جب کہ ناخن کہ ہوں اور ان کے اندر میل جم گیا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ میں حدیث سے یہ حضرات ختنہ جب کہ سنت ہونے یواستدلال کرتے ہیں اس میں واجب اور مستحب جیزی بھی مذکور ہیں۔

 را ان مضارت کا حضرت سبری کے اس قول سے استدلال کرناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے د سست مبارک بربہت سے توگ اسلام لاسئے میکن آب نے ان میں سے سے بارسے ہیں یہ تفتیش تحقیق نری که ختنه کیا برواسیے یا نہیں ، تواس کا جواب یہ ہے کہ نفتین کی صرورت اس لیے محسوس نہ کی کہ ان میں ختنه کا راج تھا،اس کیے کے عربول کے پہال ختنہ کیا کرتے تھے اور بہودی بھی ختنہ کرتے متھے،البت عیسائیوں میں دوفرقے تھے ایک فرقہ ختنہ کرتا تھااور ایک فرقہ ختنہ نہ کرتا تھا، اور اسلام قبول کرنے *والے تمام افراد چاہیے عربول ہیں سے تہو*ل یا بہو دونصاری ہیں کیسے ، سب یہ جانتے تھے کہ ختنہ اسلامی شعار ہے۔ لہذا وہ اسلام لاتے ہی حتنہ کروالیا کرتے متھے جیسے کہ اسلام لاتے ہی عسل مجا کرتے يتهے. (ملاحظه موتحاب تحفیٰۃ المودودس به١٠).

ابن قیم کایہ فرمان کہ وہ لوگ اسلام لا تنے ہی ختنہ کرلیا کرتے تھے جیسے کہ فورا ہی غسل کرتے تھے۔ اس کی نا بید علیم بن کلیب رحمه الله کی اس صدیت سے ہوئی ہے جو پہلے ذکر مہودی ہے کہ ان سے دا دانبی کریم صلی الته علیه ولم کی خدمت میں حاضر ہوستے اور عرض کیا کہ میں اسلام لاجیکا ہول نو آب سلی الته علیه وسلم \_نے فرمایا ، اینے سرسے حالت کفرے بال وورکر دو اور ختن کرلو ، اسی طرح حضرت زیبری رحمه الله والی وہ دیث ج<u>و بَبِهِ عَرْرَحَي سَبِح</u> كررسول النَّهُ على التُعليم سِلم نِيهِ ارشا د فرما باكه يَشِخص اسلام فبول كريساء تواسع جاسبيه كه ختنهٔ تحریب خواه تمریسیده كیول نه بهورا ورحضوراگرم صلی الله علیه توسلم بمیشند اس بات کی جانب اُمتست سی ر بہنائی کیا کریتے تھے جس میں امت سے لیے خبرو کھوائی مہوا ورحواس کو دوسری امتوں سے ممتاز کردے اسکی آب بحث وليتش وتحقيق سيء مامورز تتفي اورآب كاطريقية كارية تعاكرآب صلى التعليه وسلم اسلام قبول كرف والول کے طاہر کو قبول کرلیا کرتے تھے اور ان کے بائن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کردیا کرتے تھے،

للإذاخلاصه بين تكلاكه ختنه كرنا فطرت سيهمركي بنباد اوراسلام كاشعار اورشه لعيت إسلاميه كاعنوان ب اورمردول کے لیے حتنہ کرانا واجب ہے اور حقیقص اسلام لانے کے بعد فوری ختنہ نر کرائے اور بالغ ہونے سے پہلے اس کام کو ذکروالیے تووہ گنام گارا ورمعصیت کام تکٹب ہوگا اور ترام اور محناہ میں گرفتار رہے گا۔ اسلیے كرختنه اسلام كي شعائر مي سي بي اس كے ذراعيمون كافريسے ممتازم و ماسي اور ختن كى وجهدانان ك صحبت أهيى ربتى بصاور بهبت سيدمهلك امراص سيزيج ما تأبيد، ختنه كى حكمت اوراس كي عظيم الثان فوائد كايذكروان شارالتٰدتعالیٰ آئندوصفحات میں آئے گا۔

﴿ کیاعورتوں کے لیے بھی ختنہ ضروری ہے ؟ اِنقہا کرام اورائم مجتہدین رحمہم اللہ کا اس براجاع

ہوسکتا ہے کہ عورتول سے ختنہ کئے ستیب ہونے میں حکمت یہ ہوکہ مردول کا ختنہ عورتول کے ختنہ سے مہر سکمال طور برمختلف ہے۔ شکل وصورت سے بحاظے ہے کا طریقے ہے اعتبار سے بھی اور فوا کہ سے لحاظ سے مکمل طور برمختلف ہے ، شکل وصورت سے بحاظے ہے اعتبار سے بھی اور فوا کہ سے لحاظ ہے ہے ہیں کہ میں اور انتقال میں معظیم الشان ہے اور مرورایام اورافتلا ف سے بھی جیسا کہ صاف ظاہر ہے ہمیشہ بمیشندنہ بسین التاراسلام کی نتر بویت کیا ہی عظیم الشان ہے اور مرورایام اورافتلا ف زمانہ سے باوجود اس سے ہمیشہ بمیشندنہ بسینے والیے اساسی احکامات کتنے بلند و برتر ہیں ۔

ف ختنه کب واجب ہوتا ہے؟

رہا ہے جس ہیں وہ التہ کے اوا مراور شرگی احکام کا شرب یہ ہے کہ بچہ جب بلوغ کے قریب بنج جائے رہا ہے جس بین وہ التہ کے اوا مراور شرگی احکام کا شرعا ملکف وہا مور ہوگا، لہذا اس عمر میں فتنہ ہوجا با چاہیے ماکہ جب وہ بالغ ہوتو محتون ہوتا کہ اس کی عباوت اس ورست طریقے کے مطابق ادا ہوجو دین تین اور شربیت ماکہ جب وہ بالغ ہوتو محتون ہوتا کہ اس کی عباوت اس میں میں بہتر یہ ہے کہ بچہ کا فقت بدائش کے شرف ونول میں ہی کرا دے تاکہ جب وہ مجمعہ اور س سور کو پہنچے تو ایب آب کو محتون با ئے اور اس کو یوکرا ول میں ختنہ پرلیانی نہ ہوکہ اس کو محت کے گا اور اس بیت ہوگا اور حقائق ومعاملات کو محصے لگے گا اور اسے بیتہ چلے گاکاں کا فتنہ ہو بیکا ہے تو اس کا ول طمئن و برسکون و برسرور ہوگا ،بدائش کے بعد شروع و لول میں ختنہ اسے بیتہ جونے گاکاں کا فتنہ ہو بیکا ہو وہ ایس ختنہ ہو ہے کہ دوار س کو بیتہ محت ہور ایت کرتے ہیں ۔ کہ کرا دینے کے بہتر ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جسے ہم جی صفرت جابر رضی التہ عنہ سے وایت کرتے ہیں ۔ کہ

رسوك التدملي التهعليه وسلم ني حضريت حن وين كاعقبقه ا ورخيتنه ساتوي دن كرديا تقا. اختہ میں نہار خطیم دین کا متر اور صحبت میں میں نہار منظیم دین کا متیں اور صحبت و حتم سے فائد ہے۔ ہیں اور صحبت کی صکرت و صلحب این کیا ہے اور اطبار نے ان پر روشنی ڈالی ہے ان صكتول اور فوائدين سے اہم اورخاص خاص كا ذكرهم ذيل ميں تربي سكے،

ختنه كي عظيم الشان ديني حكمتين

 فطرت سلیمه کی ایساس ، اسلام کاشعار ، اور شه لعیت کاعنوان ہے۔ يه ال مُلت عِنيفيه كي تميل بصحيح الله تعالى في صحيرت ابرامهم عليه السلام كي زباني جاري فرايا، يه مَلتِ ضیفیہ ہی وہ ملت <u>ہے ج</u>س نے دلول کو توحید وایمان پر ڈھالا ً، ا در ہیں وہ ملت ہے جس نے برن کو فیطرت سلیمہ کی حصلتول <u>سے مزین</u> و آراستہ کیا جن میں ختنہ ،مونجھول کا مونڈنا ، ناخن کا شنا اور بغل کے بالوں کا اکھاً وہا کہ ــبح،التُدتعالى ارشاً وفرطيقين :

( ثُعَرَا وُ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ الَّبِيعُ مِلَّةً إِبْرِهِ مُ مَنِينًا آ). مجسرتم نے آپ سے پاس مکم جمیماکہ چلیے دین اراہیم

و النمل ۱۲۳۰)

بر جوایک طرف کا تھا۔ مم في ني قبول كرليا رنگ الله كا ادركس كا رنگ بهتر العِبُعَنَةَ اللَّهِ وَمَنُ أَحَسَنُ مِنَ اللَّهِ حِسُبَعَةٌ بهد الله سے رنگ سیسے اور سم اسی ک بندگی کرستے ہیں ، وَنَكُنُ لَهُ عَامِدُونَ ﴾. (التقويس)

ختنهٔ مسلمان کو دوسرے ملاسب سے ہیروکا رول اورتبعین سے متازکر دیا ہے۔ اں کے ذریعے اللہ کی عبود بیت کا اقرار اس شہے او امر بجالانا اور اس سے پھم وفنیصلہ سے سامنے کران مجبکانا

لتحقق موتاسي

#### ختنه کے فائدے ازروٹے صحت

• یه نظافت طهارت اور آراسگی اور ظام سیتحسین کاموجب بین اور اس سینهوت و خوام شات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔

• مصمت مستعلق رکھنے والی ایک ایس مرسیر ہے جوانسان کو بہت مسے امراض و آفات سے بچانی ہے جنائیجه واکٹر صبری انقبانی اپنی تحاب مہماری منسی زندگی میں رقمط از ہیں:

## ختنه میں کئی فائر سے بین میں سے م دیل پراکتفا کرتے ہیں

ا\_\_ سیاری کے اوپر کی کھال کاشنے سے انسان ضرورسان چکنے ما دیسے سے مفوظ ہوجا آسپے اوران نابند رطوبات سے چیشکارا حاصل کرلیما ہے جن سے انسانی طبیعت نفرن کرتی ہے اورگندگی سے جمع ہونے اوراد جگہ کے بدبودار مہونے سے بی جاتا ہے ۔

۲\_\_\_اس کھال کے کاشنے سے انسان اس خطرے سے برنج جا آ ہے کرمیاری عضویکے بھیلاؤ کے وقت اند میں میں میں دور ا

ہی محبوس اور بندیسے۔

ہ میں بر اس میں میں میں میں میں میں ہے۔ کافی صد تک بچاؤ ہو جاتا ہے اور تھیں سے یہ ثابت ہواہے کالیے اور کو سے ا اوگول کو سرطان زیادہ ہوتا ہے بن کی سباری سے اوپر والی کھال نگ ہوتی ہے البتہ کہ بھی کہواریہ ہمیا ری ان افرا میں بھی بیدا ہوجانی ہے بن سے یہال ختنہ کارداج ہے۔

۷\_\_ بنچہ کا فتنہ اگر جلدی کردیا جائے تواس سے ذرایعیہ بخول کولیہ تر بیٹیا ب کرنے کی بیماری سے ایک عد پر سریں کرتے

نكب بجاباحا سكتاسيه.

۵ \_ بحوان توگول میں مجلق (مشبت زنی) کی جوعا دت پر جاتی ہے اس کا ایک صدتک تلارک ختنے سے بہوجا تا ہے۔ اور اس سے علاوہ ختنہ میں اور دوسرے بہریت سے فائر ہے جبی ہیں .

ہ میں ختنہ کی مشروعیت سے بعض فائدے اور حکمتیں جنہیں ہر عقل وشعور کا مالک محمول کرسکہ اسپےاؤ ان کو مروز چنف سمجھ سکتا ہے جواسلام سے مماس اور شراعیت سے اسرار کوجانیا جائے۔

گذشة صفحات میں جواحکام ذکر کیے گئے ہیں نواہ وہ بچہ کی بیدائش پرمُبارک بادسے متعلق ہوں یااس کے کان میں اذان ویہ سے بتحنیک سے تعلق ہول یا حقیقہ اور سرے بال مونڈ نے سے، نام رکھنے کے احکام سے تعلق ہول یا حقیقہ اور سرے بال مونڈ نے سے، نام رکھنے کے احکام سے تعلق ہول یا ختیق سند میں تاب ہونے سے یہ تمام احکام تربیت کرنے والول کے لیے ایک اہم حقیق سند ثابت کرتے ہیں اور وہ یہ کہ بچہ کی پدائش سے ہی اس کی دیمیے جمال کھی جائے اور جیسے ہی وہ عالم وجودی آئے اور دنیا کی فضا میں سانس لے تو اس کے مرمعال کو اہمیت کی نظر سے دیمینا چاہیے۔

ہرمال یہ اہم احکام بچہ کی صحت سے صنامن ہیں اور اس کو طافت ؤر بناتے ہیں ۔ یہ سب کچھاں لیے سبے کہ جب بہتے اپنی آبھیں کھول کرماحول کو دیکھے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرسے اور حقائق کک پہنچنے سکے تووہ اپنے آپ کوایسے سلمان نماندان میں بلے نے جواسلام کواپنے اوپر نافذکر ستے ہول اور شرلعیت سے مطابق علی بیرا ہول ، اورانہوں نے ان تمام چیزوں کوافتیا رکیا ہوا ہو جو دینِ حنیف نے بیجے کے سلسلہ میں ان کے ذمہ لگائی ہول ، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے مسئون قرار دیا ہو۔ اوراس ہیں کوئی شک نہیں کہ بچہ حب ان یا بندیوں اور ان کے مطابق علی کو دیجھے گاا وریہ محسوس کر سے گاکہ اس کی تربیت کرنے والے مال باب نے ان تمام ذمہ واربوں کو اورا کیا ہے تواس کے ول میں اسلام راسخ ہوگا اوراس میں ایمان برط مقاجاتے گا اور شرافت واخلاق اس کی طبیعت بن جائیں گے ، اور نیکیاں اور اچھے کام اس کی عاورت بن جائیں گے ۔ اور نیکیاں اور ایجھے کام اس کی عاورت بن جائیں گے ۔

ا در حبیز ول سمے حقائق سے باغیر ہوجائے.

تمترم قارئین کرام آآئدہ فضلوں ہیں آپ ان اہم عمومی ذمہ داریوں اور فرائفن کے بارے میں پڑھینگے ہواسلام نے اولاد کے سلسلہ میں تربیت کرنے والوں اور والدین کے ذمر لگائی ہیں ، جن سے آپ کو بخو بی ۔ اندازہ ہوگاکہ دین اسلام نے بچول کی تربیت کائس قدر امہمام کیا ہے اور والدین وغیرہ کو اپنی ذمہ داریاں او مسئولیات کو پورا کرنے کا کتنے اہممام سے محم دیا ہے ان شار الند آپ کو کافی وانی مباحث بڑھنے کو ملیں گے ۔ جن سے محم دیا ہوگا ۔





# جومفي فضل

# بچوں میں انحراف بیدا ہونے کے اسباب فران کا علاج

تمہد اور بیان اور جیاسوزمناظرت مہد اور بیان اور اسباب کیا ہیں ہوائ سموم وزہر بلے گندے اور بیے حیائی اور جیاسوزمناظرت بیٹ کے ایر معاشر سے میں بچول میں انحراف پیدا کر سنے کا سبب بنتے ہیں ، اور ان سے اخلاق کو نمراب كركے ان كوتباہی سے سخنار سے پہنچا وسیلتے تین ، اور اِن كی تربیت كو بگاڑ دسیتے ہیں۔ اور شرو فساد اور زیغ وضلال اورانطلاقی خرابیاں جو مرطرت سے بچول کو گھیرے ہوستے اور مبرجانب سیے ان کومحیط ہیں او<sup>ا</sup> سرحگهان سے سامنے ہیں ان سے باعث اور اسباب س قدر کنٹرٹ سے بائے جاتے ہیں. اس کیے اگر تربیت سے ذمہ دار اینے فرائفن شمجھیں سے اور دیانت سے ان کو بورانہ کریں گے ا وران کواگرانحاف کی وجوہ واسباب اور اس کا باعث معلوم زہوا در اس سے علاج کے سلسلہ میں وہ صاحب بصبيرت نربهول اورتيجع راسته اختيار بذكري اوربجول كوان خرابيول بيصه مذبجابين توظاهر مابت ہے کہ مُعاشہ کے میں ہے مصرف ناکارہ واہنجارا فراد بنیں شکے بلکہ وہ فساد وحرائم کی بنیاد ہول گے۔ انشاراً للذيم اس فصل ميں بيحوں ميں اتحاف پيدا بهونے سے اسباب پرتفصيل سے روشنی ڈالیں کے اور میہ متبلامتی کے کہ ایس انحراف کا کامیا ہے وہمیجے علاج کیا ہے ، تاکہ تبخص جانبا چاہیے وہ یہ جان لے كماسلام بنصابني برحكمت تشريع اورمهميشه بميشه باقى رسبينه والميه قابل عمل بنيادى احكامات سيح ذرسيعه معاشره كوانحراف سے بچانے اور قوم وا فراد كوتباہى وہربادى كے منەسے نكالنے كے ليے كياكيا بنبيا دى احکامات اورحکمت <u>سے م</u>ھر *توپرطر لیقے بتا ہے ہیں .*لہذا اے ترسبت سے ذمہ داروا بچوں میں انحاف پیدا ہونے سے اہم اساب اور ان کا اسلام کی روشنی ہیں بہترین علاج آپ سکے سامنے پیش تھی۔ ا جب آ ہے۔ تاکہ آپ لوگ ترببیت اورا ہینے فرائض وواجبات سے معاملہ میں سیرھے راستہ پر دلیل وبرمان سے ساتھ میل سکیں۔

الف غربت وفقر وبعض گھروں برسایہ گئن رہاہے ایر کا اس خامری بات ہے کہ جب الف عربت وفقر وبعض گھروں برسایہ گئن رہاہے ایجہ کو اینے گھریں ضرورت کے

مطابق رفرنی کپڑانہ ملے گا اور اس کو کوئی الیا آدمی نہیں ملے گا جواس کو اتنے پیسے بھی وہے دے جن سے وہ صفروریات زندگی کا کچھ حصد حاصل کر لیے، اور جب وہ اپنے ارد گر دنظر دوڑائے تواسے سوائے فقر وفاقہ، محرومی اور نامرادی کے کچھ اور نظر نہیں آئے تواس کالازمی اثریہ ہوگا کہ وہ گھرچپوڑ کر باہر نکلے گانگہ اسباب اختیا رکرے اور رزق وروزی حاصل کرنے کی کوشش کرے، تواس موقعہ پر مجرم اور برکار ہاتھ اس کو چارف طوف سے گھیے لیتا ہے اور انسانی جانوں اور عزیت و آبروا ور مال و دولت

کے کیے خطرہ بن جاتا ہے.

اسلام کی عادلانہ شریعت نے فقر وفاقہ کے دورکر نے کے لیے نہایت مفہوط بنیا دی استوار کی ہیں اور ہرانسان کے لیے عورت واہر وکی زندگی گذار نے کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ایسے توانین بنائے بن سے ہرانسان کے لیے روٹی کپڑا اورم کان بقدرِ ضرورت حاصل ہوجائے، اور سلم معاشرہ کے لیے کام کاج کے مواقع فراہم کیے، اور مسلم معاشرہ کے لیے کام کاج کے مواقع فراہم کیے، اور معذور وعاجزا فرا در کے لیے بیت المال سے ماہوار وظیفہ مقرر کیا، اور ایسے توانین بنائے جن کے در یعے ایسے خوانین بنائے جن کے در یعے ایسے خوانین بنائے جن کے در یعے ایسے خوانیان وا فراد کا کھیل ہوا ور بیتیوں اور بیوا وَں اور بوٹر سوں کی ایسے طرفیہ سے در کھیے جو اس کی میں اور ان کی عورت کی ایسے طرفیہ سے اور زندگی بھی پُرسکون وفوشحال گزرتی رہے، اور اس طرح کے دیچہ اور طریقے اور وسائل اور احکام و غیرہ بواگر واقعی وجود ہیں آجائیں اور ان کو بیچ طور سے نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ سے انحراف اور مجربانہ ذہندیت اور بدکرد ارافراد پیلے کرنے والے اہم عوال کا سبرباب نافذ کر دیا جائے ورفقہ وفاقہ اور موری وغرب کی بنیا ویں ختم ہوجائیں گئی۔ اور فقر وفاقہ اور موری وغرب کی بنیا ویں ختم ہوجائیں گئی۔ اور فقر وفاقہ اور موری وغرب کی بنیا ویں ختم ہوجائیں گئی۔ اور فقر وفاقہ اور موری وغرب کی بنیا ویں ختم ہوجائیں گئی۔

بے بیں انحاف پیدائرنے والے بنیادی بیار بنیادی بیار بنیادی بیار سے درمیان لرطانی حکر اور اختلاف عوالی بیں انحاف پیدائرنے والے بنیادی عوالی بیں سے مال باپ کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا آئیں بنیں نزاع واختلاف اور نزاع کی باتیں نزاع واختلاف اور نزاع کی باتیں

که طاحظہ ہو ہماری تحاب التکافل الاجتماعی فی الإسلام " جس میں آپ کواس موننوع پرسپرحائل بحث ملے کی کہ اسلام نے جہل و فقت روفاقد اورامراض کی روک تھام کے لیے کیسے اساب اختیار کیے ہیں ۔ اور آپ اس میں ملاحظہ فرمایش گے کہ اسلام نے ایک ملک سے ہم وطنول میں اجماعی عدل کاکیساز روست انتظام کیا ہے۔ ہول، چنانچہ جب بچہ گھر ہیں انکھیں کھو آتا ہے اور اپنی انکھوں کے ساسنے لڑائی تھا ٹڑا دکھیتا ہے تو لازمی طور سے وہ گھرکی اس تاریک فضاسے دور ہونا چاہتا ہے ،اور آفت زدہ خاندان کے دائرہ سے دُور بھا گنا چاہتا ہے تاکہ اپنے من بیند دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزار ہے ،اور فراغیت کے اوقات ان کی رفاقت ہیں بسر کر ہے ، یہ دوست اگر گندے اخلاق والے گھٹیا تسم کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بچہ بھی ان کے ساتھ نواب برتا چلا جاتا ہے اور بری عادیم اور گندے اخلاق ان اختیار کرلیتا ہے ، بلکہ وہ لازمی طور سے مخرف ہوجا آا ورجم میں اور بیار میں اور گندے اخلاق اختیار کرلیتا ہے ، بلکہ وہ لازمی طور سے مخرف ہوجا آا ورجم میں اور بیار بیار کرلیتا ہے ، بلکہ وہ لازمی طور سے مخرف ہوجا آنا ورجم میں اور بیار بیار کرلیتا ہے ، بلکہ وہ لازمی طور سے مخرف ہوجا آنا ورجم میں اور بیار کرنے اور بیار کرنے اور بیار کرلیتا ہے ، بلکہ وہ لازمی طور سے مخرف ہوجا آنا ورجم میں اور بیار کرنے بیار کرنے اور بیار کرنے کرنے اور بیار کرنے کرنے اور بیار کرنے کرنے اور بیار کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

بن جأتا ہے اور اس طرح ملک وقوم سے لیے خطرہ کی نشانی بن جاتا ہے۔

اسلام نے اپنے گرحکمت اور ہمیشہ ہمیشہ باقی کو توارر سنے والیے اصول وقوا مدسے وسیے نکاح کے خواہشمند مرد کے لیے ہیوی کے انتخاب واختیار کرنے میں سیمے واستہ تعین کیا، اور اسی طرح لڑی کے اولیار و مربہ سیمیں کیا، اور اسی طرح لڑی کے اولیار و مربہ سیمیں کیا بنیا دی مقصد ہی یہ ہے کہ میال بیوی میں الفت و مجتت اور ایک ووسرے سے مفاہمت اور باہمی تعاون کی فضا بیلا ہو، اور اس کا نتیجہ بین کے کمیال بیوی ان از دواجی بریشا نیوں اور لڑائی جگڑوں سے نے جائیں جو عام طور سے میاں بیوی میں پرا ہوجئے ہیں۔

میال بیوی ان از دواجی بریشا نیوں اور لڑائی جگڑوں سے نے جائیں جو عام طور سے میاں بیوی میں پرا ہوجئے ہیں۔

کرمیال بیوی ان از دواجی بریشا نیوں اور درحقیقت یہ وہ اساسی عظیم بنیا دیں ہیں جن کا وجود ایک سعیدونیک سخمت خاندان کے تیار کرنے اور محبت والفت سے جمر پورشالی خاندان سے وجود کے لیے ضرفری ہے۔

بخست خاندان کے تیار کرنے اور محبت والفت سے جمر پورشالی خاندان سے وجود کے لیے ضرفری ہو ہے۔

بخست خاندان کے تیار کرر نے اور محبت والفت سے جمر پورشالی خاندان سے وجود کے لیے ضرفری ہو ہے۔

بخست خاندان کے تیار کرواس کے نتیجہ میں پیرا ہونیوالا فقرو فیا قدمین ان اور خاب ہونے کا ذریعہ بینے سے بطلاق اور اس کے نتیجہ میں پیرا ہونیوالا فقرو فیا قدمین ان ورضاب ہونے کا ذریعہ بنتے ہوں تا ہی میں بیرا ہونیوالا فقرو فیا قدمیاں ورضاب ہونے کا ذریعہ بنتے ہوں تا ہونے کا ذریعہ بنتے ہوں تا ہوں کی انتخاب میں بیرا ہونیوالا فقرو فیا ہونے کا درخاب ہونے کا ذریعہ بنتے ہوں تا ہوں کی انتخاب کی درخاب ہونے کا ذریعہ بنتے ہوں کی میں بیرا ہونیوالا فقرو فیا ہے۔

ہیں طلاق اور اس سے نتیجہ بیس پیدا ہونے والے حالات ہیں جس کی وجہ سے دونوں نما ندانوں میں اختلاف وافتراق کی بنیا دیڑھاتی ہے۔

وه تنفق علیه اورمشا بدامور تن بین کوئی مجی دوآ دمیول کا اختلاف نهیں انمیں سے پیمی ہے کئے ہوب نیا ہیں انکھ کھولتا ہے اوراس پر شفقت کرنے والی مال اور اس کی سرانی اور دیجھ بھال کرنے اور صوریات پورا کرنے والا باب نہیں ہوتا تو وہ لازمی طور سے جرائم اور برایٹول کی طرف مائل ہوتا ہے ۔ اور اس میں فساد وانحراف شونما باتا رہا ہے۔ یہ صورت دوسر سے حال اس وقت اور زیا وہ خراب ہوجاتی ہے جب مطلقہ عورت دوسر سے حال والد خراب اور ضائع ہوجاتی ہے۔

طلاق کے بعداس پریشانی کو مال کی غربت اور پیجیدہ بنا دہتی ہے۔ اس لیے کہ اسی صورت حال میں مطلقہ عورت کام کاج کے لیے گھرسے سی سیلنے برجمبور ہوتی ہے ، للہذا وہ گھر کوچھوڑ کر کام کرنے جی جاتی ہے اور ھیوٹے پتے ہے یا رقر مدفر گارا دھرا کو صریحہ تے ہیں ، حوادثاتِ ایام اور شب وروز کے فتنے ان کو کھلونا بنا پہتے ن، نہ کوئی ان کا دیکھ مجال کرنے والا ہوتا ہے نہ کہداشت سرنے والا ، اب آب ہی بتا کیے کہ ایسی اولاد سے آب میاتوقع رکھتے ہیں جنہیں نہا ہے کی مجتت میسر ہونہ اس کی سگرانی ونگہداشت \_\_\_ نہ مال کا پیار اہو نہ اس کی توجہ اور ہم کردیاں ۔

ہم ان سے انیں صورت مال میں بھا توقع کرسکتے ہیں جب وہ اپنے پاس بیٹ بھرکر روئی، بدن ڈھانپنے لوکیٹرا اور سرچیا نے اور داحت وآلام سے لیے جھونہ ٹرائی نہیں پاتے ہیں ۔ مقیقت یہ ہے کہ اسی صورت میں مان سے آ وارگی اور آ وارگی سے بچنے کی اسی سے اُمیب مرات ہیں ، اور جرائم اور آ وارگی سے بچنے کی اسی سے اُمیب مرات ہیں جس پرائیت تعالی رحم فرطئے اور ایسے لوگ در حقیقت کم ہی طبقے ہیں ، اور اسلام نے اپنے بنیا دی حکامات میں میاں بیوی میں سے مہرایک کو چیم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے فرائص ووا جبات کو پورا کرے۔ اور بی دوسرے کے حقوق کو اوا کرے تاکہ ایسی صورت مال بیلے نہوی کا انجام کا دیرا اور قابلِ ملامت ہو۔

ان حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت وفرما نبرداری گرے چنانچہ بزار وطہرا تی رحمہا اللہ ان حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت وفرما نبرداری گرے چنانچہ بزار وطہرا تی رحمہا اللہ

وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے عہدیں ایک مرتبہ حنی تورین اکٹھا ہو تیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک عورت کورسول اللہ علیہ ولم کی خدست با برکت ہیں بھیجا تاکہ وہ آپ سے عرض کرہے کہ اسے اللہ کے رسول میں عور تول کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں (بچھینا یہ ہے کہ) اللہ تعالی نے مردوں برجہا دفرض کیا ہے، اگر وہ فتحیا ب ہوجا بئی تو ان کو اجر و تواب ملی ہے اور اگر وہ شہید ہوجا بئی تو وہ اللہ تعالی برجہا دفرض کیا ہے، اگر وہ فتحیا ب ہوجا بئی تو ان کو اجر و تواب ملی ہے ۔ اور ہم عور تیں ان کی ضروریات بوری کر سے ہیں، شکریم سے بہاں زندہ رہتے ہیں انہیں رزق ملی رہا ہے ۔ اور ہم عور تیں ان کی ضروریات بوری کر سے ہیں، بند کے بہاں زندہ رہتے ہیں ان الفاظ میں جواب ہیا؛

جن عور تول سے تم ملوان کومیری طرف سے بیبیای پہنچا دوکہ شوسرک فرما نبرداری اور اس کے حق کا اعتراب کرنا اس (بہاد فی سبیل اللہ کے اجرد تواب کے برابرہ اور تم میں سے بہت کم اسی عور میں میں جوالیا کرتی ہوں گی۔ رأبلغي من لقيبت من النساء أن طاعة من النساء أن طاعة النوج واعتراف ابعقه يعدل ذلك وقليل منكر.

ان حقوق میں سے پہھی ہے کہ عورت اپنے شوہرکے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرنے ، اس لیے کہ ابن ماجہ رسول التّہ علیہ والم کا فرانِ مبارک نقل کرتے ہیں : در اُلا اُحد برک ہے جنس پر میا یک نز

الرجل المرأة الصالحية إذا نظر إليها سرت و وإذا أصرها أطاعته وإذا غساب عنها حفظته عاله ونفسها»

مجے کر اسبے ؟ وہ ایسی نیک وصالع عورت ہے کہ جب شوم راس کی فوش کرفے جب شوم راس کی فوش کرفے اور وہ اس کونوش کرفے اور جب اس کونوش کرفے اور جب وہ موجود نہ ہو تو وہ عورت شوم رکھے مال اور اپنی عزت و آبروکی مفاظت کرے۔

ان حقوق میں سے پیمجی ہے کہ اگر شوم رہوی کو ہمبستری سے لیے بلائے تو وہ انکار نہ کرے ، اس لیے کہ کارٹ کرے ، اس لیے کہ کارٹ کارٹ کریے ، اس لیے کہ کارٹ کارٹ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا :

ان حقوق میں سے شوہر سے نیسے ہیری بچول کے نان نفقہ کی ذمرداری کا پوراکر نامھی ہے اسس سلے کرالٹد تعالیے فرط تے ہیں :

اد وَعَلَى الْمُوْلُؤُدِ لَهُ يِزْقُهُنَّ وَكِنسَوْتُهُنَّ وَكِنسَوْتُهُنَّ وَكِنسَوْتُهُنَّ وَكِنسُوتُهُنَّ و يالْمَعُ دُوْفِ')، دابقرة ــ ۲۳۳) عورتوں كا دستورسے موافق. اور امام سلم وحمدالتّدروا يمت كريستے بين كرنم سلى التّدعليہ وسلم نيے ارشا وفرما يا:

اورامام م رخمه التدروا بهت رساله بي رم م التدميد و م سه ارسا و فرايا:

ردا تقوا الله في النساء في انكو عورتون كيسلمين نداسه و دروس ليه كه أخد تسده هن باأسانة الله الله الدران كالمركامون كوالله كه دريه مامل كاب واستحللت و فروجه ن بالمة الله ولي ملاكمة الله ولي مال كياب بتم يران كه نان نفقه ادركيرس كيسوته في مالمة وفي الله وفي ... وسور كيموانق ذم دارى يه ... وسور كيموانق ذم دارى يه ... وسور كيموانق ذم دارى يه ...

کسوتهن بالمعرون»، دستوریموانق ذمرداری ہے۔ انہی حقوق میں سے گھرسے معاملات میں شوہر کا بیوی سے مشورہ کرنامجی داخل ہے اس لیے کہنم کیم کا علیہ الصائوۃ والسلام فرماتے ہیں :

((آمرواالنساء فی بناتھن)). رواہ اُصر واُبوداود اس کامطاب بہ ہے کہ لرطیوں کی شاوی سے بل انکی اول سے پہلے سے اجازت لے لیا اورمشورہ کر لیا کرو۔ انہی حقوق میں سے بیکھی ہے کہ شوم پر بیوی کی تعض حمزوریوں اور عیوب سیسے در گزر کرے ، اور حُصوصًا اگراس میں مجھےالیسی نحوبیاں اوراوصا ف یائے جاتے ہول جوان محمز وربیوں اور عیوب کی تلافی کرتے ہول اس يه كدامام سلم رحمدالتُدنى كريم صلى التُدعليدوسلم كايد فران مبارك روايت كرست بين:

. کوئی مؤمن کسی مؤمن عورست سیے فبض نہ دیکھے ایس یے کہ اگراس کی کوئی بانت نابیسند ہوگی تواس سکے

بدیے دوسری پہند ہوگی .

« لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن ً كرة منبلا خلقًا رضى منهاآنعر».

ان حقو ق میں سے مرد کا بیوی کے ساتھ منسی خوشی زندگی گزار نا اوراس سے ملاطفت اور دل ملّی كرنامجى ب اس كي كدالله تعالے ارشا وفرات بي :

رر وَعَايِشْرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَـــاِنُ ا ور ان عورتوںسے ساتھ اچی طرح سے رہومچراگر و مرکور معالی توشایدایک چیزنم کوسیسند ماک كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَنَّى إَنْ تَكْرَهُوْا شَيْكًا ذَّ اور التُد في اس من ببست فيروني ركمي مو . يَجْعَلَ اللهُ فِينِهِ خَنْيرًا كَثِنْيرًا )). إنسار ١٥

اورا بن ماجدا ورحائهم رحمها التدنبي كريم عليه الصلاة والسلام كا فرانِ مبارك فل مريت بين : تم یں سے بہتروہ مفس ہے جوا سے گروالوں کے

«خديرك م خدسيرك م سانخه اجعابرنا دُکرتا بوا دریس اینے گھروالوں سے ساتھ لأحله وأسانحسيركع

تم سب سے بہتر ہوں .

لأهلى». ا در ا مام سبخاری مسلم رحمهاالتٰد روا برت کریستے ہیں کہ نبی کریم صلی التٰدعلیہ وسلم حضرتِ عالَشہ رضی التّنزمُ کو وہ کھیل دکھا<u>تے تھے ت</u>مبیر کے میدان سے سامنے ہور ہا ہوتا تھا۔ آپ سلی الٹرعلیہ و کم اینی ہتھیلی دروازہ پر ر کھ لیا کرتے تھے اور ہاتھ دراز کرلیا کریتے تھے، اور حضرت عائشہ رسی النّدعنہا اپنا چہرونبی کریم صلی التّدعلیونم كے كاند سے بررك وياكرتى تھيں ، امام بخارى وسلم رحهاً الله روايت كرست بيك كه نبى كريم عليالصاؤة والسلام

نے ارشا و فرایا :

مومنول میں سب سے کائل ایمان والا و مشتخص درأكمل الستومنيين إبيساناً بير يجوسيب سيعهبهرا خلاق والابوا ورابيغ گھر أحسنه وخلقا وأبطفهم والول سيعسانته نرمى اوراجعا برتا وكرني والابور

ا مام ابودا ؤد ونسا فی رجها التدروایت كرسته بین كرنبي كريم صلی التّدعليه وسلم حضرت عانشرضی التّدمنها کے ساتھ دو داکرستے تھے ،ایک مرتبہ وہ آپ سے آگے نکل گئیں اور ایک مرتبہ آپ کی اللہ علیہ وہم ان سے أكف كل مكنے توآت نے فرایا كريراس ون كا برله بوكيا.

حضرت عمرض الله عنه جیسے سخت گیرو توی الارادہ اور فیصلے سے بیکے شخص فرمایا کہتے تھے کہ مرد کوانی ہیوی سے ساتھ انس اور نرم مزاج ہونے سے اعتبار سے بچہ کی طرح ہونا چاہیئے ہاں جب لوگوں سے ساتھ ہو تو بھر لور آدمی بن جانا چاہیے۔

ان حقوق ہیں سے یہ تھی ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی اقدار ہیں گھرکے کام کاج ہیں مرد کو بیوی کا باتھ بٹانا چاہیے چنانچہ طبرانی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریں کیا کرتے ہتھے ؟ توانہوں نے فرمایا : جیسے تم لوگ کرتے ہو یہ چیزا دھرسے اٹھا کہ ان کے لیے توشت کاٹ دیا، گھر کوھبار اٹھا کرا دھررکھ دی، بیے گوشت کاٹ دیا، گھر کوھبار ، ان کے لیے گوشت کاٹ دیا، گھر کوھبار ، بنچہ دیا خادم کا ما تھ بٹالیا۔

یہ وہ اہم حقوق بی جہری اسلام نے میال بیوی میں سے ہرائی برلازم کیا ہے اور یہ درحقیقت واقعی اور عاد لاند امور بی ، اور اگر میال بیوی میں سے ہرائی ان کو بوراکر سے توبجائے اختلاف ولڑائی کے اتحا دولیگا نگت وجود میں آئے گی، اور لغض ونا پسندیدگی کی جگہ الفت ومجبت لے گی، اور بورا خاندان نوشخالی اور میبت وسکون سے بُر مہم سے بہتر زندگی گرار ہے گا، اور بیقطعاً نامکن ہوگاکہ کوئی بھی الی بات ہوت سے سے ناگواری میں سے ناگواری میں سے ناگواری میں سے ناگواری گرزر سے یا تکیف میں سے ایک کو دو سرے سے ناگواری گرزر سے یا تکیف پہنچے۔

ا دراگرمردگی بدانمال قی باعورت سے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے آلپس میں اتفاق واتحا دناممکن ہو۔ ادر ان دونول کا ایک سانتھ زندگی گزار نامشکل ہو توشوم ہر کوجا ہیسے کہ طلاق دسینے سسے پہلے اصلاح کی کوششش کریے اور اس سلسلہ کی تدا بیراغتیار کریے اور سیکوششیں اور تدا بیراس طرح سے بیں ،

۱ ۔ وعظ ونصیحت کرنا اورسمجھانیا تاکہ اس آبہت کریمہ برعل ہوجائے ددوذگر فیان الذکری تنفع المؤمنین» نصیحت کرتے رہیے۔ اس لیے کرنصیحت کرنا مؤمنول کوفائدہ پہنچانا ہے۔

۲-الگ بسترے برسونا۔ یہ ایک نفساتی منزاہے ہوسکتا ہے کہ اس کے ذراجہ سے ور سے ور استہ برآجائے۔
۱۰ - انگ بسترے لیے عمولی می مار پریٹ بشرطیکہ یمعلوم ہوکہ مار نے سے فائدہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ زیادہ نہ مارا جائے۔
مارا جائے اوراس طرح نہ مارا جائے جس سے عورت کے ہم پرنشانات برطرجا بیک ، اسی طرح یہ جی شرط ہے کہ ایسی جگہ برز مارا جائے بہاں مازا نقصان وہ بن سکتا ہو مِشلاً جہرہ یسینہ اور پریٹ ، ان شروط کی رعا بت مرکھتے ہوئے مارنا بنسبت ایذا و کلیف بہنچا نے سے تبنیہ اور ڈرانے کا سبب بتا ہے ، کین یہ بات معوظ خوالم

رب كرائل مقتدائے كامل نبي كريم على الله عليه ولم نے يوي كھي كسى عورت كونېدس مارا ، جنانچه ابن سعد عضرت عائشر رضي الترعنها \_ وايت كرت بي كدوه فراتي بي كدرسول الترصلي التدعليه ولم في اين وست مبارك سے نہ مجی کسی عورت کو مارا اور نہ سی خاوم یا اور سی کوسکر میرکہ آپ اللہ کے لاستہ میں جہا د کررہے ہول ۔ ابن سعدره إيت كرست بيل كرخب ايك عورت في نبي كريم صلى الدعليه وسلم سعد البين شوم كى مارياً في كى شكايت كى توابيصلى الله عليه وسلم في شوبرست فرمايا ،

در يظل أحدكم يضرب اصراًته ضرب تمين سيم أيث المن يوى كوغلام كاطرح مارتا العبدنُم يظل يعانقها ولايستحيي. ا ورعيراس معابغل گير بوتاب اور ترم مين بس آقي-

٧- أخرى تدبيريه بيك كركستى كو محتم بناليا جائے: اوروہ اس طرح كرميان بيوى كے خاندان والول كے مقدل مزاج عقل مندسمجه دارلوگوں کو بیچے میں ڈال لیا جائے جومیاں بیوی کو درپیش مشکلات کامطالعہ کریں اور تھیر ان دونول میں دوبارہ اتفاق ولیگا نگت ا وراشحا و پیدا کرنے کی علی تجاویز ول مبیش کریں . ہوسکتا ہے کہ یہ حل اور شجا و برزمقصد حاصل كرسنه مين مدد دي اورطلاق سيه بيجالين ، ان احتياطي تدابيركان متياركرنا ضرري ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک برعمل ہوجائے ارشا دربانی ہے:

رروَ الَّذِي ثَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴿ وَاهۡجُوُوۡهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوۡهُنَّۥ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا سَنَعْوْا عَكَيْهِنَ سَبِيْلًا اِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ آهْلِهَا، إِنْ يُرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَنْيَهُمَا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِنيًا ۞ ))-

ا ورجن عورتول کی برخوٹی کا تم کو ڈرمہو تو ان سمو سمعاق ا ورسونے میں تھدا کر دو آ ور ما رو تھر آگر تمہار مها مانیس توان پرالزام ی راه تناش منت کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر برا اسے ، اور اگرتم ڈرد كه وه دونول أكب مين ضدر كصفيح بين توتجيجو أيك منصف مرووالول میں سے اور ایک منصف عورت والول میں سے آگریہ دونوں چاہیں سے کھلے کرادی تواللهموافقت كرديے كاان دونوں ميں بے شك

الله سب كيم بهائي والانحبرواريس. ان مراحل سے گزرنے اوران تدا بیر برچمل کرنے سے بعدمی اگراتفاق نامکن ہوتومرد کوجاہے کہ عورت توپاکی سے ایسے زمانے میں ایک طلاقی وسے میں اس سے تہبستری نہ کی ہو، تاکہ پہلی طلاق فینے كے بعد مجمی ازدواجی زندگی دوبارہ نوسطے كى كنجائش باقی رسب الله تعالی فرماتے ہیں : مچھراگردوسرافاوندطلاق دسے دسے توکھے گناہیں ﴿ فِإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاتَم عَكَيْهِمَا أَنْ

يَّتَكَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمِا حُدُوْدَ اللَّهِ ۗ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ لِيَعْكَمُونَ ﴿)).

ان دونوں پر کرمچھریا ہم مل جائیں اگر خیال کرمی کالٹ كامكم قائم كحيس كے اوريہ الله كا ندحى جو ل مدي بيں ۔التدان كوبيان فرطاً سب جاسنے

داندں تے ہیے۔ جوامور ہم نے بیان کیے ہیں ان سے روزِ روش کی طرح یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسلام نے اپسی ہم تداہیر مار میں میں اسے بیان کے بیان سے روزِ روش کی طرح یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسلام نے اپسی ہم تداہیر واحتیاطی اقدامات تو اختیار کیا ہے جوطلاق واقع ہونے سے درمیان مائل ہوسکیں ،اس لیے کہ میا ب بیوی اور بچول پرطلاق سے بہت بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کیے جب ہم یہ ویجھتے ہیں کہ نبى كريم عليه الصلاة والسلام في طلاق كوالبي علال جيز بتا يكسي جوالتدكوسب سيريا وه ناكب بنديده سب توہمیں اس میں ذرائھی تعجیب ہیں ہوتا ، جنانبچہ ابودا ؤ د دائن ماجہ رحمہمااںتدرمرایت سرستے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعلیه وللم نے ارشاد فرمایا:

الله تعالى كوملال چيرول يس سبب سيرياده

نابسنديره چيزطلاق ہے۔

رر أبغض المعسلال إلحسب الله ابطلاق».

دین اسلام نے طلاق دسینے کی صورت میں شوم رمیطلقہ بیوی کی عدمت سے ونوں کا نان نفقہ او<sup>ر</sup> بچول کانفقہ لازم کیا ہے، تاکہ مطلقہ اور اس سے بیتے دُر دُر کی مصوکری نرکھانے بھے سی التدتعا سلے کا ارشا دسیعه:

ا وران کو کھے خرج دو ،مقدورول قت ولیے پراس کے موافق ہے اورتنگی والے پراسی سے موافق ،جوفرج کر قاعہ دسے سمے موافق ہیے ، نیکی کرسنے والوں ﴿ وَمَتِّعُوٰهُ نَّ ، عَــلَى الْمُؤسِمِ قَلَالُا وَعَلَى الْمُقُنْتِرِقْلَارُةُ مَتَنَاعًا بِالْمُعُرُوفِ مَتَنَاعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَمَ الْمُحُسِنِيْنَ ⊕). البقره-۲۳۹

ا در اگر شوم برفقیر و کلین بهوا ورنان نفقه و بینے برقا در نه بروتو کی رخکومت کی به زمه داری بهے که ده بجول کے نفقہ وخرج کا ہندوئست کرہے، اور بحیّال کی تعلیم و تربیت سے سلسلہ میں جن مادی اسباب ، اور بیبیول کی صرورت ہو وہ اسوقت تک مہیا کرنی رہیے جب تک وہ بیمے برطے اور حوال نہ موجا بیش ،ا در ان کوخرا ب ہونے اور مجڑ شیے سے بچانے کا یہ ایک راستہ ہے . یہ اس ا مدا دومعا ونت کے علاوہ ہے جواسلام نے ان لوگول بر لازم کی ہے جوان سے حالات سے یا خبر ہول ، اس کیے صنورعلیالصلوہ والسلام كا ارشا ومبارك به جسے امام سلم رحمہ الله في روايت كيا بيك ،

‹‹صُ كان معه فضسل ظهر فليعد به علی من کاظیهسرله، ومن كان معيه نضل نراد فيليعيد ب على من لازادله».

دہ اس کو دے دے جس سے یاس توشنہیں ہے۔ ا ورا بن ما حبه وطبرا في رحمها التد آسيصلي الته عليه ولم كا فرمان مبارك نقل كرية عبير. مال میں زکاہ تھے علادہ مھی حق ہے۔

در فی المبال حق سوی الزکای».

اورطبرانی رحمهالندنی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے فرمایا : التُدتعالي في مالدارمسلمانول سيم مال من اتنحت لا إن الله فعض عسلى أغنيسا المسلمان

فى أسواسهم بقدرالذى يسع

فقراءهم، ولن يجهد الفقرادا

جاعوا وعروا إلا بمايصنع أعنياؤهم

وإن الله يحاسبه حسابًا

شديدًا ويعذبه وعذابًا أليمًا».

بزار وطبرانی رحمهاالله آبیصلی الله علیه وسلم کا درج ذبل فرمان مبارک رمرا برت کرت بین : (ر مساآس بی سن بات شبعان،

وجارو جائع إلح جنبه وهو

ا دراس كواكس كاعلم كبي بود. يعلىم به)،

مقدار کا نکالنا فرض سی سیے جوسکینوں کی ضرورت پوری کردسے ، اور فقرار مجوک اور بے نباس کی عبیت یں گرفتارنہیں ہوتے محرمال داروں کے کرتوتوں کی وجہسے ، التٰدتعالٰ ان مال داروں سے سخنے حساب بيعهما اوران كو درد ناك عذاب دسيما.

جستمصسے اس صورت سے زائدسواری ہو اس

کوچاہیے کہ وہ اس کو دسے دسے جس سے یاس سوای

نہیں ، اور حس سے یاس ضورت سے زائد توشہ ہو

مجدير وهنخص ايمان نبيس لايا بونووتو بديي بمبركر دات گزارے اور اس سے ساتھ کا پروسی مجد کا ہو

د بیجون اور قربیب البوغ الوکون کا فارخ اور بسے کاروقت گزارنا اور خراب موسے کا

جو چیز عام طور سے ذرایعیہ بنتی ہے اور مبنیا دی عوامل ہیں سے ہے وہ الیبی فراغت اور مبکیا ری ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور بیے اور قریب البلوغ الاسے اس سے خراب ہوجا تے آبی برایک کھلی ہوئی بات سبے کہ بیچہ شروع سیسے ہی تھیگل تودکا شوقیین ہوتا ہیے ، لاپروا ہی کی جانب ماکل ا در ازا دی اورتفریخ کاشوقین و دَکارِده برتایه ، چنانچه وه مبروقت متحرک رسایه بهمی اینی بهمرول سے ساہتے تھیل تحود میں مصرف نہ مہمی مجاگ دوٹرا ور گھٹ دوٹر میں ، اورشی درزش وغیرہ میں ، ا در تھی گین۔ دسے کھیلنے ہیں ، اس کیے تربیت کرنے والول کوچیا ہیے کہ بچول کے اس غنیمیت موقعہسے

فائدہ اٹھائیں اوربالغ ہونے کے قریب سے زمانہ کا خصوصی نیال رکھیں ۔ تاکران کے فارغ وقت کو ایسے کامول میں لگاسکیں جوان کے میم سے لیے مفیدا در اعضار کوطا قت ورا در بدن کوحبیت قبیاب منانے والے یول ۔

ہذااگران کے لیے کھی جگہ ہیں کھیل کو د کے قطعاتِ زمین اور ورزش وصحت اور سم کوطاقت و بنانے سے لیے مناسب جگہیں ، اور تعلیم و تربیت کے لیے مناسب مواقع ، اور تیرنے کے لیے الا اور حبم کی تفریح کی مگہیں نہیں بنائی گئیس تو اس کا نتیجہ یہ بچلے گا کہ وہ گندے سانھیوں اور ہوافلاق اور برقماش لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں گے جس کا لازمی نتیجہ یہ مہو گاکدان میں بھی ان ک سی عادیں اور

خرابياں پيدا ہوجائيں گي.

اسلام نے ابنی عظیم انشان رہنمائیوں اور توجیہات سے بچوں اور قریب البلوغ لڑکول کی اسس فراغت کے زمانہ کا ایسے عملی وسائل واسباب سے علاج کیا ہے جس سے ان کے مہم صحت مند اور بدن طاقت ور اور جبت و چابک روش اور شاطر قرار رہبے ، ان وسائل ہیں سب سے اہم اور ظیم ذراعہ یہ سے کہ ان کو عبا دات اور نبیادی رکن ہے اس لیے کہ مناز میں بید شمار روحانی فائڈ سے اور جبمانی منافع اور اجلاقی اور نفسیاتی اثرات پائے جاتے ہیں مناسم مناز میں بید شمار روحانی فائڈ سے شمار کوا دی تاکہ شخص اس کی مشروعیت کی وجہ اور اسس کی اہمیت کو بیجانیا جائے۔

نمازایک البی لازمی ورزشِ جمانی بیص بین ایک لمان این تمام اعضار اور حوزول کو ترکت دیتا ہے اور بیربات سی برموم مفی نہیں کران اعضار سیے اس طرح تحرکت دینے میں حبم سے پیٹھول رگول

ا ور دوران خون ا در نمام اعضار حبمانی کوکتنا فائده بهنچاہے.

یہ ایک جبری نظافت وظہارت کا ذریعیہ ہے اس کے کہ نما زسے پہلے وضوصر وری ہے اور وضوست ظا ہری اعضاء کی صفائی ، بالول کی صفائی ، منہ ناک اور دانتوں کی صفائی ہمونی ہے ، اور اگر صفائی ہمونی ہے ، اور اگر صفائی ہمونی ہے ، اور اگر صفائی ہمونی ہوجا آ ہے اور تعض اوتات مشحب اگر صل واجب کرنے والی کوئی چیز بائی جائے تواس وقت مسل فرض ہوجا آ ہے اور یہ تمام چیز ہی نماز ہوتا ہے اور یہ تمام چیز ہی نماز کی صفحت و در تکی ہے ہیں بدن کیر ہے اور حکمہ کی پاکیزگی میں صفوری ہے اور یہ تمام چیز ہی نماز کی صفحت و در تکی سے لیے شعرط ہیں ،

اس میں بیطنے کی مشق تم بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ \_دن درات میں پانچے مرتبہ مسجد یک نماز سے لیے میں کرمانا ہوتا ہے۔ اور حلنے آنے سے ہم میں جونشا طرا در بیتی بیدا ہوتی ہے اور ستی ا در کانی و گور ہوئی ہے وہ سی پر تھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اطبار سے تنی مرتبہ ساسیے کہ کھانے سے ابعداگر جسم کو چلنے یا درزش سے ذراعیہ حرکت دی جائے توسو ہضم ادرمعدہ سے امراض اور دیگیر ہیماریا ہے یہ پانہیں ہوئیں۔ یہ پانہیں ہوئیں۔

پیدہ یں ہریں۔ ان سب باتول کو ملحوظ رکھتے ہوئے حبب ہم یہ وسیحیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے والدین اور تربیت کرنے والول کو پیم دیا ہے کہ بچول کو سات سال ک عمر سے بماز کا حکم دیں تاکہ وہ عا دی ہوجائیں اور ا ہے فارغ اوقات نماز کی تعلیم اوراس کی شق میں گزاریں تو بمیں اس حکم میں ذرا سابھی تعجب نہیں ہوتا ۔اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک حاکم الو داؤد ان الف طمیں نقل کوستے ہیں :

ررسروا أولادكوب الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليسها وهم أبناء عشرو فرقوابيم في المضاجع»

ا پستے بچوں کونما زکا تھم دیں عبب وہ سات سال کے بوجا بین اور نمازکا تھم دیں عبب وہ سات سال کے بوجا بین اور نماز کے بیات کے درال عمریں ان کے بسترے انگ الگ کردو۔

یہ فوائداک سے علاوہ ہیں جوبچہ نمازگی کیفیت وطریقۃ اوراس سے افعال، قرام ت ،رکوع کی تعداد، فرائفن وسنن موستحبات وغیرہ سے سیمضے میں اپنا فارغ وقت لگائے گا چاہے گھریں مال باب یامرنی سے سیکھے یا مسجد ومدرسہ ہیں استاذہ وعلم سے ۔

" بچوں سے فارغ وقت کوفائع ہوئے ہے بچانے سے سلسلہ ہیں اسلام نے ہوئلی وسائل افتیار کیے ہیں۔ ان ہیں سے ریمی ہے کہ بچول کو جنگ سے طریقے، شہواری بتیزا، جبلانگ لگانا اورشی کرنا اور بچھاؤٹ نے کافن سیکھنے کالحکم دیا، اس طرح بچھ کی اس جانب رمہمائی کی کہ وہ ا بینے فارخ وقت کو پڑمقصد اور پُرمغز مطالعے اور صافت مری تفریح اور مختلف فتم کی ورزش میں صرف کرسے ،اورال سے بیر مقصد اور پُرمغز موری ہے کہ بڑسے بولے ہے میں کے میدان ،اورتقزیر ومباحثہ سے لیے ہال ،اور مشہور کرتب نا نے اور عمومی اوارے ،اور تیر نے کے لیے صاف سخم سے تالاب مہیا کے جائیں۔ مشہور کرتب نا اسلام سے اور عمومی اور اس کے آداب کے مطابق ہول۔ کے مطابق ہول۔

## ان وسأئل کومہیا کرنے کے سلسلہ ہی اسلام نے جواحکامات دھیے ہیں اور رہنائی کی ہے اس سلسلہ میں کچھ احکام آپ سے سامنے بین کیے جاتے ہیں:

التُّدتعاليُّ ارشاد فرمايتے ہيں .

﴿ وَ آعِدُ وَا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُ وَكُمُ ﴾ . الانظال ـ ١٠

نیزارشا دربا بی ہے:

النُّولُ هَلُ يُسْتَوِهُ الَّذِينَ يَعْكُمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْكُمُونَ \* ) . الامر- ٩

آپ کہ دیجیے کہ کیا برابر ہوسکتے ہی مجد لالے

اور تیار کروان کی لڑائی کے داسسطے جو کھے می کرسکو

قو*ست سے اورسیٹے ہوئے گھوٹروں سے کراس سے* 

دهاك يرسه التدسي وشمنون براورتمهارسية منول بر

مفریت عمربن الخطاب رضی الله عنه فرمات بین که : ایست بیجول کوشیراندازی ا ورتبیرناسکها ؤ اور ان كويحكم دوكر كلفور مسواري سيمنين. ماكم اوربه يقى رحمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواً يت كرين میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

> لااغتنسه خسسًا قبل خس، حياتك قبسل موتك ، وصحتك قبسسل سقك، وضراغك قبسل شغلك وشبايك قبسل هريك،وغناك قبل فقرك».

لا والعسوا والكيوا وأسنب

شرموا أحب إلى من أن

ياني چيزون كوياني سيقبل ننيست جانو: اني زندگ کواپی مورت سے پیلے ،اورصمنٹ کو بیماری سے پیلے ، اور فراغت كوشغوليت سيدپيلے ،اورجوانی كوبڑھايے سے پہلے ، اور مالداری کوفقرسے پہلے ۔

نسانی ا ورتر ندی رحمهاالله روایت كرية بي كه نبي كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرايا: ا درتم تیراندازی ا ورشهسواری سیمعو، ا درتم تیراندازی سیمھورے مجھے اس سے زیادہ بسندے کہ تم سہواری

طبرانی اورحاکم رسول الته ملی الته علیه وسلم من روایت کرست بی که آب نے فرمایا: ردکل شیثی لیس من ذکرانلہ فھو سهروه جييزجو التدسم وكريسية خالي بيء وهلغو ا در کھیل کودا ور معول ہے سوائے بیار چیزوں کے: لفوأولهو أوسهو إلا أربع خصال:

مشى الرجل سبين الغرضاين. و

تأديبه فرسه، وملاعبته أهله،

ررحم الله اسلَّ أكاهم اليوم من

( دومنكم سيا بني إرفدة لتعلم

اليهود أن في دينشها

« المؤمن القرى خير وأحسب

إلى الله من المسؤمن الضعيف،

وفى كل خياير، احدوم علمب سا

بنفعيك ، واستعن بالله

ولا تعجيز، فيإن أصابك شئ

ف لا تعسّل: لواً ف فلعس كذاكان

كذا ولكن قسل: قىدرالله ومسا

شاء فعل، فإن لوتفتح عسل

انسان کانشانہ بازی کے لیے دونوں نشانوں کے درمیان چلنا، اور اپنے گھوٹرسے کوسے حانا، اپنی بیوی سے دل لگی ، اور تیزاسکھنا.

د تعلیده السباحة». ابن اسحاق اور ابن مهنام رحها الله رسول الله صلی الله علیه ولم سید روایت کرستے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

الله تعالیٰ اس شخص پررم کرسے حواج دشمنوں سے ساستے اپنے آپ کوطا توزظام کرسے۔

نفسسه قوۃ ». امام بخاری مسلم رحمہاالٹدروابیت کرستے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے حبب اہلِ حبشہ کوسجد بیس ایسنے نیزوں سے تھیلتا و بچھا تو ان سے فرمایا:

استہ بنوار فدہ تم استے مقبوطی سے تعام او تاکرمپرو کومعلوم ہوجائے کہ ہمارسے دین میں آسانی اور دوئہ ش

فسیعیة». الم مسلم رحمه النترنج کریم علیه الصلاة والسلام سید روایت کرست بین که آبیصلی النّدعلیه وسلم نے ارشا د فرمایا ،

طاقتور مؤمن بہتر ہے اور اللہ تعالی کو کمزور مؤمن سے ہرایک سے نیا دہ مجبوب ہے ، اور دونوں میں سے ہرایک میں نیر جہ تہہیں میں نیر ہے ، ایسے کامول سے حربیں بنوجو تہہیں فائدہ بہنچانے والے ہول اور اللہ سے مدیانگرا ور ماجر زبنو، اور اگر تہبیں کوئی آفت ہینچے تویہ ذکہو کہ اگر میں ایسا کرلیتا تو ایسا ہو جاتا ۔ بکہ یہ کہواللہ نے یہ فیصلہ ایسا کرلیتا تو ایسا ہو جاتا ۔ بکہ یہ کہواللہ سے اس سلے کرگر رتا ہے اس سلے کرگر رتا ہے اس سلے کرگر رتا ہے اس سلے کرگر ساتھا اور اللہ جو چاہتا ہے کرگر رتا ہے اس سلے کرگر ساتھا اور اللہ جو چاہتا ہے کرگر رتا ہے اس سلے کرگر ساتھا اور اللہ جو چاہتا ہے کرگر رتا ہے کا داست

الشیطان». اس سے علاوہ اور تھی دگر ہے شمار مہترین توجیہات اور اس سلسلہ کی عمدہ رمنہائی برشل احادیث ذخیرۂ احادیث بیں موجود ہیں۔

اگرترببیت کرسنے والے حصرات ان اسلامی ا حکام کو ملحوظ نیا طریکھیں توا ولاد کوصحیت مندطا قت ؤر ا در اجھا عالم بنا سکتے ہیں۔ اور ان کو انحاف، براخلاقی اور خراب نہونے کے سے بہیا سکتے ہیں ، اور ان کی خوستے کو ایسے کامول میں مشغول کرسکتے ہیں ہوانہ میں دین ودنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا مئیں ، اور ان کے معاشرے كواسلام كامثالي معاشبوا وران كوجا ثاريست كرا ورحيح داعي اورباعل نوحوان بناسكتے ہيں ۔

 ۲ ایری سجیت اور برسید دوست وساتھی ایکول کو بگارسیدا ور خراب کر سنے کا سیسے البراسبب بری صحبت اور برکردارسائقی بوتے

نیں۔ اورخاص طورستے اگر بچہ بے وقوف سیدھا سا دھالا اہالی اور کمزور عقید والا ہوتو گندی مجلسوں ا در بدکردا روں کے سامتھ اعضے بیٹےنے ہے۔ اخلاق متأثر ہوکران کی گندی عا دات اور برے اخلاق اِ ہے اندر جذب کرلیا ہے۔ بلکہ بری راہ پر نہایت مسرعت و تیزی سے ان کے ساتھ ساتھ جلنے لگناهی اور جرم اور مرائیال اس کی طبیعت اور انجاف دیج روئی اس کی بچی عادت بن جاتی ہے ا ور مجراس کورا ہِ راست پر واپس لانا اور گمراہی کے گراستھے اور ہلاکت سے کنویں سے نکالٹ اشکل

اسلام نے اپنی تربیتی توجیہات اور تعلیمات سے ذربعیہ والدین اور تربیت کرنے <u>والح</u>ضارت کی توجیراس طرف مرکوز کردی که وه اینی اولا د که محل نگرانی رکھیں ، خاص کراس عمر بیں جب وہ ہوشیار بهوجائيں اور بالغ بهوسنے کی عمر کو پہنچ جائیں تاکہ ان کومعلوم ہوکہ بہتے س سے ساہتے رہنے ہیں اور سُس کے ساتھ اعصتے بیٹے ہے ہیں ؟ کہاں مہت وِشام گزار ہے ہیں ؟ اورٹن کن حکہوں پران کا آنا جا آر ہتا ہے؟ اس طرح اسلام نے یہ بھی رہنمائی کی کہ اولا دے لیے نیک اور انجھے سامتھیوں کا انتخاب كياجائية تأكيرُ وه النيسة الحصة اخلاق وآ داب اورعادات سيتعين ، اورينهي متنبه كر دياكه أنهب بن كُنىك وربدكرد ارساتم عيول سيربي اياج ئے اكہ يرمي ان جيسے كمراه كم روا در بداخلاق زبنيں. بركردار لوگول اور گندس اور خراب سائفيول سي بيخ سي سيسلسله بي اسلام في جوتعليمات پیش کی ہیں اور برے ساتھیوں کی رفاقت سے بیچنے کا بوطحم بیاہے ان میں سیسے چند درج ذیل ہیں ارشادربانی ہے!

اورجس دن گنهگار اسینے باتھوں کو کام کر کھلئے کا اور کھے کا اے کاش کر یں نے بچرا ہوارسول کے سابقہ راستہ ،اسی خسدانی میری کاش کہ میں

الوَيُوْمَ بَعَضُ الظَالِمُ عَلْ بَدَيْءِ يَقُولُ لِلْيُنْبَي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يُونِكُنَّى كَيْنَكِينَ لَمْ أَنَّذِذْ فُلَانًا خَلِينًا ﴿ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ

الذِكْرِيَعُكَ إِذْ جَاءَ نِيْ مُ وَكَانَ الشَّيْطُنُ اِلْدِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ ﴾.

الفرقان - ۲۷ تا ۲۹

#### نیزارشادہے،

رَ قَالَ قَرِيْنُهُ لَبُنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنَ كَالَ قَرِيْنُهُ وَ لَكِنَ كَانَ عَالَ الْطَغَيْتُهُ وَ لَكِنَ كَانَ خِيْدِهِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعِيْدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعِيْدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعِيْدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْمِيْدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْمِيْدُ اللَّهِ مَا لَا يَعْمِيْدُ اللَّهِ مَا لَا يَعْمِيْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ت. ـ ق

#### اسی طرح ارشا دہے:

ال اَلْكَخِلَا أِيوْمَ إِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا لِلَا الْمُتَقِيْنَ ﴿ ﴾ . النُمْتَقِيْنَ ﴿ ﴾ . الافرن - ١٠

ا ما ترمذی رحمه التدروایت كرست مي كرنبي كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرايا:

« المسرّعلى دين محليه العافلينظ ر

أحدكمون يخالل)

ا مام بخارى مسلم روايت كرية بيل كه أبيك الشدعليه وسلم في أرشاد فرمايا:

ررمثل الجليس الصائح والجليس السوم

كشل حامل المسك ونافع الكين فعامل المسك إصا أن يحذيك ، أوتشتري

منه ، أُوتِعد منه ريحاً لحيبةً . فالخ

الكير إماأن يحوق ثيابك أوتجلعته

ريحاً منسنةً ١١٠٠

اسى طرح امام ترمذى رحمه التدروايت كريت مين كرآبي سلى التدعليه ولم في فرايا:

« المسرأ منع من أحب وله

مااكتىب».

ابن عساكر شي كريم عليه الصلاة والسلام من وايت كرست بي كرآب في فرمايا:

ررإياك وقسوس السوءف إنك

نے فلاں کو دوست زبایا بڑا۔ اس نے ترمجھے نصیحت کھے پہنچ نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد کرنسیوٹ کھے پہنچ کے گئی تھی ،اورشیدطان انسان کو وقت پر دغا دینے اللہے۔

اس کا ساتھی شیطان ہولا اسے ہمارسے رب ہیںنے تواس کوشرارت پہنیں ڈالایہ توٹودراہ کومجدلا ہواد ور پڑا متعا۔

جننے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے شمن ہوں سے سکر وہ لوگ ہوڈر والے ہیں۔

تم ب<u>ں سے ہرائ</u>ک دیمے سے کوئی سے زوتی کرا <sup>آج</sup> علمہ سلمہ نہ اور ال

کیپ سلی التہ علیہ وہم نے فرمایا: انسان اس کے ساتھ ہوگا حبس سے اس کو مجست ہے اور اس کے لیے وہی ہے جواس نے کمایا۔

کرستے ہیں کہ آب نے فرمایا : برسے ساتھی سے بچواس لیے کہتم ای کے فرایہ بہجانے

اس کیے والدین اور تربیت کرنے والے حضارت کوچا ہیے کہ وہ ان بہترین توجیہات ورمنمائی باتول برعمل کریں ،تاکہ ان کی اولاد کی اصلاح ہو ۔ اور ان سے اخلاق ملبند ہوں ، اور معاشرہ میں ان کامز بندم و، اوروه امست سے لیے مجلائی کاذرلعہ اوراصلاح سے پیغامبراور بایت سے داعی ہول اوران کی اصلاح کی وجہ سے معانشرہ کی مجی اصلاح ہوجائے۔ آور قوم ان سے اچھے کارنامول عالى صفات بر فخر كريسكه.

و: بیجة کے ساتھ والدین کا نامناسب اور نبرابرتا وگرنا ساہیے کہ والدین اور تربیت

كرفي والمصحضات أكريج كے ساتھ سخدت وترین رویہ اختیا ركری سے اور اربیث اور دانت دہائے اس کواَ دہ سکھایٹ گئے،اور وہ ہمیشہ ذلت ورسوانی کانشانہ بنارہے گا۔اوراس کی تحقیر تذلیل کی جاتی رہے گی،ا ور منزاق اڑایا جاتا رہے گا تواس کا رقبمل اس کے عادات وِانعلاق تمرِّ ظاہر ہوگا. اور اس کے کام کاج میں نورِ ف و ڈرکی جھلک نمایاں ہوگی. اور پھی ہوسکتا ہے نوبت نودکشی یا والدین سے ساتھ لڑائی حجگڑ ۔۔۔ اور قبل بہ بہنچ جائے، یا وہ گھرسے اس لیے بھرّ جائے. تاکہ اس طالمانہ سختی اور پار پیسٹ کی ا ذبیت سے بے جائے۔

حب بیجے کی بیہ حالت ہوگی تواگرالیں صورت ہیں نہم اس کومعاشرہ ہیں مجرم شخص بنت دیجییں اور اس کی زندگی ہیں انحراف اور برکرداری نمایاں پائیں تو اس میں ذراسانجی تعجب ، ہوگا ۔ إور اس ميں مجے روى . بدكردارى ا ورب حيانى اور شيو خابين بيدا ہونے ميں ذرائجى حيرت ىنە بېوگى يە

اسلام اپنی ان تعلیمات کے ذریعہ جو سمیشہ ہمیشہ کے لیے قابلِ عمل ہیں. تربیت کرنے والول اور رمنها نی واصلاح کے ذمہ داروں اور خصوصا ماں باپ کویڈیم دیا ہے کہ وہ مبندا فلاقی ،نرم مزاج شفقت ورجم دلی کامظا ہرہ کریں : تاکہ اولاد کی نشو ونمانیجے ہوسکے . اور الن میں جرائت و استقلال اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ اور وہ یہ محصوس کریں کہ وہ قابلِ احترام شخصیت اور میزنسد مرتبہ سے مالک ہیں



# اسلام نه عالى ظرفى بلنداخلاق اورشفقت مرحم دلى سے سلسله بي بورم نمانی کی ہے اس کی بیندم ثالیں ملاحظہ ہوں

التدعيم كرتاب انعاف اور بحلاني كرين كا ا در قرابت والول كو دسينے كا.

ا در وه گوگ جو خصه کو د بالیتے ہیں ا ورلوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والول كوجا شاسيه

اورسىپ لوگول سىسے نيک بات کہو.

ا در اگر آپ ہوستے تندنوسخست دل تومتغرق برواتے آب کے یاس سے.

المم بخارى رحمه التدروات كرسته بين كهنبي كريم عليه الصلاة والسلام في ارشا وفروايا: التدتعالى برمعاسك بي نرى كوبيسند فرات بي.

التدتعالى جبكس كمروالول سم ساته معلائى كااراده فرماتے ہیں توان میں نرمی پیدا کرتے ہیں ،اورنا ورفق أكر بالفرض كوئى مخلوق بهوتى تواليسسى خوبعبورست بهوتى كرلوگوں نے اس سے عرب سرت كوئى اور منلوق نر د كھي ہوتى ، اوخى الركميم موق كأسكل مي بوق توايي قيع بوتى كمعلوق نے اس سے زیادہ بنظر کوئی منلوق ندو تھی موتی۔

الشرنعاني ارشاد فرماتے ہيں: ﴿ رَانَ اللَّهُ يَامُرُ بِإِلْعَدَٰ لِ وَالْحِسَانِ وَمَا يُتَاتِي ذِ الْقُرْدِ فِي ». النمل ١٠٠٠ النمل ١٠٠٠ نیزارشا دِرتانی ہے:

ال وَالْكُ فِلْمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُخْسِنِينَ ٥٠٠. آل ممران -۱۳۲۰

آیک ا ورمفام برارشا دباری ہے: الرَوَقُولُوالِلنَّاسِ حُسْنًا)). البقروم ٨٣٠ نيز فرايا ،

لا وَلَوَكُنُتَ فَنَقًّا غَلِيُكَا الْقَلْبِ لَا نُعَضَّوا مِثْ حَوْلِكَ )). ( آل عمران -١٥٩)

((إن الله يعبُ الرفق في الأمركله).

امام احمد وبيه في نبي كريم صل الله عليه وسلم كا فرمان مبارك نقل كرية بي كه ا الإيان ألاد الله تعالى بأهل بيت خديرًا أدخل عليهم الوفق، وإن الرفع. لوكان خعلقاً لها رأى النساس خعلقاً أحسن منه ، وإن العنف لوكان خلتًا لسمياراتحب الشاس خيلقا اُقبح منسه».

ا بوالشخ كتأب التقواب مين رسول التدصلي الله عليه ولم كايه فرمان مبارك نقل كرسته مين : «رحمالله والنا أعان و لمده الشدتعال اس والدير رقم كرسي يوسميلاتي يس اين

بخه کی معادنت کرسے.

امام ابوداؤد وترمذى نبى كريم عليه الصلاة والسلام \_ وايت كرية بي كراب في ارشاد فرمايا:

(( الواسمون يرجمهم الوحمن الصوامن رحم کرسنے والوں پر رحمان (انتدتعانی) رحم کرکسیے

تم زمین والوں پررحم کروتم پرآسمان والارمم کرہے گا۔ في الأرض يرجك من في السماء)).

نرمی ،خوش اخلاقی ا ور ایجھے معاملہ سے سلسلہ میں اسلام کی یہ توجیہات بیب ۔اس لیے والدین کو اس پر عمل کرما چاہیے اوراس سے مرطابق ترببیت کر نا چاہیے ،اوراگر بچوں کی زندگی بیانا اور ان کو سیدھے راستہ برجلانا ، اورمعاشره می باکردار دیجینا جائے بی توانهیں جائیے کدان ارت دات سے مطابق عل کریں اور . اس راسته پرچگیس ـ

بیکن اگر بیجوں سے سامتھ شیر مطاطر لیے ہاضیار کیا گیا اور ختی برتی گئی اور سخت ودرد ناک منزا دی گئی تو بیجوں پیکن اگر بیجوں سے سامتھ شیر مطاطر لیے ہاضیار کیا گیا اور ختی برتی گئی اور سخت ودرد ناک منزا دی گئی تو بیجوں پرایک قسم کی زبادنی ہوگی کہ انہیں اس غلط تربیت اورشغتی کی زندگی میں حجرا جائے جس کا لا زمی نتیجہ یہ ہوگا کسر ان میں سرکٹی ، نافزمانی اورانمحراف پریدا ہوگا۔ اس لیے کہ والدین نے تعود ہی بچوں میں بچین ہی سے نافرمانی مكرش اورانحراف كايبع بودياتها.

إيك صاحب حضرت عمربن الخطاب رضى التُدعندى خدمت ميس ايينے بينے كى نا فرمانى كى نسكايت ليسكر آئے، تو حضریت عمر صنی اللہ عنہ نے لڑکے کولاکڑنبیہ کی اور والدین سیے حقوق اَ دا نہ کرنے براک کو ڈا ٹیا ، تولڑ سے نے کہا: اے امیرالموننین سمیالر کے کا والدیر کوئی حق نہیں ہوتا ہے ؟ انہوں نے فرمایا : کیول نہیں، اسس نے کہا: اسے امیر المونین وہ حق کیا ہے؟ انہول نے فرایا: شادی کرنے وقت اولا دسمے لیے آجی مال كانتخاب كرسه، بيحه كا اچھانام ريھے، اور اسے قرآن كريم كى تعليم دسے، لوسے نے كہا: اب أميرالمونين ميرے والدنے توان ميں سے كوئى مى حق اوانہيں كيا ،اس ليے كرميرى والدہ ايك مجوسى كي مبتى باندى ميں ، اورميري والدين ميرانام على دمياه فام وبيسورت ركها بين اورانهول في مجه قرآن كريم ك كيم محتى تعليم نه دى . یرس کر حضرت عمرونی الله عندان صاحب کی طرف متوجه مهوئے اور ان سے کہا: تم تومیرے پاکس ا پینے بیلنے کی نا فرمانی کی شکایت لے کر آئے متھے تم نے تو اس سے نا فرمان ہونے سے پہلے خود ہی اسے نا فران بنا دیا تھا۔ اور تم نے اس سے ساتھ برامعا ملرکیا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برامعا ملرکرے ، اوراس ظرح حضرت عمرونی التُدعند فعرا مع الفران مونے کی ومدداری باب بروال دی، اس بیانے کراس سے ال کی

تربيت ہي نړک تقي.

سیرت کی تحابول بین تکھا ہواہے کہ ایک مرتبہ مضرت معاویۃ بن اُبی سفیان رضی النہ عنہا اپنے بیٹے یزید سے ناراعن ہو گئے تواحنف بن قیس سے پاس آدمی ہمیجا ناکران سے بچوں کے بارسے میں ان کی رائے معلوم کی جائے، توانہوں نے کہا: بہتے ہمار سے ولول کا بھیل اور ہماری بیشت کا سہارا میں ،اور ہم ان معلوم کی جائے ہوار زمین ہیں اور سایڈ گئن آسمان ہیں ۔ لہذا اگروہ تم سے کھے الگیں تو دسے دیا کرو ، اور اگروہ ناران ہوجائیں توانہ میں راضی کرلیا کرو ، اس لیے کہ وہ اس سے برلے تمہیں اپنی مجست کا صلہ دیں گے اور اپنے محنت کا جو این گئے اور تمہارے نرگی سے نگ ہوجائیں گے اور تمہارے مرف کی منت کا جوائیں گے اور تمہارے مرف کی منت کا جو ایس کے ۔

ان دونوں واقعات سے والدین کوعبرت اورنصیحت ماصل کرناچاہیے۔ اوران سے ساتھ ملا طفت اور نرمی برتنا پھاہیے ادران سے اچھا برتا وروا رکھنا پھاہیے، اوران کی تربیت ورمہمائی کے سلسلہ میں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

نہ بیجول کامنس اور حرائم برشتل فلموں کا دیجیا زربیہ جوان کو برکرداری اور برائم برشتل فلموں کا دیجیا سرسر

بناتا ہے، اور مجرہانہ زندگی کی طرف لیے جانے کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے سینما اور فلموں اور شیلی ویژن پر پرسیس کی کارروائی اور حیاسوز مناظر سے مرفلیس اور گندیے مناظر ،اسی طرح وہ رسا لیے اور کتابیں جو مخربِ اخلاق جنسی واقعات و کہانیوں اور شہوت انگیز قصوں بُرشمل ہوتی ہیں ،ان سب کا مقصد اور غرض شہوت کو بھر کانا اور انحراف اور حجرم پر آما دہ اور جری کرنا ہوتا ہے ،ان سے تو بڑوں سے انعلاق بھی خراب ہوجائے ہیں چہ جائیکہ نیچے اور بلوغ کی عمر کو بہنچنے والے ناسمجھ لوسے ؟!

یں پہ بہیں بہت ہے۔ کہ بچہ جب سمجدار ہوتا ہے اور ہوش سنبطالا ہے توبیق ویری اس کے ذہن برنقش اور مشاہرات اس سے تصور میں جاگزیں ہوجاتے ہیں . اور وہ لازمی طور سے ان کی نقل اور بیروی کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے ، قریب البلوغ بیجے سے لیے اس سے بڑھ کرا ورکوئی چیز نقصان دہ نہیں کرہ الیے مناظر دیجھے ہواس کو جرم پر جری کریں اور فسا دا ور بے حیائی اور اخلاقی نزانی کی طرف شوجہ کریں . اور خاص کر اس وقت جب کہ بچہ بے لگام اور آزاد ہواس کی نگرانی اور وکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ اس وقت جب کہ بچہ بے لگام اور آزاد ہواس کی نگرانی اور وکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ اس بات میں کوئی بھی دو فرد اخلاف نہیں کرسکتے کہ اس جبی گندی فضاء اور نزاب ماحول اور حیار سوز مناظر کا بچوں اور لوگوں کی نفوس پر بہت برا اثر بڑتا ہے . اور الیں صورت میں ان پر نہ والدین کی نفیجت کا اثر ہوا

ب نه تربیت كرف والد حضرات ا ومعلم ومدرسین كى توجیهات ورمنها فى كاد

اسلام سنے اسپنے تربیتی قوا مدسے ذرکیہ والدین ، تربیت کرسنے والوں اور ذمہ داروں سے لیے بچوں ک تربیت ورمبنا نی ا ور ان سے حقوق وفرائفن کی ا دائیگی سے سلسلہ میں نہایت زبر دست اور ثنا ندار نظام اور طریقیہ پیش کیا ہے۔

اس منظام کی بنیادی باتول ہیں سے یہ سپے کہ بچول کو مہرائیں چیز سے پورسے طورستے بچایا جائے ہوان کے اور ان سمے والدین سکے لیے اللہ سے عضا ب و نارائنگی اور جہنم ہیں داخلہ کامو حبب ہو ہاکہ اللہ تعاسلے سمے درج ذیل حکم برعل ہو:

اسے ایمان والوں تم اچنے آپ کوا ور استے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس نظام کی بنیادی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جن کی تربیت ورہنمائی کاان پرحق ہے وہ اسے مسکوس کریں تاکھ کمل طرلقیہ اور میسے طور سے اپنی ذمہ داری کو بچرا کرسکیں ،اس سیلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

انسان اسپنے گھرکا رکھوا لا سپنے اور اسسنے اپنی رمایا کے بارسے میں بازیرس ہوگی ۔ الاالرجل راع فى بيت أهله ومستول عن رعيته».

اس ننظام کی بنیا دی باتول میں سے بیمنی ہے کہ بچول کوان تمام چیزوں سے بچا میں جوان کو نقصان بہنچانے والی اور ان سے عقیدہ کو خراب اور اخلاق کو بگاڑنے والی ہوں ،اس لیے کہ امام مالک اور اب ماجب رحمہمااللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک روابیت سرتے ہیں ؛

رزنقصان اتھانا ہے زنقصان پہنچانا ہے۔

((لاضرب ولاضرار)).

اسلام سے ان بنیا دی اصولول اور تربیت میتیلق اس نظام کی روشنی میں ہر باب اور مربی وُسؤل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچول کوشنی اور مار دو جاڑا ور لہیں کا روائیول پُرشتمل فلمیں دیکھنے سے روکیں ،اوراسی طرح ان کو گندے اور مخرب اخلاق رسالوں عشق ومجبت سے بھرے ہوئے نا ولول اور کفروالحا دسے مجر بور کا اور کا بر کے خرید نے اور پڑھنے سے بازر کھیں ،خلاصہ یہ ہے کہ سؤلین و تربیت کرنے والول کا یہ فریھنہ ہے کہ وہ بچول کو ان تمام چیزوں سے روکیں جوعقیدہ خراب کرنے والی اور ان کومجرمانہ زندگی اور بداخلافی کی جانب سے والی ہوں .

تعدا نے جا ہاتواس کتاب ترمیز الأولاد فی الإسلام سے دوسرے جزبیں جہاں ہم ایمانی تربیت کی ذمہ داری اور

ا طلاقی تربیت کی ذمہ داری سے عنوان سے شحست گفتگو کریں سے وہاں ان بنیا دی اصولول اور اہم باتوں پر تفصیلی کلام کریں سے جنہیں اسلام نے بیچے کے عقیدے وافلاق کی تربیت سے سلسلہ میں مقرر کیا ہے ایا کہ ہوشنف چاہیں یہ بخونی جان لے کہ اسلام وین حیاست ا ور دین فطرست ا ور اصلاح وتر سبیت کا وین ہے :

ال وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ مُكُمًّا لِقَوْمِ اللهِ عَكُمًا لِقَوْمِ اللهِ ا

ا ورمعاشرے میں بیے کاری وہیر*فرزگاری کا بیلیا* 

ے: معاشرہ میں بے کاری وبیرفرز گاری کا بھیلنا ایکھ سے خراب ہونے کا بنیا دی سبب لوگوں

ہے۔ اس کیے کوب شخص کی بیوی اور بیچے ہول اور اس سے کے مام کائج سے مواقع میسر نہ ہول، ز ذریعیہ ا مرتی ہو۔ اور مذاک سمے باس اتنامال و دو کست اور جائیداد ہوجس سے اپنا اور ببوی بیجوں کا ببیف تحبر سکے۔ اور ا**ن کی صروریات زندگی پوری کرسکے توالیی حالت میں پورا نما ندان تباہ دبربادا در تنز ہنز ہوگا ،اور لازمی طور پیسے** ہے ہیں راہ روی ا درمجر مانہ زندگی کی طرف مائل ہول سے۔ بلکہ بساا وقات ایسانھی ہوگا کہ خاندان کا سربرا ہ اپنے گھر سے افراد بوی بچول سے ساتھ مل کر حرام طریقہ سے مال سما نے کہ تدبیری سوسیے گا، اور اس سے سیے ناجائز الست مشلاً چرری ، ڈاکہ ، لوٹ مارا وردشوت کواخٹیا *رکرسے گا جس کا مطلب* یہ ہوگاکہ معاشرے میں انارگی بھیلے گی اور قوم تباه وبربا دموجائے گی.

اسلام نے پونکہ مدل وانصاف پرمینی احکام جاری سکے ہیں اور افراد اور قوم سب کا خیال کے اسب اس کے اسب اس کے اسب اس کے اسب کا خیال کی کہ وہر سے ۔ اس کیے اس کے است اور کالی کی وجہ سے ۔

ینانجاسلام نے اس بیکاری کاجومجبورًا ہوجب کی وجہسے و صخص با و جود خوامش وتمناکے کام کاج زیائے تواسکا علاج <u> رَوَطر لِقُول سے کیا ہے:</u>

الف ۔ حکومت پر لازم کردیا کہ وہ لوگول کے لیے کمائی کے راستے واسباب مہیا کرے . ب یہ معاشرہ اور قوم براس وقت یک اس کی امداد لازم کردی جب یک وہ کام کاج نہ یا ہے۔ تحکومت روز گاریے موافع مہیا کرنے کی ذمرداراس بیے سہے کہ امام بخاری رحمہ التُدر مصنرت انس بنی اللہ عندسے روایت کرستے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم سلی الته علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوسے اور آپ سے کھد

سوال کیا. توآب نے ان سے پوچھاکیا تہارے پاس کھنہیں ہے ؟ اس نے کہا ؛ کیوں نہیں ایک ماٹ ہے جس کے کھے حصہ کو ہم بچھالیتے ہیں اور کچھ کو اوڑھ لیتے ہیں اور پانی بیٹنے سمے لیے ایک برتن ہے۔ آپ مسلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا ؛ جاؤ وہ دونول چیزی میرسے پاس لے آؤ۔ وہ ان دونوں چیزوں کوسلے آئے ، آپ نے دونول کو ہاتھ میں کے کر فرمایا: یہ دونوں چیزی کون خرید تاہیے ؛ ایک، صاحب نے کہا: ہیں ان کو دودریم میں خریرتا ہول ، چنانیجہ آت لے وہ دونول جیزی ان کو دے دیں اور درہم کے کرانصاری کو دے دیے اور ان سے کہا: ایک درہم کا کھا ما خرید کر گھر پہنچا دو اور و و سرے درہم سے ایک کلہا ڈی خرید کرمیرے ہاس سے آف بخائجہ وہ سے آسئے، آب ملی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود ابیئے دست مبارک سے نکومی لگائی، اور ان سے فرمایا: جا ؤاس سے مگرمتی کا مصر مرفوخت کرو ، پندره دان نکب میں تم کونه دیجھیوں ، جنانچے انہوں نے ایساہی کیا جب دہ دوبارہ آئے تو ان سے پاس دس در مستھے ،ان میں سے کھوشے کپیوے خرید لیے اور کھیے سے کھانے کا سامان ڈنیز خريدليا تورسول التدمسلي الشعليه وسلم في ارشاد فرايا:

« هــذا خديريك من أن تجي والمسألة نكته في وجهك يوم القيامية ».

یہ (منت مزدوری) تہا رہے سیے اس سے بہترہے کہ تم قیامست میں اس حالت میں آؤکہ تہارا مانگنا تمہاری پیشانی پر ایک نقطه کشکل میں ظاہر ہو۔

بے کا رشخص جب تک کام کاج مزیاہے اور برمسرروزگارنہ ہوجائے اس وقت تک لوگول پراس کی اماد لازم ہے اس لیے کرا مام سلم رحمہ الٹدحضرت ابوسعید خدری رضی الٹدعنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹر صلى التُدعليه وسلم فضارشا و فسرايا:

> ررمن كأن معه فضل فهرفليعد به على من لاظهرله، ومن كان معيه فضسل ذاد فليغد پەعى سىلانادلە».

جس شخص سے یاس صرورت سے زائدسواری ہواس موجابيئے كدوه استخص كودسے دستي كس كے باكس سواری نہیں اور جس کے یاس ضررت سے ناکد توشہ ہو وہ اس کو دے وسے جس کے یاس توشنہیں.

لامساآس بی من بات شیعان وجاره بحالع إلى جنبه وهدويعكم ب در د

بزار وطبرانی رسول التدهلی الله علیه ولم مسے روایت كرستے جي كرسول التدهلی الته عليه وسلم في ارشا وفرايا: و تشخص مجد پر (حقیقت میں ) ایمان نہیں لایا کہ جو خود پیٹ مجرکررات گزارے اور اس کا ساتھ رہنے والا يروس اس سے يروس يس بعوكا جو - اور اس كومعلوم

ا ورنبی کرم صلی الله علیه وسلم مصر دی می کرای سنے فرایا :

الأأسما رجل سات ضياعًا بين أقوام

أُغنياء فقد برثت مشهد وذحة الله يامدم توجى وج

وذمة رسوله».

فقہ کی کتاب میں الانتہاں المختار " میں تکھا ہے کہ اگر اس کوئٹی نے کھلا بلا دیا اور کچھ دے دیا تو اور دل سے گناہ ساقط ہوجائے گا۔ گناہ ساقط ہوجائے گا۔

اس کی دسل یہ سبے کہ امام ابوبوسف تحاب الخراج میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رشی التین

گایک گھرکے پال سے گزر ہوا وہال ایک نابنیا بوٹرھا فقتہ کھڑا ہوا مانگ رہا تھا۔ انہوں نے بیجھے سے اس کے کا ندھے پر ہاتھ مارکر لوچھا: تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو ؟ اس نے کہا؛ بہودی ہول. انہوں نے پوچھا: بھیک مانگئے پر کیوں مجبور ہوئے ؟ اس نے کہا کہ میں جزیہ (وہ کیکس جوغیرسلمول سے لیاجا تاہے) اور طرورت اور عمر سیدہ ہونے کی وجہ سے مانگ رہا ہول، چانچہ عضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھرلے گئے اور اپنے گھر سے اس کو کچھ مال دے دیا اور پھر بیت المال کے خزائجی کے پاس بیغیام بھیجا کہ: اس شخص اور ان جیسے لوگول کا خیال کیا کرو اس لیے کہ ہم نے یہ توکوئی انصاف نہیں کیا کہ اگر مجوانی کوتو کھا جا میکی ربعت خوانی میں ان سے جزیہ یہتے در ہیں) اور بڑھا ہے ہی تو ہیں اور سے جزیہ یہتے ہی تو ہیں اور سے میں ان کواس طرح بے یا رومدد گار چھوڑ دیں، صدقات فقرار ومساکین کے لیے ہی تو ہیں اور سے میں اس کے اس کے اور مدد گار چھوڑ دیں، صدقات فقرار ومساکین سے بے ب

حضرت عمررضی اللہ عنہ ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی ایک جاءت کے پاس سے گزرے جن کو عبرام ہوگیا تھا تو آٹ نے بیت المال سے ان کو اتنامال دینے کا علم دیاجس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور علاج ہوسکے اور عزت نفس باقی رہے۔

اسلام نے بیروزگاری و بیکاری کا اس طرح سے علاج کیا ہے۔ اور صبیا کہ آپ نے دیجے لیاکہ یہ کتنا رحملانہ حکمت وانصاف والاعلاج ہے، اور بیر واضح طور سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام رحمت وشفقت، انسانیت اور عدل وانصاف کا دین ہے۔ التٰد نے اس دین کو اس لیے نازل فروایا ہے تاکہ وہ بشریت کے سے برسکون رہنمائی کا ذرلعہ اور دنیا وی زندگی کی تاریکیوں سے لیے روشنی کا مینارہ بن جائے۔ اس لیے بولوگ ان حفائق سے ناآشا بی ان کوسم دلینا چا ہے کہ اسلام کیا ہے ؟ اور بیز دہن شین کرلینا چا ہیے کہ التٰد تعالیٰ نے محصلی التٰد علیہ وسلم کو بادی ، بشارت و بینے والا اور ورانے والا اور التٰد کی طرف بلانے والا اور روشن جراغ ماکرکیوں بھی ایجا ہے ۔

بی ایکوں کو خراب کرنے اور ان کے افلاق کے طاقہ ہوں کا بیوسب سے بڑا ذرائیہ کرانے اور ان کے افلاق کے افلاق کے وہب بنتا ہے وہ ہے والدین کا بیجہ کی تربیت سے کنارہ کش مہونا اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نددیا ۔

وسبب بنتا ہے وہ ہے والدین کا بیجہ کی تربیت سے کنارہ کش مہونا اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نددیا ۔

ہمیں یہ فرم ن رکھنا چاہیے کہ ہم ماں سے درجہ اور ذمہ داری سے غافل نہ ہوں اس لیے کہ مال اس اس کے دمہ دیچہ بھال اور بیچوں کی تربیت اور گرانی اور رہنمائی کی بڑی ذمہ دارے ۔ اس سے ذمہ دیچہ بھال اور بیچوں کی تربیت اور گرانی اور رہنمائی کی بڑی ذمہ دارے ۔ اس سے خوب کہا ہے ۔ م

الاً م مددسته إذا أحددت العددت العب الاعداق من درحقیقت ایک مرسه ازا أحددت العب الاعداق الا درحقیقت ایک مرسه ازم نے اسلامین باب کی طرح مال بعی مسؤل اور ذمر دارسے، بلکہ مال کی طرح مال بعی مسؤل اور ذمر دارسے، بلکہ مال کی فرم داری زیادہ اہم اور زیادہ نازک ہے۔ اس لیے کہ مال ولادت سے جوان ہونے تک بچد کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس وقت تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جوان ہوکر ذمر داریال اعلانے والا اور دم داری تینیت اور معاشرہ کا ذمر داری کیا ہے والی ایک داری کی تینیت سے مال کاستقل تذکرہ کیا ہے فرمایا :

ال والأم سما عيدة في بيت نعجها مال البين شومرك كركوالي بادراس والأم سما عيدة في بيت نعجها وراس المناقلة عن رعيتها».

اس کامقصدہی یہ ہے کہ اس کویونوس ہوجائے کہ اسے بچول کی تربیت اور معاشرہ کی تعمیرے لیے باب کا ہاتھ جانا اور اس کی معا ونت کرنا چا ہیں۔ اور اگر بچول کی تربیت سے سلسلہ میں مال اپنے فرائض میں کو اپنی سرسے گی۔ اور اپنی سہیلیول ، جان بچول والول ، مہافول اور اوھراؤھر آنے جانے میں ملکی رہے گی۔ اور باب بچول کی تربیت اور دیجہ مجال کے سلسلہ میں اپنی فرمہ داری محموس نہیں کرے گا۔ اور اپنا فارغ وقت گھو منے بچول کی تربیت اور دوستول اور ساتھ مواس میں بیچھ کر جائے پانی میں ضائع کر دے گا تو بھر لازمی طور سے بچول کی تربیت بیٹیمول کی طرح ہوگی اور وہ آوارہ بچول کی طرح گھو میں بچھریں سے اور فساد کا ذریعہ اور لوگول کے لیے خطرہ کا الارم بن جا بیٹی گھو۔

بہت ہی نوب کہا ہے فیاعرنے م

لیس ایتیم من انتها اُبواه من یتیم در نہیں ہے جس کے ال باپ زندگگائے ہے اِن ایستیم ہوالیذی شلق لیے پتیم تروہ ہے کے میسس کا مال لے ا

هـ قرالحياة وخلّفاه ذليك آنا د موسكة بول ادراس كوتنها چور ك بول أمنًا تخلت أو أبّ امشغو لا احتنها أكيل چور ديا بوا در اس كا باينول ربا بو

مجلا ہتلا یہ کہ آپ ایسے بچول سے کیا توقع کھیں گے جن سے مال باب اولا دکواس طرح مہل جبوردی اور ان سے سلسلہ میں اس طرح مہل جبوردی اور ان سے سلسلہ میں اس طرح تھیں اور کوتا ہی کریں ، لازمی طور سے ایسے بچے مجرم بنتے ہیں ہے راہ ری انتیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مال بیسے کی تربیت ودیجہ جھال نہیں کرتی ، اور باب اپن نگرانی اور تربیت مدیجہ جھال نہیں کرتی ، اور باب اپن نگرانی اور تربیت سے فریصنہ میں کوتا ہی برتیا ہے۔

یه معامله ال وقت اور هجی سنگین ہوجاتا ہے جب ماں باپ زیادہ تراپنا وقت بے راہ روی اور برائیوں میں میں گزار دیں ، اور الناجیت اور اضلاقی بے راہ روی اور جنسی آزادی سے میں گزار دیں ، اور الناجیت اور اضلاقی بے راہ روی اور جنسی آزادی سے دلیادہ ہول ، ایس صورت میں ہجہ میں زیادہ خطراک انحاف و بے راہ روی پیلا ہوتی ہے ۔ اور وہ مجروانہ زندگی میں ہبت ریادہ آگے بڑھ جاتا ہے کی اخوب کہا ہے ۔ ہ

ولیس النبت ینبت فی جانان وه گھاسس بوکہ باغوں میں پیدا، ہوتی ہوں وه سل میرجی لا طف ال کسال اورکیا ایسے بچوں سے کی کمال کی توقع کی بعاسمی ہے

اسلام نے ذمہ داربول سے کل سے سلسلہ میں بچول کی ترسیت کی بڑی ذمہ داری والدین پر دالی ہے۔ اور ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ بچول کی اپنی کا لی ترسیت کریں جس سے نتیجہ میں وہ زندگی کی ذمر داربول کو سنبھال سکیں ۔ اور ترسیت سے سلسلہ میں ان کی تفریط بھو تا ہی اور تقصیر میرورد ناک عذاب سے ڈرایا ہے ؛

اے ایمان دانو بھاڈ اپنے آپ کوا درا ہے گھر دالول کو آگ سے جہ کا ایندش السال اور تھر ہی آب پر تندنو بڑے مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں ۔ وہ اللہ ک نا فرانی نہیں کرتے کسی ہات میں جودہ ال کو حکم دیتا ہے۔ اور جو کھے کھے دیا جا تا ہے۔ اسے (فرد آ) بھیسا رَيَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوَا اَنْفُسَكُمْ وَ الْمَايُوا الْوَا اَنْفُسَكُمْ وَ الْمَايُوا الْوَا الْفَاسُ وَ الْمَهِجَارَةُ الْمُلِيكُمُ نَازًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْمَهِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ نَازًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْمَهِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاقًا مِثْمَادُ لَا عَلَيْهَا مَلَيْهُمُ وَيُفْعَلُونَ مَا يَعْطُونَ اللّهُ مَنَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُغْطُونَ اللّهُ مَنَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَ ».

لاتے ہیں.

پول کی دیجہ مجال اور تربیت سے استمام اور ان سے امور کی عرائی کے سلسلہ میں رسول التمالی الله علی سے زیادہ مرتبہ علم دیا وربہت سی مرتبہ وصیت فرائی ہے ۔ آپ کی وصیول اور احکامات میں چند ذیل میں بیشن کیے جائے ہیں ا

(۱) (دالرجل راع في أهله ومسئول عن رعيت، والمرأة لاعية فن بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) ويواوالبخاري مرم (دو أدبوا أولا دكمواً حسوا أدبهم)

مرد ا پہنے گھرکا گہبان ہے اور اس ہے اس ک رمایا کے ہارہ بیل باذیری ہمگا ،ا در مورث اپنے بٹوہر کے گھرکی نگہان ہے اور اس سے اس کے اگرال کے بارسے ہیں بازیری ہمگا . ا پہنے بچول کو آ دب سکھا ڈ ا در ان کی اچھی

زرداه ابن ماحیر)

٣١) ((عـلسوا أولادكــه وأهليكــوالخير وأد بوهدي، اراه عبالرزاق وسيدين منفور،

١٧) الاصوواأ ولا دكء باحتشال الأواحد، واجتناب النواهي،فذلك وقياية لهم من النار)، (رواه ابن جرير)

(٥) ((أدبوا أولادكم على ثلاث تعصال، حب نبيك، وحبآل بيته، وتلادة القرآن، ف إن حملة القدرآن فى ظل عرش الله اليسوم لا ظهل إلاظهماك.

ردا والعبران) تمیمیت کسنے والوں کی مقاربوں کی تفصیل ہم اس کتا ہے۔ تربیتہ الاولا دفی الاسلام "کی دومسری قتم ہیں بیان کریں گے جرانشاء الله قاريين سمه بيك في عبل اورسيرماصل بحث بوكي. 

مراعل میں ہوستے ہیں بہ نوعمری سے والدکا انتقال ہوجا اسے اگریہ بچرسر برکوئی شفقت کا باتھ بھیرسے والا ادريم كرنے والا ول نيائے اور اچنے برول كى جانب ست اسے مدردان اور اچھا برياؤ رسط اورال كے معیار کو بلند کرسلے سے لیے کامل وکھی جال نہ ہوا وراہی مکل مدد اس کو منسلے جس سے اس کا پہیٹ بھرے تو اس كالازمى اثريه موگاكه يه تيم بچه تدريجًا انجاف كى جانب مراحة ارسيه گا اور مجرانه زندگى كى جانب آنهسته آبست ہیں تدی کرتاریے گا بلکستھل میں وہ امت کے شیارہ کو بھیرنے ادر اس کی عمارت کو دھانے اور اس ک و حدست کو پارہ پارہ کرسلے اور قوم کے افراد ہیں آوار کی اور آزادی اور لا قانونیت اور انتشار مھیلا نے کا

اسلام ہونکہ مہیشہ بہیشہ رہینے والا وہن ہے اس کے توانین نہا بہت جائی درست اور ابری اور دہت دنیا تک سے لیے برایت کا لور ای اور اسلام کوریاری عمر اور آننده کی تمام امیت کی در ایت کا کام کرنا تھا۔ اس سیار اس نے بیم سے کھالیت کرنے اور دیجے بھال کرنے والوں اور قرابت داروں کوریم میاہے کہ اس سے

ترببیت کرد.

اسینے بچول کوا درگھروالول کوخیر کی تعلیم دو۔ ادر ان کوا دہب سکھا ؤ ۔

این اولاد کوشراحیت کے احکامات پر مل کرنے اور ممنوع چیزوںسے نیکنے کامکم دو ۔اس سلیے کریان ك ليے جہنم سے بيك كا ذراير ہے.

الين بيحول كولين بألمي سكعلا و والين نبي سلى الله ملیہ دسلم سے ممبت، ان سے ابلِ بیت سے ممبت ا ورقرآن کریم کی تلادت اس بیے کہ قرآن کریم کے حالین اک دن الٹد کے ورش سے سایہ میں ہوں محیصیں دن اس سے سوش سے سایہ سے ملا دہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ساتھ اجھا برتاؤکریں اور اس کی دیجھ بھال اور کفالت کی ذمہ داری پوری کریں اور بزات بود اس کی عگانی اور زبیت کریں ، اور اس کی سے اور اس میں اچھے افلانی پیدا ہوں ، اور نفسیا تی طور برباکمال فرد سبنے ، اور و، یتیم بچہ اینے کفیل اور ذمہ دار لوگول میں مجتت و شفقت اور پیار والفت پورے طور سے محسوس کرے ۔ یتیم بچہ کی دیجھ بھال اور اس سے شفقت و مجتب سے سلسلہ میں اسلام نے جواحکامات اور تعلیم دی ہے ان میں سے بچھ ذیل میں بیش سیے جاتے ہیں ۔ اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں ؛

(( وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ النِّينَهُلَى ﴿ قُلْ إِصْلَاحٌ نَّصُمْ خَسَيْرٌ ﴿ وَإِنْ ثَنْغَالِطُوهُمْ فَالْخُوَانَكُمُ ﴿ إِلَّ الْبَقْرِ حَسَيْرٌ ﴿ وَإِنْ ثَنْغَالِطُوهُمْ فَالْخُوَانَكُمُ ﴿ إِلَّ الْبَقَرْ ٢٢٠٠

> نيزارشاد فرمايا : (( فَامَّنَا الْيَزِينَمَ فَلَا تَفْهَدُ ... الطلى - ٩

نيزارشا دربالى به ، «اَرَايُنَكَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَدُ لِكَ الَّذِي

«اَرُوَيَنِتُ اللَّهِ مِي يَهْدِبَ بِاللَّهِ بِينِ ﴿ عَدَالِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ف يَكُوّ عُولَ الْيَنْذِيمُ ﴾ ، الماعون - ا د م نيزارشا د فرمايا ؛

الرَّنَ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَالَمِي ظُلُمُنَا لِللَّا الْمَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ أَنِّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الللِّلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ الللِمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُلِمُ اللَّلِمُ الْمُؤْمِنُ

اور نبی کریم صلی الشرعلیه ولم فی ارشاد فرایا:

راصن وضع یدة علی رأس یتیم رحمه قد کتب الله له بکل شهرت مسرت مسل الله له بکل شهر واه أحمد دابن جان نیزنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:

را صن قبض یتیم بیان المسلمین الی طعامه وشوا به حتی یغنیه الله الله الله تعالی له الله تعالی له الجنت تعالی له الجنت

ا درآپ سے پوچھتے ہیں بتیموں کا حکم، کمہ ویجیے سنوارنا ان سے کام کابہتر ہے اور اگران کا نرج طالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

توآپ مجي تيم پرسختي سه کيجيه.

معلاآپ نے اک شخص کوبھی دیجھا ہے جوروزِ حزاکو جھلاآ ہے سووہ خص جوبتم کو دھکے دتیا ہے۔

جولوگ که کلیا تنے ہیں تیمیوں کا مال ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں اگ ہی بھررسیے ہیں اور عنقرمیب آگ میں داخل ہوں گے .

ہو خوس میٹم کے سریرا پاشفقت کا باتھ کھیں ہائے۔ اللہ تعالی اس کے لیے ہراس بال کے براے جس پر اس کا باتھ کھیرا ہے ایک نیکی لکھ دستے ہیں۔

جوشعف کسی مسلان کے تیم بیکے کو ا پنے ساتھ کھلایا پلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کوستغنی کرنے تو اللہ تعالیٰے اس کے لیے جنت لازی طور سسے وا حب مرد تیا ہے۔ گریہ کہ وہ مص کوئی ایسا گئی ، کریے ہونا قابلِ مغفرت ہو ۔

میں اور میتیم بہتے کی پرورش و کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے اپی دو انگیوں شہادت والی اور درمیان والی کی طرف اٹیارہ کیا۔ أبتة إلاأن يعمل ذنبًا لا يغفرله». ررداه الترندي

اور مصور انورسل التعليه ولم فرات بين ا در أن وكافل اليتيم فى الجنة كها تين . وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» درواه الترزى

اس کے علاوہ اور دیگر احکاماتِ خدا وندی اور ارشا داتِ نبوی تجواس بات کو تبلاتے ہیں کہ بیتیم کی پڑرش کفالت و دیجھے مجال ہر رشتہ وار کا فرض ہے اور اگر وہ لوگ خود غریب ہوں اور مادی طور بران کی کفالت کرنے سے قابل نہوں تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرسے اور دیجے مجال کی ذمہ داری سنبھالے اور ان کی تربیت کرسے تاکہ وہ آوارگ اور مہل مجھرنے اور خراب ہونے سے بچیں ۔

#### <del>→ ></del>

کرمسلانوں کو ایسے کاموں کی توفیق وسے جوان کی عزت وسعادت کا ذرائی بنیں ، اوران کو ایسا ایمان کالی نفید ب کرے جس کی طلاحت وشیرینی ان کو اپنے دلول ہیں محمول ہو ، اوران کو جیشہ دا ہو راست اور ہوایت برقائم رکھے جس کی جملک ان کے اقوال وافعال ہیں نظر آئی رہے ، اوران ہیں سے ایسی طاقتوروم مفہولا امست پیا فرائے جو تہذیب کو پروان پڑھائے اور ملم کو بھیلائے اور موزیت و شرافت کی ممارت تعمیر کرسے ، اوراپ نے طاقتور و نوجوان باز کول سے عزت ونصرت اور فتح سے جو تبذیب ، اورتاریخ کا دھا دامور دسے ، اور اسس نوجوان باز کول سے عزت ونصرت اور فتح سے جو تبذیب بونی شان و شوکت اور طلیم الشان مملکت کو اپنی امس کی ذائل شدہ عزت وکرامت اور جینی ہونی شان و شوکت اور طلیم الشان مملکت کو اپنی اس کی نشان کے لائل وے ، اور بہ سب کچھ الشان مملکت کو اپنی سبے ، بیٹیک دعاؤل کو قبول کرنا ہی اس کی شان کے لائق ہیں جہ ، اور وہ بہترین مئول ہے . اور ہماری آخری بات بہی ہے کہ تمام تعرفیب اس الشد سے سبے بیں جو تمام عالم کا زب ہے ۔



# قیت مائی تربین کرنے والول کی ذمب داریال ،

ا ؛ ایمانی ترسبت کی ذمه داری

۲ ؛ اخلاقی تربیت کی ذمه داری

س ، جمانی تربیت کی ذمه داری

س ، عقلی تربیت کی ذمه داری

ه ، نفسیاتی ترببیت کی ذمه داری

۲ ، معاشرتی تربیت کی ذمه داری

، با منسی تربیت کی ذمه داری

## مفرمر

وہ ذمہ داریاں جن کا اسلام نے بہت اہتمام کیا اوران پرامجارا اوراس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس میں سے مربوں کے ذمہ ان لوگول کی تربیت بھی ہے جن کی تعلیم و تربیت اور رہنائی و توجیہ ان سے ذمر ہے در حقیقت میں ہم اور بڑی ذمر داری ہے۔ اس لیے کہ اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ، اور بھری ذمر داری نیے کے ہوئیار ہونے ، بالغ ہونے سے قریب سے زمانے ، اور بیبال کک کہ وہ ما الی بالغ مکلف ہوجائے اس وقت کے ہوئیار ہونے ، بالغ ہونے سے قریب سے زمانے ، اور بیبال کک کہ وہ ما الی بالغ مکلف ہوجائے اس وقت کک جاری رہتی ہے۔

اوراس بین کوئی شکن بین کر تربیت کرنے والا مربی خوا معلم واستاذ ہویا مال باپ یا معاشرہ کا محل وہ جب سجی اپنی ذمہ داری بوری ا داکرے گا اور ذمہ داریوں ا ورحقوق کو بوری ا مانت داری عزم ا دراسالم سے مطلوبہ طریقے کے مطابق ا داکرے گا تواں کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک فرد کے اپنی بوری خصوصیات کمالات سے ساتھ تیار کرنے میں اپنی بوری کوشش مرف کردی اور جب لا تنجہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس جدوج بد سے ایک نیک صالح الیا معاشرہ تیار کرلیا جو اپنی تمام خصوصیات ا ور انتیازات کا مال ہوگا۔ اور اس طرح ۔ خواہ وہ محسول کرے یا نہ کرے ۔ اس نے ایک حقیقی وواقعی مثالی معاشرہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا جو اپنی مفرق موسیات اور اسلام کا بی طریق جس میں صالح افرادی تیاری اور نیک معاشرہ کو بنا نے کی کوشش کی گئی ہوگی واسلام کا بی طریق سبے۔ اور اصلاح سے سلسلہ میں اسلام کا بی طریق سبے۔

قرآن کریم کی وہ آیات اور اُحاد کریٹ بنبویہ جو تربیت کرنے والول کولینے فرائفن وذمہ داریاں پوری کڑکا مکم دیتی ہیں اور اُجاد کریٹ میں کوتا ہی سے فرائی ہیں۔ اگر ہم ان کوتلاش کریں توان کواس کٹرست مسے پائیر سے کرجن کورٹ نوان کواس کٹرست ہے کہ جن کورٹ نوٹ کا جا ہے اور نہ اُن کا حاطہ واستعقدا ، ہوسکے جس کامقصد رہے کہ ہرمری کو اپنی امانت کی بڑائی اور سئولیت کی نزاکت اور اُنہیں معلوم ہوجائے .

اس مضمون کی آبات میں سے بھے ذیل میں ورج کی جاتی ہیں:

(۱) ((وَأَمُو أَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاحْطَ بِرْعَلَيْهَا)). اور اچنے گھردالول کونماز کاحکم دیتے رہیے (ک ساما) اور نودیجی اس سے پابندرہیے۔

(٣) (٤ يَاكَيُّهَا الَّـذِيْنَ المَسْنُوا ثَوْاً الْفُتَكُمْ وَ
 الفينكُمُ نَارًا ».

رس (( فَوَرَيِكَ لَنَسُتُكَنَّهُمُ ٱلْجَمَعِينَ ﴿ عَمَّنَا كَاكُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ ). الجِدِ ١٢٠ و١٢

رسى ((يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ و) الساء ال

ره، (رَ وَالْوَالِلُاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَا دَ هُسُنَّ يَرُضِعُنَ أَوْلَا دَ هُسُنَّ مَا اللهُ وَ ١٣٣٠ حَوْلَ فِينَ كَامِلَيْنِ ؟). البقره ٢٣٣٠

(١) الأوَلَاكِيْفُكُنَ أَوُلَادَ هُنَّ ). المتمنة ١٢٠

(۱) (د وَقِفُوهُمْ مِانَّهُوْ مَّسُنُوْلُوْنَ ﴿ ) إِللهُ فَتُنَاسِهِ الْمُوالِرَّ مُوالِرَّ مُوالِرَّ مُوالِرَ اوران سے علاوہ اوربہت سی دوسری آیات کرمیر ہیں ، اس سلسلہ میں جواحا دیثِ شریفیہ وار د ہوئی میں ان جی چندیہ ہیں ،

ره درالرجل رائع فی اُهله ومستول من رعیت ، والموات راعیت فی بیت رعیت اوستولد عن رعیت ای روستولد عن روستا کی روستا کی

۲۱) ( کاکن پیوُدب الرجل ولد ۲ خسایر من اُن پتصدق بصاح ». «الترندی

۳۱) ((مانعل والدولداً أفضل من أدبحسن». رترنزی

رم، ((على وأهليكم الخيرو أدبوهم)) والمرادذاق ويدريهم

ره، درأدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حبنبكم وحب آل بيته، وتلا وتا القرآن».

د دوا ه الطبرانی )

است ایمان والوبچا و است آپ کو ا در اینے گھر دالوں کوآگ ست.

سوقسم ہے آپ کے رب کی ہم کولوفینا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کریتے تھے .

الشرتم كومكم كرمات تهارى اولا دسك مى يى . اور بيرى والى عوري ووده بلائن البيط بجول كر بورست دورس.

ا وراین اولا وکونه باروالیس .

ا ور کھڑا رکھوان کو ان ستے پوچینا سبے ۔

مرداپینے گھرکا رک مالا ہے اور اس سے اس ک رمیت سے بارے ہیں بازیرس ہوگی ،اورورت لپنے شوہرسے محری رکھوالی ہے ۔ اور اس سے اس کی رمیت کے بارے میں سوال ہوگا۔

انسان اچنے بیٹے کوا دب سکھائے یہ ایک صاح صدقہ کرنے سے بہرسہے .

کسی باپ نے اپنے بیٹے کولیصے ادب سے بہترعطیہ وہدیہ ہیں دیا۔

اینی اولا د ا در گھر دانوں کو نعیرسکھلا ؤا در باادب بناؤ. اینی ا ولا د کویمن جیزی سکھلا ؤ: اسپے نبی کریم سالت علید دیم کی مجست ، اور ان سے ابل بسیت کی مجست: ا در قرآن کریم کی ن، دت ۔

رہ، حضرت ابوسلیمان مالک بن الحویرت کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ہم ہم عمر۔ نوجوان سخصے، ہم آپ سے پاس ہیں دن مظہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ ہم اہنے گھرجانے کے خواہش مندہیں ، جنانیہ آب نے ہم سے پوچاکہ ہم گھر پیس کس کوچوڈ کر آئے ہیں ؟ ۔۔ ہم نے آب کو بتلا دیا۔ آب نہا پرٹ شغیق درحداں شھے آپ ۔ نے فرما یا ا

ددارجعوا إلى أهليك و فعلموه و درارجعوا إلى أهليك و هسروه م وصلوا كما دا يتمونى أصلى فإذا حضرت الصلاة فلي وذن نكب و أحدك ولي ومكم أكب بركب و)، أحدك ع ولي ومكم أكب بركب و)، ( البخارى في الأدب الغرد )

عسل فیسه )). درداه الترندی اس پرکت مل کیا. اس کے علاوہ اور سبے شمارا حا دمیت ہیں ہواس موضوع سے تعلق رکمتی ہیں ۔

#### 0-25 -- C-0

قرآن کریم کی ان توجیہات اورارشا دات نبویہ کی رمہائی کی بموجب ہر دور میں تربیت کرسنے والے حضرات فی بہت کی تربیت کا خیال رکھا، بلکہ سنے بچول کی تربیت کا خوب اہتمام کیا ہے، اوران کی تعلیم ورہمائی اور کے روی کو دُور کرسنے کا خیال رکھا، بلکہ والدین اور ذمر دارلوگ اپنے بچول وغیرہ کی تعلیم وتربیت سے لیے ایسے اساتذہ معلمین کا انتخاب کیا کرستے تھے تج معلم وا درب سے لحاظ سے بلند وارفع ہول ، اورارشاد و توجیہ سے لحاظ سے بہتر ہول تاکہ وہ بچے کو صبیح عقیدہ و اضلاق سکھائیں اوراسلام کی تعلیم سے فریف کو کو بی داواکرسکیں ۔

ہ ماں کے بین ہوں ہوں ہوں ہوں کے حضرات سے حالات اور لطائف میں سے کچہ جیزی آپ سے سامنے پیش کی جارہی ہیں گ گذشتہ زمانے کے حضرات سے حالات اور لطائف میں سیسے کچہ جیزی آپ سے سامنے پیش کی جارہی ہیں گ تاکہ بچول کی تربیت تعلیم سے سلسلہ میں سلف صالحیین نے جوا ہتمام کیا تھا وہ عقل وبصیرت والوں سے سامنے آجائے اورا سامنے آجائے اورا بکورمیوم ہوکہ یہ حضرات بچول کی تعلیم وتربیت سے کہتے حربیں تھے اور وہ س طرح اپنے بچول کے سامنے علم واٹھلاتی اوراسلوب وطرز سے امتہار سے ممتاز کامل ترین اساتذہ کا انتخاب کرتے تھے .

ا بینے گھر چلے جا وُاورگھ والوں کو ملم سکھا وُاوراجی باتوں کا مکم دو اور زما زاس طرح پڑھ وجس طرح بمھ پڑستے دیکھا ہے ، حب نماز کا وقت ہوجائے توتم میں سے ایک آدمی اڈان دسے اور حرتم میں بڑا ہوو و الا

قیارت کے روز کمٹی فص کے پاؤل اپنی جگہ سے اس وقت کک رخین سے جار اس سے جار چیزوں سے بارسے میں سوال نہ ہوجائے ، عمر کے بارے میں کرس کام میں فریج کی ۔ اور حوالی کے بارے میں کرکس کام میں ضرف کی ، مال سے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں فریق کیا ، اور ملم سے بارے میں کہ کہاں اور کہاں فریق کیا ، اور ملم سے بارے میں کہ کہاں اس یرکت مل کہا .

\* جا حظ تکمضے ہی کر حبب عقبت بن اُبی سفیان نے اپنے بیٹول کوعلم سے حوالہ کیا توان سے کہا کہ ہمیرے بیٹوں کی اصلاح کا مدارات کی اپنی ذاتی اصلاح پرسے اس لیے کہ مجول کی نگائیں آپ پرمرکوز ہول گی ،جے آپ ا چھا بھیں سکے اسے وہ اچھا سمجیں سکے اور جس چیز کو آپ بُراسمجیس سکے اسے وہ بھی بُراسمجیں سکے ، آپ نہیں حکارکی سیرت اور ا دبارسے اخلاق سکھائیں ،اور آپ ان کومجھے۔۔۔ ڈرایا کریں ، اورمیری غیرموجودگی پی نہیں سزا دیاکریں ،اور آب ان سے حق میں اس طبیب کی طرح بن جائیں جو ہمیاری پہچانے سے قبل دواتجویز ہمیں كرمًا اور آپ ميرى جانب سيكسى عذر براعتما در كري اس بيد كم مي آپ ك الميت برعم وسدر يكا ،ول . ◄ علامہ ابن خلدون اپنی سخا ہے "مقدمہ ابن خلدون " ہیں سکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جب اسے جيد المين كواسًا ذك موالك كيا توان سه كها؛ اسه احمرامير المؤمنين في ابنى روح اوردل كالمحواآب كم حواله كردما بسهد ال ليه آب اس براينا وست شفقت بيميرية رئين اوراس كوا پنامطيع وفرما نبروار بنائے ر تحيي ، اوراس سيے سامنے اس مرتبہ پر رہی جس مرتبہ پر آپ سواميرا لمؤنين بينے رکھا ہے، اس کو قرآن کريم پر هائیں . اور اما دریث سکھلائیں ، اور اشعار یا دکرائیں ، اور سنت و صدیب کی تعلیم دیں ، اور بات کرنے کا طریقیہ اورموقع ممل اور اس سے اثرات اس پر واضح کریں . ا در اس کو بلاموقع ہنسنے کے بیسے روکیں ، ا در آپ پر کیرٹی گھر می انسی نرگزرسے کہ آب اس سے فائرہ اُٹھاکراس بیھے کومفیدبات نہ تبلا ہیں، کین یا در کھیں اسے غمگین نرکری کیول کداس سے اس کا ذہن مرجها جائے گا ، اور اس سے ساتھ حیثم پوشی کرنے میں زیا دوخلو نہ یمبیے گا ورنروہ فراغت کواچھا سیمھنے سکے گا دراس کا عادی بن بھائے گا۔ اور جہاں یک ہوسکے اس کی اصلاح اسینے قرب اور نرمی سے کرستے رسہے گا۔اگروہ اس طرح سے نسیجھے تو پھر آپ اس سے ساتھ سختی اور شرست ہے بیٹ انٹی۔

سلف صالحین کی عادت بیتی کہ وہ بچول کی دیجہ بحال کا بہت خیال رکھا کرتے ہے اوران کی لارکر کوشش ہوتی تھی کہ نیکے اور اس سے علم واستاذ کے درمیان نہایت مضبوط رابطہ رہے۔ چنانچہ اگر کمی وجہ سے استاذا یک مدت کہ بچول سے زملیں توان کوسخت دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ انہیں یوخوف ہوتا تھا کہیں استاذا یک مدت کہ بچوان کی مرضی ومنشا کے خلاف عادیں اورطر لیقے اختیار کرلیں ، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ایسانہ ہوکہ بیٹے ان کی مرضی ومنشا کے خلاف عادیں اورطر لیقے اختیار کرلیں ، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کو خلیفہ منصور نے بنوامیہ سے ان لوگوں سے پاس جوقید میں بند شعے یہ بنیام ہیجا کہ ، قید میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کوس چیز سے کہ بھوا کی تربیت ہیں کرسکے۔ لوگوں کوس چیز سے کہ بھوا کی تربیت ہیں کرسکے۔ لوگوں کوس چیز سے کہ بھوا کی تربیت ہیں کہ استاذ کونصیوت کرتے ہوئے ہیں ؛ ان بچول کو تربیا کی کہا دری طرح تعلیم دینا جس طرح تم ان کو قرآن کی تعلیم دینے ہو۔ اور ان کو اچھے اضلاق برآ ما دہ کرنا . اور ان کو بہا دری طرح تعلیم دینا جس طرح تم ان کو قرآن کی تعلیم دینے جو۔ اور ان کو اچھے اضلاق برآ ما دہ کرنا . اور ان کو بہا دری

وشجاعت پرتمل اشعار سکھلانا تاکہ وہ بہا درا ور حری بن سکیں ، اوران سے ساتھ معزز لوگوں اور اہل علم کو بٹھا! یا کریں ، اور بازاری قسم سے لوگوں اور خادموں سے انہیں ڈوررکھیں ، اس لیے کہ یہ لوگ بہت بے ا دب ہواکرتے ہیں ۔ اور دوسروں سے سامنے ان کا احترام کریں اور تنہائی ہیں انہیں خوب تبنیہ کریں ، اور حجوث پر ان کو بیٹیا کریں اس لیے کہ حجوظ بُرائی کی طرف سے جانا ہے اور بُرائی جہنم کی طرف سے جاتی ہے ۔

◄ جائے نے اپنے بیٹوں کے معلم سے کہا؛ ان کو کتابت کی تعلیم سے پہلے تیزنا سکھا ؤ۔ اس لیے کہ انہیں ایسے آدمی تومل جائیں گے جوان کی طرف سے لکھدیں لیکن ایسا آدمی نہیں ملے گا جوان کی طرف سے تیر ہے۔
تیر ہے۔

یر سے انہیں ایک علم سے دوسر سے اپنے بیجے کے اسا ذہبے کہا : آپ انہیں ایک علم سے دوسر سے علم اور ایک سبق متربہ کارشخص نے اپنے بیجے کے اسا ذہبے کہا : آپ انہیں ایک علم سے دوسر سے مبت میں اس وقت تک مشغول زکریں جب تک وہ اسے اچھے طریقے سے یا دزکرلم ایک سبق سے دوسر سے مبار ہار محمد انا اور ذہبی میں اس کا ہجوم عقل وسمجھ کو بیراگندہ کر دنتیا ہیں۔

• حضرت عمرین الخطاب رضی النّدعنه نے اہلِ شام کو نتحر پر فرمایا : اپنی اولا د کو تیرنا اور تیراندازی اور • بر مرکد ، م

و بچول کی تربیت سے سلسلہ ہیں تھیم ابن سیناً نے یہ وصیت کی تقی ؛ مکتب میں بیسے کے ساتھ اچھے افراد تھے اور انجھے اور انجھنے والا ہوتا افراد و عا دات وطبیعت سے بیچے ہونا چاہیے ،اس لیے کہ بچہ بیسے سے زیادہ حاصل کرنے اور انجکنے والا ہوتا سبے۔ اور بچہ بیسے سے ہی زیادہ مانوس ہوا کرتا ہے۔

• مہتام بن عبدالملک نے اپنے بیٹے کے اتا ذسلیمان کلبی سے کہا: میرایہ بیٹیا میری آنھوں کا نورہ اور اور اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ داریس نے آپ کو بنایا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے نوف کو اختیار کریں۔ اور امانت کو بورا کریں، اور اس بیچے کے سلسلہ میں میں آپ کو سب سے پہلی وصیت یہ کرتا ہول کہ آپ اس کو امانت کو بورا کریں، اور اس بیچے کے سلسلہ میں اشعاریا دکرائیں، مجھراس کو لیے کرعرب قبائل میں جائیں۔ اوران کا بہترین اشعار لے لیں ۔ اور طلل و جرام کی بھیرت اس میں بیدا کریں، اور کچھ خطبات و تقاریر اور حبگوں و مغزوات کی تفصیل اس کوسمجھا دیں۔

عوام وخواس بچول کی تربیت اور ان سے لیے بہترین اساندہ کے انتخاب میں بواہتمام کیاکرتے سے اور ان علمین واساندہ کو سیحے توجیہ وارشاد کے سلسلہ میں ہوتذکیر ویا در ہانی بار بارکرتے رہتے تھے اور ہترن علمی تربیت سے ماری و بنیا دی اصول ہم ایاکرتے تھے یہ سب اس لیے کہ یہ اساتذہ ان بچول کے ذمر دارا در مسئول میں ،ان براعتما دکیا گیا ہے۔ اور اگریہ صنوات اپنے فرضِ نصبی اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوتا ہی کریں گے

توان کا مؤافذہ ہوگا۔ اوران سے حساب لیاجائے گا۔ ہمرطال بچول کی تربیت سے سلسلہ میں سلف سالحین سے استمام سے بلے شمار واقعات میں سے یہ چند واقعات شمھے جو ہدیۂ ناظرین کر دیسے گئے۔

ا در سونکه تربیت کرنے والے مال باپ اور اسا تذہ بچول کی تربیت سے مسئول اور انکی شخصیت ازی اور انہیں دنیا ہیں رہنے سے قابل بنا نے سے ذمر دار ہیں ، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ حصارت انجی سولیت اور ذمر دار بیرل کی حدود اربعہ کو نہایت وضاحت سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اس سے مختلف مراصل اور متعدد جوانب کو پہچان لیں ، تاکہ کمل طریقتے اور عمد گی سے اپنی ذمر دار بول کونبا ہ سکیں ۔

بيه شمارم بول كى نظريل أن ذمه داربول بن سيدائهم ذمه داربال اس طرح سيدين :

۱- ایمانی ترسبیت کی دمه داری .

۲۰ اخلاقی تربیت کی ذمه داری به

۳. حبمانی تربیت کی دمهداری م

۷۔ عقلی تربیت کی ذمہ داری ۔

۵ . نفساتی ترسبیت کی زمه داری .

۲ ۔ معاشرتی تربیت کی ذمرداری۔

منسی تربیت کی ذمه داری ـ

ان ساتوں ذمہ داربوں میں سے ہرایک سے ہر ہرگوشہ میں انشاء اللہ ہم اس مصد میں فقل روشیٰ ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سیرها راستہ دکھلانے والا ہے اس سے ہم مددا ور توفیق عاصل کمیتے ہیں.



جيداول ١٩٢

سلسلہ میں وارد ہوسئے ہیں۔

# بهلی فضل

## ا - ایمانی ترسبیت کی ذمه داری

ایمانی تربیت سے تقصود پر سبے کہ حب سے بیھے ہیں شعورا ورسمجھ پیلا ہواسی وقت سے اس کوایمان کی بنیا دی باہیں اوراصول سمجھا کے جائیں ،اورسمجھ وار بہونے پراسے ارکانِ اسلام کا عادی بنایا جائے ، اور جب تھوڑااور بڑا بہوجائے تواسعے شریعیت مطہر ، سمے بنیا دی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔

انسول ایمان سے ہماری مراکہ وہ ایمائی حقائق اور غیبی امور ہیں جوسیحے اور پی نصوص سے ذرایعہ نابت ہول جیسے کہ التٰد تعالیٰ سبحانہ پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور تراسمانی سخابوں پر ایمان لانا، اور ترام رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں سے سوال جواب پر ایمان، اور عذاب قبرا ور مرسفے سے بعد دوبارہ اٹھائے جانبے اور حساب کتاب اور جنت اور دوزخ اور دیگر تمام غیبی امور پر ایمان لانا.

اورانکان اسلاکسے ہماری مراد تمام بدنی اور مالی عبا دات بین جویہ بیں : نمازا ور روزہ اور زکوٰۃ اور جوطا قت رکھتا ہو اس سے بیے جے ۔

رکھا ہوا کے بیےن۔
اور شربیت کی بنیادی باتوں سے ہماری مراد ہر وہ جیز ہے جوربانی نظام اور طرز اور اسلامی تعلیمات سے اتصال رکھتی ہو بخواہ وہ عقیدہ سے غلق ہو یاعبا دت اور اضلاق اور تشریع وقانون اور نظام اورا حکام سے .

لہذامرنی کے لیے یہ صروری ہے کہ وہ شروع ہی سے ایمانی تربیت سے ان مفہومول اور اسلامی تعلیمات کی ان بنیا دول پر بہتے کی تربیت کرے ، تاکہ وہ عقیدہ وعبا دت اور منہاج اور نظام سے لیا ظ سے اسلام سے مرتبط ہے ۔ اور اس تربیت کرے ، تاکہ وہ عقیدہ وعبا دت اور منہاج اور نظام سے لیا ظ سے اسلام سے مرتبط ہے ۔ اور اس تربیت اور رہنمائی سے بعداسلام سے ملاوہ کی بذرہب کو دین اور قرآن سے علاوہ کی کرنے نے دور اس ایک الشریک الشریک ویک ان ارشا دات اور وصایا ایمانی تربیت سے ماصل کیا گیا ہے ہوائی اور شریعت سے ایک اور شریعت سے احکام تلفین کرنے کے سے ماصل کیا گیا ہے بور ہے کو ایمان سے اصول اور اسلام سے ارکان اور شریعت سے احکام تلفین کرنے کے سے ماصل کیا گیا ہے بور ہے کو ایمان سے اصول اور اسلام سے ارکان اور شریعت سے احکام تلفین کرنے کے سے ماصل کیا گیا ہے بور ہے کو ایمان سے اصول اور اسلام سے ارکان اور شریعت سے احکام تلفین کرنے کے سے ماصل کیا گیا ہے بور ہے کو ایمان سے اور وسایا

ال سلسله مين رسول التُدسلي التُدملية ولم سكها بم ارشا داست ا در وصايا ذيل مين بيش سكيه جاته بين ا

### ا --- بچرکوست بیبلے کلمہ لاإله إلا الله سکھلانے کاحکم

حاکم حضرت عبدالتّد بن عباس ضی التّه عنها ست روایت کریستے ہیں که نبی اکرم صلی التّه علیه ولم سنے فرمایا : در دفیقہ اعلیم سازی ترابرات مدن لادنیا

الا افتحوا على صبيانكم أول كلمة بالا إله إله الدالله». اين بحول كوسب سے بيبلے كلم لا إله الا الله الله الله ال

ا ک حکم کارازیہ ہے کہ کامئر تو حیدا دراسلام ہیں داخل ہونے کا شعارا ور ذرابعہ سب ہیں اس بیمے سے کان میں کان میں کان میں بڑے سے بال بیمے سے کان میں بڑھے سے بال کی زبان سے بہم کامر جاری ہو،اور سب سے بہلے جن کامات اورالفاظ کو یہ بیسے وہ بہم کامر ہو.

ائی سے قبل نومولود بیھے سے احکام سے سلسلہ ہیں قائم کردہ فصل ہیں ہم یہ ذکر کر بیکے ہیں کہ نومولود بیھے ۔ کے دایئ کان میں ا ذان اور بائی کان ہیں اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس عمل سے بچہ کوعقیدہ کی تلقین اور توجیدوا کیان کی بنیاد تبلانے کا جو انٹر بڑتا ہے وہ کوئی محفی بات نہیں ہے۔

### بر بیته بی مقل وشعوران نے پرست بہلے سے لال حرام کے احکامات

### سكھلانا جا ہيے

ابن جریرا ورابن منذر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا؛
الله کی اطاعت کروا وراللہ کی نا فرانی سے بچوا ورا بنی اولا دکوا حکامات برعمل کرنے اور جن چیزوں سے
روکا گیا ہے ان سے بچنے کاحکم کرو ۔ اس لیے کہ یہ تمارے اور ان کے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔
ا در اس ہیں رازیہ ہے کہ حبب سے بچے کی آنکہ کیلے وہ اللہ کے احکامات برعمل کرسنے والا ہوا ور
ان کی بجاآ ورک کا اپنے آپ کو عادی بنائے ، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے ، اور ان سے دُور
رہنے کی شق کرے ۔ اور بچے مقل وشعور کے پیا ہوتے ہی حبب حلال وحرام سے احکامات کو سمجھنے لگے لگا ادکہ
بیون ہی سے شریعیت کے احکام سے اس کا ربط ہوگا تو وہ اسلام سے علاوہ کسی اور دین و ندہ ہب کو شراحیت
ا ور منہا ج کونہ ہیں سمجھے گا۔

### (0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)

### ۳\_\_\_\_ سات سال کی تمرہونے پر بیکے کوعبادات کائم دینا

اس کے حاکم اور ابوداؤ دحضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہا ہے رقرایت کرنے ہیں كررسول التدملي الشدعلية وسلم في فرمايا:

اینی اولاد کوسات سال کا جوسنے پرنماز کا حکم کرنہ ا ورنماز نه پوسیسنے پران کوبارو حبب وہ دسس سال سمے ہوجا پئی ،اوران سمے بچھونے (بسترہے)

المصووا أولادك حربالصلاة وهمأبشام سبع سنين واضربوه حليها وهد أبناءعشس، وفرقوابينهم

روزہ کوتھی نماز ہر قیاس کیا جائے گا. لہذا جیب ہیمہ روزہ رکھنے کے قابل ہوجائے تو عاوت ڈلوا نے کے لیے اسے روز و میں رکھوا نا چاہیے ،اور اگر باپ سے پاس گنجائش ہوتو بیکے کو جج کامی مادی بنانا چاہیے ۔ ا ور اس میں حکمت یہ سبے کہ بچہ شرع ہی سے ان عبا دانت سے احکام سیمھسلے ۔ اور نوعمری ہی سے ان کو ا دا کرسنے اوران سے حق براکرسنے کا عادی بن جائے ،ا دراسی طرح اللہ کی اطاعت اس سے حق کو بورا کرسنے ،اس کاسکری<sub>ی</sub>ا دا کرسنے ،اوراس کی طرف متوجہ ہوسنے .ا **ور**اس سے التجا کرسنے ، اور اس کی ذات پر بھروسہ کرسنے . ا در اس پر کامل اعتما د کرنے، اور میربیٹیانی اور تکلیف سے وفت اس کی طرف متوجہ ہونے ، اور اس کے حکم پر گردن جھکانے کا عادی بن جائے۔ اوران عبا دانت سے اسے اپنی رقیح کی پاکیزگی اورجیم سے لیے صحبت اوّ اخلاق سے لیے صفائی اورافوال وافعال کی اصلاح معلوم ہونے لگ جائے۔

### بيح كورسول التعلى التدعلية ومم اورآسي المربيت کی محبّست اور قرآن کریم کی تلاوست کاعادی بنانا

اس لیے کہ طبرانی حصنرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ابینے بچول کوتین باتیں سسکھلاؤ : ابینے نمی کریم صلی انڈرملیہ ولم کی مجتب ، ا وران سے اہلِ سیت ک مجست ، اورقرآن کریم کی گلاوست ، اس سلیے کرقرآن کے یا د کرنے والے اللہ کے عرش کے سایہ میں انہیا را ڈ ننتخب لوگول سے ساتھ اس روز ہوں سے حسبس ردز

« أدبوا أولادكم على شك ت عصال، حب نبيكء وحبآل بيته وستلاوة القرآك، فبإن حملة القرآب في ظهل عوش الله بيدم لا ظل إلا ظهله مع أنسيائه

اسکےسلیے سکے حلاوہ اورکوئی سایہ نہ ہوگا۔

وأصفيائه)).

ا وراس پریه بات بھی متفرخ ہوتی ہے کہ بچول کورسول التٰہ صلی التٰہ علیہ ولم <u>سمیے غزوا</u>ت دحبگوں<sub>) ال</sub>ے صحابہ کرام رہنی الیّنتینہم کی سیرت ، اورعظیم سلمان قائدوں کی سواسح ، اور تاریخ میں رقم طراز بہا دری سے عظیم كارنامول كي تمين تعليم دي جائے.

ا در اس کا دازیہ سبے تاکہ بچہ پیہلے زمانے کے لوگول کی بیروی کرے ان کی جدوجہدو ہا دری وجہا دیے کارٹامول میں ان سے نفتشِ قدم برسطیے ،اور شعوراور عزت وافتخار سے اعتبار سے ان بیجول کا اپنی اس تاریخ <u> سے تعلق ہوا ور روح ومنہا جے اور طور طریقے</u> اور تلاوت سے اعتبار ہے قرآن کریم سے مرتبط رہیں .

مسلمان علماء ترسبیت نے بیجوں کو قرآن کریم کی تلا وت ،اور رسول الٹیک الٹیعلیہ وہم سے غزوات کی تعکیم ، اورمسلانوں سے عظیم فائدوں سے کارناہے بتلا نے اور سکھلانے کے ضروری ہونے کے سلسلہ ہیں جو

كي كهاسب ال كے چندنمونے بیش فدمت ہيں :

💠 حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه فسرمات بین که : هم ایست بچول کورسول الله صلی الله علیه وسلم كين وات اورجنگيس اس طرح يا دكرايا كرسته متصحب طرح انهيس قريان كريم ك سورتيس يا دكراية تصد 💠 ا مام غزالی نے " احیارالعلوم " میں یہ وصیت کی ہے کہ پہلے کو قبرآن کڑیم ا ور احا دیث نبویہ ا ور نبک

لوگول کے واقعات اور دمنی احکام کی تعلیم دی جائے۔

💠 علامه ابن خلدون تنه مقدمه ابن خلدون " ميں بيول كو قران كريم كى تعليم دينے اور يا د كرانے كى اېميت کی جانب اشاره کیاہے، اور میر تبلایا۔ ہے کہ منتف اسلامی ملکول میں تمام تدرسی طریقول اور ننظامول میں قرآنی كريم كى تعليم ہى اساس اور بنياد ہے ،اس كيے كه قرآن كريم دين كے شعائر يس سے ہے جس سے عقيدہ مضبوط

ابن سینانے برتاب السیاستہ" بیں پنصبیت کھی ہے کہ جیسے ہی بجہ جہمانی اور علی طور سے تعلیم و علم کے ابن سینانے و ت لائق ہوجائے تو اس کی تعلیم کی ابتدار قرآن کریم سے کرنا چاہیے تاکہ اصل لغنت اس کی گھٹی میں بڑے۔ اور ایمان اوراس کی صفات اس سے نفس میں راسنخ ہوجا بیں ۔

💠 تاریخ اورا دب کی کتابول میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نفنل بن ندید نے ایک دیہائی عورت کے بیے کو د محیاا وربہت متعجب ہوئے۔اس عورت سے اس بھے سے بارے میں سؤال کیا تواس عورت نے کہا، جب ایں بینے کی عمر یا بھی سال ہوئئی تو میں نے اسے استا فیسمے حوالہ کردیا، اور اس نے قرآن کریم یا د کرلیا، اور ثلاث وتبجو پرسیکھ لی تجیرا۔ سے عمدہ اشعار ہا دکرائے ادر سکھا نے اور ابنی قوم سے قابلِ فخر کارناموں کی تعلیم دی گئی،اور اک کے آبار واجداد سے کارنامے بتلائے گئے۔ جب وہ بلوغ کی ٹمرکو پہنچ گیا تو ہیں نے اسے گھوڑوں پرسوارکرایا ور وہ بہترین مٹ اق شہسوارین گیا۔ اور ہتھیار۔سے یس ہوکرمحلہ سے گھرول کامحا فطین گیا اور مدد سے لیئے پکار نے الو<sup>ل</sup> کی آواز کی جانب متوجہ رہنے لگا۔

اورجہاں ہم نے یہ نذکرہ کیا تھاکہ پیلے زمانے سے لوگ اپنے بچرل کی تربیت کا نہایت استمام کیا کرنے ستھے اور اپنے بچل کو حبب اسائذہ سے حوالے کرنے اوران حضرات کوسب سے پہلے جومشورہ دسیتے اور ب بات کی انہیں نصیحت کرنے وہ بیتھی کہ ان بچول کوسب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی تلا وت سکھا بُلُ اور اسے انہیں یا دکرائیں ، تاکدان کی زبان درست ہو۔ اوران کی ارواح میں پاکیزگی و بلندی اور دلول میں خشوع وضوع پیلے مواورا تھول میں آنسوا ئیں .اور ان کی نفوس میں ایمان اور بین راسخ ہوجائے .

اس کے بہت ضروری ہے کہ تربیت کیسنے والے حضرات ان بنیا دوں کے مطالبق اپنے بچول کی تربیت ممریں ۔ اوران مذکورہ ہالا وسائل کواختیا رکریں تا کہ بچول سے عقیدہ کوزیغ وضلال اور الحا د و انحراف سے بچانے می ضمانت وگارنٹی مل سکے ۔

علماء تربیت وانعلاق سے پہال میسلم امور میں سے ہے کہ بچہ جب بیال ہوتا ہے تو فطرۃ توحیدا درائیال ہالتہ پر پرا ہوتا ہے اور اسل کے اعتبار سے اس میں طہارت ویاکیزگی اور برائیوں سے دوری ہوتی ہے او اس سے بجداس کو اگر گھرٹیل اچھی اور عمدہ تربیت، اور معاشرہ میں اچھے نیک ساتھی اور جھے اسلام تعلیمی ماحول میسر آبھائے توجہ بلاشہ داسنے الانمان ہوتا ہے اور اعلی اخلاق اور بہترین تربیت میں بڑھتا بلا ہے۔
میسر آبھائے توجہ بلاشہ داسنے الانمان نوطرت ہے اور اعلی اخلاق اور بہترین تربیت میں بڑھتا بلا ہے۔
پر حقیقیت در اسل دہ ایمانی فطرت ہے جے قرآن کر کم نے مقرر کیا ہے اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکیدی ہے ۔

قرآن كريم في است اس طرح سے مقرر فروايا بيد كم الله تبارك وتعالى ارشاد فروات بيں : الٹدکی اسس فطریت کا اثباع کردحسیں پر اس نے ( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

انسان کو پیداکیا ہے اسٹدی بنانی ہوئی نطرت میں کوئی

تبدیلی نہیں ۔

ر بإرسول الته صلى التدعليه وسلم كااس كى تأكيد كرنا تووه اس طرح مصيب كدامام بخارى عضرت ابوهرره وخي لته عنه عدرايت كرت مي كررسول أكرم صلى التدعليه وسلم في ارشاد فرايا بهاكر :

«كل مسولود ليولدعلى الفطرة، فأبواء مربچه فطرت سلیمه بریدا موتاست مهراس سے

يسلسودان أوينصسران والدین یا اسے بیودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے

ہیں یا مجوسی بناتے ہیں ۔

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ر ہااس سلسلہ میں علماء تربیت واخلاق نے جو کو تھر ہر کیا ہے تو مہم عنقریب اسے وہاں ذکر کریں گے جہاں ہم ایمانی تربیت کی اہمیت ا در ا فرا دسے کردار ا در قوموں ومعاشروں کی خامیاں وتمی دور کرسنے اوران کی اصلاح پراس سے انٹر کے سلسلہ ہیں مغرَب ومشرق سے علما مسے اقوال کو استشہا دیسے طور پر بیش کریں گے اس موقعہ پریم صرف اس پراکتفا کرتے ہیں جے امام غزالی نے بیھے کو اچی باتوں یا شرفربرائ کی طرف اس کی اپنی تابیت اور فطرت سے امتبارے مادی بنانے سے سلمہیں مکھاہیے جنانچہ اس سلسلہ بی انہوں نے جو کھے فرمایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ: بچہ اسپینے والدین سے پاس ایک امانت ہو تا ہے،اور اس کا پاکیزہ دِل ایک نفیس بوہر اورموتی کی طرح ہے، چنانچہ اگر ایسے خیر کا عادی بنایا جلئے اور بھلے کام سکھائے جائیں توانہیں سیکھتا ہوا براجتابا ہے اور دنیا و آخرت دونول میں نوش نصیب رہاہے. اور اگر اسے برسے کامول کا عادی بنایا جائے۔ اور حیوا ناست ا درجانورول کی طرح مهل حجود دیا جائے تعربہ بخست بن جاتا ہے ا در م*لاک ہوجاتا ہے ، ا در اس کی حفالت* كاطرافة بير بيك كواسيعلم وادب سكها با جائية ، مهذب بنايا جائة اوراسيدا جيدا فلاق سكهائي واليرا. اورسی شارکایه کتناعمدهٔ شعبرسد:

عسل مساكان عودة أبوه وينشسأ ئاشك الفتيان منيا واخلاق بربرها يناب يحبكا اسك والدين اس عادى بالين يعسوده التسدين أقسربوه دینداری کا مادی تواسے بی سے دشترداری بناتے ہی

ہم یں سے نیانیا جوان انہسیں عادات ومسا دان الغتى بججى ولكرب اودعقل سيم ذرايدس كونى نوجوان عمى ديندار منس بنسا

نطرت کی اس اہمیت اوراٹر کو دیجھتے ہوسئے ہم اس بایٹ کوٹوب اٹی طرح سے جاسنتے ہیں کہ بچہ اگر منحر فسہ

گھرانے یں پلے بڑسے گا، اور گمراہ ما تول بی تعلیم حاسل کرنے گا، اور برنے لوگوں سے ساتھ اسٹھے بیٹھے گا، تو ہائے فساداس ک گھٹی ہیں پرنسے گا۔ اور برسے اخلاق اس ہیں جرا بجڑ ہیں گے، اور کفرا ور گمرا ہی سے مبادی اور ان ولوں کو سیکھے گا، اور تھپر حلد ہی نیک بختی سے برنجتی اور ایمان سے الحاد کی طرف اور تھپر اسلام سے فرک طرف منتقل ہوئے گا۔ اور تھپراس کاحق ایمان اور ہرایت کی جانب والبس لوٹا نا بہت شکل ہوجائے گا۔

محترم مربی! اس مناسبت سے پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہیں آپ سے سامنے اپنے معاشہ وی کچھیے اور واقعی شالیں اور گذرہ اور آزاد ما حول کی کچھیے ہوتا ہے کہ ہیں آپ کوان عوائل کا پتدجل جائے ہو ہے کے عقیدہ وافعل ق میں انحراف کا ذراید بینتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو سیمی معلوم ہوجائے کہ اگر والدین اور سربہتوں نے اپنی اولا دی تربیت میں تساہل سے کام لیا توعام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بیسے می اور گرامی کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور کفر و الحادی بنیا دی باتوں کو اینا لیستے ہیں .

کی جروالدین اپنے بچول کو فیرسلمول سے آسٹ کولول اور شنری تعلیم گاہول ہیں تعلیم حاسل کرنے بھیجے بین جہال سے علیم کا ہول ہیں تعلیم حاسل کرنے بھیجے بین جہال سیسے علیمائی استاذول سے علیم و تربیت حاسل کریت بین بواس کا لازمی اثریہ ہوتا ہے کہ بجہ کمی ادر گرامی بربرط حقابیت اور کفروالحا دکی جانب ہستہ آہستہ راغب ہوجا تا ہے، بلکداس سے دل ہیں اسلام کی طرف سے نفرت اور دین اسلام سے بنوجا تا ہے۔

ان جوہاپ اینے نہیے کی ہاگ ڈور ایسے ملحد اسانذہ اور گندسے مربیوں کے ہاتھ میں دسے دیتے ہیں جو ان بھول کے ہاتھ میں دسے دیتے ہیں جو ان بھول کو کفر کی ہائی میں سکھائے ہیں ، اور ان کے دل میں محمل ہی سے بہج بردسیتے ہیں ، توظا ہر بابت ہے کہ بجسہ الحادی تربیت اور خطاباک لادینی نظر ایت میں نشود نما با ہے گا۔

ﷺ جوہائی اور استعاری کے بیٹے کو آبیا جائے کہ وہ جن ملحوں اور مادہ پرستوں کی گابوں کا جاہیے مطالعہ کہا ہے۔
اور عیسائیوں اور استعاریپندوں نے اسلام پر جواعتراضات سکے ہیں ان ہیں سے جس کا جاہے مطالعہ کرے و توظام رہے کہ ایسا مجد اپنے دین وعقیدہ سے بارسے میں شک میں برطیجائے گا، اورا پنی تاریخ اور بزرگوں کا ہزاق اڑائے گااور اسلام سے بنیادی اصولوں سے ضلاف جنگ کرے گا۔

کے جوہاپ بھی اپنے بیٹے کو کھلی تھیٹی ویے دے گا۔ اور اسے بائل آزاد جھوڑ دیے گا تاکہ وہ بس گرہ اور کجردِ اور باطل بیرست سے چاہے میں جول رکھے، اور گراہ خیالات اور در آمد شدہ غیراسلامی افکا ریس سے جس رائے ادر خیال کو چاہیے اپنا ہے۔ توظا ہر مابت ہے کہ بجہ لازمی طور سے تمام دینی اقدارا دران اخلاقی بنیا دی قوا مد کا مذاق ارا اور ان اخلاقی بنیا دی قوا مد کا مذاق ارا اور ان اخلاقی بنیادی قوا مد کا مذاق ارتفاعی جہیں دین اسلام اور شمیر بیتوں نے بیش کیا ہے۔

و جديات الشخص بيط كويموقع فرانهم كرست كاكه وه جن محدانه وكافرانه ذمن رسكف والى جاعتول اورلا دين علما ني

تنظیمول کے ساتھ منسلک ہونا چاہہے ہوجائے۔ اور اسی جامقول سے وابستہ وجائے جن کا اسلام سے عقیدہ واوکار اور تاریخ کسی لحاظ سے جی جوڑنہ میں ہے۔ تو بلا شبہ بچہ گمراہ کن عقائد اور کا فرانہ وطی دانہ باتوں میں بڑستے بیٹے گا لمکہ وہ در حقیقت ادبان و مذاہب اور دینی واخلاقی اقدار اور مقدسات کا کھلا ڈیمن ہوگا۔

کمشل النبت یابت فی الفلاة اس گھاکس کی طرح بوکر بنگوں میں اگاکرتی ہے افدا ارتضعہ واشدی الناقصات جنہوں نے ناقص عورتوں کا دود عدیا ہو

ولیس النبت بینبت فی جنان ادر نہیں ہے دہ گھائ جوکر باغوں میں اگتی ہے وہ لیو ہجے۔ کا طف ال کے سال ادرکیاان بچوں سے سی کال کی توقع رکمی ہاسکتیہ

**→** 

اور حبب تربیت کرنے والے حضارت سے ذم عمومی طورسے اور والدین پرخشوسی طورسے یہ بوری ذمر داری عائد مہوتی ہے کہ ان کواسلام کی بنیادی باتول کی تعلیم عائد مہوتی ہے کہ ان کواسلام کی بنیادی باتول کی تعلیم دیں۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ذمر داری کی حدو و اور اس فرلیند سے ہرگوشتے کو اتبی طرح سے جھایں۔ تاکہ ہرو شخص میں پر تربیت ورہ باتی کی ذمہ آئی ہے وہ اس فرلیند کی اہمیت کوجان لے اور بہے کو انلی ترین کا مل و کمل ایمانی تربیت ویہ ہیں۔ اسے محمد اسے اسے محمد ہے۔

### اس ذمه داری اورسئولیت کی صرف د ترتیب داراس طرح سے ہیں:

ار نیون گی ایمان باللہ اور اس کی حیران و معرکن قدرت اور عیب وشاندار انداز سے ایجاد اور پیرا کرنے کی جانب اس طرح سے رہنمائی کریں کہ وہ آسمانوں اور زمین سے پیدا کرنے ہیں غور ونکر کرنے لگہ این اور اس طرح سے کہ بچہ جب شعور اور تمجھ کی صوفہ کو پہنچ جائے تو تدریجا ممسوس اشیاء سے قتی اشیاء اور ہزئ سے کلی اشیاء اور بسیط ہے مرکب چیزوں کی طوف اس کی رہنمائی کریں۔ تاکہ اس کا نتیجہ یہ سیطے کہ وہ بیجے جیست و دلیل اور اطمینان ویقین سے ساتھ ایمان رکھتے ہوں۔ اور جب بچہ شروع سے بی تیجے ایمان پرورائی سیکے کا ور توجید پر دلالرت کرنے والے مضبوط دلائی اس کے ذہن میں موجود ہوں گے تو میراس سے پر نور و آبادول کو تاب کی کدالیس ویران ذکر سکیس گی۔ اور مفسد اور گھراہ لوگول کو اس کی نیختہ عقل پر اثر انداز ہونے کا موقعہ نسطے کی دائی موجود کی کہ ایمان اس کی جیز کی کہ ایمان اس سے دل میں جگر بچر چکا اور تھیں دائے ہو چکا ہوگا اور وہ دین سے سرپہلو سے طفئن ہوگا۔

ادنی سے والی اور موس سے فیرصوں معنی اشیاء کی طرف رہنمائی کا یہ تدری طرفیۃ جس سے انسان کی چیز کی اور نی جیز کی اور نی جیز کی اور نی جیز کی اور نی جیز کی اور نیال کی جیز کی کا در نو کو کی ایمان اس کی جیز کی اور نو کی سے انسان کی چیز کی کا در نو کی سے اعلی اور موس سے فیرصوں معنی اشیاء کی طرف رہنمائی کا یہ مدری طرفی ہو جانسان کی چیز کی اور نو کی سے انسان کی چیز کی کا دین سے مرکب کی اور نو کی کہ در کی کیون کی ایمان کی جیز کی اور نو کی کا در کی کا دور نو کی کیون کی کا در کی کا دی کی در کی کا دین سے انسان کی چیز کی کا در کی کا دی کی دور کی کی دور کی کی کا دی کی کی کا دی کی کا کی تدر کی طرفی جیز کی کا دی کا دی کا دی کی کو کی کا دی کا دول کی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دی کی کا دی کی کا دی کی کا دی کا دی

حقیق**ت** تک پہنچے یہ قرآنِ کریم کا تبلایا ہوا طریقیہ ہے۔ جنانچہ قرآنِ کریم کی روثن آیات ہیں سے جند آیات آپ خدمت میں بیش کی جاتی ہیں ؛

> ( هُوَ الَّذِي آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُغُبِتُ لَكُمُ بِهِ الزَّرْءَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيْلَ وَ الْكُعْنَابَ وَمِن كُلِّ النَّهُمُ تِهِ مِانَّ فَيْ ذَٰ إِلَّ كَلْيَهُ لِقَوْمِ يُتَنَقَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَكُكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَ الشَّمُسَ وَالْقُمَرُ ۗ وَالنَّجُومُ مُسَخَّدُكُ بِأَمْرِهِ مِإِنَّ فِي ذُلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمِرِيُّعْقِلُونَ فَوَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُكَّ لِنَّوْمِ يَّنَأَكَّرُوْنَ ۞وَهُوَالَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِبًا وَ نَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَبِ الْفُلْكَ مَوَاخِدَ فِيهُ وَلِتَنْبَتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَعِيْدَ بِكُمُ وَٱنْهُرًا وَّسُبُلًا لَّعَكَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمْتٍ وَإِلنَّاجُمِ هُمُر بَهْنَدُونَ ۞ اَفَهَنْ يَغُلُقُ كُمَنُ لاَ يَخْلُقُ ١ أَفَكُ تَنْهَا كُرُّ وَنَ ۞ )).

> > النحل به ١٠ ما ١٤

رر إِنَّ فِيْ خَالِقِ السَّلْوٰتِ وَ اَلاَ مُضِ وَ الْحَالِينِ وَ الْحَالِينِ وَ الْحَالِينِ وَ الْخَالِثِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ الْخَيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّيْلُ وَالنَّهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّنَا تَخْدِرِينَ فِي الْبَحْدِرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّنَا

وبى ہے مس نے آبادا تمہارے لیے آسمان سے یانی اس سے پیتے ہوا در ای سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو. اگا آ ہے تمہارے داسطے اس کے بیتی اور زیتون اور کم جوری اور انگورا ور برقسم کے میوسے. اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جوغور كريت ين اورتهار الله كام ين نكاديا رات اور دن اورسورج اورمپاندکوا درستارے اس سے حکم ے کام میں تکھے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جسمجہ رکھتے ہیں۔ اور جوزنگ برقی چیز ہے تمہارے واسطے زمین میں تعییلا میں اس میں ان تواو سمے واسطے نشانی سبے جوسوچتے ہیں ،اور دہی ہے جس نے کام میں نگا دیا دریا کوکہ کھا ؤاس میں سے تازه گوشیت اورنکالواک می*ں سے زیور جوہیئتے ہو۔* ا در دیجها به توکشتیون کواس میں پانی بھا و کر جاتی ہیں . ا در اس واسطے کہ تاش کرو اس سے فضل سے ا در تاكه تم احبان بانو. ا وررك. وسيني زمين يرنوج. ككميى حجك برسعة تم كوسك كرا ور بنايش الريال اور راست تاكة تم راه يا و ، أور بنائي علامتين اورشاران سے لوگ را ہ یا تھے ہیں ، مجال جو بدا کرے برارے اس کے جو کھے پیدار کرے کیاتم سوسیتے ہیں .

یے شک آسمان اورزمین سمے پبدا کرسنے میں اور

رات اور دن کے برائے رہنے میں اور کمٹ تیول

میں جو کہ سے کر جلتی ہیں دریا میں توگوں سے کام کی

آنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاخِيَا بِهِ الْأَنْضَ بَعْدَ مَوْرِتَهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ كَابَاةٍ م وَنَصْرِنْهِ الرِّراجِ وَ السَّحَابِ المُسَخِّرِ بَانِيَ السَّمَاءِ وَ الْأَمْنِ لَا يَتِ لِقَوْمٍ المُسَخِّرِ بَانِيَ السَّمَاءِ وَ الْأَمْنِ لَا يَتِ لِقَوْمٍ

#### البقره- ١٢١٧

الا فَلْيَنْظُرِ الْلِانْمَانُ مُمَّ خُلِقَ أَهُ خُلِقَ مِنْ مَكَا، كَافِقٍ فَيَخْنُهُ مِنْ بَنِي الصَّلْبِ وَالتَّرَابِبِ أَ التَّهُ عَلَا رَخِعِهِ لَعْنَا دِرُّ أَ يَوْمَرَ نَئِكَ التَرَابِرُنَ فَمَا لَهُ مِنْ قُوْةٍ وَلَا نَاصِرِ أَنِي.

#### الطارق ۵۰ تا ۱۰

ر الله المستخطر الولسكان الله طعامة الماكسة الكالم المستخطر الولسكان الله طعامة الماكسة الكالم المستخطرة المستخطرة

الرَّالَمْ تَوَانَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً عَلَيْهِ أَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً عَلَيْهُ وَخَدَ اللهُ الْوَانُهَا وَعَنَ الْجَمَّالِ جُدُدُ بِنْ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَعِنَ الْجَمَّالِ جُدُدُ بِنْ مِنْ وَحُدَّ مُخْتَلِفً الْوَانُهَا وَعَنَ النَّاسِ وَ الْوَانُهَا وَعَنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُؤَدِّقَ وَمِنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ كَذَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ وَالْمُكَافِلُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ وَالْمُلَاقُوالِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكُنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

سوانسان کو دیجینا پراسیے کہ وہ کس چیز سے پریا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پریا کیا گیا ہے۔ جو بہتنت اور پ لیوں کے درمیان سے کتا ہے۔ وہ دارشہ اس کے دوبارہ پریا کرنے پریقیناً قادرہ ہے رسو، جس روز (سلب) راز فاکش ہوجائیں گے تو انسان کو نہ خود قوت ہوگی اور نہ کوئی داس کا) مدد گار ہوگا۔

سوانسان ذرا دسیھے توابینے کھانے کی طرف ہم نے نوب پائی برسایا ، مجیرہم نے زمین کونوب ہوا ڈائج بر ہم نے اگایا اس میں غلہ اور انگورا ور ترکاری اور زمیون اور کھجورا در گھنجان باغ اور میوسے اور تاہیں تہارے اور تمہارے مولیشیوں کے فائدہ کے لیے .

میا تونے اس پرنظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پائی آبا وا بجرہم نے اس کے ذریعے سے مختلف زگوں بائی آبا وا بجرہم نے اس کے ذریعے سے مختلف زگوں سے مولین نکالے اور بہا فروں میں بھی گھا ٹیاں ہیں کوئی مسفید اور کوئی نشرخ ان کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور کوئی مہرت گہرسے مسیا ہ اور اسی طرح آ دمیوں او جانور اور بیا فران کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور اسی طرح آ دمیوں او جانور اور بیا فران کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور اسی طرح آ دمیوں او جانور اور بیا فران کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور اسی طرح آ دمیوں اور جانور اور بیا فران کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور اسی طرح آ دمیوں اور جانور اور بیا فران کے رنگ مختلف

اللهَ عَزِنَزُ غَفُوْرٌ ﴿ .

بیں اور اللہ سے ڈرتے تولی وی بندے میں جوعلم والے بیں بعد شک اللہ زبردست براً مغفرت والا ہے .

الفاظر- ٢٨ و ٢٨

#### **COD**

(( ) فَكُفرِيَنْظُرُوَا إِلَى النَّمَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّنَٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوْمٍ ۞ و الْاَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَ الْقَيْنَا فِيهَا رُوَاسِى وَ اَنْبَنْنَا فِيْهَا مِنْ حُكِلِ زَوْمٍ بَهِيمُهِ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرِكِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ ۞.

ت - ۱۰ ۲ ۸ ۲

کیا انہوں نے اسے کیسا بنایا ہے اور ہم نے اسے آراستہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنہ (تک نہیں اور زمین کوہم نے اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنہ (تک نہیں اور زمین کوہم نے بھیلایا اور اس میں بہار دول کوجا دیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزی اگایش جو ذریعہ ہے بنیائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔

اس سے علاوہ بے شماروہ آیات ہوائ موضوع پرولالت کرتی ہیں۔

۱ - بچول کی نفول میں خضوع وخضوع اور تقوی اور اللہ رب العالمین کی عبودیت وغلامی کی رفرح پیارا کہ اور اس کا طریقہ یہ سبے کہ ان کی آنھے ول سے ساخت اللہ تعالیٰ کی مجر قدرت کھول کر بیان کی جائے اور اس کی اسی حکومت کوج نہایت عظیم اور بڑی ہے اور ہر چیز کوممیط سبے اسے واضح کیا جائے اس کی حکومت ای ہے جوم کی اسی حکومت کوج نہایت عظیم اور بڑی ہے اس کی قدرت سے منظا ہر الاحظہ کرائے جائی خوا ہ اسٹے والے پودول کی میں ، اس طرح کی دیگر میں ہوں یا پیدا ہونے والا ورزمت یا حیین وجہ نے خوشو وار شیلنے والے بچولوں سے رنگ میں ، اس طرح کی دیگر میں ہوں الدی اور اللہ تعالیٰ نے نہایت عجیب وغریب اور حیال کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عجیب وغریب اور حیال کو معلمت و بڑائی سے ماجوزی مشاہرہ کر کے دل اللہ کے سامنے خشوع وضو وائی سے ماجوزی کی اور اس کی عمومی کی اور اس کی عمومی کی اور اس کی عاور سے طاعت میں لذت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حلاوت میسوں کر سے گے گا۔

ا در نیجے میں خشوع وخضوع پیدا کرنے اور اس میں تقوی دائے کرنے والے وسائل میں سے بیری ہے کہ جب وسائل میں سے بیری ہے کہ جب وس شعور کو بہنچ جائے تواسے نمازیں خشوع کا عادی بنایا جائے اور قرآن کریم سن کر رہنے اور مگین ہونے کی وست ولوائی جائے ، اس سیے مکومنول کی خشوں میں در التہ سے نیک ببرول کا شعار اور سیے مکومنول کی خشوں میں جسٹوں کی خشوں سے بہرول کا شعار اور سیے مکومنول کی خشوں سے برول کا شعار اور اللہ کی طرف رہن سے بہر آئیے تی ہے ہے اس میں خشوع وضضوع اضیار کرسنے والول کی عظمیت اور اللہ کی طرف رہن میں جسٹوں میں خشوع وضضوع اضیار کرسنے والول کی عظمیت اور اللہ کی طرف رہن م

رفے والے متقیول کی تعربفی کس طرح کی گئی ہے: صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ )). الرَّسُون ادر الرَالِمَهُ لَزَّلَ آخْسَنَ الْحَيَانِيثِ كِلْبَّا مُنْشَا بِهَّا مَّنَنَا فِئُ ۚ تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُمْ ثُكُّرَتُلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُانُوبُهُمْ إِلَيْ ذِكِرِ الله فُلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَادُه »·

الاوكيتير المغيبتين في الكذبي إذًا ذكر ا للهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾. التي وجلك قُلُوبُهُمْ ﴾. التي ٢٥٠ و٣٥ رر إذَا يُنتَلِعُ عَكِيْهِمُ أَيْتُ الرَّحْلِينَ خُرُوا سُعَبُكُ وَبُكِئًا يَنْ ﴿.

الأاكفه بأن يُلَّذِينَ الْمُنُوآ أَنْ تَخْشُعُ

لاقَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِينُونَ ﴿ الَّذِينَ هُـهُ مَ فِي

قُلُونِهُمْ لِذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّي».

جھڪ جاميں.

نحشوع وخنسوع ا درانتُدکی طرف توجه ورغبت ا ورغم و در دکی بیر و به کیفیست متمی جورسول التُدصلی التُدنيليه وکم <sup>او</sup> مصمابرام رضى الله عنهم الجمعين اورسلف صالحين اورعارفين مين مماياك طورسه بانى جاتى بهد ، جنانجه ام بخاری وسلم حضرت عبدالتدین مسعود رضی الترعنه سے روایت کرتے بیں کدانہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رحوں رم صلى الله عليه و لم في ارشاد فرمايا: محمد قرآن كريم را حكر ساؤ.

دراقسراً عليَّ القوآن».

میں نے عرض کیا اے اللہ سے رسول ! کیا میں آپ کو میڑھ کر سناؤں حالان کہ قرآن کرمی آپ ہی پر تو نازل ہوا 🚅 ؟ .آ**ب** نے ارشا د فرمایا:

(( إنى أحب أن أسمعه من غيرى»·

میں یہ بیات ہوں کہ اسے کس دوسرے کا زبال سنوں۔

يقيناً دوه، موسين فلاح يأكير جوابي نماز مي خشور دیکھنے واسلے ہیں۔

التُدن بهترين كلم الزل كياسي أيك سمّاب بالمملَّق جلتی ا وربار بار دم رائی بولی ،اس سے ان نوگول کی جند جو اینے پرورد گارسے ڈریتے ہیں کانپ پھتی ہے بمیر ان کی جلدا وران سے قلب اللہ سکے ڈکرسکے لیے نرم ہوماتے میں ۔ ہ الٹرک المرف سے آئی ہون) ہایت ہے وہ جسے بیا تہاہے اس سمے ذرایعہ سے ہایت کرتیاہے ا وراآب نوسش فبری منا دسیمیم کمیران جسکاسنے دا نول کو جن کے ول ورجائے ہیں حب الشرکا درکیاج آہے. اور حبب ان سے سامنے فااستے ممن کی آستیں برجی ال میں تو ازمین پر اگر رہے تھے سجدہ کرستے بوسنے

كيا ايمان والواسم لي وقت نهيس آيكران ك ول الله ی نصیمت اور در دین حق نازل مواسیم اس سے آھے

چنانچه میں نے آپ کوسور و نسار پڑھ کرسائی اور حبب مندرجہ ذیل آیت پر پہنچا:

﴿ قُكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا مِحْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

يراحوال بتلانے والا۔

النساءيه

صلي ريان سلم و بنورو در

تواتب صلى التدعليه وسلم في ارشا دفرمايا: ((حسبك الذن))

بسس اب اتنا کافی ہے۔

جب یں نے آپ کی طرف دیجا توکیا دیجہا ہول کہ آپ کی دونوں آ بھول سے آنسوماری ہیں۔

حضرت ابوصالے کہتے ہیں کہ اہل کمین سے کچھ حضارت حضرت ابو نکر صدیق ضی آئی عنہ سے باس آئے اور قرآن کر نم پڑھ کر رفینے لگے ، توحضرت ابو بجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اری بھی بہی حالت تھی لیکن بھر ہم ارسے دل سخت ہوگئے ۔ سلف سانسین برنمازی حالت ہیں خشوع وخصنوع اور دوسنے دھونے کی بوکیفییت طاری ہوتی تھی اور قرآلز

کریم کی تلاوت من کران پر جوگریه اور آه وزاری کا دوردوره ہوتا تعااس سے وا نعات استے ہیں جنہیں شار نہیں کیے۔ جاسکتا ،اوراک سلسلمیں ان حضرات سے عجیب وغربیب شہور ومعرو نب قصے اخلاق و ترمبیت کی محابول ہیں کٹرش

سينقل سيه گذيبي.

ہوسکتا ہے کہ شروع شروع اورتعلیم وتربیت سے ابتدائی ایام میں مربی حضرات کو بیے میں خشوع وخضوع اور رونے دوسونے اور اور رونے دوسونے اور آہ وزاری کی کیفیت پیدا کرنے میں کچھ شکلات اور دشواری بیش آئے ، لیکن کمبعی تنبیہ اور کمبھی باربا کو کنے اور مشق کرانے اور کمبھی دیچھا دیجھی پیمل وہرانے سے بیچے میں خشوع وخضوع اور در دوغم فطری طور سے ساجائے گا اور دیر اس کی عادت وفطرت میں سے شاندار عادت بن جائے گا۔

کسی شاعرنے کیا اچھاشعر کہاہے:

قد ينفع الأدب الأولاد في صغر بكين يم مجم مجمى ادب كمانا بيم كوفائده بينجا ديتا ب إن الخصوب إذا عدلتها اعتدلت مهنيوں كواگرآپ ميده كرنا چايم توسيسي برواتي بين ا

ولیس بنفعه هم من بعد ادب ادب ادب ادب ادب ادب ادب ادب بنیا اور بر مرکزر نے کے بدانہیں کی تم کا دب فائدہ نہیں بنیا آ ولا تلین ولو لینت الخشب کین میں مرائی تواس کوزم کرنامی زم دکھار نہیں با

اس خشوع وخضوع اورآه وزاری کامادی بنانے کی اولیا ، سے یہاں جوشق کی جاتی ہے اور ان سے یہاں ہوجیز اس کی باعث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ فرمانِ مبارک ہے جس میں آب سلی اللہ علیہ ولم ارشا د فرمانے ہی (دا قدر وا القران و اب کواف اِن لھ تران کریم پڑھوا ور دویا کرو اور اگر دونا ذاتے تو

تبكوا فتباكوا».

### بچول میں یرکیفیت پیداگری کرالندتعالی ان سے ترم ترمین وحالات میں ایک کیم رہا ہے تما کھرفا وحالات میں ایک کیم رہا ہے

ادراس کاطرنقه به سبے کہ بیے کواس بات کی شق کرائی جائے کہ اللہ تعالیے اس کوہروقت وکھ رہا ادراس کی تحکم ان اسبے ۔ اوراس کی اسٹی کا نسب سے اور الول میں جبی بوئ کر دہا ہے ۔ اوراس کوانسان کی اسکیوں کی خیانت اور دلول میں جبی بوئ باتیں میں علام ہیں بیجہ میں یہ کیفیت پر اکر اکا کہ اللہ تعالی اسبے و کھے رہا ہے یہ مربی کی سب سے برس کوشش اور مقسد اصلی اور بنیا دی فکر ہونا چا جب یہ کواس کی ہر حالت و کھفیت میں مشق کرائی جائے ۔ وہ جب کوئی کام کر رہا ہواس وقت میں اور حبب وہ سوچ و بہار میں لگا ہوا در جب و ماس کی اور حب وہ سوچ و بہار میں لگا ہوا در جب و ماس و قت میں اور حبب وہ سوچ و بہار میں لگا ہواس وقت میں اور حبب وہ سوچ و بہار میں لگا ہوا در جب وہ اسلامی و معدر کی دنیا میں گر ہواس وقت میں ۔

کام کائے سے وقت اس کوالٹد کے دیجےنے کی مراقبہ کی مشق اس لیے کرائی جائے تاکہ وہ اپنے تمام اقوال آنال واعمال ا ورنمام نصرفات ہیں محض اللّہ کی رصا سے سلے اخلاس سے ساتھ کام کرسنے والا بنے ۔ اور ہروہ کام جس کا ملا میت پر ہو لسے کر سنے کرسے محض اللّٰہ کی رصا کہ اپنا مقصد بنا ہے ، چنا بخریجروہ محض اللّٰہ کی رصا کہ اپنا مقصد بنا ہے ، چنا بخریجروہ محض اللّٰہ کے یہے ہی ہرکام کرنے والا مخلص بسنہ وہ بن جائے گا۔ اور ان نوگول ہیں شامل ہوگا جن کو قرآن کریم سنے کس سے مسلم میں سامل ہوگا جن کو قرآن کریم سنے کس سے مسلم میں سامل میں کا جن کو قرآن کریم سنے کس سے مسلم میں سامل میں کا جن کو قرآن کریم سنے کسسم میں ساملہ میں ساملہ میں کا میں ساملہ میں ساملہ میں ساملہ میں کا میں ساملہ میں سام

آیت میں بیا*ن کیا ہے*:

مالاں کہ انہیں بہی حکم ہوا تھاکہ الٹیدکی عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اس سے لیے مالیس رکھیں کیسو ہوکر اور نمازک یا بندی رکھیں اور ذکاۃ دیاکریں یہ ہے را معنہ وط لوگول کی .

رر وَمِنَ ايُصِرُوْا لِمُلَّا لِيَعْبُدُوااللهَ مُعَلِصِينَ لَهُ اللّهِ فِينَ لَهُ مُحَنَفَآءَ وَيُقِينِهُ وَالصَّلُوٰةَ وَيُتُوتُوا الرَّكُوٰةَ وَذَٰ اِلْكَ دِيْنُ الْقَبِّهَ تَقِينَ.

البينة - ٥

اس طرح مرنی کی یمی ذمہ داری ہے کہ وہ پیھے کویہ با ورکرا دسے کہ اللہ تعاسانے سیانہ اس کا صرف وہی عمل قبول فرکمی سے جواس نے صرف اللہ تعاسائے سے لئے کیا ہوا ورحب کام سسے اس کا مقصد محسن اللہ کی رونیا ہو۔ اس لیے کہ ابر داف د اور نسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرمایا ؛

۱۱ ن الله عزوج لل لايقب ل المهم عزوج لل القبل العمل إلا ما كان خالصًا

التُدتّعا لِنے اعمال ہیں سے صرف دہی عمل قبول کرستے ہیں جومرف اس کی ذات سے لیے کیا گیا ہوا دراسس سے اسی کی رضامقصو دیو۔

وابتغىب وجهه)).

ا وراس لیے کہ امام بخاری وسلم آپ صلی اللہ علیہ ولم کی مندرجہ ذیل حدیث روایت کرتے ہیں کہ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما كل تمام اعمال کا نیت پرمدارسے ا ورسِشخص کوہی ملے گاجواس نے نیت کی ہو۔

اصوی سانوی ».

غورونفكركى صورت ميں ہیے كوالٹد كےمراقبہ اور دىجھنے كاس ليے عادى بنايا جائے گا باكہ وہ ان افكار كوسمجھ ا در سکیفہ لیے جو اسے خالقِ عظیم سے قریب کرنے والی ہیں۔ اور جن سے خود اسے بھی نفع پہنچے گا اور دوسرے تمام توگول کو بھی، بلکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے اس بات کی مشق کرائی جائے کہ اس کی عقل وسمجھ اور دک اور خوا ہشات سب سے سب ان تعلیمات سے تابع ہوں جہائیں رسول اکرم خاتم الانبیا رصلی اللہ علیہ وہم ہے کرآئے میں۔ اسی طرح مربی پر بیھی لازم ہے کہ بیچے میں محاسبہ کی عاوت پیپاکرے، اور اس کوالیا بنا وہے کہ وہ اپنا محاسبہ ان برے خیالات ا در بے سرویا افکار پر بھی کرے جواس سے دل میں کہ جی کہا رائے ہوں اور مربی کو جا ہیے کہ بیچے کوسورۂ بقرہ کی آخری آیا کیے یا دکرا دے اور ساتھ ہی ان آیات میں جوارشادات اور دعائیں ہیں جن میں اللہ ک طرب توجہ اور اس کی گرانی کوملحوظ رکھنے ،اورنفس سے محاسبہ ،اور آسمانوں اور زمین سے خالق کی طرف متوجبہ ہونے ، اوراس سے سرگوشی ومناجات کرنے ، اوراس سے دعا ما نگنے کی جانب ہورا ہنمائی کی گئے ہے اس کواس کے سا منے کھول کر واضح طورہ بیان کرے۔

احماس وشعور کی کیفیت میں اللہ کے مراقبہ کا عادی اس لیے بنایا جائے گا تاکہ وہ ہر بطیف احساس کوسیمہ ہے، اور سریاکیز شعور واحساس کو پیدا کرہے ، لہذا وہ نہ حسد کرے نبغن ، نہ بنل خوری ، اور نہ گندے مال ومتاع سے فائدہ اٹھائے،اورنہ ناجائز وحرام خواہشات کو دل میں جگہ وسے،اورجب بھی اسے شیطانی وسوسہ پانفسِ امارہ كى طرف سے اس طرح كى برائى كاكوئى خيال آئے توفوراً اس بات كويا دكر لے كماللہ تعالى اس سے ساتھ ہے اسس كى بآتیں تھی تن رہا ہے اور اسے دیجھے تھی رہا ہے ، لہذا پر یا دکرتے ہی اسے قل وسمجھ آجا کے گی اور بصبیرت و فراست ے کام لینے لگے گا، تربیت اور مراقبہ کے اس اسلوب کی جانب مربی اول نبی کریم علیہ انصلاۃ واسلام نے اس سائل کی رہنائی کی تقی حس نے آب سے احسان وا خلاص سے بارے میں سوال کیا تھا تو آب نے فرمایا: تم الله كى عباوت اس طرح سے كروكد كوياتم اسے لاأن تعبدالله كأنك توالاف إن دىكىدىپ بوراوراگرتم يرتصورنهين قائم كريكة لم تكن تراه ف إن يراك)،

تويسمجدلوكه وه توتم كود تحدراب سى \_

ك وه آيات: لله ما في الماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم سے نسوع بوكرسورت كے نعاتم برختم ہوتى ميل ـ

فيجع بخاري

اور قرآن کریم نے اس جانب اس آیت کریمیہ سے دربعہ اشارہ کیا ہے:

فَاذَا هُمْ مُبْعِيرٌ وْنَ ﴿ ). الاعزاف ٢٠٠٠ الاعزاف ٢٠٠٠ كَيْ كيمراس وقت ال كوسوجه آبداتي ب.

تعلیم اورشق کا پیطریقیہ سلف صالحین کا طریقیہ ہے ہی وہ اپنی اولاد کوشق کرایا کیہ ہے تھے اور ان کواک کا عادی بناتے تھے، لیجیے امام غزالی نے احیار انعلوم بیں ایک قصہ لکھا ہے وہ آپ کوسنا کے دیتے ہیں :

حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرمائے ہیں ،کر جب میں تین سال کا تھا تورات کواٹھ جایا کرتا تھا، اورا پہنے مامور مضرت محمد بن سوار کی نمازد کھا کرتا تھا، ایک روزانہوں نے مجھ سے فرمایا ،کیاتم اس اللہ کو یادنہ ہیں کرستے جس نے تہدیں پیدا کیا ہے ؛ میں نے یوجھا کہ میں اس ذات کوکس طرح یا دکروں ؛ توانہوں نے فرمایا ، جب تم اپنے بستر سے پرلیشتے ہوتو زبان ہلائے دائٹ میں مرتبر یہ کہا کرو ؛ اللہ میں رائٹہ میرے ساتھ ہے ) اللہ ناظرائی دائٹ میمے دکھے رہا ہے ) اللہ فرمایا : اللہ میرسے یاس موجود ہے ،چندرات میں نے اس پرعمل کیا اور مھران سے یہ بات ذکر کردی ۔ توانہوں نے فرمایا : اب ہررات کوسات مرتبر اسے پرطھا کرو .

ین نے اس برعمل شوع کر دیا اور تھیرانہیں بلایا توانہوں نے فرایا : یہی کلمات ہردات کو گیا و مرتبہ کہا کرد بنانچہ میں نے اسی مقدار میں بڑھنا شروع کردیے . اوران کلمات کی ملاوت وشیر ہی میرے دل میں گھرکر گئ ایک سال سے بعد مجھ سے میرے مامول نے کہا : میں نے جو کلمات تمہیں سکھلائے تھے انہیں یا در کھنا اور اس وقت تک ہمیشہ مہیشہ بڑھتے رہنا جب بک کہ قبری نے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ ان سے تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا کئی سالوں تک میں ان کو بڑھ تا رہا اور تھر میں نے ان کی حلاوت اپنے باطن میں محمول کی بھرایک روز میرے مامول نے مجھ سے کہا: اسے ہل تبلاؤ جس شخص سے ساتھ اللہ ہوا ور السّداس کی طرف دیجھ رہا ہوا در اس سے ساتھ موجود ہو توکیا و ہنفس اس اللّٰہ کی نا فرمانی کرسکتا ہے ؟ اس لیے تم نا فرمانی سے بچنا .

اس بہترین وشاندار رہنمائی اور متعلّ ریاضت اور میجے ایمانی تربیت سیے سبکب معنزت ہم التّہ کہ التّہ کہ بازیاں اور نیک وصالح مصالت سے امام بن سیمے متھے جس کا تمام ترسہ راان سے ان مامول سے سر بہت کہ جنہول نے انہیں تربیت دی تعلیم دی اور ان پریہ حقیقت آشکا داکی، اور بین سے ہی ایمان اور التّہ کے حضور اور مراقبہ کا تصوران سے دل میں پیا میا اور ان کو مکارم اخلاق کا عادی بنا دیا ۔

<del>→ >}{< +</del>

پُوَل کی تربیت سے سلسلہ میں تربیت کرنے والے حضارت جیب اس طریقے کو افتیار کریں گے۔ اور جیب مال باپ بچول کو ان قوا عدا وراصولول سے مطابق چلائیں گے تو وہ تھوٹری سی مرت میں ایک ابی قوم کوت کیل دینے میں کامیاب ہوجائیں گئے جو افرانی اور اپنی اور اپنے میں کامیاب ہوجائیں گئے جو افرانی اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پر فخرکرتی ہو ، اوراسی طرح وہ اس قابل ہوجائی گئے کہ ایک ایسے معاشرہ کوتنگیل دیں جو الی داور افراقی خرابیوں سے پاک صاف ہوجی میں حقد و حسد اور جرائم نام کو نہول .

یہ ایمانی تربیت بعدیم نے تفصیل سے بیان کیا اوراس پرروشنی ڈالی یہ وہ تربیت ہے جس کے لیے مغرب کے علاقہ اسے علی ہ کے علماءِ تربیت واخلاق نہایت شدت سے کوشال ہیں تاکہ اپنے معاشرہ کو بددنی وجرائم اور گندے اخلاق و بے حیائی سے کامول سے نجات دلامکیں ، لیجے ان سے کھھا قوال ذیل ہیں پین سمیے دیتے ہیں :

ہ مغرب سے سب سے بڑے قصد نوئی " دستونکی " نے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ انسان جب التٰد کو حجوز بیٹھتا ہے تو مجبر وہ س طرح سے شیطان سے ہتھے چڑھ جاتا ہے .

کم مشہور فرانسیں ا دیب ورکسٹیر ما دہ پرسٹ شک میں ڈلسنے والے ملحدوں کا مذاق اڑا تھے ہوئے کہتے ہیں : تم لوگ التُدسے وجود میں کیوں شک کرستے ہواگر التٰہ نہ ہوتا تومیری بیوی میرسے ساتھ خیانت کرتی اورمیرا خادم میرا مال چرالیتیا .

جو دالدین یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی اولا دکی اخلاقی تربیت کس طرح کریں اوران کوکس طرح شائستہ بنائیں۔ جبکہ خودان میں وہ دبنی انزات موجود نہیں ہیں جنہول نے اس سے قبل ان سے اخلاقی کوسنوالا تھا۔ یہ لوگ درحقیقت ایک ایس سے اخلاقی کوسنوالا تھا۔ یہ لوگ درحقیقت ایک ایسی شکل میں حین سے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس سے بدیے ان کو کوئی دوسرا ایسا کامل و کمل نعم البرل نہیں مل سکا جواس عظیم قوت کی جگہ لے سکے جسے خالق پرائیان لاٹا اور لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی فطری مسلاحیت بداکرتا ہے۔

بی کو سے شائع ہونے والے رسائے مجلۃ الج "اپنے تیسویں سال سے تیسرے شمارے میں اسٹائلن کی بیٹی سوتیلانا کی زبانی لکھا ہے ،

اس کے وطن اور اولاد چیوٹر نے کا اسلی سبب دین ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسے گھریں بڑھی بلی تقی حسب افراد اللہ سے وطن اور اولاد چیوٹر نے کا اسلی سبب دین ہے۔ اس کے دور ایک ایسے گھریں بڑھی اور اس کا نام ان کی زبان پر نہ قصدًا آتا تھا نہ بچو سے سے۔ اور حب وہ ن شعور کو پہنچی اور بڑی ہوئی (توبغیر سمی نارم) عامل کے ) اس نے اچیے اندر ایک قوی احساس یہ پایا کہ اللہ پرایمان لائے کو پہنچی اور بڑی ہوئی (توبغیر سمی نارم) عامل کے ) اس نے اچیے اندر ایک قوی احساس یہ پایا کہ اللہ پرایمان لائے

ك مل حظه جوكتاب" مباصح الفلسغة "مصنف ول ديوارنت (٢ - ٢٥٦) -

بغیر دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ، جیسے کہ التّٰہ پر ایمان لائے تبغیر لوگوں میں مدل و انصاف قائم کرنا ناممکن ہے اور اس نے نہایت مُصند سے دل سے بیمسوس کیا کہ انہ بان کوایمان کی بائکل اس طرح صنورت ہے جس طرح پانی ا در مہوا کی صرورت ہوتی ہے۔

\*فلسفی کیننٹ سے یہ اعلان کیاکہ تین قسم سے اعتقاد پید سکے بغیرافلاق وجود میں نہیں آسکتے ؛ فعلا کا وجود ، رفرح سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے ا در مرنے سے بعد صاب کتاب کا یقین رکھنا. مذکورہ بالا تصریحات سے بعد فعلاصہ یہ نکاتا ہے کہ نیچے کی اصلاح اور اس کی اضلاقی ونفسیاتی تربیت کی بنیاد وجراللہ تعالی برائیان لانا ہے۔

قاری مین کوام؛ دنیا بھر کے علما، تربیت واضلاق کے مندرجہ بالا بعض اقوال سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایمان اوراخلاق کے درمیان کتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے اور عقیدہ اور عمل کے درمیان کتنا قوی و مضبوط رابطہ ہے۔ اضلاقی تربیت کی مسئولیت کی بحث میں جہال ہم اس کا علاج پیش کریں گے وہاں ہم اس موضوع پرفسیل سے روشی ڈالیس گے کہ بہتے کے کردار سے درست کرنے اور اس سے اخلاق کو سنوار نے اور اس کی کی کو دور کرنے میں ایمان کا کتنا عظیم اثر سوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور سم اسی سے مدد اور توفیق مانگتے اور عاصل کرتے ہیں۔

نملاصہ یہ ہے کہ والدین اور تربیت کرنے والوں پرایمانی تربیت کی ذمر داری ایک بہت ہڑی اوراہم ذمر داری ہے۔ داری ہے ایس بیدے کہ یہ ایمانی تربیت اچھائیوں اور فضائل کا منبع اور کمالات کا باعث اور ذریعہ ہے۔ بلکہ ہے کے ایمان ہی دافل ہونے سے بینہ یادی چیزاوراسلام کا ایک بل ہے ۔ اور اس تربیت کے بغیر نہی کئی ذرور اری کو پوان سکتا ہے ، اور نہ توسکتا ہے اور ذکر سقصد ومنزل کو پوان سکتا ہے ، اور نہ تشریف و باکمال انسانیت سیمیعنی پیدا کرسکتا ہے اور زوہ شاندار کا رنا مے انجام دسے سکتا ہے اور دکری ظیم قصد میں بہنچ سکتا ہے ۔ بلکہ اس کی زندگی جوانول کی سی زندگی ہوگی جس کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا اور حیوانی نواہشات اور تفاضوں کو پوراکرنا اور دنیا وی لذتول اور شہوتول سے پیچھے سرگروال رہا ہوگا ، اور ایسا شخص مجرموں اور گند ہے قسم سے نوگوں سے ساتھ اس پیٹھے گا، اور عیر بالآخروہ اس کا فرجا عدت اور ابا حیت بیٹ ندگراہ گروہ ہیں شامل ہوجا تقسم سے نوگوں سے ساتھ اسٹے بیٹے گا، اور عیر بالآخرہ اس کا فرجا عدت اور ابا حیت بیٹ ندگراہ گروہ ہیں شامل ہوجا گامس سے بار سے میں التٰد تعالے نے اپنی تحاب قرآن مجد میں درج ذیل ارشا و فرما یا ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَنَمَنَعُوْنَ وَيَأْكُوُنَ كَمَا الرَهَ الرَهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ ا تَاكُلُ الْالْغَامُ وَالنَّارُمَنُوَى لَهُمْ . ليب إلى الرَّهِ الرَّهِ الرَّالِ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَنُوى لَهُمْ . ليب إلى الرَّهِ الرَّالُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَنُوَى لَهُمْ .

رى ان كاتھكا ما ہے.

لہٰذا باب اورمرفی کوچاہیے کہ ہم لمحہ اور سردقیقہ میں اسے ان دلیوں اور براہین سے آٹا کرائے ہوالتہ ک
وصرانیت پر دلالت کرتی ہوں ، اور اس کی اسی رسنمائی کر سے جوابیان کومفہوط کرسے ، اور اس کی ایسے گوشوں
کی جانب توجہ بھیر تارہ ہے جو اس میں عقیدہ کے پہلو کومضبوط کریں ، ایمان کے سلسلہ میں نصیحت کے لیے مختف
مناسبات اورموقعول سے فائدہ اٹھانے کا یہ انداز وطریقہ مربی اول ہی کریم سلی اللہ علیہ وہم کا طریقہ ہے ، چنانچہ آپ ہمیشہ
یہ کوشش فرماتے تھے کہ بچوں کی ہمراس چیز کی طرف رسنمائی کی جائے جوان کا مرتبہ اور شان بلد کرسے اور ان سے
دل کی گہرائیوں ہیں ایمان ولیتین داسخ کردہے ، محترم قاربین کرام نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی اس رسنمائی اور تربیت کے
سلسلہ میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو واضح کرنے کے لیے ذیل میں آپ سے سا سنے ہم کچھ نمو سنے
ہیں کرتے ہیں :

امام ترندی حضرت عبدالتدین عباس رضی التّدعنها سے روایت کرستے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ ایکس روز بیس نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وسکم سے پیمھیے سوار تھا کہ آبیٹ ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا :

الرياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جداهك، إذا سألت فاستال ألله، تجده الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعا على أن يضروك بشيئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله عليك، وفعت الابشئ قد كتبه الله عليك، وفعت المصحف، الأحت لام وجفت الصحف».

صاحبزادسے میں تہیں چند ہتیں بتاتا ہوں ، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے اللہ تہاری حفاظت کرے گا، تم حقوق اللہ کا نجال رکھواللہ کواپنے ساسنے پاو گا، تم حقوق اللہ کا نجال رکھواللہ کواپنے ساسنے پاو گئے ، اور جب ما نگو توصرف اللہ سے ہی مدد طلب کرو اور جب مدد طلب کرو تواللہ سے ہی مدد طلب کرو ، اور اس بات کو جائ لوکہ اگر تمام مخلوق بھی تہیں کچھ فائدہ بہنچانا چاہیے تو تمہیں صرف وہی فائدہ بہنچاسکتی ہے ، جو اللہ سنے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ، اور اگر سب مل کر بھی تہیں کچھ نقصان بہنچا نا چاہیں تو تہیں اتنا ہی نقصان بہنچا سکتے ہیں جننا اللہ نے تہارے لیے لکھ دیا ہے ۔ اور اگر سب مل کر بھی تہیں جننا اللہ نے تہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کہنے اور محیفے خنک ہوگئے .

ترندی کے علاوہ ایک اوردوایت پی آ آسہے کہ: اد احفظ ا دللہ تجسدہ اُساملٹ، تعرَّف إلی ا دللہ فی الرخاء بعد وفلت فی الشدۃ واعلے اُن میا اُنعطا کے لیے سیکن

التُّد كے حقوق كا نحيال ركھونداكوا پنے ساسنے پاؤ كے . نوشحالى بيں فداكو بادركھو نداتهيں تنگی ديريشانی يس يادر كھے گا . اورتم يہ جان نوكر ہوجيزتم كسنهيں بيني ليصيبك، وما أصابك لسع يكن يضطئك. واعسلع أن النصرمع الصبن وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسريسيّل».

وه برگزهیم می نکسبین بنج سکتی اور حوتمهیں پہنچ گئی تم اس سے قطعاً يُح نهيں سكتے تھے، اور تم جان لوكر كامياب صبرے ساتھ ہوتی ہے، اور فراخی دکشارگ کلیف وكرب كے بعد بوتى ہے . اور تنگى كے ساتھ آسانى بوا

ا درا خیرتیں ترسیت کرنے والوں ا ورعلمین ا ور والدین سے لیے ہیں یتجویز پیش کر ناہوں کہ وہ ایہنے شاگر د و ل اور اولا دیسے بیے بہترین کتابوں کا انتخاب کریں جوان بچول کوئن شعور کو پہنچتے ہی عقید ہ توحید سکھائیں ، اورملز خیال يه به كرتيكيم مختلف مراحل مين بونايا جيد جن مي سيم مرحله بيم كالمراور مهدا ورويتك كي مناسبت سيم بوناجا جنيد.

#### بهيله مرحله كسيداسياق يدمول

یہ دس سے بندرہ سال کے مروالوں کے لیے ہے، ا يكتاب المعرفة مصنف عالم رباني عط عبدالكريم رفاعي رحمداللد ٢ - كتاب العقائد للشخ البينيا رحمه التدر ٣- كياب الجوام الكلامية مصنف في في مرالجزائري.

#### دُوسر مصر على كے است باق

بلورغ کی عمرے بیس سال کی عمر تک کا عرصہ ا ا- اصول العقائد مصنف جناب عبداللدعروان -٧ - كتاب الوجود الحق مصنف ﴿ اكْتُرْسِن صويري . ٣٠ کتاب شبهات در د و دمعنفه صاحب کتاب لزا به

#### تيسر مرحله كے اساق ا

بیں سال کی عمرسے بعد کا زمانہ: ايكتاب كبرى اليقينيات الكونية مصنفه ذاكيرمج يسعيد رمضان البوطي . ٢- كتاب التُدحل جلاله مصنفه جناب سعيد حوّى .

٣- كتاب قصته الإيمان مصنفه جناب نديم الجسير.

دوسرے اور تیسرے مرحلہ کی تا بول سے ساتھ وہ کتا ہیں بھی شامل کرلینیا چاہیے جوعقیدہ اور انکارے تعالق رکھتی ہیں ہی شامل کرلینیا چاہیے جوعقیدہ اور انکارے تعالق رکھتی ہیں . لہذا ہر نوجوان سے لیے بیضروری ہے کہ ان کتا بول کوخریدے اور ان کو بڑے ہے اور ان کو بڑے ان کا مطالعہ کرے ۔ اس لیے کہ بیعقیدہ کوراسخ اور ایمان کومضبوط کرتی ہیں اور ان کتابوں ہیں سے ہم یہ ہیں ؛

الدين في مواجهة العلم مصنفه جناكيشيخ وحيدالدين نمان الاسلام يتحدى سرسسيسيسيس

الله يتجلى فى عصرالعلم مصنفه علما مغرب كى ايك جائعت العلم يدعوالى الايمان مصنفه علما معرب كى ايك جائعت العلم يدعوالى الايمان مصنفه كرب مى موربيون الله والعلم الحديث مصنفه عبدالرزاق نوفل الطب فى محراب الإيمان مصنفه واكثر خالص تنجو

وغيره وغيره وه كتا بين جوايمان كوقوى ا ورعقيده واسلام كوراسخ كرتي بين.

یہ اس وقت ہے جب بچ تعلیم سے میدان ہیں مشغول ہوا ور اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے جامعہ کہ بہتے جائے لیکن اگر بچ صرف پرائمری تک تعلیم حاسل کرسے علی زندگی ہیں کمانے کے لیے قدم رکھے تواس کے والد کو چاہیے کہ اس کو فارغ اوقات ہیں سمجھدار باصلاحیت اسا تذہ سے ذراعیہ عقیدہ توحید سکھانے کی بھراج رکوششش کرسے تاکہ اسے ایمان کی ابتدائی اور بنیا دی باتیں معلوم ہو جائے کہ التلہ کی طرف سے سرچیز کی نسبت واجب ہے اور سکی جائز اور کوسنے تاکہ اس بچے کو یہ بخوبی معلوم ہو جائے کہ التلہ کی طرف سے ، اور ایسی صورت ہیں بچہ خالص ایمانی تربیت ہیں بڑھے بیلے امرکی نسبت اللہ کی طرف سرنامحال و ناممکن ہے ، اور ایسی صورت ہیں بچہ خالص ایمانی تربیت ہیں بڑھے بیلے گا۔ اور سی قدم سے شہر ہے نہ اس کے قدم فرگھ گا ہیں گے اور زمی فی فیٹندا ور لا کے کے دام ہیں گرفتار ہوگا۔



# فصل شانی ۲- اخلاقی تربیت کی ذمه داری

اخلاقی تربیت سے ہماری مرادتمام انحلاقی بنیا دی باتوں اورکردا دوجدان سے علی فضائل کا وہ مجموعہ ہے۔ جنہیں عاصل کرنا اور سیکھنا اور ایسے ہی ان کا عادی بنالازی عاصل کرنا اور سیکھنا اور ایسے اندر پیلاکرنا بچر سے ہی صفوری ہے۔ اور نجین اور سیکھنا اور ایسے ان کا عادی بنالازی ہے۔ تاکہ حبب وہ مکلف ہوا در جوان ہے اور زندگی کے گہر سے سندر میں قدم رکھے تویہ تمام فضائل و کالات اس میں موجود مہوں .

اک میں ندکوئی شک وشبہ ہے اور نہاک میں کسی کا اختلاف ہے کہ افلاق اور کرد ارسینے علق فضائل یہ ورحقیقت راسخ ایمان اور صحیح دینی تر مبیت سے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے۔

چنانچریجی جب نوعمری بی سے ایمان بالتہ پیدا ہوگا اور التہ سے نوت اور اس سے مراقبہ کی اس کو عادت ہوگی اور اس سے مراقبہ کی اس کو عادت ہوگی اور اس سے مراقبہ کی اس کو است کے مراقبہ کی اس کو است کے اس سے مراقبہ کی اس میں عادی ہوگا تو ہرفضیلت اور ایسے کام کو قبول کرنے اور ہراچھے اعلی اور شریفیانہ اضلاق کو اختیار کرنے کا اس میں فیطری ملکہ اور وجلانی اصاب وشعور بپلیم گا۔ اس لیے کہ جو دینی روک ٹوک اس کے ضمیری جاگزین ہوگئی ہے اور اللہ کا حافرونا ظریمونا اجواس سے وجلان میں رائع ہوگیا ہے ، اور جونفیاتی محاسب اس کے تمام تفکرات واصابات پر خالب آچکا ہے یہ سب کاسب اس بی حاوران گندی صفات اور روزیل فتم کی عادات اور گن ہول اور جا لملانہ فاسدتم ورواج کے درمیان مائل بن جائے گا بلکہ خیر کی جانب متوجہ ہونا اس کی طبیعت اور عادت بن جائے گا ، اور اچھائیوں اور نیو سے سے مجتب اس کی فیلرت اور عادت اور اس کا ممتاز وصف بن جائے گا۔

ال بات کی تا نیداس سے بھی ہوئی ہے کہ بہت سے دیندار والدین اور بہت سے مرشدوں وہیروں اور بہت کرنے والوں کا اپنے شاگردوں امریدوں اورا ولا دسے ساسلہ بیں عملی تجربہ نہایت کامیاب رہاہہ ، چنانچہ برتجربہ سلف کی سیرت اور حقیقت وواقع کی دنیا ہیں جمعے ثابت ہو جبکا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم حضرت محمد بن سوار کا دہ موقف ذکر کر بیکے ہیں جوانہوں نے اپنے مجانے سہل تستری کی جسے ایمانی تربیت اوران کی اصلاح نفس کے لیے دہ موقف ذکر کر بیکے ہیں جوانہوں نے اپنے مجانبے سہل تستری کی جسے ایمانی تربیت اوران کی اصلاح نفس کے لیے

اختیارکیا تھا۔ اور تھیرسب نے زیجے لیاکہ ان کی تربیت کی ہرولت ان سے مجانبے کس طرح سے اللہ سے عضور میں جا دنر رینه اور بمبیشه مراقبه کی کیفییت میں رہتے اور الٹر کا خوت ان پر غالب رتبارا ور مہیشہ اسی ذات باری پراعتماد و مجروسه کرتے تھے، اوراس کی وجہ بیتی کرانہول نے حصرت سہل کو بار باراس کی ترغیب دی تھی کہ وہ ظاہری طورسے مجعی اور مخفی طور بریمجی اور کھلم کھلابھی اور پیچیکے سیسے بھی اور تنہائی بیں بھی اور مجبعول میں بھی التٰہ میں والتٰہ میرے ساتھ بيه) الله ناظراني (الله مع و الحيه ريابيه) إورالله شايري (الله ميرامشا بره كرريابيه) كاورد جاري ركسي.

**→** 

ا در حبب بیھے کی ترسبیت اسلامی تعقیدہ سے بعدیدا در دینی توجیہات سے عاری ہوگی اورالٹہ سے تعلق نہ ہو گاتو بلاشبه بچه نسق و فجور ا ور آزادی میں بروان چرطسطے گا، ا در الحاد و گمراہی میں برطسطے پلے گا، بلکه اپنی نفس کوخواہشات کا تابع بنا دے گا۔ اور ا بینے مزاج و نواہشات اور گندے شوق سے مطابق نفسِ امارہ کی خواہشات اور شیطان کے وسادس سے پیچھے جلے گا.

بھراگراٹ کا مزاج پرسکون اور ملے بہندوسلے ہوقسم مصر ہے تووہ دنیا دی زندگی میں بے وقو فوں اور غافلول میطرح رسبه گا. زنده بهوگانیکن مرده کی طرح ، ا ورموح د بهوگالیکن غیرموج د کی طرح کسی کویزاس کی زندگ کی خبر بهوگ ا در نه ہی اس سے مرنے سے کوئی خلا پدا ہوگا. اللہ تعالی شاعر کا محلا کرے وہ کہتے ہیں:

فذاك الذي إن عياش لم ينتفع به وإن مات لا تنبكي عليه أقارب وہ ایسا شخص ہے کراگروہ زندہ ہے تواس سے فائدہ نہیں اٹھا یا جاگتا ۔ اوراگرہ ہرجائے تواس میراس سے عزیز ورشتہ واریمی ندریئی

ا وراگراس پر بهبیب کا پہلوغالب ہو گا توشہوات و خواہشات اور لذتوں کے پیچھے پیچھے مارا بھرے گا.ان کو حاصل کرنے کے لیے ہرنا جائز وممنوع جگر میں تھا ہے گا۔ اور اس کی خاطر ہرداستہ اختیار کرنے گا. نہ حیاء اس کورو کے گی اور زهمیراس کی مسرکونی کرے گاا در زعقل اس سے لیے مانیے بنے گی ۔اوروہ وہی بات کہے گا۔ جو شاعرا بونواسس نے کہی تھی۔

> وشسواب وبندام ا در شراب ا در سے نوشی کی مجلسول کا نام ہے فعسلى الدنيبا سسلام تو مپھر د نیا کو سسالم ہے

إنسا الدنياطعام دنسيسا كعسباسني يبيخ نيإذا فاتك هنذا للنااگرتمہیں یہ چیزیں نہ ملیسے

إورأكراس كامزاج جذباني فتم كاسيح تواس كامقصد دنيابي غلبه اورطاقت حاصل كرناآورلوگول يريژاني جَلانًا اورحکم جِلانًا اوراینی فوقیت کا اظهارکرنا اوراینی زبان سے فخرومبا باه کرنا اور اینے کارناموں پراتراناً ہوگا۔

ا دراس سلسلمیں اسے اس کی معمی پرواہ بہیں ہوگی کہ وہ اس مقصد سے مصول سیلے لوگوں کی کھورو ہوں سے ممل بنائے، اور پاک وبری توگول سے نون سے اسے نقش و آراستہ کرسے ، اور اس کا شعار وہ ہوگا جوزمانہ جا ملہبت ہے شاعرنے کہا تھا:

ولبطش حاين نبطش فادرن ۱ در جهب قدرت پاکیم گرفت کهتے ہیں توہی مالن ب*ی گرفت ک*یے ہی وككت سنبدأ ظالمبين بکر ہم خود مطلم ک ابتداء کرتے ہی تخرُّله الجبابر ساجدينا تورد سے بوسے مسرش دمابراسکے سامنے بوامل کھاتیں

لنبا الدشيبا ومن أتمسى عليها دنیا اور جو کھے اس میں ہے وہ سب کاسب بماراہے بغاة ظهالمين وماظلمنا كرسيم ظلم وبغاوست كرست بيس سال كريم برظلم نهيس كياكيا إذا بلغ الرضيع لنسا فطامتا ہمارا بچہ حب دورہ معروانے کی عمر کو بہنیت ہے

اوراگراس پرشیطانی پہلوغالب ہوگا تو وہ مکاربال کرنا اور تدبیری سوچیار ہے گا ور درستوں میں تفریق كرك كا، اوروه بالك كرين كے ليے بارودى سزگيں بجھا دي كا اور قبل كرنے كے ليے كنوول ميں زہر كھول ديے گا . اور شیکار <u>سے لیے بیانی کوگیدانی کردی اور گ</u>ن ہول کو آلاستہ کر دھے گا اور برائیوں برا بھارسے گا اور لوگو ل ہیں عداوت وغفن بيداكريد كااورزبان مال يساشاعركا يشعرد برائكا

إذا أنت له تنفع فلمرَّفإنسا يرتَّي الفي كيما يضرُّو ينفعا آثرتم نفع دبہنج اسکوتونعمان ہی ہنجا و اسس سلنے کہ نوجان سے امیدیں دابستہ کی با آبیں تاکرہ نفع اورنعمان پنجائے

ا وراس طرح سے ان مبیا سرخص ابنی نغس امارہ کے ساتھ ساتھ مجرتا رہتا ہے۔ جہاں اس کانفس اس کولیجا یا ہے وہاں اس سے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور جہاں اس کی مخرف اور کیج طبیعت اور مزاج اس کو ہا نک کرے جانا ہے و إلى پہنچ جاماً ہے، اور اپنی نواہشات کا غلام بن جاما ہے۔ اور خواہشات وعشق ومجست انسان کو اندھا اور مہرہ کردیتی مهد، اوربه این چیزمه جوخدا ورمعبود بن بیفتی مدے الله تعالی فراتے ہیں:

ال وَمَنُ أَصَلَ مِثَنِ النَّبَعَ هَوَا مُ يَغَدُي هُدَى الراس سے زیادہ ممراہ کون ہوگا ہوشنص محض إني مِستَ اللّٰهِ العَلَيْ العَلَيْ ١٠٠ القعلى ٥٠٠ الفسانى خوابش يربيع بغيراللُّذ كافرت كي بايت ك.

م نے جو کھے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کلما ہے کہ ایمانی تربیت ہی الیی چیز ہے جو مخرف مے مزاج کے مالک لوگول کی اصلاح کرتی ہے اور فاسد و کج قیم سے لوگول کوسیدھا اور درست کرتی ہے۔ اور نفسِ انسانی کی اصلاح كرتى هيه. اوراس سي بغيرينكى قىم كى اصلاح ممكن هيه اور نه استقرار وسكون اور بذاخلاق كى دريتگى واصلاح .

<sup>&</sup>lt;u>ئە دلاخط بواستاذ قرضا دى كى كماب " الايمان والحياة " كامىنى (٢١٠) سېجە تھوڑ سے سے تغير سے ساتھ۔</u>

ایمان واخلاق کے درمیان اسی مضبوط رلبلہ تعلق اور عقیدہ اور عمل کے درمیان اسی عظیم و شخکم را بعلہ کی دجہ سے مغرب کے علاد تربیت اور ذمہ دا لان اصلاح معاشرہ اور ان سے علاوہ دومری بہت سی قوموں کے صلحین اسر مغرب سے علاد تربیت کردی ہے اور انہوں نے این مانب متوجہ ومتنبہ ہوگئے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے دہنائی کرنا شرم عکردی ہے اور انہوں نے این نقط منظرا ور لائے یہ ظاہر کی ہے کہ دین کے بغیرا صلاح تحق میں ۔ موسکتی میں ۔ موسکتی ہیں ۔ موسکتی ہیں ۔

## ان حضرات کی آرار اور تجاویز میں سے بعض ذیل میں پیش کی جب ابی ہیں

جرمنی فلسفی فیختر کہتے ہیں کہ دین سے بغیرانعلاق عبت وسبے کارچیز ہے۔

مندوستان سے شہورلیڈرگاندھی کہتے آئیں کہ دین اور اچھے اخلاق یہ دو نول ایک ہی چیز ہیں اور یہ انفصال اور جدائی کو تبول نہیں کرتے۔ اور ان ہیں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتا، یہ دو نول ایس وصرت اتحاد بیل حب میں تجزئ ہیں ہوسکتا، یہ دو نول ایس وصدت اتحاد بیل حب میں تجزئ ہیں ہوسکتی۔ دین اضلاق سے لیے روح کی مانند ہے اور اضلاق روح سے لیے نضا کی طرح سے۔ بالفاظ دیگر دین اضلاق کو اس طرح غذا بہم بہنچا آیا اور اس کی نشو ونما کرتا ہے جیسے کہ پانی تھیتی کوغذا بہنچا آیا اور اس کی نشو ونما کرتا ہے جیسے کہ پانی تھیتی کوغذا بہنچا آیا اور اس کی نشو ونما کرتا ہے۔

رطانوی جے مسر فرینگ ایک سابق برطانوی وزیرے گندے کرتوتوں اور براضلاقیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے افلاقی ربورٹ میں مکھتے ہیں : دین سے بغیراضلاق کا وجود ناممکن ہے اور اضلاقی سے بغیری قالون کا پا بابانا کی ہے !! اس لیے کہ دین ایک ایسامنفرد، یکٹا اور پاک صاف معصوم مرکز ہے ہیں سے اچھے اور برے انحلاقی کو پہچانا جا تا ہے ، اور دین ہی وہ چیز ہے جوان اعلی کا زنامول سے انسان کا رابطہ قائم کر دیتی ہے جس کی طرف ٹاکٹنگی باندھ کردیکھا جا قراب کے سلے جدو جبد کی جاتی ہے۔ اور دین ہی وہ چیز ہے جوا فراد کی انا نیت کو لگام دیتی ہو اور ان سے خیالات وافکار کو سرخی سے روکتی اور رسم درواج سے غلبہ سے بچاتی ہے۔ اور انسان کو اپنے اعزاض ومقاصدا ورشاندار کا رنامول کے سامنے دین ہی جھکا تا ہے۔ اور انسان میں ایک ایسا زندہ وروش ضمیر تربیت ویتا ہے جس کی بنیا دیرافلاق کا محل تعمیر ہوتا ہے .

یں جہ اسے پہلے ہم فلسفی "کینٹ " کا قول ذکر کر سے ہیں کہ تین قسم سے اعتقاد سے پائے جائے بغیر انھلاق کا دجو ذہسیس پایا جاسکتا ، خدا کے دجود ، روح سے ہمیشہ رہنے ، اور مرنے کے بعد حیاب کتاب

جوکچه بم ذکر کر میکے بیں اس کوپڑھ کراس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ ہم شریعیت اسلامیہ کوان طاق ا تسبار سے بچوں ک تربیت کا زبر دست اہتمام کرستے ہوئے دکھییں اور بیمشا بدہ کریں کہ بیھے ہیں مکارم اضلاق اور فضائل پیدا کرسنے اور بہنرین اخلاق اور اچھی عادات کاعادی ہنانے سے سیسلے ہیں اسلام کی قیمتی رہنمائی و توجیہات بے شمار ہیں .

## اخلاق وكرداركي لعاظ سيد بيق كى ترىبىت كے سلسلە بىل ايم قىسىختىل در

#### تبحاویز و توجیات کو دل می بیش کیا جا تا ہے۔

ا مام ترمندی ایوب بن موسی سید ا وروه اسپینه والدسسد وه اسپیند دا دا سد روایت کرستد بی که درول اکرم صلی النّدعلیه وسلم نے ارشا وفرمایا:

ممی باب نے اسفے بیٹے کوعدہ اوربہتری ادب

سے زیارہ اجما ہریہ نہیں دیا۔

(رمسانحل والدولدًا مِن نعول أ فضل

من أدب حسن ١٠٠

ا ور ابن ما جد حضریت عبدالتّٰدبن عبامسس صنی التّٰدعنها سسے روا بیت کرستے ہیں کہ رسول التّٰدُصلی التّٰدعلیہ ولم سفے ارشا و فرمایا :

ا بینے بچول کا اکرام کرو ا ورانہیں آھی تربیت دد.

لاأكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم).

ا ورعبدالرزاق ا ورسعید بن منصوروم فیروح ضربت علی دخی الله عنه سیسے روایت کرستے ہیں:

ا پنی ا و لا د ا در گھر دالول کو خبیر دِ معبل تی کی باتیں سکھاؤ

لاعلى وأعليك عر

درمن حق الولد على الوالد أن يحسن

ا دران کی آجھی ترمبیت کرو۔

الغيروأدبوهم

بہتی مضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ

اريشا د فسرايا ،

بچکا باب پریاحق ہے کہ وہ اس کو اچھی تربیت

أدبه وعيس اسمه).

وسدا وراس كا اجعاسانام رسكه.

ابن مبان معنرت اُنس دضی النّدعذست دوایت کرسته پی که نبی کریم صلی النّدعلید وسلم سنے ارشا د فرایا : (د الغددم یعنی عشدہ بیسوم المسا بع وليمى ويماطعنه الأذى وإذا بلغ ست سنين أدب ، وإذا بلغ تسع سنين عزل عن ف راشه، فإذا بلغ تسع بلغ مثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم ، فإذا بلغ ست عشرة زوجه أبحد بيده و وتسال: مت أدبتك وعلمتك وأنكعتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعدابك في الاخرى».

رکھا جائے گا اور اس کے بال ویلی و در گردیے بائر سے اور مجرجب چرسال کا ہوجائے تو اس کی تربیت کی جائے ، اور جب نوسال کی ممرکو ہی جائے آداس کا بچونا انگ کردیا جائے گا ، اور مجرجب تیروسال کا ہوجائے تو نماز اور دوزہ کے لیے اسے باراجائے گا ۔ اور مجرجب سولسال کا ہوجائے تو اس کا باب اس کی ٹنائج مرادے اور مجراس کا باتھ بچرط کر کے کمیں نے نہیں تھا ہم وی اور ا دب سکھایا اور تمہارا نکاح کردیا ۔ یس اللہ سے ذریعہ سے دنیا میں تمہارے ننڈ وہ زمانشس سے اور آخرت میں مذاب سے بناہ مانگیا ہوں ۔

تربیت سے تعنق ان احا دست کے مجبوعہ سے یہ نکتا ہے کہ تربیت کرنے والوں اور خصوصاً والدین ہریہ ہُرکہ ذمہ داری عائد ہموتی ہے کہ وہ اولا د کو خیر سکھائیں اور اضلاق کی بنیا دی باتیں ان کی مٹی میں ڈال دیں .

اس سلسلہ بیں ان حضارت کی مسئولیت و ذمہ داری ہراس چیز کوشائل ہے جوان کی نفوس کی اصلاح ا در کمی کی در سنگی سیستعنق ہو۔اور حوانہیں بری باتوں ا ور غلط کا مول سے دور رکھے اور دوسروں سے ساتھ حسن معائلہ آما دہ کرے۔

جنانیمه بیمرنی و ذمه دار مصارت اس امر سیم مسئول میں کنچین سے ہی بچوں میں سیحائی، امانت، استقامت ایٹار، پرلیٹانیوں اور مصیدیت زدہ لوگوں کی فرادرسی ، بڑوں سے احترام ، مہانوں سے اکرام ، پڑوسیوں سے ساتھ احسان اور دومبروں سے ساتھ مجتت سے بیش آنے کا عادی نبائیں۔

ا وربیعصنرات اس سے مجی مسئول ہیں کہ ان کی زبان کوگا لم گلوچ ، برامجلا کہنے ، گندسے کلمات منہ سے نکالیے ، اوران تمام چیزول سسے دُوررکھیں ہواخلاق کی خرابی اور بری ترببیت پردلالت کرتی ہیں .

اور اس سے بھی مسئول ہیں کہ انہیں گندے اور برے کاموں اور خراب عاد توں اور برے اخلاق ادر ان کرم کر نیوالی ہیں۔
تمام حرکات سے بچائی بومروت شرافت اور عفت کو بٹ لگانے والی اور ان کی منزلت کو کم کر نیوالی ہیں۔
اور وہ اس بات کے مسئول بھی ہیں کہ ان کو اعلی انسانی اصابیات اور مبترین اعلی شعور وجذبات کا عادی بنائیر مشلک یتیموں سے ساتھ احسان کرنا ، فقرار سے ساتھ حن سلوک ، بیواؤں اور سکینوں پر شفقت اور ان سے سے ملاوہ دوسری بڑی وہ مسئولیات وذمہ داریاں جو تہذیب سے تعلق کھتی ہیں سمدر دی کرنا ، اور اس سے علاوہ دوسری بڑی بڑی وہ مسئولیات وذمہ داریاں جو تہذیب سے تعلق کھتی ہیں

ورا خلاق سيهمرتبط بين.

بيخوك مي بائي جانه والي جار بُري عادين :

اسلام کی نظریس چونکرمبترین تربیت کاسب سے زیادہ مدار دیجہ بھال اوزگرانی پر سے۔اس لیے ماں باپ درمعلموں اور ان تمام حضارت کو جوتر بتیت وافعلاق سے کام کا اہتمام کرتے ہیں ۔اولا دبیں چار باتوں کا خاص خیال درمعلموں اور ان تمام حضارت کو جوتر بتیت وافعلاق سے کام کا اہتمام کرتے ہیں ۔اولا و بیں بہت بری اور اخلاق کھنا چاہیئے۔ اور ان کواس طرف ابنی پوری توجہ مرکوزر کھنا چاہیئے۔ اس لیے یہ چاروں باتیں ترتیب وار درج ذیل ہیں ؛

ا۔ جعومے ک عاومت ۔

۲۔ پیوری کی عادت ۔

۳- گالم گلوچ اوربدزبانی کی عادت ـ

۲ میلے راہ روی وآزادی کی عام سے

#### ا۔ جھوٹ بوسنے کی عادت

اسلام کی نظری محبوث سب سے بری خصلت ہے اس بیے تمام تربیت سے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس کابہت یادہ نیال رکھیں اور اس سلسلہ میں خوب ممنت کریں ۔ تاکہ بچول کواس سے بازر کھ سکیں ، اور اس کی نظرت ان سکے ولول بی راسخ کردیں ، اور جبوٹ اور نفاق کی گندی عاد توں سے دور رہیں .

جھوٹ کی برائی اور قباست سے لیے اتناکا فی ہے کہ اسلام نے استے نفاق کی خصلتوں ہیں شمار کیا ہے ، چنانجیسہ مام بخاری وسلم وغیرہ حضرت مبدالتہ بن عمروبن العاص رضی التہ عنبا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا ،

جن شخص میں جار ہیں ہوں کی وہ فانف منافق ہوگا اور جس میں ان ہیں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کن ایک خصلت ہوگی ۔ حبب یک کہ وہ اسے چیوڑ نہ وے : حب اس سے پاس امانت رکھائی ہائے تواس میں خیانت کرے ۔ اور حب منتگو کرے تو بھوٹ ہوئے اور حب و مدہ کرے اور حب مناکو کرے اور عبوت ہوئے اور حب میکرہے توفین کوئی کرے ۔ رزاربع من كن فيه كان منافقا خالصًا، ومن كان فيه خصلة منه نكان فيه خصلة منه كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة منه النفاق حتى بيدعها؛ إذااتمن خان ، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فيس.

ا در اس کی قباحت وشناعت ا در برانی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا مرتکب ا در حبوث بوسلنے والا اللّٰہ کی نارائنگی اور مذاب میں گرفیار رسبا ہے، جنانچہ امام مسلم وعنیرہ حصنرت ابوم ہر مریہ وضی اللّٰہ علہ سے روامیت کرستے

شب بنخ لاب ، وملك كذاب

وعا تل متكبر».

تین آومی ابید میں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نافظ کا فیامت کے اور ندان کا تزکیہ کریں گے اور ندان کا تزکیہ کریں گے اور ندان کا تزکیہ کریں گے دور ندان کی طرف دیجیں گے اور ان سکے لیے در دناک عذاب ہوگا: بوڑھا ذانی، اور معبوم ہو لیے دال یادشاہ ، اور متکبر فقیر وضر درت مند۔

اوراس کی برائی اور شناعت سے بیے پر کافی بے کہ جِنفص جھوٹ کا عادی بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کے پہال مجوٹول میں لکھ دیاجا با ہب ، جنانچہ امام بنماری وسلم وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا ؛

الإياكم والكذب فإن الكذب يسهدى إلى الجوريهدى المالان وماين العبديكذب المالان وماين المالعبديكذب ويتعمى الكذب حتى بكتب عندالله كذائا».

تم مجوث سے بچواک لیے کہ حجوث برائیوں کی طرف سے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ تک ہے جاتی ہیں۔ اور انسان حجوث بوت رہا اور محجوث بوسلنے کی کوشنش کرتا رہا ہے جئی کہ اللہ تعالیے سے یہاں محبوث نکھی اجاتا ہے۔

ا ورجوٹ کی قیاحت وشاعت سے آتی بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خیانت شمارکیا ہے۔ چنانچہ ابودا ؤ دحضرت سفیان بن اُسیرحضری رضی اللہ عنہ سسے روایت کرستے ہیں کرانہوں نے فرایا کہ ہیں نے رسول اللہ ملیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ؛

«كبرت خيانةً أن تَعدث أعاك حديثًا هولك مصدق وأنت له به كاذب».

یہ بہت بڑی نیانت ہے کہ تم اینے بھائے سے کوئی بات کر اوروہ اس میں تہیں سچاسمہ رہا ہوا ورتم اس سے

مجوث بول رسيسے ہو.

لہذا جب جبوف اور حبور الله والول کی بیر حالت بے تو بھیرتر بیت کرنے والول کی یہ ذمر داری ہے کروہ اپنی اور انکواس کے برسے انجام سے ڈرائیں اورائی کے نقصانات ومضر اثرات ان سے سامنے بیان کریں ، تاکہ وہ اس سے دام میں گرفتار نہوں ، اور اس کی دلدل میں نمینسیں اور اس کے بایان میں حیران ویر شیان ہوکر محموری نہ کھائیں ۔ بیابان میں حیران ویر شیان ہوکر محموری نہ کھائیں ۔

پونکه مربیوں تی نظریں بہترین تربیت کا مدار بہترین مقتدیٰ اور اچھے نیکو کارلوگوں پر ہوتا ہے اس لیے ہر

بربی ا ورمسئول سے لیے پرض*وری ہے کہ بچول کو رفیے سے چیپ کرسنے یاکس کام کی رغب*ت دلا نے یا ان کاغصہ ٹھٹ ڈاکرینے کے لیے ان سے حصوف نابلیں ،اس لیے کہ اگر وہ نودالیا کریں سے تومیر تو آپنے بچوں کو حبوث کا عادی بنادیں کے در د ه ا*س طرح سسه که وه بیجه* ان کی نقل اورا قترامیس ادران کی غلط تر سبیت کی وجهسیسه اس گندی عا دست ا ور برترین اخلاق تعنی جھوٹ جیسی برائی سے دلدادہ ہوجائیں گئے .اور اس سے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ایپنے بڑول کی ات براعتما د دمجروسه بمجی نہیں رہے گا،ا وران کی وعظ ونصیحت ہے متاثر معبی نہیں ہول گے۔

اسى كيه يهم وتحصة بين كدمرني اول مرشد كامل حضرت محميط في صلى الله عليه وسلم نه اوليا، وترسبيت كرينه الول کوا پینے بچوں کے سامنے مذاق میں یائس چیز کی رغبت دلانے یا بیرہی جموٹ بوسلنے سے معبی ڈرایا ہے تاکہ فعدا سے پہاں یہ مذاق بھی مصور نے ناکھ دیا جائے بنانچہ ابو داؤ دوبہ قبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روابیت *نرستے ہیں کہ*ایک روزمیری والدہ <u>نے مجھے ب</u>کا را ،اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم ہمارے گھر ہیں تشریف فنرما تقصے، تومیری والدہ نے کہا، آؤ ہم تمہیں یہ وسے دول، تورسول الترصلی الله علید وسلم نے ان سے فرمایا:

لا مساأرد مت أن تعطيده ؟ ». انہول نے کہاکرمیں ان کو مجور دینا چاہتی تھی۔ تورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا ؛ الاأسأانك لول متعطيه شيئاكتبت

سن بواگرتم اسے بچھی نه دبنی تو تمہارسے کیے ایک

عليك كسذبة)).

حبوث لكمه دياجايًا.

ا در امام احمدا ورابن ابی الدنباحضرت ابومبریرة رضی التّدعنه سے اور وہ رسول التّد**مسلی التّدعلیہ و**سکم سے روایت كرية بن كر آبي صلى الله مليه ولم في ارشاد فرمايا:

جس شخص نے بیے سے یہ کہاکہ اجا وُسلے اوا درمجراس

ررست وسيال لصبى وهاك شعال

كوكمچدند ديا توريمي مجوث سيه.

يعطر فهى كنذبة».

سلف صالحین البینے بچول کورہ بوسلنے کا عادی بنایا کرستے تھے اور اس سلسلہ میں ان پرکڑی نظر کھتے تھے س میں جوعمیب و طریب قصم منقول ہیں ان میں سے درج ذیل قصر مجی ہے:

عالم ربانی شخ عبدالقا در گیلانی رحمه الله فرمات بین بین نے بین سے بی ایسے تمام معاملات کی بنیا دہے برہی کھی دروہ اس طرح سے کہ ہیں علم حاصل کرنے سے لیے مکہ مکرمہ سے بغدا دسے ارا دہ سے علا .میری والدہ نے مجعے خراجات سے لیے چالیس دینار وے دسیے اور مجھ سے بیعہدلیاکہ میں ہمیشہ سے بولوں گا، حب ہم ہمدان کی تزمین یں پہنچے توچوروں کی ایک جماعت سنے ہم برحملہ کردیا اور قا فلہ والول کوروک لیا،ان چوروں میں سے ایک چورمیرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا: تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: بچالیس دینار، وہ سمجھاکہ میں اس سے مذاق کردہا ہوں جنانچہ وہ بھے چھوڑ کرآ گے بڑھ گیا، ان ہیں۔سے ایک دوسرے آدمی نے مجھے دیجھا تو مجھے سے بوچھا کہ تمہار سے پاس کیا ہے تومیر سے پاس جو کچھ تھا وہ میں سنے اسے تبادیا، چنانچہ وہ مجھے بچرد کرا پنے سردار کے پاس سے گیاا در اس نے مجھ سبے یہی ہات پومجی تو میں نے اسے بھی دہی بات بنا دی.

ال سردار نے مجے سے پومیاکہ تہیں ہے بید لنے پرکس چیز نے مجبور کردیا؟ تومیں نے کہاکہ میں نے اپنی والدہ سے بور الدی سے بور اللہ عبد کی خلاف ورزی ذرجینے کا عہد کیا تھا، اس لیے مجھے ڈرتھاکہ میں عہد کی خلاف ورزی ذرجینے کی میٹوراں کے سردار پرخوف طاری ہوگیا اور وہ چینے نگا اوراں نے اپنے پرسے بھافی لے اور کہا کہ تم توانی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو تور نا ہسیں جا ہتے اور میں اللہ سے کے ہوئے عہد میں نہیں ڈرتا !!! اور مجراس نے قافلہ کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا حکم وسے ویا اور کہا : میں آپ سے ہاتھ پر اللہ سے تو ہرکر تا ہول ۔ تو مجراس کے ساتھ یول نے کہا : چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے میں آپ ہمارے مرار سے اور آج تو ہرکر سنے میں ہمی آپ ہما ہے سردار ہی جنائی اس سے میں ہمی تب ہما ہے سردار ہی جنائی اس سے کہ در کر میں میں آپ ہما ہما ہوں کہ کہا ۔ اس سے کی برکرت سے سب نے تو ہرکر ہی ۔

۲ - جوری کی عادت

چوری کی عادت بھی مجبوٹ کی عادت سے بچیے کم خطر ناک نہیں ہے۔ اور جوری کی عادت ان بیت ماندہ علاقوں ہیں زیادہ عام سبے جنہوں نے اسپینے آپ کو اسلامی افلاق سبے آراستہ نہیں کیا ہے اور جوالیا نی تربیت سے صبیح فیض یاب نہیں ہوئے ہیں.

ا در آیک بربی سی بات ہے کہ اگر بیجین سے ہی ہے میں نصاکا خوف اور اس سے حاصر و ناظر ہو نے کا بھین پیلے نہ ہو۔ اور الس سے حاصر و ناظر ہو نے کا بھین پیلے نہ ہو۔ اور امانت داری اور حقوق ا داکرنے کا عادی زبینے ، توبلا شبہ بچہ آہستہ آ ہستہ و حوکہ بازی بوری ادر خیانت اور دومروں کا مال ناحق محصانے کا حادی بن جائے گا، بلکہ وہ ایسا بربخت اور مجرم بوگا کر جس سے معاشرہ والے بنا ہ مانگیس سے ادر اس سے برسے کا مول سے لوگ امان جا ہیں گے۔

اس میلے والدین اور ترمیت کرنے والے مصرات پریہ فرض ہے کہ وہ بجول کی دل میں اللہ سے مانٹر ناظر ہونے کا تصور پالے کریں اور یوعقیدہ ان سے نفوس میں راسخ کریں ،اور ان میں ضا کا خوف بیدا کریں ،اور حوری کے برکے اور دھوکہ بازی اور خیانت سے برمے سے انہیں آگاہ کریں ،اور ان کوصاف مہاف کول کول کول کریں ،اور ان کوصاف مہان کھول کھول کول میں برکرداروں راہ راست سے ہشنے والول سے لیے قیامت میں کیا برترین انجام اور در دناک عذاب تیار کررکھا ہے .

یہ بات نہا بت تکلیف دہ اورافسوس ناک ہے کہ بہت سے مال باپ اپنے بچول کے پاس جو سازو ساہان اور دیجیراشیارا ورروہیے بیپید دیجھتے ہیں اس کے سلسلہ میں ان کی صحیح نگڑانی اور دیجیر مجال نہیں کرتے ، اورا ولا دیکے صرف یہ کبنے سے کمانہیں داستہ میں بڑائل گیا یا انہیں کمی ساتھی یا دوست نے ہریہ ویا ہے ان کی بات کیم کر لیتے ہیں
ا دران کی عبوئی بات مان لیستے ہیں اور تحقیق و تدقیق کی ذمہ داری پوری کرنے کی اپنے آپ کو باکل بھی تکیف نہیں دیے
مالال کہ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے کہ بچہ اپنی چوری چھپانے سے لیے اس طرح سے جبورتے وعوے ہی کرے گا
تاکہ اس برالزام نہائے اور وہ رسوائی سے کی جلئے ، اور بر بھی فطری بات ہے کہ جب بچہ یہ دھیچھے گاکہ اس کا گوان اور
مربی باریک بینی اور تحقیق سے کام نہیں لیتا اور اس سے ساسلہ میں پورا اہتمام نہیں کررہا ہے تو بچہ مجرمانہ زندگ میں اور
زیادہ منہ کہ بوجائے گا.

اُوراس سے مبھی زیادہ بری بات یہ سہے کہ بچہ اپنے والدین ہیں۔ سے کسی ایک کو بچری پر آمادہ کرتا یا اس پر حب ری کرتا ہوا پائے اس معورت میں بلاشبہ وہ بچہ جرم میں پکا ہوجائے گااور جوری اور مجسد مانز زندگی ہیں اور زیادہ مستغرق ہوجائے گا ہے

وہ سل بہوجی کا طف ال کسال ہے اِذا ارتضعوا سے دی الن اقصات کیاان بچوں سے کن نفل دممال ک امیدرکمی جاسکتہ ہے جنہوں نے ناتف عورتوں سے سیز سے دودہ پایہو

ایک شرعی عدالت نے ایک پورپر چوری کی سزانا فذکر نے کامکم دے دیا، اور پھر حبب سزاپر عمل درآمد کا د تست ایک شرعی مدالت کار بر درآمد کا در ایس کے دیل میں بہلی مرتبہ اپنے براوسی سے بیمال سے ایک اندے کی چوری کی تھی تومیری والدہ نے مجھے ز تبئیر کی اور نہ مجھے یہ میں ہوائی کردول، بلکہ وہ چہچہا نے لگیں اور اس نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ اب میرا بٹراپر اور اس نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ اب میرا بٹراپر اور اس نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ اب میرا بٹراپر اور اس کے باس جرم برچہ بانے والی زبان نہوتی تو آج میں معاشرہ میں چورز بنرائے۔

میسی ترمین سے مجھے تمونے والدین (مان بآپ) سے لیے بیش کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں معنوم ہوکہ سلفب صالحین نے اپنے بچول کی اصلاح کرنے اور انہیں حقوق کی ا دائیگ کا بابند بنا نے اور ا مانت کے وصف کولازم پروٹے اور استھتے اور ظاہرًا و باطنًا الله کا مراقبہ ا ور اس سے حاصرو ناظر ہونے سے عقیدہ کومضبوط کرنے کی ان پرکس طرح سے محنت کی تھی ۔

تعفرت عمرونی اللہ عنہ نے دود وہ میں پانی ملانے سے رفسکنے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا، لیکن کیا قانون ک کوئی الیمی آنکھ ہوتی ہے جوہرخلاف ورزی کرنے والے کو دیجہ سکے اور سرخائن اور دھوکہ باز و ملاوٹ کرنیوالے سے ماتھ کوئیجو سکے ؟

قانون اس سے قطعاً عاجز ہے ، اللہ تعالیے پرایمان اور اس کے حاضرو ناظر ہونے کالیمین ہی اس میلان پی له طاحظه ہوڈاکٹر مصطفے ساعی رحمہ اللہ کی کتاب "اخلاقنا الاجتماعیة " (ص-۱۹۲) ۔ اپناکام دکھانا ہے، ای مناسبت سے مال بیٹی کا وہ منہور قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بس میں مال یہ چاہتی تھی کہ نفع کو برا ھانے کے سے دود نفیک ہوئی ہوئی ہوئی کے اس کے دود نفیک ہوئی ہاں کو امیرالمؤمنین کے اس حکم اور مما نعت کو یا و دلار ہم تھی اور کھیر بیٹی مال کو امیرالمؤمنین ہمیں نہیں دیجھ رہیں توامیرالمؤمنین کا اور کھیر بیٹی مال کو خاموش کرسنے والا یہ جواب دیتی ہے کہ: اگر امیرالمؤمنین ہمیں نہیں دیجھ رہیں توامیرالمؤمنین کا رئب تو ہمیں دیجھ رہا ہے!!

حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر بن المنطاب سے ساتھ کو کرمہ کی جانب روانہ ہوا ۔ ایک چروا با بہاڑ سے اثر کر ہماری جانب آیا حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کی خاطر فربایا ؛ اسے چروا ہے ان بحر یول ہیں میں سے ایک بحری میں سے ہاتھ بچے دو۔ اس چروا ہے نے کہا کہ ہیں تو غلام ہوں ، حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں اسے ایک بحری میں ہوں ، حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اسے آقا سے یہ کہ دوں گا وہ تو ایسے آقا سے یہ کہ دینا کہ اس بحری کو جھیڑیا کھا گیا ہے جروا ہے نے جوا ب دیا کہ مجروا تھ کو کیا جواب دوں گا وہ تو دیجہ رہا ہے وہ کہاں جائے گا ۔ یس کر حضرت عمر دونے گئے اور مجراس غلام سے ساتھ اس سے آقا سے کہا ، تہ ہیں دنیا ہیں اس بات نے آزا دکر دیا اور مجھے امید ہے کہ یہ بات تہا ہیں آخرت ہیں بھی عذا ب سے بچا ہے گئے ۔

۳ ڀڪالم گلورچ اور بدزباني کي عادت

رئی گالم گلوچ وفحش گوئی کی عادت توبیم ان قبیسے ترین عا دات میں سے ہے جوبچوں میں عام ہے اورجومعاشے اور ماحول قرآنِ کریم کی ہوایت اوراسلام کی تربیت سے دورہیں ان میں بیمرض بہرست عام ہے اور اس کا انسل سبب دو بنیا دی باثیں ہیں :

سبب وربیون بایس بی نمان باپ کی زبان سے گام گلوج سنے گا، اور گندے گلات اور اربیات اور بیان مون ایس کے گان میں بیٹیں گی تولاز می طور سے بیج بیمی ان کلمات کی نقل آنار سے گا اور بار بار انہی کلمات کو دہرائے گا اور آخر کار گندے کلمات اور بری باتیں اور حبور میں اس سے منہ سے خلے گا۔

انہی کلمات کو دہرائے گا اور آخر کار گندے کلمات اور بری باتیں اور حبور میں اس سے منہ سے خلے گا۔

بنانچہ ہو بچہ سرطرکوں اور گلیوں میں آزاد جبور روبا جائے گا اور برے ساتھ یول کے ساتھ ایس کا اور برے ساتھ یول کے ساتھ ایس کا اور گلاور گند سے کول سے ساتھ اسے ایسے گا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ ایسا بچہ ان منہ کا مور کا دور برترین ما دات واضلاق ہی ہے گا۔ اور برترین تربیت ہی حاصل کرے گا اور خواب اخلاق اسے اندر سلاکرے گا۔

اس کیے مال باپ اور تربیت کرنے والوں سب پریدلازم ہے کہ اولا دسے کیے نہایت پیار بھرامیٹھا انداز، شائستہ زبان اور پیارے اور اچھے الفاظ اور تعبیر سے بہترین نمونہ پین کریں۔ اور ساتھ ساتھ ان حضارت پر بیھبی لازم ہے که انهیں گلیوں اور مغرکوں پر کھیلنے اور گندسے لوگول کی صحبت اور برترین ساتھیوں کی رفاقت سے بچایئی تاکہ وہ ان لوگوں کی مجدت اور برترین ساتھیوں کی رفاقت سے بچایئی تاکہ وہ ان لوگوں کی مجدن اندر پیدا نہ کرلیں ، اور ان حصرات کا پر بھی فرلفیہ ہے کہ بچوں کو زبان کی آفات واترات و نمائے اور ہے بودہ بن اور فحق گوئی سے جوانسانی شخصیت کونقصان پہنچا اور وت ربجوں مجروح ہوتا ہے اور معاشرہ سے افراد ہیں جولنھن وعداوت اور کہنے وحسد پیدا ہوتا ہے اسے ان سے سامنے کھول کر بیان کریں .

اخیر پیس تربیت کرین والول پریم منوری به که وه این بچرل کووه ا حادیث بتلایک اور سکهایگن بو گالم گلوچ ا ورفش گوئی سے منع کرتی بیل ا ورفش گؤول ، گالم گلوچ ا وربعن طعن کرنے والول کیدی افتار تعالی نے جوسخت سنزا ور در دناک عذاب تیار کرر کھا ہے وہ بیان کرتی بیل ۔ تاکہ بیکے ان بری عاد تول سے بیس اوران احادیث کی رہنائیوں سے متأثر مہول ا وران سے وعظ و نصیحت سے میتن حاصل کریں ۔

#### کیجیے اب کے سامنے چندوہ احاد بیٹ بیٹ کی جاتی ہیں جو گالم گلوچ سے روکتی اور برا مجلا کہنے سے منع کرتی ہیں گالم گلوچ سے روکتی اور برا مجلا کہنے سے منع کرتی ہیں

« سبب با المسلم فسوق وقاله كفر». بخارى دم

((إن العبد ليتكلسه بالكلمة من سخط الله لايلق لها بالاً يهوى بها فى جهنده). ميح بخارى

مسلمان کوگالی دینانس بسے ادراس سے لوانا کفریہے۔

کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑاگاہ یہ ہے۔ کہ انسان اپنے والدین پرلعنت کیھیے، پرچھاگیا اسے اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے والدین پرلعنت کس طرح بھیج سکتا ہے ؟ آپ نے والدین پرلعنت کس طرح بھیج سکتا ہے ؟ آپ نے فرطایا کہ ایک شخص کمی سے والدکوگائی ویتا ہے اور کھروہ اس کے والدکوگائی ویتا ہے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور ایک شخص کمی ماں کوگائی وسے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور کھروہ اس کوگائی وسے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور کھروہ اس کی ماں کوگائی وسے اور کھروہ اس کے والدکوگائی وسے اور کھروہ اس کی ماں کوگائی وسے اور کھروہ اس کی ماں کوگائی وسے اور کھروں اس کی ماں کوگائی وسے اور کھروں اس کی ماں کوگائی وسے دور کھروں کھروں کی ماں کوگائی وسے دور کھروں کی ماں کوگائی وسے دور کھروں کی کھروں کی ماں کوگائی وسے دور کھروں کی ماں کوگائی وسے دور کھروں کی ماں کوگائی دور کھروں کوگائی دور کھروں کی دور کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی دور کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کھروں کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھر

انسان الله کوناراص کرنے والی ایک بات کہدیتا ہے اور اس کی بروا و معی نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے جہنم میں گرجاتا ہے۔ ا در نہیں گراتی نوگوں کوجنم میں چہرے سے بل منگروہ ہیں جودہ اپنی زبان سے کا لیتے ہیں۔

مؤمن منطعند ویہنے والا مویا ہے اور زلعن طعن کرنے والا ادر زفتش گوا ور مرکندی ویدے ہووہ بایس کرنے والا. لا وهل يكتُ الناس فى النارعلى وجهم الاحصارُد ألسنت بسع» بمنن دبودمنداحد

(دلیس السوُمن بالطعان ولااللعان ولاالفاحش ولاالبذین». جامع ترمذی

بچہ جب پیارے اور اچھے الفاظ بولتا ہے توکتنا پیارا لگتا ہے۔ اور اگراسے صاف ستھرے ہہترین انداز سے بات جسیت کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ کتنا بھلامعلوم ہوگا۔ اور حب وہ لعن طعن گالم گلوچ اور بے بودہ بات سن کر اس سے تنگ دل ہوا در نفرت کرسے توہی اس کے لیے بڑی خیر کی بات ہوتی ہے۔ اور الیی صورت میں ایسا بچہ بلا شبہ گھر کا ایک بھول اور لوگوں میں متناز حیثیت کا مالک ہوگا۔

سلف ممالیمین کی اولاد کہتنے باادب طریقے۔۔۔۔گفتگو اور کہتنے ابجھے طریقے۔۔۔ بات چبیت اور پیارے انداز ۔۔۔ کلام کیا کرتی تھی اس کا ایک نمونہ آپ سے سامنے پیش کیا جا تا ہے تاکہ والدین کو بیعلوم ہوجائے کہ گذشتہ اودار میں بیجے س طرح گفتگو اور بات چبیت کیا کرتے تھے۔

خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے دور ایں دیہاتوں میں قعط پرطگیا چنانچے مختلف قبائل والے خلیفہ ہشام سے باس آئے اور ان سے دربار میں حاصری دی ، ان حاصری دینے والوں میں درواس بن حبیب بھی تھے جن کی عمراس دقت صرف چودہ برس تھی لوگ بات کردنے سے درواس کو دمجھا توانہیں چودہ برس تھی لوگ بات کردنے سے درواس کو دمجھا توانہیں چودہ اور معمولی ساآ دمی سمجھا، اور اپنے دربان سے کہا : حوجمی میرے پاس آناچا تہا ہے آجا آ ہے حتی کہ نیجے بھی ...
تا جاتے ہیں ؟

درواس فورًاسمجد کئے کہ خلیفہ کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ جینا نچہ دہ فورًا گویا ہوئے اور کہا: اسے امیرالوئین! میرے آپ کے پاس آنے سے آپ کی شان بن نوکوئی فرق نہیں بڑا البتہ مجھے اس سے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگیا۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس ایک بات کرنے آئے تھے اور اب اس کو ظام رکر نے سے درمانہ: ہوگئے میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بات بیان کرنے سے ہی معلوم ہوتی ہے اور خاموشی کے ذرائیہ اسے لیسیط دیا جاتا ہے میسے بات اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے بیان کیا جائے۔

بینام یہ سن کر کھنے گئے ؛ کہ مجیرتم ہم اسے بیان کر دونا تمہالا مجلا ہو۔ مبشام اس لڑکے کی بات ہے بہت متعجب ہو پے تھے ۔ تو اس لڑکے نے کہا؛ اسے امیرالمؤمنین ہمیں بین سال سے قبط سالی کا سامنا ہے ۔ ایک سال کی قبط سالی نے بین سال کی قبط سالی کے قبط سالی کی قبط سالی کی قبط سالی کی قبط سالی کی قبط سالی نے کوشت ختم کر دیا ، اور دو سرے سال کی قبط سالی نے کوشت ختم کر دیا ، اور معیرے سال کی قبط سالی نے بین فالتو مال ہے ، اگریہ مال الٹارکاہے تولسے الٹینے تھے بدول

پرتفشیم کردیں ۔ اور اگرۃ اللہ کے بندول کا ہے تو بھر آپ لوگ اس کوان لوگوں سے کیوں رو کے ہوئے ہیں ؟ اور اگریہ مال و دولت آپ حضارت کا اپنا ذاتی ہے تو آپ ان لوگوں پر صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہت تواب دیا ہے اور اصان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کڑیا ۔ اور اے امیرالمؤمنین آپ اس بات کو یا در کھیں کہ والی وحاکم کا رعایا سے ایسا تعلق ہوتا ہے جبیاروح کاجم سے کہ لغیرورج کے جم زندہ نہیں رہ سکتا ۔

ہشام نے کہا: اس لڑھے نے بینول میں سے کسی باب میں بھی کوئی عذر باتی نہیں جیوڑا، اور بھیر حکم دیاکہ اس کے گاؤل میں ایک لاکھ در ہم کافکم دے دیا تودروال کے لیے ہی ایک لاکھ در ہم کافکم دے دیا تودروال نے گاؤل میں ایک لاکھ در ہم کافکم دے دیا تودروال نے گہا اسے امیرالمؤمنین: جوانعام ومال آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میری قوم سے مال کی طرف لوٹا دیں اور اس میں شامل کریں۔ اس لیے کہ مجھے پر لینہ نہیں ہے کہ امیرالمؤمنین نے انہیں جو کھے دیا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں جو کھے دیا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہو کھے دام اناس اور لوگول کی صاحبت بود، درواس نے کہا: مجھے عوام اناس اور لوگول کی صاحبت بودی کرے میں میں ہے۔

۷ - بسے راہ روی و آزادی کی عاد ست

اس بیبویں صدی میں ہو برترین چیز مسلمان لڑکوں اورلؤکیوں بیں بہت زیادہ بھیل گئی ہے وہ بے حیائی اور آزادی ہے چنانی آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گئے آپ بہت سے قریب البوغ اور نوجوان لؤکوں ۔۔۔۔ اور لؤکیوں کو بھیں گئے کہ وہ انھی تقلید کے پیمچے بری طریقے سے بڑے ہوئے بی وئے بی ،ا در گرابی اور بے جیائی اور آزادی اور بے لگای کے میلاب میں بہے چلے جارہے ہیں۔ نہ ان سے لئے کوئی دین کی طرف سے رکاوٹ ہے اور خیمیرکی طرف سے رکاوٹ ہے اور خیمیرکی طرف سے کوئی روک ٹوک ہے۔ ایسامعلوم ہو تا ہے کہ زندگی ان لوگوں کی نظریس ایک ختم ہو نیوالی عیش وعشرت اور حیوانی شہوت وخواہشات اور حرام و ناجائز لذت سے عبارت سے جنانچے اگرانہیں یہ چیزی نہیں میں میں میں تو میران کی طرف سے دنیا کوسلام ہے۔

بغض کم عقلول نے بیمجدلیاکہ ترقی کی علامت یہ ہے کہ بہودہ رتص کیے جائیں اور آزادانہ ہے جابانہ اختلاط ترقی کی نشانی ہے اورا نرحی تقلید تجدد لیندی کامعیار ہے۔ اور میلوگ جہادا ورمقابلہ کے میدان میں شکست کھانے سے قبل خود اپنے آپ اور اپنی شخصیت وارادہ سے شکست کھا سکتے ہیں .

و آزا دی سے دوسری بے حیائی کی طرف پیلتے رہتے ہیں اور آخر کار ایسے گڑھے میں گر جاتے ہیں ہوان کی تباہی وہلاکت کا ذراعیہ بن جاتا ہے۔

التدتعالى مندريم ذيل شعركهن ولي يررحم فرمائ مه

كل من أهل ذات يست من أهل ذات يست من أهل ذات يست من أهل ألفن الفناء ورضا الفناء ورضا الفناء المناه ال

زانے میں وشخص اپنی شعضیت کو نہیں دیجہ تا ہو مسافروں کی سی زندگی کا عادی بن جائے

ا در اس میں کوئی شک نہیں کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اولیا، وسر رہتوں اور تربیت کر نیوالوں کے لیے ایک بنائی خطام ونہج اور بچول کی صبح اخلاقی تربیت اور دوسرول سے متازاسلامی شخصیت بنانے سے لیے بیجے بنیادی اسول مقرسیے میں اس نظام وہنج کی اہم دفعات اور ان بنیا دی اصولوں میں سے متاز بنیا دی اصول درج ذیل میں:
درج ذیل میں:

### المصى تقليداور دومرول كى مثابهت سے بجانا

ا مام بخاری وسلم رسول النّد صلی النّدعلیه وسلم سے دفرایت کرستے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، درخالفوا المنسک بین حفوا الشادب دلعفوا منسرکوں کی مخالفت کر دمونچیس کا نُواور داؤسی عن اللی».

ا در ایک روایت میں ہے:

ررجنروا الشارب . وأرخوا اللحي، ويحالفوا

المجوس)).

اورامام ترمذى نبى كريم عليه الصلاة والسلام سي روايت كرية إلى كو :

الاليس منساس تشب، بغيرنا لا تشب لمسوا ساليد الدولا

بالنصاد*ی*».

ابوداؤد کی روایت میں ہے: رومزے تشب ہے ہے۔

مونچیس کاٹر اور ڈاڑھی بڑھا دُ اورمجسیول کی مخالفت کرد.

رسے یاں کہ ہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مدسروں کی مشاہبت

اختیار کرے یہودا ورنصالی سے ساتھ مشاہبت

انتتيار زكرو.

حیشخص کس قوم کی مشابهت انتبیار کراہے تورہ

انہی میں سے ہے۔

ئەومنەھ)،

ا ورا مام ترندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روابیت کرے ہیں :

لالا يكن أحسدكم إمّعة يقول: أن مع الناس إن أحن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأبت ، والكن ولمنسوا

أنفسكم إن أحسن النساس

أن يحسننوا وإن أساء وا أن يجتنبوا

تم میں سے کوئی شخص ابن الوقت نہ بنے کہ یہ کیے یں ہوگوں سے ساتھ ہوں اگر لوگ احسان کریں گے تو تومی بھی اچھاکروں گا اور اگروہ براکریں گے تومیں بھی برا كرول كا ، بلكه اسينية آب كوسن بعالو أكر لوگ اجيسا كريب توتم معبى ا چھاكرد ا وراگر ده براكري توتم ان سے ساتھ

معترم قارئین کرام! غیرسلمول کے جوطورطریقے اور عادات واطوار ہم لیتے یا چھوڑ ستے ہیں اس میں آپ کو دوباتوں میں فرق *کر*نا چاہیے:

بهلی بات برداز: اور بیسبهم نمایم کا حاسل کرنا، اورنفع نبش جدیدتر قی سے فائدہ اٹھانا جیسے کہ علم طب، کیمیار انجینئرنگ، فیبزیار اور حنگی وسائل اور مادہ سے تعلق حقائق، اور اپٹم اور ذرہ سے تعلق اسرار ورموز، اور ال سے علادہ ترقی یا فته دورکی دوسری چیزی ا در نافع علوم ،اس سیسے کریہ سب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس فرمانِ مبارک کے ذبل یس داخل میں جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے:

(د طلب العلى فردينية على كل مسلم)). اسى طرح يرتمام اشيارنبى كريم صلى الترملير وسلم كے اس فران مبارك سے مضمون ميں واصل ہيں سجھ الم) ترمذی اورمسكرى اورقفاعى فينقل كياسيك،

تحكمت و دانانی کی باتیں ہرتکیم کی گم کرد و چیز ہے الالمعكمة ضالة كلحكيم فإذا وجدها چانچه جب وه اسدیاسلے تووی اس کازارو تق ہے۔ فهوأحقيها».

ا در الله تعليك كيه مندرج ذيل فراكِ مبارك كيموم مي يراشيار داخل بي:

ا در تیار کر و ان کی لوائی کے واسطے جوکھے توت سے ( وَأَعِدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْتُو».

دوسری بات ۔ حرمت: اور میکم ان کے طور طرافقول اور نقشِ قدم پرسیطنے کے بارے میں ہے ، چانجہ ان کے اخلاق وعا دات اورسم درواج اورو بيرتمام وه مظاهر جو بهمار سه دين سيه ځايس اورو شكليس اوركيفيتي جو بهارى امیت وقوم کی محصوصیات اورافلاق کے منافی ہیں ،اس لیے کہ ان تینیروں سے ذات کم اورختم اورختم اورختم اورختم اورختی بيه اورروح اوراراده شكست كهاجاماً بيه اوراخلاق وشرافت كاجنازه كل جاماً بيه.

#### ۲ سے میش وعشرت میں پرسنے کی ممانعست

سیحے بخاری مسلم ہیں معفرت عمرین الخطاب رضی التُدعنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فارس ہیں رہنے والے سلمانوں کو کہ جا تھا گئے تم لوگ عیش وعشرت ہیں پرط نے اورمشرکوں کا سال اس پہننے سسے بچو۔ اورمسندِ احمد کی ایک روا برت ہیں ہے کہ عیش وعشرت اورعمیوں سے لباس کوجھیوڑ دو۔

امام احمداور ابونعیم مصنرت معاذبن حبل رضی التدعنه سے نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

(ا سیا کے دوالس تنسب تُستُ و تم رک ازدنعمت رعیش وعشرت میں پڑنے ہے فنسب ان عباد ادلتہ لیست میں سے کہ ادلتہ کے بدیے نازدنعمت میں بالتنعماین).

نازونعمت سے مرادیہ سبے کہ انسان صرورت سے زیادہ لذتوں اور طیبات میں منہک ہوجائے اور میش و عشرت اور نازونعمت سے کہ ہمیشہ دا حت میں بڑسے کی عادت سے انسان عشرت اور نازونخرے میں بڑارہے ، اور یز فاہر مابت سبے کہ ہمیشہ دا حت میں بڑسے رہنے کی عادت سے انسان دعوت وارشا دا ورجہا دسے فرلھنے سے پیچھے دہ جاسئے گا، اور آزادی وسبے راہ روی کی وا د نول میں بھسلتا رسبے گا اور یہ چیز بیماریوں اور امراض سے مھیلنے کا ذرائع بھی ہے .

#### س\_ موسقی باجے اور فحش کانے کے سننے کی ممانعت

امام احمد بن حنبل ا ور احمد بن منبع ا ورالحارث بن أبى أسامة رسول النّدُ مليه وسلم سير دارت كرستے بي كدآب نے ارشا و فرطایا :

الران الله عزوجل بعثنى رحة وهدى للعسالمين ، وأصرنى أن أمحق المنامير والمعسازف والخمسوم، والأوثان السبتى تعبيد في الجاهلية).

الله تعالی نے مجھے دونوں جہان سے لیے رحمت
اور ہدایت بناکر جیجا ہے اور مجھے بیکم دیا ہے کہیں
ہانسریوں محانے ہجا نے سے آلات ، تمارب اور ان
ہتوں کو فتم کر ڈالوں جن کی زماز جا ہمیت میں پوجا ہوا
سر تی تھی .

ا مام بخاری واحدوابن ما جہ وغیرہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آتپ نے \* او فرایا : میری است میں ایسی قویں آئیں گ جو شرمگا: (ز. موا در درستیم کوا در شراب کوا در گانے باہے کو ملال قرار دسے دیں گی. « ليسكونق فى أمتى أقوام بيتيولن الحسر والعسرسير والخسسسر والمعاذف»

ابن عباکراپنی تاریخ میں اور ابن صهری اینے امالی میں حضرت انس بن مالک رضی التّدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جوشخص گانے والی کا گانا سننے بیٹ آہے التّدتعابیائے قیامت سے روز اس سے کانوں میں سیسہ بگھلاکر ڈالیں گئے۔

ا ورامام ترمذی حضرت ابوموشی رضی التّدعنه سبے روابیت کر ستے بین که رسول التّدصنی التّدعلیہ وسلم نے ارشا د فرایا :

جو طعن من کانے کی آواز سنتا ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جنت ہیں رومائین کی آوا ذہسنے ، ردمن استمع إلى صوبت غذاد له يؤذن له أن يستمع إلى صوب الربعانية في الجنة)،

اورکسی بھی عقلمندا ورصاحب بعبیرت پریہ بات منفی نہیں ہیں ہیں کران حرام چیزوں کا سننا ہے کے افلاق پر اثرانداز ہم تا ہے اور اس کو ڈھیلے پن برائی گندگی اور منکرات کی طرف کیجا تا ہے اور اس کوشہوات وحیوانی لذتوں سے سمندر میں ڈھکیل دتیا ہے۔

اس مناسبت سے بیمبی صروری معلوم ہوتا ہے کہ تیلی ویژن رکھنے سے بارسے ہیں شرعی تکم اور کچیف سیکے باکھیں لکھی لکھ دیں تاکہ اس سلسلہ میں والدین کو تعجمے رہنمائی ماصل ہوا وراس کی صلت یا حرمت سے بارسے میں باخبررہیں : اس میں کوئی شائب نہیں کہ اس طرح سے ضبر مہنجا نے سے وسائل کا ایجا دکرنا خوا ہ وہ رمیزو ہویا شیلی ویژن یا ٹیپ

اس ہیں تولی شاک بہیں کہ اس طرح کے ضرب نجائے سے وسائل کا ایجا دکرنا تواہ وہ ریڈو ہویا سی ویران یا ٹیپ ریکار ڈروغیرہ یہ وہ اعلی ترین کارنا مے شمار ہوتے ہیں جن تک اس جدید زمانے کی عشل انسانی نے رسائی حاصل کی ہے۔ بلکہ موجوہ وور میں مادی ترقی نے بوسب سے برای چیزی ایجا دکی ہے یہ ان ہیں سے ہیں اور یہ دو دو حاری بہت یا رہے ہو خیرومجالاتی سے لیے میں استمال ہوسکا ہے اور شروبرائی سے لیے ہیں ، اور کوئی بھی دوآ دمی اس میں اخلا نہیں کرسکتے کہ یہ مذکورہ ہالا ایجا وات اگر خبر سے لیے استمال کی جائی اور ان کو علم سے جیلا نے اور عقیدہ اسلامیہ کو مضبوط کرنے اور مہترین اخلاق کو مجیلا نے اور قوت بہنچا نے اور موجودہ قوم کو ان سے بزرگوں اور ان کی تاریخ سے ساتھ مرتبط کرنے اور امریت کی ان امور کی جانب رہنمائی سے استعال کیا جائے جو اس سے دین و دنیا کے امور کی اصلاح کرے آئی ہائے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے سننے کی اصلاح کرے آئی ہوئے اور اس سے دین اگراس کو فساد کی جواوں کو مضبوط کرنے اور انحاف و کی کے رائ

کرسنے اور بے جیائی اور بے راہ روی و آزادی کے بھیلا نے اور موجودہ قوم کوغیراسلامی راستھ کی جانب بچیر نے کے لیے استعمال کیا جائے توکوئی بھی محقلندانھا ف بہندا لٹدا ور قیامت پر ایمان ریکھنے والاان سمے استعمال سے حرام بوسنے اور اس سمے سننے والدے سمے گنا مہگار ہونے ہیں شک نہیں کرمہ کا اسکار ہونے ہیں شک نہیں کرمہ کا اور اس سمے مستعنے کے اجائز ہونے اور اس سمے سننے والدے سمے گنا مہگار ہونے ہیں شک

ا دراگریم اسینے ملک سے ٹیلی ویژن سے پردگرامول کامواز زکریں تو ہمیں میعلوم ہوجائے گاکہ ان ہیں سے اکٹر پردگراموں کامواز زکریں تو ہمیں میعلوم ہوجائے گاکہ ان ہیں سے اکٹر پردگرام ہیں جن کا مقصد شافت کا خاتمہ کرنا اور زیا اور بید حیاتی کی طرف متوجہ کرنا اور بید کی اختلاط اور آزادی اور معاشرتی خوابیول برابھاریا ہے اور بہت کم ایسے پردگرام ہوتے ہیں جن کامقصد علم ہوا ور وہ خیر کی طرف رسنجائی کرنے والے ہول ۔ لہذا حب صورت عال یہ ہے تو ٹیلبویژن کار کھنا ، اس کا دیکھنا اور اس سے موجودہ پردگرام کا سننا بہت بڑاگنا ہ اور سخت حرام ہے۔

الف: علماراور ائم مجہدین کا سرزمانے بین اس بات پراجماع رہاہے مقاصد پانچ ہیں: دین کی مفاظمت، اور عقل کی حفاظمت اور نسب کی حفاظمت ، اور نفس کی حفاظمت ، اور نفس کی حفاظمت ، اور نفس کی حفاظمت ، اور بیحشات یہ فرماتے ہیں کہ شریعیت سب ان پانچول ہلیادی ...
یہ فرماتے ہیں کہ شریعیت اسلامیہ ہیں جو قرآنی آیات اور احاویر نبور ہیں وہ سب کی سب ان پانچول ہلیادی ...
چیزول کی حفاظمت کی دعوت دیتی ہیں ، اور اس اعتبار سے کہ آج کل فیلی ویژن سے اکم پروگرام فن گانول ، گذری و سب کی سب ان پانچول ہلیادی ...
و بے حیاتی سے بر ڈراموں ، اور معرط کانے والے پروپیگنٹرول اور گندی فلمول پرشل ہوتے ہیں جن کامقصد شرافت کوخم کرنا ، عزت و آبر وکوتباہ کرنا اور زنا و بے حیاتی پر ابعاد نا سب اس لیے شریعیت کی نگاہ ہیں عزت و آبر و اور اسب کی حفاظمت کی خاطراس کا دیجینا اور سننا حرام ہے ، اور اسی لیے اس کا رکھنا بھی ناجائز سب اس لیے کہ یا ان سب کی حفاظمت کی خاطراس کا دیجینا اور وسیلہ سبے ۔ اور اسی لیے اس کا رکھنا بھی ناجائز سب اس لیے کہ یا ان

ت : امام مالک ا ورابن ما جه ا ور دارقطنی حضرت ابوسعید خدری دخی النّدعنه سیسے رواییت کرستے بی کردسول آپ صلی النّدعلییہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لا لا خسر رولا خمار). نفعان المُعادَ نفعان المُعادَ نفعان بينجادَ.

اوراس نیاظ سے کر میں اسے کر میں اپنے پروگراموں میں بے حیائی اور آزادی بھیلاتا اور معاشرہ کے مخفی شہرائی اور آزادی بھیلاتا اور معاشرہ کے مخفی شہرائی اور خبسی جذبات کو تھو کی آبات کے تھولے جانا ترا کا اس کو خرید نا اپنے گھر بے جانا ترا کے سبے تاکہ خاندان کا اس کو خرید نا اپنے گھر بے جانا ترا سبے تاکہ خاندان کے عقید سے اخلاق اور صحت کو محفوظ رکھ سکے ،اوراس سے جو برائیاں وجو دمیں آئی میں آئی بیج کئی ہوا ور حدیث ال ضرر ولا صار برعمل ہو سکے .

جے: اکثر دہ تفریحی پروگرام جوٹیلیویژن کی اسکرین پر پین سیے جاتے ہیں ان سے ساتھ ساز وباجا اور بے ہودہ گانے اور خوش عربال ڈانس وقص بوتے ہیں۔ اور چول کہ یہ امور حرام ہیں (جیباکہ ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں) توان اولہ کی روشن میں یہ بات کھل کرسا منے آئی ہے کہ ٹیلی ویڈن کا رکھنا حرام ہیں اسے کہ اس میں بین کردہ تفریحی پروگراموں میں ساز میں اور موسیقی اور بے ہودہ گندے گانے اور عربال وگندے فیش رقص ہوتے ہیں۔ اس لیے ان پروگراموں کا دیجینا مجمی حرام ہے اس لیے کہ ان کی وجہ سے تربیت واخلاق کے ستونوں سے گرینے کا بہت زبر دست خطرہ ہے۔

#### سے ہجڑہ بن اور عور تول سیے مشابہت کی ممانعت

بخاری وسلم میں حصنرت سعید بن المسیب سے مروی سبے وہ فراتے ہیں کہ حضرت معا ویہ مدینہ منورہ آئے اور ہم سے خطاب کیاا ور بالول کا ایک جوڑا تھو گئی نکالا اور فرمایا : میں نہیں سمحتا کہ اسے یہو وسے سواکوئی شخص استعمال کرسے گا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع علی تھی تواتپ نے اسے جبوط کانام دیا سلم میں ہوں جبح خرص استعمال کرسے گا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرص سنے برائی کا پہنا وا ایجاد کرلیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائی کا پہنا وا ایجاد کرلیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبوط سے منع فرمایا ہے ۔

ً ا مام بخاری وابوداؤد ا ورترمذی مصریت بهدانته بن عباس رضی التدعنها سیسے روابیت کرستے ہیں کہ رسول کتبر مدیر عالم بہلی نے درخار فرزاں۔

صلی الشرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، العن الأیرالمغنی و مد

«لعن الله المخنتين مسبب الرجال والمسترحب لات من النساء». «

جيد لا ت من النساء». بن اورالوداؤد اوراين ما حديس سابفانا ميس.

ا ورمندِ احمدا ورابوداؤد ا ورابن ما جهي يه الفاظهين : لا تعن الله المتشبهات من النساء بالسرجال والمتشبهاين من الرحال بالنساء» .

النّه کی لعنت ہوان مورتوں پر جو مردوں سے شاہبت اختیار کرتی ہیں ،اوران مرددل پر جوعورتوں سے شاہبت رئیس کی ہیں م

التُدني ان مردول پرلعنت تمجيمي ہے جوم پجرط ہے

بلتے ہیں اوران مورتوں پر تھی جومر دبنتی ہیں 1 لینی

مردوں مصمشابهبت اختیار کرتی ہیں).

، بربیت ، اور ابو داؤد اسنا جسن سے ساتھ مصرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرما یا ہیں نے

كه بالون كو باسمى الكرنعف مرد ا ورعورتي البين سريرت الينهي .

رسول التُدْسل التُدعليه ولم كو دكيما آب سنے لتيم كا ايك محكوا المحايا اور اپينے دائيں باتھ ميں تحام ليا اور سونا المحاكر بائيں باتھ ميں پچرط ليا اور فروايا ،

الإن هذين حوام على ذكوراً متى» . ي دونوں چيزي ميرى امست كے مردوں پرمام ہير .

ا ور امام ترمذی محضرت ابوموٹی اشعری رفنی الله عندست ردایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :

((حرم لباس الحرس والذهب على

ذكوبرأمتى وأحل لإنا تثهيء».

رسٹیم کالبکس اورسونا میری است کے مردول پرام کردیاگیا ہے اورعور تول کے لیے طلال کردیاگیا ہے۔

للبذا وگ دلینی مصنوعی باک یا دوسرے سے بال لگانا اور مردول سے لیے سونا اور رکتیم اورعور تول کامردول سے مشابہت اختیار کرنا اورعور تول کا ایسالباس پہنا جسے پہننے سے مشابہت اختیار کرنا اورعور تول کا ایسالباس پہنا جسے پہننے سے باوجود وہ عربان نظراً تی ببول توبیسب سے سب ہجرط ہے بن اور بے حیائی سے مظاہر ہمی اورمردائی سختم کرنے والے اور شرافت واضلات واضلات سے لیے گہراز خم ہیں، بلکہ اس سے ذریعیہ سسے امت کو گندی آزادی اور نالب ندیدہ انتداط ومیل جول اور نابالغول اور نوجوانول کو ہرائی اور بداخلاقی کی طرف ڈھکیلنا ہے۔

# ے ہے پردگی ، بن سنور کر نکلنے اور مردوزن کا انتقلاط اور مردوزن کا انتقلاط اور مردوزن کا انتقلاط اور مردوزن کا انتقلاط اور می الفت ایکھنے کی ممالعت

التُدتبارك وتعالى سورة احزاب (آيت - ٥٥) يس فرمات مين:

رَ يَايُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ اَدُنَى آنَ يُغُرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيُنَ \* وَكَانَ اللهُ عَفُنَا لَيْجِيْمًا ﴿ اللهُ عَفُنَا لَا يَحِيْمًا ﴿ ).

اسے نبی آب کہ دیمجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں
اور (عام) ایمان والوں کی عورتوں سے کہ اپنے دیر
نیمی کرلیا کریں اپنی چادرس تعموری سی اسس سے
وہ حلدہ پان لی جا یاکریں گی اور اس لیے انہسیں
سایا نہ جائے گا اور اللہ تو بڑا مغفرے مالاہے بڑا رحمت

فزاب - 49

والاسيصد

ا ورسورهٔ نور (آبیت ۳۰ و۳۱) میں فرماتے ہیں :

رَ قُلُ يَلْمُؤُمِنِ بَنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَخْفُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَخْفُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَلَكَ اَلْ كُلَّهُمْ وَإِنَّ اللهَ خَبِينَزُ بِنَ يَصْنَعُونَ يَوْقُلْ يَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ خَبِينَزُ بِنَ يَصْنَعُونَ يَوْقُلْ يَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّ اللهِ عَنَا يَعْفُونَ فَرُوجَهُنَّ وَكَا يَبْوَبُنَ وَكَا يُبْوِينَ وَيَخْفُطُنَ فَرُوجَهُنَّ وَكَا يَبْوَيْنَ وَيَخْفُونِ فِي وَقُلْ يَاللهُ فَا فَلَهُ كُونِهِنَ وَكَا يُبْوِينَ وَيَخْفُونِ فِي فَلْ يَبْوِينَ مِنْ وَكَا يُبْوِينَ مِنْ وَكَا يُبْوِينَ وَلَا يُبْوِينَ مِنْ وَكَا يُبْوِينَ وَلَا يُبْوِينَ مِنْ وَلَا يُبْوِينَ مَا فَلْهُ كُونِهِنَ مَا وَلَا يَا يَهِنَى مِنْ وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا مِنْ وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يُبْوِينَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلِيمِنَ مَا وَلَا يَبْوِينَ مَا وَلَا يَالِيهِنَى مَا وَلَا يَلِيهِ فَى مِنْ اللهُ وَلِيْقِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهِ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ مُنْ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِينَ اللهُ وَلِيْفِيلُونِ اللهُ وَلِيْفِيلُونِ اللهُ وَلِيْفِيلُونِ اللهُ وَلِيفِيلُونَ اللهُ وَلِيلُولُونَ مِنْ اللهُ وَلِيلُونُ اللهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ اللهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونُ و

سورهٔ نور 💄 بیر وایس

لیکن کیا شرعاً عورت کو میکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانیے ؟

اس سے یہ ہے ہمیں صحابہ کرام رضی التا عنہم اور سلف صالحین ہیں سے علما تفیر کے وہ اقوال سُننا جا ہیں جوان سے مندرجہ ذیل آبت کی تفسیر سے من یمنفول ہیں :

> ( يَا يَهُ النَّرِيُّ قُلُ لِا زُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَلِيمَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَكَيْهِنَ مِنْ جَكَرِبينِهِ فَ " الْمُوْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَكَيْهِنَ مِنْ جَكَرِبيبِهِ فَ " ). مورة الامراب ٩٩

اسے نبی آپ کب دیسجے اپن بیویوں اور میں گوں اور میں اور اور میں کہ دیسجے اپن بیویوں اور میں گوں اور دیا کہ ایسان والوں کی عورتوں سے کہ ایسے اوپرینی کرلیا کرہ این دا دیتھوم کی ہیں ۔
اپنی دیا در تھوم کی ہیں ۔

ابنِ جربر کمبری مصرت عبدالله بن عباس دنسی الله عنها سے ان کایہ قول نقل کرستے ہیں کہ : الله تعالی نے مؤمن عور تول کورچکم دیا ہے کہ سبب وہ کسی کام یا صرورت سے گھرسے تکلیں تو اپنے چہروں کو چا در کے اوپر سے وصانب لیاکریں اور صرف ایک انکھ کھولیں ۔

ا درابن جررعلامہ ابن سیرین سے ان کایہ قول روایت کرتے ہیں کہ: ہیں نے عبیدۃ بن الحارث معنى کے اللہ تعالی کے اس فرمان ، (( یُدُ بِنُیْنَ عَلَیْہُ ہِنَ مِی کہ اینے ہوئی ، سے بارے ہیں سوال کیا توانہوں نے اپنے کپڑے سے سے اس کاعملی منظا ہرہ کر کے دکھی یا ۔ اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنا سرا ورجہرہ چھپالیا اور ایک آنکھ پرسے کپڑا سٹا دیا ۔ کاعملی منظا ہرہ کریرطبری مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر ہیں لکھتے ہیں :

(( بَالِيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِكَ ذُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَلِسَاءً السَّنِيُّ السَّنِيُّ اللَّهِ مَتَبَيَّا النَّبِيُّ قُلُ لِكَ ذُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَلِسَاءً السَّنِيُّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ إِلَيْ اللللْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللْمُولِيْلِيْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللِمِي الللللللِمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللللْمُ اللللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ

اسے نبی آب کہ دشہیے اپنی بیولیول اور بیٹیول ادر امالاً ایمان والول کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر نیج کر لیے کرنی ان ما در مقدور میں ۔

سورة الاحزاب – ٥٩

لباس میں ان باندیوں سے مشابہت افتیار رز کر دحجگھول سے کام کاج سے سیے اپنے بال اور جبہے کو کھول کر نکلتی بیں بلکہ انہیں بیا ہیں کہ چا درا وٹرھ لیا کریں ٹاکہ اگر کوئی فاسق انہیں دیجھے تو سیمھے سے کہ یہ آزا دوشر ا دران سے کسی قسم کی بات وغیرہ نہ کر ہے۔

ا ورعلامه ابونجر جمعاص <u>نکھتے ہیں</u> کہ اس ایت ہیں اس بات بر دلالت پائی جاتی ہیے کہ اجنبی مردوں سے جوان عورت کو اپنا چہرہ جیبیانے ، اور باہر نکلنے سکے وقعت ہروہ کر سنے اور پاکدامن رہنے کامکم دیا گیا ہے تاکہ فاسق و برکرداران سے سلسلہ میں نوش فہمی میں مبتلانہ رہیں .

اور قاضی بیضا وی الٹرتعالی کے فرمانِ مبارک (( پُرٹنِ نُنَ عَلَیہُ ہِنَّ جَدَّ بِینِہِ ہِنَّ )) کی تفسیریں سکھتے ہیں: بعنی اگر کمی صرورت سے باہر کلیں تو اپنے چہرے اور حبم کوچا درسے ڈھانک لیں ۔

اورعلامه نيسابورى آيت (( يُدُسِنُ عَلَيْهِ مَ مِنْ جَلَة بِينِهِ مِنْ ) سير تحت سكف بين ا

ابتداء اسلام میں عورتمیں اپنی زمانهٔ جا ہمیت کی عا دست سے مطابق عام کپڑول میں رہتی تقیں ، اور تمین ادرا ڈرٹنی پہن کر با ہرحلی جاتی تقیس نواہ باندی ہویا آزاد عورت ، تبھرانہ میں چا در سے اوڑ صنے اور مسراور تبہرے سے ڈھانینے کا حکم دے دیاگیا .

ان اقوال سے یہ بات واضح ہوگئ کہ صحابہ کرام رضی النّہ عنہم ہوسب کے سب اہلِ علم واہلِ تفسیر شھے اسب اس ہات پرشفق ہیں کہ مسلمان عورت کو آبیت (( یُدُ نِیْنَ عَلَیْہُ ہِ۔ تَا مِنْ جَدَدَ بِیئِیدِ ہِنَّ ،) کے مطابق یہ عکم دیا گیا ہے کہ چا در اوڑ ہے اور اجنبی مردول سے اپنے چہرے کو چھیا ئے .

اورآئیے دوسرے بر رسیم مرسلمان ور سے جہرے سے جیانے سے سلسلے میں رسول التّد صلی اللّہ علیہ وہم سے جو تھے اور سے م حوصیح احادیث اور صحابیات رضی التّد ہن سے جو اقوال مروی ہیں انہسٹیں سنتے ہیں:

ابو داؤد اورترندی اورمؤطا امام مالک میں آتا ہے کہ نبی کرمیم ٹی اللہ علیہ وہم نے جج کرنے والی عورت کو حالت احرام میں پیھم دیا کہ وہ نہ نقاب والے اور نہ دستا نے پہنے ، ابوداؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی کرمیم سلی اللہ علیہ وسلم نے عور تول کو حالت احرام میں دستانے پہنے اور نقاب والنے سے منع کیا ہے .

اں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد نیوت میں عور تمیں چہرو ڈھانینے اور دستانے پہنے کی عادی عیں اسی ۔ اسی سے حالت اس لیے حالت احزام میں انہیں اس سے رو کا گیاہے ۔ میکن میں کم علی الاطلاق نہیں ہے جسیاکہ آئدہ آنے والی وہ احادیث جنہیں ہم ابھی ذکر کریں سے وہ خود اس بات پر دلالت کررہی ہیں ۔

برابع میں ابی داؤد میں مضرت عائشہ رضی التہ عنہا ہے مروی ہے وہ فراتی ہیں کہ قلفے ہمارے پاس سے

گزرتے تھے اور ہم رسول النّد ملی النّد علیہ ولم سے ساتھ طالتِ احرام میں ہوتے تھے، جنانچہ جب وہ ہمارے پال سے گزرتے تو ہم میں سے ہرعورت ابنی چا در کوا پینے چہرسے پر دال لیتی ا در حب وہ ہم سے آ کے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیا کرتے تھے ۔

م ابترار عول این مست و السبال المام مالک میں حضرت فاطمة بنت المنذر دفعی الله فنها سے مروی ہے وہ فرماتی ہی کہم حالت احرام میں اپنے موطاً امام مالک میں حضرت فاطمة بنت المنذر دفعی الله فنها سے مروی ہے وہ فرماتی ہی حضرت اسمار بنت ابی بحر رضی الله عنها کے ساتھ تھے تین چہرہ جیپانے پروہ ہم پرکوئی اعتراض نہیں کرتی تھیں .

فتے الباری میں مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورت اپنی چا در مسرکے اوپر۔۔۔۔ اپنے چہرے برلٹرکائے گی۔

پرسا سے میں اللہ میں آباہے کہ ایک مسلمان بابردہ عورت کی کام ہے بنی قینقا کے بازار حمین ایک بہودی نے ان سے چیر جیار گئیں ایک بہودی نے ان سے چیر جیار گئی اوراس برخیت نے برچاہا کہ انہیں جہرہ کھو لئے برجمود کرنے ہے انہوں نیبوں سنے ایسا کرنے سے انکار کردیا اور مدد سے لیے لوگوں کو پکارٹا تشروع کر دیا ، جنانچہ ایک مسلمان نے اس بیبودی پرحملہ کرسے اسے اس سے کرتوت کی منزاسے طور پرقس کر والا .

ان میم ا حادبیث سے صافت معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور دیگرصی ابرنی ا عنہم کی بیویال کمی کا سے گربابرنگلتی تھیں تومنہ کو جیبا یا کرتی تھیں خواہ سالتِ احرام میں کیوں نہوں اوروہ سیمبتی تھیں کہ پردہ فرمن ہے اور شربعیت مطہرہ نے اس کا تکم ویا ہے۔

#### ا ورتنبیر نے مبر برغورت سے جیرہ کھولنے کے موصنوع پر ا اتمۂ مجتہدین سے اقوال سنتے ہیں :

 ائمئر صنفیہ اوران سے شبعین کا مذمہب یہ ہے کہ عورت کا بہر ہوتوں کا بہر ہوتوں نہیں ہے، اوراگر جہر و کھوسلنے سے کوئی فقید ز مرتب ہوتو اس کا کھولنا جائز ہے سکین اگر کسی فلٹنم کا احتمال ہوتو فلٹہ سے سدِباب اور فساد کو دُورکر سنے کے لیے اس کا کھولنا حرام ہوجا ہے گا۔

ان عصرات نے اپنے نرمب کی تا پیدیں جوادلہ بیس کے بین ان بیں سے زیادہ واضح ظاہر پین :
حضرت فضل بن عباس رمنی اللہ عنہاکی حدیث جوجہ الوداع میں نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ایک ہی
سواری میں سوار متھے اور ان سے قریب سے کچھ عور میں احرام کی خالت میں گزریں حضرت فضل ان کی طرف دیجھنے
سے ، تورسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسست مبادک حضرت فضل سے پہرے پردکھ دیا اور مجرحضرت فضل نے اپنا چہرہ ودسری طرف مجیرلیا۔

یے میم حدیث ہے۔ کوسلم ابوداؤ داورابن ماجہ نے رو ایست کیا ہے ،اوراس سے اشدلال اس طرح سے ہے کہ اگر عورت کوچېرہ میسیاسنے کامکم ہوتا اور اس کا چېروعورت ہوتا توعور میں اپناچہرہ ندکھولتیں اور حضرت فضل ان ک

طرف نه دسکھتے ۔

حضرت اسمار بنت ابی مجروشی التارعنها کی حدیث، ولیدسعید بن بشیرسے اور وہ قباً وہ سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ حضرت اسمار بنت ابی بحرضی التارعنها نبی کریم صلی التار علیہ وسلم سے پاس عاضر ہوئیں اور انہول نے باریک کیوسے پہنے مبنے تعینہ والیہ التار علیہ والم نے ان کی طرف سے مندموڑ لیا اور بیر فرطا یا کہ ؛

الرياأسمار إن المرأة إذا بلغت المحيض المسم يصلح أن سرى منها إلا هاذا وهاذا وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهد وكفيه).

اے اسما معورت جب بالغ ہونے کے قریب ہوتو یہ درست نہیں ہے کہ اس سے مم کاکوئی حد ان ہر ہوسوائے إس سے اور اس سے ، اور نبی کریم ہاں علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہا تعدوں کی طرف مذاری

كيكن جمهور فقهاران ندكوره بالا دونول حد تثول كايه جواب دييت جي :

ا ۔ حضرت فضل بن عباس کی حدیث بیں اس بات کی دلالت نہیں بائی بماتی کوعورت سے لیے اجنبیوں سے سامنے چہرہ کھولنا جائز ہے ،اس لئے کہ وہ عورتیں جن کی طرف حضرت ففنل نے دیجیا تخا وہ مج کا حرام باندھے ہوئے تحییں اور محرم عورت سے بہرہ کھولنا جائز ہے اگر چہرہ کھولئے سے فتذ کا احتمال نہ ہو۔اس لیے کہ عورت کا احرام یہ ہے کہ وہ ایسے بائرے ہے کہ حدیث مذکورہ بالا ہیں بہن حکم دیا گیا ہے فرمایا:

(( كاتنشقب المسوأة ولاتلبس القفاذين)). (محم عودت زنماب والحاك العدزدتان ينبث كار

اس مدیث سے معلوم ہواکہ اگر احرام کی حالت نہ ہوتوعورت نقاب ڈایسے گی اور دستانے پہنے گی۔

۶- حفرت اسماری جس حدمیت سے جہرے کھوسلنے برات دلال کیاگیا ہے وہ حدیث مرسل ہے تینی اس کی سند میں انقطاع ہے جا حا فظ ابن کشیرا پنی تفسیر (۳۰،۳۰) میں مکھتے ہیں ؛ ابوداؤد اور ابوحاتم رازی کہتے ہیں کہ وہ دلینی حضرت اسماء ک مدمیث) مرسل ہے ، اس لیے کہ نمالد بن در کیس کا حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے منتا نابت بنہیں ہے۔

اکٹرا بل علم حدیث مرک پرصعیف ہونے کا حکم نگاتے ہیں ، اوراگر مدیث صنعیف ہوتو اسے استدلال نہیں کیب جاسکتا اور نداستنیا طے احکام کے سلسلہ ہیں اس کا عتبار ہوگا۔

ائمہ مجتہدین نے جوکھے فرمایا ہے اس سے یہ صاف واضح ہوگیا کہ عورت کا چہرہ مبی سترسے محم یں ہے اوراس کا ہمپانا واجب اور کھولنا حرام ہے۔ حتی کہ فقہا یہ صنفیہ جو جبہرہ کھو۔ سسے جواز سے قائل ہیں وہ جی اس کی اجازت اس وقت د

ہیں حبب فتنہ کا فوف نہ ہو.

آج ہمارے اس معاشرے میں ہم حیوانول کی طرح رہ رہ ہے اور زندگی گزار رہے ہیں کیا اسس میں کوئی شخص فتنہ و فساد سے بھیلینے سے الکارکرسکتا ہے وہ لہٰ الم جب سورت حال یہ ہے توغیرت مندباپ کوچا ہیے کہ اپنی بیوی اور بھیوں کوجیرے برنقاب ڈالنے کا حکم دے۔ اور اللہ اور اس سے رسول سکی اللہ ملیہ ولم سے حکم کی بھا آوری اور پاکہا ز وپاک وامن صحابیات رضی اللہ فنہن کی ہیروی اور محترم انمہ مجتہدین سے فیصلہ کی اشاع سے لیے ان کومنہ جھیانے کا محمد دے۔

اے تربیت کرنے والوم ملمان اگر قیامت میں ان توگول کی رفاقت چاہ اسپے جن پر التٰد نے انعام کیا ہے جو انبیا کر میں میں ان توگول کی رفاقت چاہ اسپے جن پر التٰد نے انعام کیا ہے جو انبیا اصدیقین ، شہدار ، معالمین ہیں ، جن کی رفاقت بہت امھی ہے تواسے چاہیے کہ اپنے دین اور عزت و آبر د کا خیال رسے ، اس سلسلہ میں ممالار سبے اور حمیشہ تقوی اور ورع سے پہلوپر عمل کر ہے۔

بناؤسنگھارا ورعورتوں سے محاسن طاہر مذکر نے سے حکم سے سلامیں جو آیات وا حادیث واردہیں وہ یہ ہیں:

ا مام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابوس ریرة رضی الله عنه سیسے روایت کرستے ہیں که رسول الله نسلی الله ملیوم نے ارشا و فرمایا:

دوزخ والوں کی دونشمیں المی چیں جنہیں میں لے نہیں دکھھا : ایک دہ لوگ جن سے ساتھ گائے کی دم ک فرت

« صنف ان من أهدل النسادلسيم أرحما: فتدم معهد حسياط كأذشاب

البسقــــرليضــــون بـــهـــاالناس، ونساء كاسسيات عاربيات سائلات مميلات، رووسيهان كأسنية البغت ، لا سيد خيان الجنة ولايجهدن ريحهها وإن ريحسسه اليسسوجد من سيرة خسمائة عام».

الله تعالى فرمات يين و

ا ( وَقَرْنَ فِي بُهُوْتِكُنَّ وَلَا تَكَرَّخِنَ تَكَرُّحُ أنجاً هِلنَّهُ الْأُولَىٰ )). الامزاب س ا ورالتُدتعاليُ سِمانه ارشا د فرمات ين : (( وَالْفُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْذِي لَا يَبْرُجُونَ نِكَاحًا فَكَيْسَ عَكَيْهِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَا بَهُنَّ غَبْرُ مُتَكَبِّرِ جُتٍ ابِزِيْنَةٍ ﴿ وَأَنْ يَيْسَتَغْفِفْنَ خَبْرُ لَّهُنَّ ﴿ وَ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾.

سے کو ڈرسے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ما رہتے بول گے ،اور دوسری وہ عورتمی ہو ایاس بین کر مجی ننگی ہوں گ، نازونخرے سے مثک مثک کریچلنے دالیا ابینے ناز دانداز سے مرودن کواپنی طرف مائل کرنیوالیاں ان سے سرایسے ہوں گئے جیسے ہمنتی ا ونرٹ سے کو ہان دلینی سرمیہ بالوں کاجوڑا بناکر کھیں گ ا وروہ اونی ہوکر کوبان کی طرح معنوم ہوگا ) الیی عورتیں نہ جنت ہیں دخل میول گی اور مزاس کی نوشبوسونگھییں گی مالا*ن ک*راس کی نوشویانی سوسال کے فاصلے سے مسرس ہوتی ہے۔

ا در قرار کرو د ایینے گھروں میں ا در دکھا! تی نہ تھیر و میساکر دستورتھا بیہلے جہالت کے وقت میں.

ا در حوگھرول میں بیٹھ رہی ہیں تمهاری عورتوں میں سے جن كونكاح كى توقع بنيس رى ان پرگذا ، نهيس كه آنا كس اینے کیارے یہ نہیں کہ دکھاتی مجرب اینا سنگھاراوراس سے میں کیس توان سے لیے مبتر ہے۔ اور التہ سب باتیں سنتا اور مانتاہیے۔

## مردوزن كااختلاط ممنوع ببوني كے سلسله میں مندرجہ ذیل اولہ وارد ہوئے ہیں :

التُّدتعالَىٰ فرماتِّے بين ؛

القُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ أَرْكَا نَهُمُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِعُضُفُنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَجْفَظْنَ فُرُوجُهُنَّ إِيهِ

كهه ويسجيد ايمان والؤل كونيجي ركييس ذرااني أتحويس ور اینے سترکی حفاظت کریں میر انکے حق میں زیادہ صفائی کی بات بید بیٹ التركوسب كيخبريب توكيولوك كياكريت ين اودكب ويجيدا يمان اليون كونيجي كصيس ذرا ابني آتكهس ا درتعامتی ديس ابينے ستركو ـ

مجلا بتا ہیںے کہ اگر ایک تلکم مردوزن اکتھے ہول تو دہاں نگاہ نیمی رکھنے کا تصور کیا جا سکتا ہے ؟ اس سلیے اس آبیت سے مدلول سے میعلوم ہوتا ہے کہ اس سے ذرلعیہ مردوزن سے اختلا ط کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے حرام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آمیت میں ارشاد فراتے میں،

(( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَسْتُكُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ لَٰ ذٰلِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُونِكُمْ وَقُلُولِهِنَّ ١٠٠٠

اوران کے ذل کو .

اورا مام ترندی رسول النه صلی النه علیه وسلم سے روایت کرستے ہیں کرآب نے فرطایا:

«لا يخلسون سجسل واسرأة إلاكان الشيطان شالشهما))٠

دساتھی ، ہوتا ہیے۔

ا ورسخاری مسلم میں رسول الله صلی الله علیه ولم سے مروی بے کہ آپ نے فرایا:

ورإب كسع والدنعول على الشساء فقسال رجل بياسسول الله !

أفسرا بيت الحبسوة دأم قريب الزيج،

قال: الحسوالسوت».

بخاری وسلم ہی میں حضریت ابن عباس رضی اللّہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وہم نے ارشا و فرایا تم یں ہے کوئی شخص بھی سی مورت سیے ساتھ تنہائی میں کمجا لالايخسالون أجدك عراسأة

إلامع ذك معرم»

ر بو سوائے اس رست وارسے جو محرم جس سے نکاح کر نا

#### اجنبی عورتوں کی طرف دی<u>کھنے</u> کی حرمت بردلانت کرنے والی نصوص درج ذیل ہیں:

سورهٔ نور میں اللہ تعالیٰ فسرمائے میں ؛ راقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ

يَعْفُطُوا فُرُوجِهُمْ ١٠٠٠. ا درسورهٔ اسار بین فرماتے ہیں :

که وییجیے ایمان والول کونیجی رکھیں ذرا اپنی انکعیں اور ا پنےسترک حفاظت کریں .

ے بام سے مانگ بواس میں ٹوک تھاری ہے ال

ا ور جب ما بگنے جاؤ بیبیول سے کید کام کی جیز تویردہ

كوئي مردكسي عورت سيمه ساتمه خلوت وتنهائي انمتيار نہیں کر اعگر ہے کہ شیطان ان سے ساتھ ان کا ہمسرا

تم عورتوں سے پاس جانے سے بچو، تواکی صاحب نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول جیٹ ودیور اشوہر

کی طرف سے عورت سے رشتہ دار) کا کیا مکم ہے ؟ تو

آیٹ نے فرمایا دیور توموت کی طرح نعقعان وہ سے۔

 ( إنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَوَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَيِكَ بِي السَّمْعَ وَالْبُصَو وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَيِكَ بِي السَّمِعَ وَالْبُصَو وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَيِكَ بِي السَّعِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴿ ) ١٠ الاسرار - ٢٦ يونيد روك . ا ورا مام سلم حصنرت جربر دفنی التّدعنه ہے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ہے اچانک پڑجانے والی نگاہ سے بارسے يس رسول أكرم صلى الله عليه ولم مع سعة سوال كيا تو آب صلى الله عليه وسلم في ارشا و فرمايا: در احدیف بسعیرک ». اورالو داؤ دا ورترمندی محضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روابیت کرستے میں که انہوں نے فرمایا کو تیس اور حضرت ا پی نگاه کو تھیربو ربایو). (داصرف بسرك». میمونه رضی التٰدعنها رسول اکرم صلی التٰدعلیه ولم سیے پاس متھے کہ حضریت ابن ام مکتوم رضی التٰدعندآ سیمیے ، ا دریروافقہ برده كاحكم نازل بوسف سے بعد كاسب تونى كريم صلى الله عليه ولم في مهم سے فرمايا : توہم نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہیں ؟ یہ تو نہمیں دکھے کے ہیں اور مزہمیان سکتے می*ں ؟ تو منبی کریم ص*لی التنه علیه وسلم <u>نصرارشا د فرمایا</u> ، توسمیانم دونو*ن عبی* نا بینا موبریاتم دونون ان کود**یم**نهیں لاأفعميباوان أنتمياء أيستميسيا ا ورا مام بخاری مسلم حضریت ا بوسعید نعدری رضی التّدعنه سنے رصابیت کرستے ہیں کہ رسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم كم كارشاد فرمايا و تم لوگ راستہ میں بیٹھنے سے بجو۔ «إياكبع والجلوس فى الطوقيات»· لوگوں نے عرض کیا اے التلہ سے رسول امحلسوں میں بیٹھنے سے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جارہ کارنہیں وہاں ببیر کریم ایس میں باتیں کرتے ہیں ۔ تورسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا : مھرحب تم انکار کرتے ہوا ور بیٹینا ہی جا ہتے توتم لافبإذا أبيبت وإلاالمجلس فأعلسوا راسيته كاحق اداكرو ـ الطريق حقه». لوكول نے پوچھاكرائے اللہ كے سول راسته كاكيامق ہے؟ آپ نے فرمايا: نگاه کالست رکھنا۔ اور دوسروں کو تکلیف مینیانے لاغمن البصر وكف الأذى وردالسلام سيعيمينا ، اور سن م کاجواب دينا ، اورانچی باتون کا تکم والأنسر سيالمعسروف والنهى وینا اور بری باتوں سے روکنا ۔ جنانچه یه بات بدا صهٔ معلوم ہے که اگرتمام معاشرے اورسب قویمی خوا ہ وہ بوڑھے ہول یا نوحوان <sup>ب</sup>مرز ہول با

عوری ، حکام ہویا محکومین ، اگرسبسے سب ان لازوال بنیا دی احکامات پرعل کریں ، اوران شاندار رہائیوں کے مطابق چلیس ، اوران تمام چیزوں سے دور رہیں جوعزت وشرانت ، وراخلاق کو بٹ لگانے والی ہیں . شلاّ بے بروگ بناؤسکھارا ورزیب وزینت کا المہار ، اورا خلاطِ مردوزن ، اوراجنبی عورتول کی طرف دکھنا، تواس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے معاشرے اور قومیں پاکسیزگ ، اورامن واستقرار کے سایدی معاشرے اور قومی پاکسیزگ ، اورامن واستقرار کے سایدی مزے کریں گ ، اورعزت و بزرگ اور ففل دیمال کی چوٹی پر پہنچ جائیں گ ، اس لیے کہ وہ اس راستے پر بیلے جو اللہ نے ان مرے میں شانہ باکل کے لیے مقرر کر دیا تھا ، اورانہوں نے اس نظام کونافذی جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا ، اورانہوں نے اس نظام کونافذی جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا ، اورانہوں نے اس نظام کونافذی جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا ، اورانہوں نے اس نظام کونافذی جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا ، اورانہوں نے اس نظام کونافذی جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کی دورہ نے نے ا

لا وَ أَنَّ هَٰلُهُا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيبُمُّا فَانَّيِعُوٰهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ م

ذَلِكُمُ وَصَّمَكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَنُّونَ ﴿ إِيهُ مَا مَا

گذشة مدروں میں است مسلمہ کویرسب کچے مبر دور میں عاصل رہا جس کی و خرصرت یہ تھی کہ انہوں نے ان قرآنی تعلیمات برعمل کیا جن کوالٹہ تعالی نے تمام دنیا سے لیے بشارت دسینے اور ڈرانے والا، اور آئدہ آنے دالے تمام معاشروں اور قوموں سے لیے ہامیت اور نور بناکر مجیجاتھا ،

أورانته تعالى في البيضة بازل كرده عظيم كلام يأك مين بالك بجا فرمايا بيه:

(ا إِنَّ هَلْ لَا الْقُرُانَ يَهُدِى لِلَّذِي هِى اَ فُوكُرُ وَ الْمَالِيَ وَمَانَ وَهُ رَاهِ بَلِانَا ہِ جَرسب ہے سیرس ہے اور الْمُؤْمِنِدُ بِنَ الْمَالُونُ الْمُؤْمِنِدُ بِنَ الْمَالُونُ الْمُؤْمِنِدُ بِنَ اللّهِ اللّهُ اللّ

اسے والدین ا ورمر ہیو! ہا ہم تر بیتی قواعداور وہ علی نظام ہے جواسلام نے نیچے سے اِخلاق کی حفاظمت اوراس کی خفاظمت اورمر دانگ اورمرکارم اخلاق کا عادی بنا نے سے لیے مقردکیا ہے اسس لیے آپ توگوں کی یہ فرمہ داری ہے کہ آپ لوگ اورمرکارم اخلاق کا عادی بنا نے سے لیے مقردکیا ہے اسس بیعات توگوں کی یہ فرمہ داری ہے کہ آپ لوگ ا پنے بچوں کی تر ببیت ان سے مطابق کریں اوراس کی رہنمائی اور ذائی مرکارم اورمعاشرتی آوا ہ حاصل کرتے ہوئے نشو و نما پائیں اور دائی مرکارم اورمعاشرتی آوا ہ حاصل کرتے ہوئے نشو و نما پائیں اور لوگوں بیں بیک میکنا و منفر شخصیت سے حامل ہوں ،اور کیا اسلام سے مقررکرد واصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے تبلائے بنئے طریقوں سے علاوہ تربیت سے کوئی بنیا دی ایسے اصول پائے جاتے ہیں جو بیسے کی صیح شخصیت سازی کرکیس اور زندگی میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں ان سے لیے اسے تیار کرسکیں ؟

کون پرکها ہے کوئین وعشرت میں مستغرق ہونا اور نوشحالی میں عرق ہونا بیجے کی شخصیت کونقصان ہمیں بہنچا آ؟ اور بیرکون کہا ہے کہ شہوات ولذات سے بیچھے جیجھے چلنا بیچے کی شخصیت سے لیے نقصان وہ نہیں ؟ اورکون پر کہا ہے کہ گندے وفت گانے سنا اور مجرا کا نے والی موبیقی ورتص وسرو و بیچے کی شخصیت کومصرت میں پہنچا آیا ؟

ا ورکون پرکہاہے کہ بیے پردگی زیب وریزت کی نمائش اوراختلاطِ مردوزن بیجے کی شخصیت کو نقصان ہیں دیں ہے۔

" بن اور کون به کههاسته کر جمراین اورعورتول سے مشابه بت اختیار کرنااور نمٹن گوئی بیجے کی شخصیت کو نقصالت دہیں پہنجاتا ؟

ترنبیت کے ماہرن اورعلما بِنفس واخلاق قریب قریب سب سے سب اس پرمنفق ہیں کہ یہ چیزی حافظہ کو کمز در کرنے اور شخصیّت کوختم کرنے ، اورا فلاق کو گارنے ، اور مردانگی کا جنازہ نکالینے ، اور بیماریوں سے بھیلانے اور عزت وشرافت ویاک دائنی کے ختم کرنے سے لیے خطرناک ترین وباؤں ہیں سے ہیں ڈاکٹرائکس کارلیل اپنی کتاب" الإنسان ولکٹ المجہول" ہیں لکھتے ہیں کہ :

انسان بین جب خنبی داخیه حرکت کزیا ہے تواس سے ساتھ ایک ایسامادہ جدا موجا تا ہے جوخون سے ساتھ مل کر دماغ نکب بہنچیا ہے اور اسے مدیموشس کر دیتا ہے۔ اور تھے انسان صبح سو چنے پر قادر نہیں رہتا۔ جارج بالوشی اپنی تماب" النؤرۃ الجنسیۃ " ہیں سکھتے ہیں :

المائی میں کینیڈی نے صاحة کہا کہ امریکی کاستقبل سخت خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے نوجوان ہے راہ روی کا نسکار ہوگئے ہیں۔ اور شہوات میں ایسے ستغرق اور دو ہے ہوئے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے ہی قادر ہی نہیں رہے جن کا بوجہ ان سے کا ندھوں ہر ہے۔ اور فوج نیں بھرتی کے لیے بیش ہونے والے سات نوجوانوں میں سے چہ بھرتی ہونے والے سات نوجوانوں میں سے چہ بھرتی ہوئے والے سات نوجوانوں میں سے چہ بھرتی ہے۔ نااہل ہوتے ہیں ،اس لیے کہ جن علط حرکتوں ہیں وہ گرفیار رہے ہیں انہوں نے ای نفسیاتی اور جمانی صلاحیت کو خراب کرے رکھ دیا ہے۔

لبنانی اخبار "الاُحد" اینے تشمارہ نمبر ، ۱۵ میں معاشرے کی تربیت کرنے والی مارگرمیٹ سمتھ کی منسدرجہ ذیل غشکہ مکہ آ ۔ یہ ،

اسکول یا کا لیج کی لوکی کو صرف اپنی نوابشات اوران اسباب دوسائل کی فکر ہوتی ہے بواس سے خیالات و خوابشات میں مددگار ثابت ہول، سامنے فیصد سے زیادہ طالبات امتحان میں ناکام ہوگئیں، اور ناکامی کا اصل سبب یہ تتھاکہ وہ تعلیم اوراسیاق حتی کہ خود اپنے متقبل سے بھی زیادہ جنسیات اور جنس سے بچر میں برای شی تھیں، اک کیے تربیت کرنے والے حضارت اور والدین وغیرہ سئولین کا یہ فریفیہ ہے کہ وہ اپنی اولا د کو بیے راہ روی اور آزا دی سے مظاہرومواقع سے بچائیں اور یر کوشسٹ کریں کہ ان کی نفوس میں عزت وکرامت اور شخصیت کی اہمیت اور غظیم اخلاق کی حقیقت اور وقع جاگزین ہو۔ اور غظیم اخلاق کی حقیقت اور رقع جاگزین ہو۔

**→** 

اخیریں ہماری یہ ذمر داری بھی ہے کہ ہم پہھے سے اضلاق کی درستگی اوراس کی اصلاح اور شخصیت سے نکھارسے لیے بقیر بھی اورا بی عظیم سکولیت سے فرایفنہ سے قطعاً عافل نہ ہمول۔
اوراگر ہم ان اسباب کی نفیش کرنا چاہیں جو پہلے ہیں افلاتی بے راہ رقری اور کردا رہمی انحراف بیدا کرنے ہیں توہمیں میعلوم ہموگا کہ اس کا اصل سبب والدین کا بچوں کی نگرانی میں غفلت برتنا اورانکی تربیت ورہنمائی سے دور رہنا اور اس میں کوتا ہی برتنا ہوائی برتنا ہے۔

#### بچول کے اخلاقی انحراف اور کردار میں آزادی میں راہرت سے کیماساب میج ذیل ہیں :

ماصل *كرسي*گ .

ا جوباب اپنی بیوی اوراد کورد و کرانے کے سلسلامیں تسابل برستے گا اوران کی ہے بردگ اور زیب فرینت کی نمائش پر حیثم ہوتی کرے گا اور انہیں یہ موقعہ فرائم بریگا کی نمائش پر حیثم ہوتی کر سے گا اور انہیں یہ موقعہ فرائم بریگا کہ وہ بھوکیلا بکس بین کراور اپنے سیم کوع باین کر سے باہر کلیں توظاہر بات ہے کہ ایس لوکیاں گنا ہ اور سے حیائی کی زندگ کی عادی بنیں گی، اور تباہی و گرائی اور فسق و فجور سے جال میں گرفتار ہوں گی، اور لبا او قات ایسا بھی ہوگا کہ افرکار وہ عزت و تربی گرفتار ہوں گی، اور لبا او قات ایسا بھی ہوگا کہ افرکار دبی گ آخر کار وہ عزت و تربیک دائن کے دائن کو آر تار کر دبی گ گین اس وقت بذیرامت کا فائدہ ہوگا اور نہ رہنے ہیں ہے جو حاصل ؛

أتبكى على لبعنٰ وأنت قبلتها لقند ذهبت لبنى فما أنت صانع؛ كياتم بين كريدة بوحالانكم في فودي التي لكيم بين تو بين كن بته كا مراسم كيا مراسم ع

جہ جو باپ اپنے آوکوں اور اور کی بول سے اسکول جانے آنے کی گرانی نہیں کر اتونا ہر ہے کہ اس عدم توجہی وجہ سے سے بیچے یہ فائدہ اٹھائیں گئے کہ اسکول کے نام سے نیزاب و بے کارا در گناہ کی گلبوں میں وقت گزاریں گئے۔ اور ہم نے کہتی ہی ایس الیس کی بار سے میں منا ہے کہ وہ بے حیائی اور زنا کے جال میں بیٹی سی گئیں، اور ان کی شرافت اور نام ونمود کو بار کے خاندان والوں کوصورت حال اس وقت معلوم ہوئی جب رسوائی نرح کی اور جرم وگنا ہی نشانیاں و من کھا رکی یہ مدت گئے ،

جوباب ا پینے کول کی تخابوں کی الماریوں اور استردل کی طرف توجہ نہیں کر ہے گا، اوران کو منہکہ وست غرق در کھنے سے با وجودان کی نگرانی نہیں کر ہے گا تو بلاشہ ایسی صورت میں اگرا ولا دانحراف وکمی کے راستہ برطی رہی ہوگ تو وہ اپنے اندریہ واعیہ پائی گے کہ وہ پ ندیرہ گئی تضویرین خریدیں ،اور فعش وگندے رسا ہے پڑھیں ،اور اپنی مجسوبا وُل کو بس طرح کے خطوط چا ہیں تکھیں اور نہ کوئی ان کی دکھیے مجال کرنے والا ہو گا اور نہ سر برستوں میں کوئی مخامبر کرنے الا ۔

ایسی صورت مال میں ظاہرے کہ اولا دیر کیا آزادی ہے راہ روی کی طرف گامزن ہوگ اور نہ ان کوئی و اور نہ ان کی اصلاح مانع ورکاوٹ ہوگ اور زان کا صاب کا جہا ہے کوئی دینی اور علاج کرنا مشکل ہوجائے گا.

وه بنیادی اضلاقی باتیں جن کا والدین اور تربیت کریے نے والے صفارت کوخوب امتمام کرنا چاہیئے اوران کا بہت نیال رکھناچاہیئے اور اپنے بچوں میں وہ بیدا کرنے کی گوشش کرنا چاہیئے وہ یہ بیں کہ انہیں حسنِ انتلاق بزم مزاجی اور لوگول کے سامقدا چھامعامل کرنے کا عادی بنائیں۔

والدین ا ورسر بریستول سے سامنے نبی کریم ملی الله علیہ ولم کی چندوہ ا حادیث بیٹ سی کی جاتی ہیں جوم کارم ا<sup>نولا</sup> ق<sup>ا</sup>د

نحوش محلقی ا درا<u>ی</u>صے برتاؤ کی طرف رہنمائی تحرقی میں ،

امام احمدا ورحاكم اوربيه قي مصريت ابوهريرة رضى الته عنه بسد رمايت كرية جي كدانهول ينه فرما يا كدر ول الته صلى التدعلية وتلم في ارشاد فرايا:

مجھے مسکام اخلاق کی تحییل سے لیے بھیجا گیاہے۔

((إنسابعثت لأتسع مكارم الأخلاق)،

ا ورا بن مردوبیرسسندس مصر رم ایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے ن اولاق کے بارسے میں دریافت کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک تلاوت فرمایا ؛

در گزرگ عادرت بنایتے اورنیک کام کاحکم دیجئے اور جا چون سے اعراض بیسمیے .

الخُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُبِالْعُرْفِ وَآغِيضٌ عَنِ

الْجَهِلِينَ ⊕). الاعراف - ١٩٩

ميمررسول التدصلي الته عليه ولم نهارشا و فرمايا:

وہ یہ سے کہ تم اس شخص کے ساتھ دسلہ رحمی کروتس نے تمهار سے ساتھ قطع رتمی کی اور تم اس شخص کو دومیں سفہ

تہیں محروم میا اوراس سے درگز کر وحس نے تم یزظام کیا ہو

«هـوأن تصـل سنـ

تطعك وتعطي من حرمك و

تعفوعمن ظلمك».

ا در ابو دا کو د ا ورتر ندمی حضرت ابوالدر دا ، رضی الله عنه سے روابیت کریت میں کہ وہ فرماتے ہیں کررسول الله <sup>دس</sup>لی النّد عليه وحكم نيه ارشاد فرمايا:

وراً ثقل سايوضع في الميزان يوم الفياسة سب عبارى ده چيزجوقياست كه روزميزان وران

يم ركمي جائے گي وہ الله كاخوف وڈرا درس اخل ق ہے۔ تقرى الله وحسن الخلق).

اورا مام ترندی مضرت ابو ذررشی النّدیز سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ رسول النّدصلی النّدعليہ وم سے ايك صاحب في في المعض كياكه مع كيه وصينت فرما ويجيج تواتب في ارشا د فرمايا:

تم جہاں تھی ہواللہ ہے ڈیستے رہو۔

ررات الله حیثماکنت). انهول نے کہاکچدا ورنصیحت فرا دیجے تو آب نے فرایا:

برانی کے بعد ایسان کرنیا کروجس سے تم اس دہرا نی اکو

«أنبيع السيئية سبالحنة

تحمها ».

انهوں نے عرض کیا اور نصیرت فرا دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرایا:

لوگوں کے ساتھ اچھے افلاق سے پیش آؤ ۔

(اخالق الناس بخلق حس).

ا ورابو داؤد ا ورتر مٰدی وغیرہ حصرت ابوہ ہر مرہ رئنی الٹیرعنہ ہے دواریت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ

عنی الله علیه ولم <u>نه ارشا</u> د فرمایا :

( أكسسل السؤصة بين إيساستُ الله مؤمنون مي كال العلاق والا وومنون مي بهرين

أحسنهم أخلاقاً)) ب العلاقاً)) ب

اور محدب نصرمروزی ذکر کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول الله صلی الله علیہ وہم سے سامنے ما ضرم و نے اور عرض کیا اسے اللہ سے رسول : دین کیا ہے ؟ آب نے فرمایا : صن افلاق، وہ صاحب بھر آپ کی وائیں جانب ہے آئے او غران کیا : اسے اللہ سے رسول دین کیا ہے ؟ آب نے فرمایا : صن افلاق، وہ صاحب بھر آپ کی ہائی جانب سے ما مذہوئے کیا : اسے اللہ سے رسول دین کیا ہے ؟ آب نے فرمایا : صن افلاق، مھروہ صاحب بیمیے کی جانب سے آئے اور فرمایا : ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا اور اللہ سے رسول دین کیا ہے ؟ توآب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو ۔ دین یہ ہے کہ تم خدا اور فرمایا ؛ کیا تمسیمے نہیں ہو ۔ دین یہ ہو ۔ ناراض زہو۔

رسولِ اکرم ملی النّه علیہ وسلم نے لوگوں سے ساتھ نرمی سے بیٹیں آنے اور حقوق کا خیال رکھنے اور حیال جان کی درستگی اور من اخلاق وحسنِ معاملہ سے سلسلہ میں ہور ہنائی کی ہے اور ارشا دات بیان فرمائے ہیں ہیں سے وخیرویں سے یہ چندنمونے ہیں۔

اس میے والدین اور تربیت کرنے والوں کا یہ فریف بسے کہ وہ اپنے اندریہ اوصاف پیدا کریں ۔ اور اپنے آپ کوان پر قائم کویں گائی بچوں کے بیے بہترین نموز بین کرسکیں ۔ اور جوالی وعیال بیوی پھے وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے سیس بہترین مقتد کی بنیں ۔ اور ساتھ ہی اپنی اولاد کو جال حین کے اسلامی آ داب اور حسن اخلاق کی تربیت دیں ، تاکہ وہلم کرنے والوں سے بہترین مقتد کی تربیت دیں ، تاکہ وہلم کرنے والوں سے دی والوں سے دیں ، اور جوانہیں نہ دے یہ اسے دیں ، اور جوانہیں نہ دے یہ اور جوانہیں نہ دے یہ اور جوان بر بینے والی کے ساتھ باتھ اچھا سلوک کریں تاکہ لوگوں میں بیے نظیرا ور در کی بنیں ، اور بر زمین بر بیلنے والے فرشتے بن جائیں 'ا وربی ای وقت ہوسکتا ہے جب اللہ تعالی کے مندرجہ ذیل مبارک فرامین کو نافذکیا جائے ۔

(﴿ خُلِدِ الْعَفْوَ وَأَصُرُ بِالْعُرْفِ وَآغِرَضُ عَين در رُزر كَ مادت وُالِيهِ ادر بَيك كام كرنے كامكم كيجي الْحِقِ لِلنِّنَ ﴿ ) ﴿ الاعراف - ١٩٩ الاعراف كيجيے ۔

اور فرایا:

اور برابرنهین نیکی اور نه بدی بجواب میں وہ کہیے ہواک سے مبہتر ہو مجرآپ دیکے لیں گئے کر حبس میں اور آپ میں وشمنی تھی گویا وہ دوست ہے قرابت والا. اور دبالیت بی نصصے کو اور لوگوں کومعاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بسند کرتا ہے تی کرنے والوں کو.

((وَ الْكَ ظِيلِ بْنَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ الْفَيْطِ الْعَافِيْنَ عَنِ الْفَيْسِينِينَ ﴿)) النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُ الْمُخْسِنِينَ ﴿)) النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُ الْمُخْسِنِينَ ﴿)) النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُ الْمُخْسِنِينَ ﴿)) النَّاسِ،

اور مهم جهان نفسیاتی اور معاشرتی تربیت شیمے موضوع پر مجنت کریں گئے وہاں ہم ان شاراللہ ان نفسیاتی اور افلاقی فضائل پر نفسیال سے موضوع پر مجنت کریں گئے وہاں ہم ان شاراللہ ان نفسیاتی اور افلاقی فضائل پر نفسیل سے روشنی محن کا بیکے میں پیدا ہونا ضوری سبے اور وہاں قرار کرام کوشفی نجش شانی و کا نی بحث سلے گی۔

اس لیے اسے دالدین ا درسر رہیتوا درمر بیو : بیحول کی ا خلاقی لحاظ سے تربیت کرنے سے سلسلہ ہیں نبی کریم مسلی اللّٰدعلیہ وہم نے بچوا ہتمام کیا ہے اسے پڑھنے کے بعد۔

اور یہ بھان لیسنے سے بعد کہ آپ سے بچول کی کی اصلاح کیلیے اضلاق ایمان راسنے کے تمرا میں سے ایک تمرہ ہے۔
اور آپ نے ابھی جوخراب اورگندی عا دات بڑھی ہیں جن سے اچنے حجر گوشوں کو دور رکھنا ضرری ہے۔
اور آپ نے ابھی جوخراب اورگندی عا دات بڑھی ہیں جن سے اچنے حجر گوشوں کو دور رکھنا ضرری ہے۔
اور رسول النّد ملیہ ولم نے حنِ اخلاق اور عمدہ معاملہ کرنے سے سلسلہ میں جو دھیتیں کی ہیں انہ سپ سسین کے بعد ۔

اک سب سے بعدآب لوگوں کے ساسنے اس کے سواا ورکوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگ عزم مقیم کریں اور ہمت سے کام لیں تاکہ تربیت ،تعلیم اور دیجہ بھال کا جو فرلھند آپ پر ہے اسے آب لوگ مکن طریقہ سے اداکر سکیں۔
اور آپ لوگ یہ خوب ہم یہ لیں کہ اگر آپ نے اپنی اولا دا ور شاگرہ ول کے حق میں اخلاقی جہت سے کو ہا ہی کی تویا و رکھیے کہ جن کا آپ برحق تربیت ہے وہ بلاشک وسٹ برآزادی و بے داوروی اور بے حیائی میں نشودنما یا تیس گے۔ اور فساد اور براخلاقی کی تربیت یا تیس گے۔

، ادرمعپرامن واستقرار سے لیے خطرہ کی تھنٹی اورمعاشرہ کی عمارت سے گرانے اور ڈھانے کا ذرابعی بنیں گے ہلہ قوم سے افراد ان سے مجرمانہ اعمال اور اخلاقی اورمعاشرتی برائیوں سے پناہ مانگیں گے۔

اس کیے اپنی اولاد کی محرائی کیمیے اور ضدانے تربیت کی جو ذمر داری آپ کو سونی ہے اسے بورا کیمیے ،
اور اپنے فرلیفنہ کو بھن و نوبی ادا کیمیے ، اور مبتنی کوشنش اور جدو جہد کر سکتے ہوں اسے بروئے کار لائے ، اور اپنی مفوضہ مسئولیت کو انھی طرح سے بورا کیمیے ،اس لیے کہ اگر آپ حضرات نے صحیح طریقے سے امانت اوا کر دی تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں نوشبو دار مہکتا ہوا بھول اور معاشرہ میں پر نور وروشن چاندا ورا یسے فرشنے بائیں سے جو پرسکون و آرام سے زمین پر جلتے ہوں گے .

اور آپ کہ ویجیے کرعل کیے جاؤ مچر آگے ویکھ نے گا اللہ تمہارے کام کوا در اسس کا رسول اور سلمان۔

ا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَكُ اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَمِنُونَ » والمُونِمِنُونَ » والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ « والمؤمِنُونَ » والمؤمِنُونَ و

# فصل ثالث جہانی ترببیت کی ذمرداری

وہ بڑی ذمہ داریاں جوامس لام نے تر ہیت کرنے والے والدین ا وراساً ندہ کوسونی بیں ان میں سے جہائی تربیت کی ذمہ داری مجی ہے اگر بیسے ہہترین جہمانی قوت ، سلامتی جمب تی ونشا لمه اور تندرسی وصحت سمے ماکہ وال . ا ہے مربی حسنرات ! آپ حسارات سے سامنے وہ عملی طریقیہ کارپیش کیا جا یا ہے جو بچوں کی جسانی تربیت سے سلسله میں اسلام سفے مقرر کیا ہے ۔ ناکہ آ ہے لوگول کو اس ا مانت کی عظمت واہمیت معلوم ہو جا کے جوآہ کے کا ند صول بیر فوالی گئی ہے۔ اور آپ اس مسئولیت و ذمہ داری سے بنیادی واہم لفاً طرکوسم کے براسلام نے آپ پرفرض کی ہے :

### بيوى بيتول سيخترج واخراجات كاواجب بونا

ال كيه كرايتُه تبارك وتعالى فرماته مين:

‹‹ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ \* )). البترديه ،

اور لراسے والے تعنی باب پر کھانا اور کپر اسے ان عورتوں کا دستوسے موافق.

ایک دیناردہ ہے جے تم نے التہ سے است یں خرج کیا اور ایک دیناروه ہے جھے تم نے کسی غلم سے آزاد کرنے سے سیے خربے کیا۔ اورایک دینار رہ ہے جس سے ذرابعہ تم نے کسی غربیب پر صد قد کیا ادرایک دینار وه ب جستم نے اپنے گھروالوں

پرخرچ کیا. ان سب میں زیاوہ اجروتواب والا وہ رینار

اورنى كريم على الله عليه ولم سے أس فرمان مبارك كى وجه ست جسے امام سلم نے روايت كيا ہے: ( د پیسنسدار أنفقت به فی سیل الله ودسنسار أنفقته في رقبة و دیار تصیدقت به علخے مسکسین و دینار أنفقت معلى أطلث ، أعظمها 

ہے جے نم نے اپنے گھروالول پر خرچ کیا ہو۔

على أهلك )) •

اور حبس طرح باب کواہل وعیال برخرج کرنے اور ان پروسعت وفراخی کرنے پراجرو ثواب متاہے۔ ای طرح کروہ ان پرخرج ذکر سے یا با وحود قدرت سے اہل وعیال پرنگی کرے تو اے گنا ہمجی ہوگا۔ وہ لوگ جواپنے اہل عیال لی حق تلفی کرتے ہیں اور انہیں لاوارث مھوٹردیتے ہیں. اور اپنے اہل وعیال پرخرج نہیں کرتے،ان کے بارے میں ى كريم صلى التدعليه وسلم نے جو كچه فرمايا ہے وہ سنيے ، ابو داؤد وغيرہ اس درج ذيل حديث سے راوى ہيں ؛ انسان سے گنا سگار مونے سے لیے اتنی بات کافی (اکف نیس سیا لمسرم ا شباً أن يضيع من

ہے کہ وہ ان توگوں کو ضائع کر دسے جن کی نال نفقہ کی فرمه واری اس برمو.

يعتوت ))٠ اور کم کی روایت میں آیاہے:

انسان کے گنا بگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان توگوں پرخرجیہ کرنے سے رک جائے جن کے

(دکسفی سیالمسوء إ شبا أن يحبس عب

فإنكان لابة فاعلاً فتلت

لطعامه، وثلث لترابه،

خرج کا وہ ساک ہے۔

مىلات قوت».

اہل وعیال پرنفقہ وخرج وا خراجات میں بہم شامل ہے کہ باب اپنی بیوی بچوں سے لیے میم غذا اور قابلِ ر ہائش مکان اور قابلِ استعمال لباس مہتا کرہے: ناکہ وہ لوگ بیمیاریڈ پر شیابا بیس اور ان سے صبم و با وَل اور مبارلوں كانشامة بنين.

### كھانے بينے اور سونے بیں طبتی قوا عدا ورصحت سے لیضروری باتوں کا خیال کھنا

تاکہ پرچیزیں بیتوں کی عادت اور فطرت بن جائیں ، کھانے کے بارسے ہیں نبی کریم صلی التّہ علیہ وہم کی رہنما تی یہ ہے کہ پریٹ بھرنے سے بچا جائے اور ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام احمدو ترمیزی وغیرہ رسول الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا: مسی ا دمی نے اپنے ہیٹ سے زیادہ برابرتن نہیں عمرا ( ( صاملاً آدمی وعائر شرّ ا من بطنه آدمی کے لیے وہ چند لقے کا فی بیں جو اس کی کمرسیدھی بحسب ابن آدم لفتمات يقمن صلبه،

ر کوسکیں ہیں اگر انسان زیادہ کھانا ہی چاہے تو یہ کرلے كدايك تبانى مصدكانے كے ليے ركھے اورايك تهانى پانی کے لیے اور ایک تہائی حقید سانس لینے کے لیے س

وثلث لنفسه»

ن ال ركھ

بانی سے بارسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے یہ رہنہائی فرمانی ہے کہ مین سانس یا دومیں پانی بینیا جا ہیئے اور برتن میں سانس نہمیں لینا چا ہیئے، اور کھرمیے ہو کریانی نہمیں بینیا جا ہیئے۔

ا مام ترمندی حضرت عبدالتّدب عباس منی التّدعنها <u>سند رقوایت کرسته بی</u> که انهول سند فرایاکه رسول اللّه صلی التّدعلیه وسلم ارشاد فراسته بین :

> (( لا تشركبوا وأحدُّ اكشرب البعير واكن اشربوامثن وثلاث ، وسموا إذا أنت عر شربت، واحدُ وا إذا أنت عرفعتم».

ا دنرش کی طرح ایک سانسس میں نه پیو بلکه وویا تین سانسوں میں پانی پیو ، اور حبب پانی پیوتواللہ کا نام لیب کرو دسم اللہ پڑو موکر پیو) اور حبب پی چکوتواللہ کی حمد

وتعريف ببان كرو والحمديثة كهوم

ا در بخاری مسلم میں مصنریت ابوقیآ وہ رسنی اللہ ہونہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے برتن ہیں سائس لینے سے منع فرطایا ہے۔

ی اور ترمذی کی رقرابیت بیں ہے کہ : برتن میں سالنس لینے یااس میں بھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ اور امام مسلم محضرت ابوہ برمریہ رضی التہ عنہ سے روابیت کرتے میں کہ انہوں سنے فرمایا کہ رسول التُرصلی التّٰہ علیہ دلم نے ارشاد فرمایا ہے : علیہ دلم نے ارشاد فرمایا ہے :

نم میں سے کوئی شخص کے اسے ہو کر ہر گزیائی نہنے ، اور جو معول کر کھولے ہو کرنی نے تواسے چاہیے کرتی کرے ،

الالشربن أحدكسع ت مُثًا المن سى فليستقى.

سونے سے بارے میں نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی رمہائی یہ ہے کہ انسان دائی کروٹ پرلیٹے،اس لیے کہ ابین کروٹ پرلیٹنا ول کونقصان پہنچا آا ورنفس کوروکرا ہے،امام بنجاری ولم حضرت براربن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرطایا کہ سے رسولی اکرم مسلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرطایا ہے کہ:

جب تم اینے سب سر برا کو تو پید نماز والا و ننوکر لو اور مجرابنی وایش کروٹ پرلسٹ جا کا ، اور یہ و ما پیمو: اسے اللہ میں نے اپنی نفس وجان آپ سے سپر دکروی ، اور اپنا چبروآپ کی طرف مجیرویا ۔ اور اپنامعا لمہ آپ کے سپر دکر دیا ، اور اپنی بیشت آپ کی طرف جھکا دی ، آپ لاإذا أتيت مضجعك فتوضاً وضواك للصلاة، تداضطبيع على شقك الأيين وقل: اللهدء أسلمت نفسى إليك، ووجهت ولي إليك، وفجهت ولي إليك، وفوضت أمرى إليك وأنجا أست ظهرى إليك، وغوضت أمرى إليك وأنجا أست ظهرى إليك، وغوضت أمرى إليك وأنجا أست طهرى إليك، وغوضت أمرى اليك وأنجا أست المهرى إليك، إليك، وغبة وم هبة إليك،

لاملجاً ولامنجاً إلاإليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت؛ واجعلهن آنورماتقول».

سے امیدورغبت اور آپ کے نوف وڈرکے ساتھ،
مزکوئی پناہ گاہ ہے اور مزکوئی نجات کی حکد سوائے آپ کے
میں آپ کی اس سماب پر ایمان لایا جسے آپ نے نازل
کیا اوراک نبی پرجنہیں آپ نے مجیم ا، اوران کلمات کوتم اپن
آنوی گفتگو بنالو۔

### سے ہے۔ متعدّی اور سرایت کرنے والے امراض سے بجب ا

ال ليے كەمندرجە ذيل ا حا ديث اس پر دلالت كرتى ہيں ؛

امام سلم وابن ما جروعنیرہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ تقیف کے وفد میں ایک صاحب جذام کے مرض میں گرفتار شقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ان کے پاس پر بینیام بھیجاکہ: در ارجع فقد ما یعناك».

محرلبا \_ ي

ا درامام بخاری اینی محص میں روایت کرتے ہیں کہ رسول التحلی التعلیہ وہم نے ارشا و فرمایا :

((فرَّمن المجددم فرارك من الأسد)). تم جذا مى سے ایسے دور بھاگر جبیاتم شیرسے دور بھاگة ہو۔

ا در سبخاری مسلم میں حضرت ابوسر پرہ رصنی التّٰدعنہ سے مروی ہے کہ وہ فراتے ہیں کہ رسول التّٰدصلی التّٰہ علیہ وہم نے ارشا د فرایا ؛

(( لایوس دن مسرض علی مصح ))۔ کوئی ہمار آدمی تدرست آدمی کے یکس نہائے.

ال لیے مزبول اورخصوصًا ماؤل کو چا ہیئے کہ اگران کی اولا دہمی سے کوئی بچمکسی متعدی مرض میں مبتلام ہوجائے تواسے ووسرے بچول سے الگ تحصیک اور دور رکھیں ، ناکہ مرض نہجسلے اور وبا نہجوٹ پڑے ، دیجھیے بدن کی نشو ونمااور صحت کی حفاظت سے سلسلہ میں نبی کربیم ملی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی گفتنی عظیم ہے۔

### 

اس لیے کہ بیماری کو دورکرنے اور شفا حاصل کرنے میں دوا کا بہت اثر ہوتا ہے اور بہت سی احا دین میں عمل میں علاج و علاج ودوا دارو کا صحم دیاگیا ہے جن میں سے ہم مندرجہ ذیل پراکتفا کرتے ہیں ؛ امام سلم واحمد وغیرہ حضرت جابرین عبداللہ دن اللہ عنہا سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ غلیہ وسلم سے روا بت کرتے

#### می*ں کہ آپ نے ارش*ا د فرمایا :

(( مكل دام دوا م . في ذا أصاب الدواء الدا. برأ بإذنالله عزوجل».

ہر ہمیاری کی ایک دوا ہوئی ہے چنانچہ بیماری کے مطابق دوابينميتي بصرتوالله كمح ومكم يسد تيفا مانسس

منداحمدا ورنسانی وغیره می حضریت اسامته بن شرکیب رضی الله عنه میسمردی سب وه فرط یه بیس که میس نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم سے یاس تھا کہ دیبوائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوسے اور عرض کیا : اسے اللہ کے رسول کیا ہم علاج میاکریں ؟ آپ نے ارشا دفرایا :

لانعبع بإعبا دائلً، تدا وول نسبان ادلث، عزوجل لعريضة دار إلا وضع ليه شفارً غيردا، واحد، شالوا؛ وماهو ۽ قال ١١ لهسرم)).

بإل اسعه الشرسميندوس دواكياكرو، اس سبيه كرانشوبل شاند نے کوئی بمیاری ہیں بیدا کی محرید کر اس سے لیے ددامی آبادی سیصرواستے ایک بمیاری سے ، نوگول نے پومیا ، ده بهاری کون س سه ایب ند فرایا : برمایا .

ا در امام احمد و ترمذی و خیرو حصریت ابو سرسره و ضی التّدعنه مسه در ایت کردند بین کرانهول نے فرما باکر سی نے *عرض کیا : ایسانتٔدسیمه رسول : بنلاسیکه کیا وه منترجوتهم پرشیعته بین. اوروه دواخب سیسه بهم ملاج کرسته بین ، ا در* امتیاطی تلابیرجن سے ذریعیہم بچا وُاختیار کرتے ہیں ہمیار تبیزی کمی کسی چیزسے بچانکتی ہیں جس کاالٹرنے فیصلہ کردیا مو ؟ تونبي كريم صلى الله عليه وكم في وظايا ا

ي چيزي مجي الله ک طرف مي مقرر کرده جي جي .

(زهىمن قدرالله». اس لیے والدین اورمر پیول کوسیا ہیے کہ بچول کی ہمیاری کی صورت میں ان سے علاجے معالمبر کا خیال رکھیں اور سی آفت و بیماری میں گرفتار بروسنے پر اس سے تدارک کا اہتمام کریں ، اوراس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنہائیو<sup>ں</sup> ا ورارشا دات <u>سے مطابق عمل کریں</u> ، اس لیے کہ اسباب اورمسببات کا اختیار کرنا فطری تقاصنوں اوراسلام کے بنیا دی اصولول میں ہے ہے۔

### بزنقصان ببنيا واور زنقصان اٹھاؤے امول کونا فذکر نا

اس سلیے کہ امام مالک اور ابن ماجہا ور دارقطنی حضرت ابوسعید ندری رضی التّٰدعند سے روایت کرستے ہیں کہ رسول التُدمِيلي التُدعِليه ولم نے ارشا د فرایا:

ز نفضان اعجادًا ورز دوسرے كونقصان بشجارً.

((لاضمير ولاضراب).

اس مدسیث شریف کوفقها درا بل امسول نے اکیت شرعی قاعدہ بنالیا ہے بجوان ایم قامدوں میں سے ایک ہے ہے۔ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اورا فراوا ورمعا سفرسے کی مفاظنت اور لوگوں سے صفرر و تکالیف دورکر نے کے سلسلہ سیں اس پر بہست سے امورشفرع ہوتے ہیں.

اس فساعدہ کی روسے مزیول اورخصوصًا ما وُل پربیضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کوان ملبی تعلیمات اور بدایات کا پابند بنائیں جوصوست سے لیے صنوری ہیں۔ اور وہ حفاظتی تدا بیرسکھا بیس ہوبچوں کی صوست کی حفاظت کی ننمات اور حبانی نشوونما کی گارنٹی بول ،اسی طرح ان کی بیمبی ذمہ داری ہے کہ بھیا ربوں اورمندری امراض سے معفوظ رکھنے کے اور حبانی نشوونما کی گارنٹی بول ،اسی طرح ان کی بیمبی ذمہ داری ہے کہ بھیا ربوں اورمندری امراض سے معفوظ رکھنے کے لیے جن ایسٹیل وخصوصی معالم بین کی مدو درکار ہوان سے مدولیں ۔

پونکے کی محیل کا کھانا جم کونقصان بہنچا آہے اور بیماری کا سبیب ہے اس لیے مربول کا فرلینہ ہے کہ وہ بجّوں کو اس بات کا عادی بنا بین کہ وہ کیے ہوئے میں کھائیں ۔

ا ور چونکه مجیلوں اور سبزلوں کو دھو ہے بغیر کھانا ہمیاری کا ذرایعہ بنتا ہواس سیصے تربسین کرسنے والول کا فرایینہ کہ وہ بچول کی اس جانب رہنمانی کمریں کہ وہجیل وسبزیاب دھوکر کھا یا کریں ۔

ا ورکھانے پرکھانا کھانا (بھرسے پیدھ پرکھانا) امرائن معدہ کا سبب بنتا ہے اورنفس سے نظام اورنظام ہونم کو خواب کردیا ہے اس بیے مربیوں کوچا ہیں کہ وہ اولا دکواس بات کا عادی بنایش کہ وہ صرف منصوص اوقاست ہی میں کھانا کھایا کریں۔

ا در چزیحہ ہاتھ وصوستے بغیرکھانا کھانا مرض مجیلانے کا ذرابعہ بنتا ہے۔ اس لیے مزیوں کو جا ہیے کہ وہجول کو پر تبلائ کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ وصوبے سے اسلامی طریقے پرعل کریں .

ا در دونکر برتنا چیج بیگرم کھانے کو بھیونک کر مُصنٹ ڈاکرنا جہائی ترکا لیٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مربیول کوطیئے کہ وہ اسینے بچوں کو اس مصرونقصان وہ عا دت سے روکس ۔

، وراس طرح سے حبب مرقی ان طبی تعلیمان ورمنها ئیول پڑل کریں گئے، اورصمنت سے علق ان ارشا دات کا بجول کو پابند با ئیس گئے، توبلاشک وشبرا ولا د تندرست و توا نا جیمع وسالم ، طاقتور بدن کی مالک اور حبیست و چالاک اورستعد سیلے بڑسطے گی ۔

## ٧\_\_\_ بيتور ياضيت ، ورزش اورشه سواري وغيره كاعادى بنانا

رالله آلى كى من برول فران مارك برعل مود دولائهم منا السنكطعتم من فوق مين فوق » انفال ... اورتمار كروالا

اور تیار کروال سے لااتی کے لیے کے جمع کر اُنت

ا در تاکرنبی کریم صلی الله علیه ویکم سے اس محتم کونا فذکیا جاسیکے جسے امام سلم نے روایت کیا سہے کہ: كافتورمؤمن مبهترا ورالتكوزيا ومعبوب سيعاسس ((المؤسن القوى خيرو أحب إلى الله من مؤمن کی بنسبت جو کمز ورمور الوُمن (نضعيف)). اسی لیے اسب لام نے ٹیرنے اور تیراندازی اور گھوسواری سیکھنے کی دعوست دی ہے اور وہ مندرجہ ذلی ارثبادا نبويه مبارکه بين: ا مام طبرانی سنرجید سے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فرایا: ہروہ چیز ہواللہ کے ذکر میں سے نہیں ہے وہ کھیل کو دیا ددكل شئ ليس من ذكرا لله فهولهو أوسهو إلا أربع تحصال ومشى الرحيل ببين الغرضين غفلت بے سوائے چار میزوں سے ، دتیرا مازی کے لیے ، انسان کا دونوں نشانوں سے درمیان چلنا۔ ا در گھوڑسے وتا ُدينِه فرسه، وملاعبته أُهُله، وتعليمه كوسدهانا، اورايني بيوى كيرساتية دل مكى كرناا ورتيزنات كيمنا-ا ورا مام سلم اپنی میح میں رہے ایست کرستے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ ولم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک ملاوت کیا: ا ورتم تیار کروان سے لڑائی کے جو کھی حمیت کرسکو قرست ((وَأَعِدُ وَالْهُمْ مَا اسْتَطَعُدُمُ مِنْ قُولَا )) ثم قال: أكد إن القويَّ الرمي ألا إن القويَّ الرمي ، ألا إن سے، اور بھرآپ خصفر مایا بسس موقوت تیراندازی <sup>مے</sup> مسن بوقوت تیراندازی ہے ہس بوقوت تیراندازی ہے -القولاالرمى». ۱ وربزار وطبرانی سندحبیسے ساتھ رسول النّه مسلی النّه علیہ تھم سے روابیت کرتے میں کرآپ نے ارشا د فرایا : تم تیراندازی مسیکعواس لیے کہ یہ تہا رسے کھیل کو دیمی العليك بالرمى فإنه من خيرله وكم)). سے بہترین کھیل ہے۔ ا ورا مام بخاری اپنی میمیح می*ں رو ایت کرنے میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی ال*تُدملیہ وکم اینے صحابہ سے تیرا ندازی کے صلقوں سے باس سے گزرر ہے تھے تو آپ نے انہیں مزیدا بھارا اور فرما یا جس تم لوگ تیرا ندازی کرتے رم ویس تم سب کے ساتھ ہوں۔ لا ادموا وأنامعك وكلك ع)-ا ورسخا ری موسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم علی التّٰدعلیہ ولم نے اہلِ حبشہ کویہ اجازت دی کہ وہ آپ کی سجد مبارک میں اینے نیز ول سے ساتھ کھیلیں اورحضرت عائشہ کو بیا جازت دی کروہ ان سے کھیل کو تحصیں ،اور آب ان عبشیول

> (دونکے یا بنی آرفدہ )، کہ ارفدہ تحنیت ہے جب سے ذریعہ سے ابل مبشکویکارا کرتے تھے۔

سے یہ کہ رہے تھے: کہ

ابمی یہ اہلِ حبنندمسجدیں اپنے نیزول کے ساتھ نبی کریم ملی الله علیہ وہم سے سامنے تھیل ہی رہبے تھے کہ حضریت عمر منی النّہ عندتشرلفیٹ ہے آسے اور کھکڑا ٹھاکران کو مارنے گئے تونی کریم صلی النّہ علیہ وہم نے فرایا ،

اردعهم ياعم<sup>له</sup>». است عمران کوچیوٹروہ.

اصحا*کبِ*نن (ابوداؤد ، ترندی ، نسانی ، ابن ما جر ) اورامام احمدنبی کریم الله صلی الله علیه وسلم <u>سد روایت کرتے می</u>ں ؛ (دلا سبق إلا فى خف أ وحا فواُ ولْصل). يس الرسابقت ومقابله سوائد الأمول الرهود ولا

ا ورتبراندازی سے کئی اور میں جائز نہیں . ؛ علی علی سیسے کہ اس مقابلہ کا جنگ اور جہا دکی تیاری میں بڑا اثر پڑتا ہیے۔ اس بیسے کہ اس مقابلہ کا جنگ اور جہا دکی تیاری میں بڑا اثر پڑتا ہیے۔

### بیصے کوسا دگی ا ورعیش وعشرت میں زیڑنے کاعادی بنایا

تاکہ حبب بالغ ہوا وربڑا ہوجائے تو فربینہ جہا دکو ا واکر سکے ا وردین کی دعومت نوبی ا ورعمدگی سے دے سکے ا ورسا دگی اور موما چیونا پیننے کی ترغیب بہت سی احادیث میں وار دہوئی ہے:

ا مام احمدا ور ابونغیم حضرت معا ذبن جبل رضی الله عنه سید مرفوع حدیث رفرا بیت کریتے ہیں کہ:

(د إیاک عوالتنعم فإن عبادالله لیسوا تم نازونعت می پیست سے بچواس لیے کرانٹر کے

بندسے نازونعمت میں نہیں پڑستے۔ بالمتنعين».

بالملنعاين». اورطبراني اورابن شابين اورابونعيم حضرت قعقاع بن أبي حدر ديسيم رفوع حدميث روايت كرستيين: رد تمعد دوا و اختلی شنوا وانت خلوا ». نصاحت دبلاغت پی) اور سادگی اور ممولی زندگی اختیا، نصاحت دبلاغت پی) اور سادگی اور ممولی زندگی اختیا، نشاحت دبلاغت پی) اور سادگی اور ممولی زندگی اختیا،

نصاحت دیلاغت میں) اور ساوگی اومعمولی زندگی اختیار

ا سول الته صلی الله علیه ولم کی طرف یه کریمانه فراخدلی تھی که آپ نے اپنی مسجد مبارک میں اس مبیم شق کڑی اجازت دی ، تاکہ مرشخص کو یہ معلوم مروجائے کہ اسل م سیے نقطۂ نظر سے سجدعبا دست اورجہاد ، دونوں کی تیاری سے لیے ہے اور سجد بیں افراد کی تربیت اوراسلام کا معلمت دونوں کے لیے کام ہوبا ہے۔

ہے وہ مقابرا درسابقت درسیں جائز ہے میں انعام یا توشر کا ہوئیں سے علادہ کسی اور کی طرف سے ہویا درنوں رسی نگانے والن میں سے صرف ایک کی طرف سے ہو بسکن اگر گھڑووڑ میں دونوں شرکا ہی طرف سے انعام مقرر کیا گیا جو تو وہ ناجا رُز اور قمار وجو سے ہی داخل ہے ۔ اور اس ک صورت یہ ہے کہ بالغرض گھڑ دوٹر میں دونوں مقابل کرنے والے میں سے ایک دوسرے سے کہے کداگر تم مجھ سے سبقت لے گئے تو مسم تمہیں اتنا مال یا انعام دو*ل گا اوراگریس تم سے آگے بڑھ جا وُل توقم مجھے* آنناروسیہ یاانعام دینا بیمعورست ناجائزا ورحرام ہے۔ سمیرہ بعنی ایسے جدامجدمعدین عدمان جنبی سادہ زندگی اختیاد کرسنے داسے اور نتیسے وہلیٹے ہننے ک گوشش کرد .

ساده زندگی اختیار کرسنے اور معمولی لباس استعال کرسنے ہیں نبی اکرم صلی الٹہ علیہ وہم ہمارے لیے بہترین نموز واعیط ترین مفتدی بیل. آب نے کھانے بینے نباس اور رہائش سب میں ساڈگی کوافتیار کیا، تاکمسلم معاشرہ اورامست آب کی اقتدا کرسے ، اور آپ کی سندت اور طربعیته پر بیلیے اور ان تمام حوادث سے بیے جوان سے راستے میں بیش آنے والے میں ياان محداوير حبيبين نازل موينه واليبي مبيشه مميشهمل تيارا ورمستعدا ورجاق وجوبدرمي ير بات مداف مشا برسب كه جدب امريت سلميع يتول مي مست اور كمانے پيپنے ميمستغرق بومباسے كى . اور ليم اور

دیباج پرسوسن*ے گی. تو مادی ترقی و تمدن اپنی جمک* دیک اور ظاہری آب و تا ب سے اسے وصوکہ میں ڈال دسے گا، ا در محر وہ بہبت جلدا پنے مقام سیے گرجائے گی اور تیمن سے سامنے گردن جمکا دسے گی ، اور اس سے نوجوانوں سے دلول سیصبر اور جہاد فی سبیل التّٰدا ور اس سے لیے مصائمب برداشیت کرنے کی وقع ماندیر جائے گی ، اور سقوط اندس کا ہووا قعہ باریخ کے صفحات يى مذكورى يونى زياده دورى بات يى بىد.

> بيحے كوحقيقت بيسندازا ورگزانه زندگی گزارنے كاعادى بنانا اور اس کولاا بالی ب*ن مسسن* اور آزادی <u>مید</u>داه دمی کی زندگی سے بچانا

اس کیے کہ مندر حبر ذیل فرایین نبویہ اس کی جانب رہنا ئی کرتھے ہیں :

ا مام ملم این صحص بیس رسول الته صلی الته علیه و لم <u>سه رواییت کرتے ہیں که آب ن</u>ے ارشا د فرطایا: دراحيص على ما ينفعك واستعن ب دلُّه

الیی چیزوں سے حربیں بنو بیمبی فائدہ پنجانے وال ہو

ا در الشّه بسه مدد مانگته رموا در عاجز ددر مانده نهنو .

طبرانی منجبد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فرمایا:

. مروه چیز جوالندسے ذکریں سے نہ مو وہ کھیل کوٹیاغفلت د کل شکی لیس مین خکرادند فه دله و اوسه و

الاأم يع خصال امشى الرحبل بين الفرضين

وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله تعليمه

ولاتعجن».

ہے سوائے چارچیزوں سے : انسان کا دتیراندازی کے ا دونشانوں سے درمیان چلنا ، اور گھوٹرے کوسے مطانا

ا در این بیوی سے دل مگی کرنا ، اور تیریا سیمسا۔

اورا مام بخاری مولم حضرت ابومبرریه رضی الله عنه سعه روایت کریتے ہیں که پسول الله صلی الله علیہ وقم نے ارشار فرمایا ؛

ردلا بيزنى الزافى حديث بيزنى وهومؤمن

ولا يسرق السارق حين يسرق وه و

صفَّان ، ولا يشرب الخدرجين يشربها وهومؤمن».

زنا كريف والاايمان كي حالت مي زنانهيل كريّا اور يورُ امیان کی سانت میں بیوری نہیسیں کرتا اور شرا . بی ایمان کی حالت میں شارب نہیں بیبیار

الم منه الى في الى روايت من يدالفا ظريمى بروا المن الله المائى في المام الله المائى المائة المائد ا

ص عنقه ».

جب وہ اسا کر لیا ہے تو اس نے اسلام کا طوق اپنی گرون سے نکال بیعد کا .

اً ورا مام مسلم وغیرہ حضریت ابوہر برم وضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کدانہوں نے فرایاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

الصنفان من أهل النارلم أرها، قوم معهم سياط كأ ذار ، البقريضريون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ووسه كأسنمة البغت المائلة ، لايد نعلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريجها يوجيمن مسبوة كذا وكذا ،

دور خیوں کی وقسیس اسی جی جن کویس نے نہیں دکھا! یک وہ قوم جن سے پاس گائے کی دم کی طرح سے کوڑسے ہوں گئے۔ دو مرک استے ہوں گئے۔ دو مرک استے ہوں گئے۔ دو مرک استے ہوں گئے۔ دو مرک اوہ مردین کی دمروں کی داروں کی طرف ماکل کرنے والی لا ورخود مردوں کی طرف ماکل کرنے والی لا ورخود مردوں کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گئے۔ ان سے سرایسے ہوں گئے ۔ جیسے دخواسانی شخبی او مرک سے کومان نہ وہ جنت میں داخل جوں گئے دو اسے ہوں گئے دو خیت میں داخل جوں گئے اور خراسانی شخبی اور مرک ہوسے گئے ہوگا کے دو اس کی نوشیو سونگھ میں گئے حالاں کراس کی نوشیو ساتھ ہوگھ کے دو اس کے اصلے سے آتی ہوگی۔

رسول الدهسلی الله علیه ولم نے جن جیزوں کی جانب رمنهائی کی ہے اس کے سمندرنا بیدا کنارسے یہ جند قطرے زیں اور جیا کہ آپ نے دکھیا یہ نہا ہیں واقع کی وجہات ہیں ہو انسان کو مرواز اور کر حقیقت زندگی اپنانے کی دعوت دیتی ہیں ، اور بے راہ روی و آزاوی سے ڈراتی ہیں ، اور یہ بات براسته معلوم ہے کہ بچہ اگر آزادی وب راہ روی کی زندگی میں نقو و نما پائے گا اور گنا ہوں اور فسق و فجر میں تر ببیت پائے گا اور گا پروا ہی کا شکار اور کھیل میں پڑنے کا عادی ہوگا تواس کی شخصیت تباہ ہوجائے گی اور اس کی نشل الجھ کررہ جائے گی اور اس کا جسم خطر ناک امراض اور جیار بول کا نشانہ برائیگا ان تمام باتوں کی وجہ سے مربوں اور خاص طور سے ماؤں پر لازم ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچول کی دکھ تعبال رکھیں ، اور ان کی نفوس میں مروانگی اور سادگی اور خود داری اور رفعت اور عظیم اخلاق کی برتری اور اہمیت پیدا کردیں ۔

پیا میں طرح ان کی یہ ذمہ داری تھی ہے کہ وہ بچول کو ہراس چیز سے دور رکھیں جوان کی مردانگی اور خصیت کو تباہ اور اخلاق و شرافت کو بربا دا در عقل وسم کو کمزدر کر د سے ، اس لیے کہ اس طرح سے ان کی تفکیروسوج درست و تیجیح ا در جهم طاقتورا ورانطاق شمیک ربین سیمے اور ارواح میں لمبندی اور مسطلوب ومرادسے حاصل کرنے کا ان میں قوی داعیہ ہوگا۔

اسے مربیویہ وہ اہم بنیادی بآمیں ہیں جنہیں دین اسلام نے بچول کی جمانی تر بدیت سے سلسلہ میں متعین و ان کی سد

اگر آب لوگوں نے ان کواہمیت دی اوران کی طرف پوری توجہ کی توجس معاشرہ اور قوم کی تربیت ورہنمائی کاکا آب انجام دے دہیے ہیں وہ قوت وصحت نشالدا ور زندگی سے ستفید ہوگی، اوراس کے ساتھ ساتھ آپ اس امانت کے حق کوھی پواکر دیں گے جو آپ سے ذمہ سکائی ہے۔ اور حق کوھی پواکر دیں گے جو آپ سے ذمہ سکائی ہے۔ اور قیامت میں آپ لوگ اللہ سے سرخروئی سے ساتھ انہیا، صدیقین شہوا، صالحین سے مجع میں مل سکیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ان مطالت کی رفاقت بہت ہی اعلی وعمدہ ہے۔

بهیں بہت سی خطرناک ما دلیں بچول برطول اور جوانوں اور قریب البلوغ لظکول میں نظرآئی ہیں جن کی طرف مرز بول اور خصوصًا والدین کو توجر کرنا چاہیے۔ اور اس سے نقصانات اور خطرنا کی کا حساس کرنا چاہیے۔ اور حبن کی تربیت سے میسٹول بیس انہیں ان کی قباحت ،صرراور نقصانات بتلانا چاہیئے تاکہ وہ ان سے دم میں گرفتار نہوں ،اور ان کی آگ میں بہلیں اور اس کی دلدل اور وا دبول میں سرگرداں ورپریٹان نہوں .

میرے اندازے سے مطابق بیجوں قریب البلوغ لوگوں اور نوجوانوں میں پانی جانے والی یہ عادات بالعموم مندرج ذیل امور میں خصر بیں :

- ا سگرمیٹ نوشی کی عادت۔
  - ۲ ۔ مشت زنی کی عاوت .
- س منشیات اورنشه آور چیزول کااستعال ،
  - م <sub>- نااور لواطت کی عادت .</sub>
- خدا نے جا ہا تو میں ان جارات میں سے ہرعا دت برّف میں سے روثنی ڈالول گا۔

ا بمارے موجودہ برہ شوب معاشہ میں جوجیز وبائی شکل میں بہت زیادہ مشاہرہ ا - سگرمیط نوشی کی عادت سے زیادہ مشاہرہ ا - سگرمیط نوشی کی عادت سے زیادہ عام ادر صوبول کی عادت کومعاشرے سے افرادیس ادر صوبول میں بھیلی ہوئی ہے ، چنانچہ انسان جہاں بھی نظر ڈالٹا ہے اس مذموم عادت کومعاشرے سے افرادیس باوجود تفادت بمراتب سے تمام طبقات میں جھوٹوں بڑول مردول عورتوں جوانوں بورجوں میں انتہائی عام اور منتشر ہا آ

سبے. اوراس لعندت سے صرف وہمیمنے معفوظ رہاہیے جس نے نواہشات پرقوتِ ادا دہ کو، اورجذبات پرمقل کوادر فساد پراصلاح کوفوقیت وترجیح دی ہے۔ ا ور لیسے لوگ بہیت کم ہیں ۔

اس لعنت پر کمل روشنی ڈالینے اور اس سے تمام پہلوؤل پر تفصیل <u>۔۔ کلام کر نے سے لیے ہ</u>تری<sup>معلوم</sup> ہوتا ہے کم اس سے تین نقاط پر گفتگو کریں :

ا - سكرمي نوشى معيديدا بوسنه والمدنقصا نات .

۲ ۔ سگرسٹ نوشی کے بارے میں شریعیت کامکم .

۳ - سنّر میرے نوشی کا علاج ۔

سگریٹ نوشی مصح دنقصانات پیدا ہوتے ہیں ان کوہم دواہم چیزوں میں محدور کرسکتے ہیں :

ن مصحبت اورنفسیات سے علق نقصا مات المبار میں میں ذرہ برابرہمی شک وشیری کے است المبار کی سے میں درہ برابرہمی شک وشیری گنجائش بہیں ہے

کوسگریٹ نوشی مورث سل ہے اور مجیبی پولوں میں سرطان پیدا کرنی ہے ، حافظ کو کمزور کرنی اوراشتہا رکو کم کرنی ہے ،اور پیرہ اور دانتوں کوزرد کرنی اور ضیق بنفس کی موجب ہے ۔ اوراعصاب میں بہجان پیدا کرنی ہے ۔ اور حسم میں عمومی انحطاط کا ذراعیہ ہے۔ اخلاق کو رنگار تی اور قوت ارا دی کو کمزور کرتی ہے اور سے اور کالی پیدا کرنے کا ذراجہ ہے۔

سگریٹ نوشی سے صمعت پرجونقصا ماکت مرتب ہوستے ہیں ، ان سے ساسلہ ہمیں اس فن سے مامبر وحصوصی اطباء کی

ر بورتين درج ذبل جن:

برمنی کامجلہ "اشبیکل" لکھتاہے کہ امریکہ سے دس اسپشلسٹ ماری لینڈ امریکہ سے شہر" بیویزدا کے ادارہ تحقیقات میں جمع ہوئے، اور تمبا کونوش سے جواثرات لوگول کی صحت بر بڑتے ہیں اس پر بجت مباحثہ کیا، اور منفقہ طور سے مندرجہ ذیل نقصانات پرسب نے اتفاق کیا :

۔ ۔ جومروسگریٹ نوشی کرستے ہیں ان میں ان لوگول کی نسبت جوسگریٹ نوشی نہیں کرتے شرحِ اموان اڑسٹھ

فیصدزیارہ ہے

ت کور برونوگ تمباکونوشی کے مرتکب ہیں ان میں مندرجہ ذیل امراض ہے مرنے کی تعداد ان لوگوں کی بنبست نیادہ ہے جو ترباکونوشی نہیں کرنے ہوئیں التہا۔ اور سوزش اور ان گئے اور سانس کی نالی ہیں التہا۔ اور سوزش اور ان گئے اور سانس کی نالی ہیں التہا۔ اور سوزش اور ان گئہوں کا متورم ہونااور میپول جانا (ار ۲۷) گنا زیادہ سطان (۲۸) گنا ذیا وہ فزاک نالی کا سرطان (۲۸) گنا زیادہ ، دوسرے باری واسے امراض (۲۷) گنا ذیا دہ دالی نالی کا سرطان (۲۸) گنا زیادہ ، معدے سے امراض (۲۷) گنا زیادہ ، دوسرے باری واسے امراض (۲۷) گنا ذیا دہ دل پر چربی وغیرہ سے امراض (۲۷) گنا زیادہ ،

۳- اس کامطلب یہ ہے کہ کان اور ول پر حربی چھاجانے کامرض ہو ولایات متی و امریکہ میں عام طوریت وت وت اسکامطلب یہ ہے کہ کان اور ول پر حربی چھاجانے کامرض ہو ولایات متی و اور تھوک کی نالی کی جبلی اور سبب بن جا آہے ) تمباکونوشوں میں بنسبت غیر تمباکونوشوں سے ستر فیصد زیا وہ ہے ، اور تھوک کی نالی کی جبلی اور شفن سے نظام میں سوزش والتہاب پانچے سوفیصد زیا وہ ہے ، رہا بھیں پھڑوں کا سرطان جو سرطان کی دوسری تمام اقسام سے زیا وہ منتشر ہونے والا اور عام ہے تواس کا شکار ہونے کا احتمال تمباکونوشوں میں بنسبت غیر تمباکونوشوں کے ہزار نی صدر نیا وہ ہے ہے۔

سل کے تلارک اور روک ہتھام سے سلسلہ میں قائم شدہ ملک شام کی ایک کمیٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں مکھا ہے کہ:

سالول کی تحقیق اور ملمی بحث ومباحثہ سے مندر جہ ذیل ہاتیں ثابت ہوئی ہیں کہ جب کوئی شخص سگری بیتا ہے تو وہ دھنوی کونگاہے اور اسی سے نوسے فی صداس دھوی کواپنے اندر محفوظ کرلتیا ہے جبیا کہ تمباکہ تمباکو کے جلنے ہے جوسیا ہی اور کالک بنتی ہے وہ مجی سانس کی نالیوں میں جم جاتی ہے ، اور برسیا ہی کیمیا دی قتم کے مجموعۂ مرکبات کی ایک فیم ہے جن میں سے جن میں سے بین ماندہ عناصر وا جزار نراش ایک فیم ہے جن میں سے جن میں سے جن میں سے بین ماندہ عناصر وا جزار نراش پیدا کر دیسے ہیں ، حب کہ دوسرے باتی ماندہ عناصر وا جزار نراش پیدا کر دیسے ہیں ، اور بچیں چوسے کوسل اور دوسرے خطرناک ، مہلک جرا تیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بادستے ہیں ، اور بچیں چوسے کوسل اور دوسرے خطرناک ، مہلک جرا تیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بادستے ہیں ، اور بچیں چوسے کوسل اور دوسرے خطرناک ، مہلک جرا تیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بادستے ہیں .

مولوگ جوسگری نوش کرتے ہیں وہ سل اور سرطان کاان لوگوں کی بنسبت زیادہ نشا نہ بنتے ہیں جوسگری نوشی نہیں کرتے ، اور ساتھ ہی سگری نوشی کی عادت کی وجہ سے کھیں چھڑوں ہیں دو سرے لاعلاج فتم سے امراعن پہلے ہوئاتے ہیں مشلاطاتی کی نالی ہیں التہا ب وسوزش اور کھیں چھڑوں کا کھیوں جانا ور سانس لینا دشوار ہوجانا ، اور دق وسل سگری نوشی امراض قلب کا داستہ ہموار کروئی ہے اس لیے کہ نکوئین ول کی دھوکن کو بڑھاتی ہے اور خون کی نالیوں کو نقصان بہنچاتی ہے ، چنانچہ بہت سے سگریٹ نوش این زندگی سے خاتمہ سے لیے بہت بڑی قیمت اور کردیتے ہیں ، اس لیے آپول کو نقش سے لیے بہت بڑی قیمت اور کردیتے ہیں ، اس لیے آپول کو نوشی سے بخانہا یہ دوشی سے بخانہا ہے ، اور اپنی صحت کی حفاظت سے لیے اس سے بخانہا بیت بنٹوری ہے ۔

ا دراس کے علاوہ دوسرے اوربہت سے بڑے بڑے بڑے ان دخطرناک امراض ہوسکر بیٹ نوشی کی دجہ سے پیلا ہواکرتے ہیں .

سے بیار میں میں ایس میں ہے۔ ب ۔ مالی نقصانات ، بیانینی بات ہے کہ ایک می رو د آمدنی والشخص روزا نہ سکریٹ نوشی پرائی تنخوا ہ کا جم تھا نی حسنہ یا

اله ما خود از مجله " الحضارة " باربوس سال كالمدد - ٣ وم اص - ١٥)

شه مذکوره معتمون جو" تعا ولنوا للقضا. علی معض السسل " سے عنوان سے شائع ہوا تھا ہس کا سفہ نہشششد۔ لاحظیہو۔

اس سے بھی زیادہ خرج کر ڈالاہے۔ اوراس طرح سے مال کا بوضیاع اور گھر بار کا نقصان اور خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے ہوتا ہے وہ کوئی مفی بیزنہیں ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ متقل سگریٹ نوش اپنی اور اپنے بیوی بجول کی نوراک سے بیسے بچانا ہے تاکہ سگریٹ نوش کرسکے، اور لبااوقات وہ راہ راست سے بھی مبد باتا ہے مثلاً سگریٹ سے سے بیسے اکٹھا کرنے اور اسے خرید نے کے لیے وہ رسٹوت نوری یا چوری جیسی بعنت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا صحبت اخلاق اور معاشرہ کے لیے سیکر میٹ نوش کی لعنت سے بڑھ کر تھی کوئی زیادہ نقصان وہ چیز بانی جاتی ہے۔ کیا صحبت اخلاق اور معاشرہ کے لیے سگریٹ اس بات کونہیں سمجھے۔

#### **\$\$\$\$\$\$\$**

سگریٹ نوشی سے بارے میں شریعیت سے مکم سے سے سے میں شریعیت سے کم سے سے میں شریعیت کے کم سے کے میں میں خلاصہ سے طور بریہ یہ ذکرکردینا کافی ہے کہ

الف : فقها ، وائمرمجتهدین سیے پہاں پر بات متفق علیہ سبے کہ ہروہ چیز جو تباہی تک پہنچا سے اور ہلاکت ہیں ڈال وسے اس سے بچنا وا حبب اوراس کوانحتیار کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ امام احمدا ورا بن ماجہ رسول النّد علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا :

نەخودلىقىيان اينگاۋ ا درىز دومىرول كەنىتىيان يىنچا ۋ-

(( لا خىررولاخىرار)).

ا ورالله تعالى كے مندرجه ذيل عموى فران مبارك كى وجه سے كه :

ا در فرایا :

ا ورآلپس میں خون نرکروسیے شک انٹرتعالیٰ تم پر

(( وَلَا تَقْتُلُوْاً أَنْفُسَكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ

مہربان ہے۔

ينگأ⊕))۔ انسار۔19

ا دراس لحاظے سے کہ سگریٹ نوش کا جہانی لحاظے سے نقصان دہ ہونا ثابت ا درصوت کے لیے خطرناک ہونا متحقق ہوچکا ہے دجسیا کہ امیمی گرزا ہے اسلیے اس سے بچنا واجب اوراس کا استعال کرناحرام ہے۔ ب : صبح عقل وسمجہ اورذوق سلیم کے مالک حضارت سے پہال یہ بات سم اور مطے شدہ ہے کہ سگریٹ خبیت اور کئندی چیزوں سے زمرہ ہیں شامل ہے اس لیے کہ وہ ہم سے لیے مضر ہے اورمذہ میں گندی بدبو پدا کرتی ہے اورانڈ تعال گندی چیزوں کوحرام کیا ہے اوران پرخبیت اور کے انسان سے لیے پاکیزہ اوران ہوجوام کیا ہے تاکہ اس سے جم کی حفاظہ سے ہو۔ اوران بلاق وقوت تفکیر محفوظ در ہے ، اوراس پرخبیت اورگندی چیزوں کوحرام کیا ہے تاکہ اس

الله تعالے فراتے ہیں:

«وَلاَ تَنْبَدُّ لُوا الْحَيِيْثَ بِالطَّيِّبِ»، الله

نيز فرايا:

الوَيُعِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْخَدِيثَ)، الاعراف، ءه

ا ور فرمایا :

((قُلُ لَا يَسْتَوِث الْغَيِيْثُ وَالطَّلِيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

كَثْرَةُ الْخَيِيْثِ، اللهُ مِهِ...

ا وربدل زلوم سے ال کوا چھے مال سے .

ا در ملال کرتا ہے۔ ان کے لیے سب پاک چیزی اور موام کرتا ہے ان ہرنا پاک چیزیں۔

آپ کہ دیجے کم'ا پاک ادر پاک برابر نہیں اگرچ آپ کونایاک کی کٹرمت معلی سلگے۔

ج : ال کے ساتھ ساتھ تمباکو نوئٹی عقل میں خلل اورجم میں فتور پیدا کرتی ہے۔ اوریہ ایک الیکی کی ہوئی ظاہر چیز ہے جے اس کے پینے کا اقدام کرنے والا اوراس کا بنیا شرع کرنے والا اور مدریجاً اس کامادی بننے والا اورخصوصًا اگر زیادہ افراہ سے سکر میٹ نوٹٹی کرے تواسے ہیت نمایال مسکوس کرتا ہے۔

اوررسول الته مسلی الته علیه وسلم نے ہرفتور بیالی کرنے والی چیز کے استعال سے منع کیا ہے۔ حبیا کہ ہرنشہ آور اور مخدر سے بھی رو کا ہے : چنا پنجہ امام احمد اپنی مسندیں اور ابو واؤ داپنی سنن میں سنو میں کے ساتھ صفرت ام سلمہ رضی الته عنبه اسے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الته ملیہ وسلم نے ہرنشہ آور اور فتور پیا کر نیوالی مخدرات سے منع کیا ہے۔

یہ تمام نصوص اپنے مدلول اور منطوق و تفہوم سے لھا ظرسے اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ سگریٹ نوشی ترام ہے اور اس سے بچنا وا جب ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ اور اس کی گندگی و فباشت کھلی ہوئی ہے یہ اسس سے علاوہ ہے کہ سگر میٹ نوشی مال سے صنیاع کا سبب بنتی ہے عبس کا اثرا فراد فیا ندان اور معاشرہ سبب بربر می آسید ، اور نبی کریم سلی التٰد علیہ وسلم نے مال کو مینا لئع کرنے ہے۔ منع فرمایا ہے جبیا کہ میم بخاری ہیں فدکوں ہے۔

گذشته ادوار میں جن فقہار نے سگریٹ نوشی کی ابا صت پاگرام سے کافتونی دیا تھا ان سے لیے یہ بات کچے مذر بن سکتی ہے کہ اس وقت تک طبق کی افراسے اس کے مضرون قصان دہ از اس ان سے ساسنے زائے ہتے، اس لیے انہوں نے اس قاعدہ پر مدار رکھ کرکہ جرچیز میں اصل ابا صت ہے اس کے مباح ہونے کا حکم دے دیا، لیکن جب علم طب نے اس کے جہانی اور نفیاتی نقصانات کھول کر بیان کر و بھے اور خصوصی و اسپیشلسٹ اطبار نے دہ مضرا ترات صا ن صاف بنا ورندیاتی نقصانات کھول کر بیان کر و بھے اور خصوصی و اسپیشلسٹ اطبار نے دہ مضرا ترات صاف مان ت میاف بنا و سے جواس کی وجہ سے افراد اور مواشرے پر پڑھتے ہیں، تو پھراب اس کی حرمت یا ابا صت میں تردد کی کہائٹ نہیں رہی، بلکہ اس کے استعمال کا حرام ہونا ظاہر ہے اور اس سے عادی بننے پرگنا ہے ارہ نا لیقین ہے۔ دلا

### مذکورہ بیماری کا علاج:

اک بیماری کاعلاج بیلے درجیمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ اک طرح کہ اخبالات اور رسالول اور دیڑیو کی ویژن میں غرضی کر جگہ اس سے خلاف جنگ کی جائے۔ اور اس سے نقصانات کونشر کیا جائے ، اور سگریٹ نوشی فرایا جائے ، اور امست سے افرا و اور نوجوانول سے سامنے ستقل طور سے اس سے عیم نقصان اور بڑھ نے خطر سے کو نکیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں اس فن سے ماہرین اور اربابِ اختصاص اور مفکرین اور اصحاب قلم سے مدد لی جائے طرح حکومت کی بیمی ذمہ داری ہے کہ اس پر منگیس زیادہ کر وہے ، اور اس کی قیمت بڑھا و سے ، اور عمومی مقامات اور برجگہول میں اس سے تمی طور پر روک ویا جائے۔

یه اقدامات گویا ابتدائی و تدریجی قدم شکے طور برصرف اس لیے میں کمتنقبل میں اس سے بانکل رو کا جاسکے جبیا کہ آج امریجہ ویوریب وعنیرہ وغیرہ بڑے براسے ملکول میں ہور ہا ہے۔

رہے وہ بیے جواپنے والدین ومربیوں کی غفلت کی وجہ سے سگریٹ نوشی کی گندی عا دت سے شکار ہوگئے ہیں سے معاطر میں غفلت بہت خطرناک ہے، اوراگران کواسی حالت پرچھپوڑدیا گیا تومعا شرہ پراان کا بہت برااوزطزاک یہےگا،

اس لیے والدین ا ورتر ببیت کرنے والول کو بیا ہیے کہ اپنی ا ولا دسمے حالات پر بوری نظر کھیں، ا وران کے بیال ن ا ورنشسست و برنما سبت پرمطلع رہیں۔ ا وران کی می وانحرات کا علاج کریں، تاکہ انہیں را وِ راست پر لاسکیں ا ور متی وعافیت سمے کنارہ یک بہنچا دیں۔

کوئی تھی دوآ دی اس میں اختلافت نہیں کر <u>سکتے</u> کراگر بچیشروع ہی سے سگریٹ نوشی کا عادی بن بیاسئے گا تو تدریج بٹ

آمسته آمسته وه اس سے زیاده قبیع چیز کاعی ارد کاب کرسے گا،جوزیا ده فسادا در انحراف کا سبب بنے گی اس لیے سگر سرا نوشی ذلت ور ذالت کی قاصدا در برائیول اور نوائش کا راستہ ہے۔اس لیے علمندول کوسمجھ لینا چاہیئے۔

م مشنت رقی کی لعنت قریب البلوغ لوطکول اورنوجوانول میں بہت عام اورمنتشر ہے۔ اور الا مسمر بھیلنے اور عام ہونے کا اصل سبب معرکول بازاروں تفریح گاہوں اور سرجاگہ عور تو

کا فتنهٔ انگیز تعبرکیلاجست ونگریال بهاس اور سبه مهوده چال و صال اور بیجان خیز زیب وزبینت و مشرساها نی سے ساتھ مرا سے سامنے بے دھوک نکلنا اور گھومنا بھرناسیے اور جوانوں کو دعورت نظارہ دینا ہے۔

یہ تو عام معاشرہ سے صریک سبے دیان اسے زیادہ آگے برط حکر جو جیز سوئے پرسہا سے کاکام کرتی ہے دہ ان نوجوانوں کا فراموں اور فلموں میں مختلف ہیجان خیز مناظر کا دکھینا ہے جوا ورزیادہ مہلک اور خطرناک بتماہے ۔.. آپ کومعلو وہ کیا کچھ دسیجے جی بی جو بنسی شہوت کو بحظر کا ئے اور پاک داشتی اور عزت نا در باک داشتی اور عزت کا خان ہی اور عزت کا جنازہ نکال دے۔ تر میں اور عزت کا جنازہ نکال دے۔

اس سے علاوہ کمابول اور مجلات ہیں جوعشفتہ مضامین اور حبنی نواہش بڑھانے والے واقعات بڑھتے ہیں دہ نوجوانول کی نفسیات اوراخلاق اور عقل پراٹرانداز ہونے کاسب سے بڑا وربعہ ہیں.

جندبات وشہوا نی نیالات کو بمجڑ کانے والے صرف یہ اسباب ہی نوجوان آوکوں اورلوکیول کو تدریجاً زنا اور جم کے راستر پر جلانے اور فسا وا ور ذکت سمے بیا بانول ہیں سرگردال بھرانے سے لیے بہت کانی ہیں.

یا وہ مشت زنی کے ذریعیہ سے اپنی اس بھوک کی شدت کو کچیکم کرے گا.

دونول باتول میں <u>سے حوانح</u>ف اور کم ترہے اس کا نقصان مجی بہنت اور بیتنی ہے۔ اس کا اثر حبم <sup>سل عظ</sup> اور نفسانی صعبت پربہیت برابیٹر ہاہیے۔

اس لعنت سے سلسلہ میں مجربور بجن اورجا مع نزین مضمون کھنے سے لیے بہتریہ ہے کہ اس کشمین اورجا مع نزین مضمون کھنے سے لیے بہتریہ ہے کہ اس کی میں اورجا مع نزین مضمون کھنے سے لیے بہتریہ سے کہ اس کی میں جائے : پرمشیم کر سے مجراس سے سلسلہ میں کلام کیا جائے :

ا : وه نقصانات جواس مشت زنی کی لعنت کی وجر سے پیان و سے بیار ہوتے ہیں .

۱۱۲ سے بارسے بی شریعیت کا حکم. ۱۱۲ ساک کا علاج اور اس سے ختم کرنے کا طریقہ.

اس گندی عاوت کی وجه سعی جونقصانات وجودی آتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل امور میں شخصر کر لیتے ہیں: لف - جمانی نقصانات المی نقطهٔ نظرسے بات نابت موتی ہے کر عوض اس ما دت میں گرفتار موجا تا الف - جمانی نقصانات الم وہ مندرجہ ذیل امراض کا شرکار مردجا تا ہے ۔

ل قت وقوی کا کمزور بهونا جسم کی لاعزی ، امعضار میں ارتعاش کوئیپی ، ول کی وهمگین ، نسگاه ا : رحا فنله کی کمزوری نظام تم کی خرا بی رمچیبهم ول میں التہاب وسورسٹس کا پیدا ہونا جوبالعموم وق وسل کا ذریعیہ بنتا ہیں۔ ا درا خیر کار دوران خون بر رد تا ہے اورخوان کی تمی کی شکایت ہومانی ہے۔

ان نقصانات میں سے اہم ترین نقصان نامردی کامرض ہے جبس کامطلب یہ ہے۔ ب - جنسی نقصانات کرنوجوان اومی شادی سے قابل نہیں رہا۔ اورظ ہرہے کہ ایسے بیارشخص سے عورت رست بهی کرست گی ، اورانسی صورت حال بین حب مردعورت پر قا در ہی نه بهونوا زدواجی ملسله برقیرارنه بین دسکنا. ا دراس کا ایک نقصان میمی به که مردوزن دونول میں سے بیرطبس دوسرے سے بیزاررہے گی اس لیے سرد اس گندی ناجائز وقبیح عا دست سیمه زربعه اپنی حبّسی شهوست پوراکر<u>سنه کا ع</u>ا دی مبوگاحس کا مطلب به موگاکه وی کے بعد مردسے جویاک وامنی عورت ماسل کرتی ہے وہ اس بیمار شخص سے ماسل نرکرسکے گی، اورتیجہ ہوگا کہ یاتو جدائی ہوجائے گی یاعورت اپنی خوامشات پوری کرنے سے لیے در پردہ دوسے مردول سے ستيال پيد*اكرسطى*.

نفیات سے علمار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عا دن ہیں مبتلافص ا بہبت سے نفسیانی اور خطر کا کے قلی ودماغی امراض کا سکار ہوجا تا ہے جن

، ترتیب صب دیں ہے:

. زبول ۱ ورنسیان ، قوستِ ارا دی کی کمز وری ، ما فظه کی کمزوری ، تنهائی اورگوشه شینی کی طرف میلان ، حیا، وشرم کانلبهٔ ف و ستی کا حساس،غم داندوه کی کیفیت کا اظهار بجرائم اورخود کثی سے ارتساب سے بارسے میں سوچا وغیرہ وغیرہ وہ صانات جوفکر وسمجھ کوشل اور ارا دہ کو ڈانوا ڈول اور شخصیت کو تباہ کر دسیتے ہیں۔ اور اس مومنوع پراہل اختصاص نے نہایت فی شافی بحث کی ہے۔



### اس سے ارتکاب کا شری حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام اور موجیب گناہ ہیں؛ اوراس کے ادلہ یہ ہیں:

الف : الله تعالى سورة مونين من فرمات ين :

الأوَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ الْأَعَلَا

أزواجِهِمْ أَوْمَا مُلَكَتْ أَيْمًا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَكُومِينَ أَنْ فَكُنِ الْبَيْظُ وَرَاءُ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ

هُمُ الْعُلُونَ ﴿ ) ١٠ الرَّمَوْن - ٥ تا ،

اور حولوگ اپنی شہوت کی جگہ کو تھاستے ہیں پھرائی عور توں پر یا اسپنے ہا تھ سے مال باندیوں پرسوان پر کچھ الزام نہیں بھیرجو کوئی اس سے سوافو معور ہمہے سو وہی مدسے بڑھنے والے ہیں .

اک آیت (افکتنِ اُبْتَغَیٰ وَرَاءَ دٰیلِتَ فَاُ وُلِیْكَ هُـهُ الْعَادُوْنَ) سے عموم میں شہوت رانی سے تمام وہ طرا دافل بیں جونکاح وشا دی اور باندی سے استعال سے علاوہ ہیں جصبے کرزنا، بوا لمت اورمشدت زنی ۔

حضرت عطا، (بوكر عضرت عبدالله بن عباس فنى الله عنها كے اصحاب بن سے بیں) ان سے بی ابت ہے انہوں نے فرایا : بیں نے سناہ کے ایک قوم کو میدان حشریں اپی حالت میں جمع کیا جائے گاکر ان کے ہاتھ حاملا انہوں نے فرایا : بیں نے سناہ ہے کہ ایک قوم کو میدان حشرین اپی حالت میں جمع کیا جائے گاکر ان کے ہاتھ حاملا سے میرایہ نیال سے کہ اس سے بی لوگ مرا دہیں بعنی وہ لوگ جو استمنا ، بالیدا ورمشت زنی کرتے ہیں، اور مصرت سعید بن جرتابعین میں سے بیں وہ فرواتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ایک است کو اس لیے عذا ب دیا کہ وہ لوگ ایسے اعضار بن سے کھیلتے ہتے ہیں اس طرح یہ بھی آباہ ہے کہ سات آبی ایسے بی جن کی طرف (الله تعالیٰ) نظر رصت نہیں فرایس کے ، الا ان بی اس شخص کو بھی شمار کیا جو مشت زنی کرتا ہو له یہ تمام نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عادت اختیار کرنا حرام و نابھائن ہے .

یہ اسکریٹ نوشی کے بارے میں شری تھم کی بحث میں ہم یہ پہلے ذکر کہ پچکے ہیں کہ حوجیز صرر ونقصان کیفر د یے جلئے اور ہلاکت میں موال دے اس سے بچنا واجب اور اس کا کرنا ترام ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے گزری ہو

حدیث سے عموم سے بہی معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ بیت :

زنعقدان اشعابا جائز بيدا ورنه نقصان مبنجابا.

لالاضري ولاضوار».

ا در مہی اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان مبارک سے عموم سے علوم ہو ہاہے ؛

الاوَكَا تُلْقُوا بِأَيْدِ نَكِمُ إِلَى التَّهُ لُكُةِ » - اور الين آب كوبلاكت بي زالو

ا ورجو كم مشت زنى سمّے ارتكاب سے جمانی منبی ، نفساتی ا وعقلی نفصانات مترتب ہوتے ہیں اس ليے يرصهٔ

ك يه تما إنسوس تما ب" ردود على أباطيل" معنفه مروم شيخ محدا محامد (ص - ١٧٠) \_ يفل ك كن بير.

اورزنامل واقع بوجائے گا؟

اس پیس کوئی شکت بیس که انسان جب مفاسد کے درمیان موازند اور مقارنہ کرتا ہے اور اگرمجبور بہوجائے توان بیس کوئی شکت بیس کے افراگرمجبور بہوجائے توان بیس سے جس بیس ضررکم اور جس کا تشریع ولی بہواسے اس اصولی قاعدہ سے مطابق انعتیار کرلیتا ہے جس بیس بیا گیا ہے کہ:

عندار اُخف المضروبین و اُھون الشدین ۔

دوخرد س بیسے کم فرر دالا اور دوشرس بیس سے کم

شرولى كا انتخاب كرسيه كا .

رکھی ہوئی بات ہے کہ مشت زنی بری چیز ہے لیکن زنا اور لواط مت ہیں اسے زیادہ برائی اور تسر بابا جاتا ہے ،

اس لیے کہ زنا سے عزت و تشرافت کی عمارت گرجاتی ہے ، اور پاک دامنی اور تمرافت کا جنازہ کی جاتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سے نسب میں اختلا طرا ورخو نریزی اور نیفن وصد جیسے مفاسد وجو دہمیں آتے ہیں۔ اس لیے اسی صورت میں ناکے ہجائے مشت زنی کو ہی اختیار کرنا چاہیئے۔ اس لیے کہ وہ دو نوں ضرروں میں سے اخت اور دو نول مثروں میں سے اختاب اور دو نول مثروں میں سے اختاب اور دو نول مثروں میں سے اختاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب میں سے اختاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول میں سے احتاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول مثروں مثروں میں سے احتاب اور دو نول مثروں میں سے احتاب اور دو نول میں سے احتاب مثروں مثروں میں سے احتاب مثروں مثروں مثروں مثروں میں سے احتاب مثروں مثرو

اس لیے نقہا، کرام کھتے ہیں کہ اگر طبیعیت پرسکون ہوا دراستمنار بالیدا درمشعت زنی شہوت رانی یا شہوت دل ای بعر کا اندا درمشعت زنی شہوت رائی یا شہوت دل ای بعر کا اندا کے لیے ہوتو پر تو ہر تو ہر تو ہر اندا کا گرفت ہوں ایس قدر غالب ہو کہ انسان کورپیشان کر دے اور ہر وقت دل ای میں مشغول رسپے اور طبیعیت پر بیشان ہوجائے اور نفس برائی سے دروازے پر کھوا کر ہے۔ تواس کی سکین سے لیے مشست زنی ہی کواختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ معالمہ فی نفسہ جائز بن بعائے گا اور اس ہیں ایک کی تل فی دو سرے سے ہوجاتی ہوجاتی اور ایسا کرنے والا برا بر سرا بر مجالے گا در ایسے تواب سلے گا اور زاسے گنا ہ ہوگا نہ اجر سلے گا اور درائے۔

**@@@@@@@@** 

اس عادت کے نماتمہ کے لیے کامیاب اور مفیرترین علاج مندرجب ذیل وسائل اختسیار کرناہے:

له ينقبى عبارت كتاب مردويل أباطيل "مصنف علاممحدائهامدرص - ١٧١) \_ سے لگى ہے.

ا ۔ ابتدائی جوانی کی ممروں شاوی کروینا اس میے کہ شادی اس خطرناک عادست کی نیخ کئی کرنے کا کامیاب ومفید است است کی نیخ کئی کرنے کا کامیاب ومفید است است کی نیخ کئی کرنے کا کامیاب ومفید است کے اس بے نگام جملے کولیا کرنیکا کیسی ایک واسطبیعی راستہ ہے، اور ساتھ ہی اس شادی سے وتھے اضادتی معاشرتی نفسیانی اورصمت سے علق ایسے فوائد حاصل ہوں گے

جن سے بیال فرکر سے کی گنجائش نہیں سیطیہ ا وراگر کہیں ایسے سنست ناساز گار حالات پائے جاتے ہول جن کی وجہ سے نوعمری میں شادی <u>ں زمرے ہے۔</u> از ہوسکے تواسلام نے ایسے لوگوں کی روزے کی جانب رمہمائی کی ہے جو نکاح نہیں کرسکتے

اس سیسے کەروزه شهوت کی زیا دنی کو کم کرتا ا ورمبنسی مبوک کی صدیت کوتوژ دیتا ہے، اور روز ہے اللہ کے مراقبہ ومضور ا ورخوف وخشیت میں قورت ببیا ہوتی ہے ، یہ رہنمائی اس مدسیٹ نبوی سے متع جسے اصحاب صحاح ستہ دسول ہے صلى الشعليه وللم سے روايت كيستے بين كرة بين ارشا دفرايا ،

لايامعشرالشباب من استطاع منكسع البادة فليشزوج، فإنه أعض للبصروأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

اسے نوجوانوں کی جما عست تم میں سے چھنفس نکاح کے اخراج كوبردا شبت كرسكتا بوتواسي يباسين كرشادى كريد اس يبيركه شادى نگاه كوبسيت اور فرج كومحفوظ ر کھنے والی ہے۔ اور چخص نکاح سے انوابیات کی ف<sup>کت</sup> نہ رکھتا ہوتواسے چاہیئے کہ دوزے رسکھے اس لیے كه دوزه اس سيح ليسے وجا ديبئ شهوسند كوخسستم کرنے وال ہے۔

شربعیت مطہرہ نے کئی قسم کے نفل روزوں کی ترغیب دی ہے جن میں سے مثال کے طور مرہم چند کو ذکر کرتے ہیں: حضرت دا ؤدکے روزسے جوایک دن روزہ رکھتے شھے اورایک دن افطا دکریتے شھے، اور بیرا درحمعرات کا دوزہ ، ا ورشوال - کے مبینے میں جھے روزے، ا ورمحرم کی دسویں تاریخ کا روزہ، ا وراسی قبیل سسے وہ روزے ہیں جنہیں شہوسنہ کو تسكين بينجان سيركم جائه السيركما جائه السيكرسول التهملي التدعليه ولم في ارشا دفرابا الم

ىرى<u>سكة</u> كەرەمعاشەرەجىسىس تېم رويىيے ہيں

سر- حسی جنرمابت بھو کانے والی چیزول سے دُوری اختیارکرنا کی ہی دوآدی اس میں اختلاف نہیں

اله الاحظه مروم ارى كتاب "عقبات الزواج "جهال آب كوكافي شافي سميت الماي .

اس کیے مربیول کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصیحت کے فرلینہ کو اداکری اور تنبیہ کریں اوران لوگول کو ڈالتے اور متنبہ کرتے رہیں جن کی رہنمائی اور ان لوگول کو ڈالتے اور یہ بات ان سے کان میں ڈالیتے رہیں کہ ایسی عور قول کی متنبہ کرتے رہیں جن کی رہنمائی اور ایسے محاس و حمال کی نمائٹن کرتی ، اور عشقیہ قصے کہا نیول اوران فشش مجلات ورسائل کا پرمضاجن کوعزت و آبرو اور شہوات وجذبات سے کھیلنے والے تاجر رواج دیتے ہیں ۔ اوران ہے ہودہ فیش کانوں کا سنا جور پڈلیو کے مختلف بنیڈ بر ہر دیگر نشر کہے جائے ہیں ۔

یرسب کی غیرت کو مد بیوش ، اور شرافت کو ملوث ، اور اخلاق کو خارب اور عزت کرامت کوتم اور میم کو کمزور اور عقل و سمجه کوعظل اور حافظ کو کمزور کردیتا ہے ، اور حنبی جذبات کو ابحار آا ویشخصیت کو ختم کر آ ہے ۔ اور مرورت وشرافت اور اخلاق کو دفن کردیتا ہے ، مربیول کو نوحوانول سے کان میں یہ آواز ڈالتے رہا چاہیئے ہوسکتا ہے کہ ہما رانو بوان طبقہ یہ اور اخلاق کو دفن کردیتا ہے کہ ہما رانو بوان طبقہ یہ نصیحت سن ہے ، اور ان تمائج کا پورا حساب کتاب کر ہے ، اور اس وغظ ونصیحت نبئیر اور یا در مانی کے بعدان سے یا سسوائے اس کے اور کوئی چارہ کا رنہ ہوکہ وہ اپنی قوت ارادی کو متوازن رکھیں اور نفسیاتی اور اخلاقی دائرہ کو سنجالیں اور عقل وجہانی صوت کی حفاظ ہے کریں اور خوابئی .

اور برانگیخته کرنے واسے منبی نخیلات پیدا ہول گے بھیراگروہ بچہ قریب البلوغ ہے یا بالغ ہے تو وہ اپنے عنبی جذابت کومتحرک اور ان افکار وخیالات اور نخیلات کی وجہ سے اپن شہوت اور خبنی خیالات میں ہیجان پائے گا، اور آسی صورت میں وہ اس کے سواکوئی اور چارہ کارنہ میں پائے گاکہ شہوت سے بوش اور خبنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس گندی عادت کی طرف متوج ہو۔ اس بے یہ سوچنا چاہیئے کہ ان پر آگندہ خیالات اور نششران کا رسے بچنے کا ملاج اور طربقہ کیا ہے تاکہ اس برے نیتجہ اور وروناک انجام میں گرفیار نہو۔

ب سے کہ ہم قریب البوغ لڑکول کو پیمجھا بٹن کہ وہ اپنا وقت کس طرح گزاریں، اوروقت کس طرح پاس کریں علاجے افت کر کر کے البیاری کی کہ میں مارے گزاریں، اوروقت کس طرح پاس کریں معلاجے اور فراغنت کو برکریت ہے جہدت سے طریقیے اور مختلف میدان ہیں ۔ اور وہ یہ کہ یا توانسان ہے جمانی ریاضت ہیں لگٹ جائے جس سے جم کو قوت حاصل ہو، یا ایسی پاکیزہ سیروتفریح میں شغول ہوجی ہیں قابل اعتماد ماحی

سائھ ہول ، اور اس طرح سے دماغی بوجہ ملےکاکر سے ، یاکسی ایسے مطالعہ میں منہ کہ ہوجائے جواسے علمی میدان میں ف ائر این بہنچا ہے ، یاکسی دست کاری وغیرہ میں شغول ہوکر اپنے رجحا نات کوجلا بختے ، یاکسی دبنی درس میں شرکی ہوجائے جس سے اس کے اخلاق ورست ہول ، یاکسی ثقافتی وعلمی مقابر میں شرکی ہوجس سے قتل میں تیزی آئے ، یا تیرا نازی دمنی ورسرے اور وہ فائدہ مجن میدان دوسرے وسائل جہا دو فیرہ کی شیاری کرسکے ، اور اس سے علاوہ دوسرے اور وہ فائدہ مجن میدان اور وسائل جو فکر کو نظا ہو بہنی اور روح کو بالیدگی اور می کو قوت اور اضلاق کو رفعت و ملندی ۔

۵۔ ایسے ساتھی فریب البلوغ نوجوانوں کی تربیت سے سلسلہ میں مرفی کومبس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا پیلئے در ایسے ساتھی فوجوانوں کے لیے نیک صالح قابل اعتما دایسے ساتھیوں کا انتحاب کرسے کہ اگر وہ مجول جائے تو بیدا سے یا و دلائیں ، اور اگر اس میں انحاف ترجی آئے تو وہ اس سے ساتھ خیرنوا ہی کریں . اور اگر را ہ داست بہ چلتارہے تواس کی اماد کریں اور اگر اسے کوئی آفت و پریشانی بیش آگئی ہے تواس سے ساتھ غمنواری و ہمدر دی کریں .

اس میں کوئی شکسنہ بیں کہ انسان اپنے دوست کاہم نہ مہب ہوتا ہے اور ساتھی ساتھی ہی کی اقتداکر تاہے، اور پرندے اپنے ساتھیول کے پاس ہی اتر تے ہیں .اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بالکل سیج فرایا ہے جے امام ترندی روایت کرتے ہیں :

ہ کہ مسن انسان اپنے دوست کے ندمہب پر ہوتا ہے اس لیے تم بس سے ہڑخص کوچا ہیئے کہ وہ دکچھ لے کہ کس سے دوستی کردا ہے۔

(( المودعلى دين نحليله فلينتظواً حدكم سن يخالل).

ا ور اتنی بات تقینی طور سے علوم ہے کر جوشمص گنا ہرگاروں فاسقول فاہروں اور برسے کام کرنے والول کے ساتھ اسما میں بیت کو جو سے کر جوشمص گنا ہرگاروں فاسقول فاہروں اور برسے کام کرنے والول کے ساتھ اسما بیتھا ہیں تاہوں کے در منافع اور دنیوی اغراض کی وجہ سے ہی اس کی درستی افتیار کریں گئے۔

اک سلیسه اگرینمارسے نوجوان برچا ہیں کہ ان کا ہمان مضبوط اور رائنے ہوا در ان سے اخلاق باکیزہ و ملبنہ ہول اور ان کاتبم قیمت سالم وطاقتور مرد توان کو چا بینے که وه برسے ساتھیول اور گندسے دوستول سے بچیس.

انہیں چاہیئے کہ نیک ساتمیوں اورمؤمن جماعہت کو تلاش کریں ، تاکہ دونوں جہان کی سعا دست حاصل ہو۔ دنیا میں عزت وشرافت اور آخرت مین سجات حاصل ہو، الله تعالی این کیا ب میں بالک سی فراتے ہیں :

ال اَلْكَخِلَا مُ يَوْمَيِنٍ بَعْصُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا لله عِنْدَ وست مِن اس دن ايك دوسرے كوشمن

ا أُو يَكُونِينَ ۞ ﴾ الزخرف . ١٠ مون مَكَم مُكَر عبر لوگ ورسنے والے مِين .

۷ - طبی تعلیمات برمل کرنا ۷ - طبی تعلیمات برمل کرنا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کی نصیحت کیا کرتے ہیں :

۱: گری سیے موسم میں متمنٹر سے حمامول میں جانا اور دوسر سے موسم میں عصنو تناسل پر میٹھنڈا یانی ڈالنا۔

۲ : ریاضست کھیل کودا ورجهانی ورزشیس کشرت سے اختیار کرنا.

۳ : ایسے کھانوں سے بچنا جو گرم مصالحوں وغیرہ پڑش ہول اس لیے کہ برجیزی جذبات ابھار نے ادر برانگیخت کرنے والی ہوتی ہیں ۔

۷ ؛ ان چیزوں کو کم استعال کرنا جو پیٹھول پی حرکرت وپستی پیدا کرتی بیں جیسے کا فی اور جائے۔ ۵ ؛ گوشت اور انڈے کا کم استعال کرنا ۔

۲ : پیست یا اوند سے منہ نرسونا بلک سنست بہ ہے کہ انسان دائیں کروسٹ پرقبلہ کی طرف منہ کرسے لیٹے ۔

٤ - التدتبارك وتعالى سيخوف كوموس كرت رمها الهائكم بات هي كدنوجوان آدى جب اينط المسلم بات هي كدنوجوان آدى جب اينط ٤ - التدتبارك وتعالى سيري كوس كريس كاكرائة تعالى

اس کو دیجیه رہاا ور اس کی تگرانی کررہاہیے، اور اس سے نلا ہر و باطن سے واقف ہیے ، اور آنحصول کی خیانت اور دلا<sup>ل</sup> ے ہید تک کوجانا ہے، اور اگراس نے کوتاہی یا زیادتی کی توالٹد تعالیٰ اس کا صاب لے گا، اور اگرانحرات اختیار کیایا را و راست سے بہت گیا توالٹہ تعالی سزا دے گا. نا ہرہے اگر یہ سب کچیمسوس کرلیا تومہلک جیزوں گنا ہول اور برسے کامول سسے رک جا مے گا اور شکرات وفوامش سے دور رہے گا۔

يه بات بانكل بقيني بهي كملم وذكركي مجانس مين حاضر بهونا . اور فرض ونفل نماز برمداومت كرنا، اور قرآن كريم كى لاوت پرمواظیت ا ختیار کرنا، ا ورحبب سب نوگ رات کوسوئے ہوسئے ہول نواس وقت تہجد پرطِھنا، اورمندوب ونفل روز دل پرمداومت اختیار کرنا را ورصحابه کرام وضی الته عنهم وصالحین رحهم الته سے واقعات سنا ، اور نیک لوگول کی رفاقت اختیار کرنا، اورمؤمن حجاعتول سے ساتھ تعلقات رکھنا، اورموست اورموست سے بعد حوکمچہ ہیٹ آئے گا اسے یا دکرنا مؤمن ہیں اللہ کی

خنیت کے پہلوا وراس سے مراقبہ اوراس کی عظمت سے احساس کوتفوریت بخشاہیے .

اس <u>لیب</u>مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ ان وسائل کوانحتیار *کری ہو*ان کی نفوس میں التٰد تعالیٰ <u>س</u>مے حاضروناظر ہونے ا در اس کے تقوٰی و ختیت کے عقیدہ کو قوی کری ، تاکہ جذبات برانگیختہ کرنے والی چیزی اسے اپنی طرف مائل ناکرسکیں ا ور دنیا دی زندگی کی فتنه سامانیال است امتحان میں به دالیں ،اور و کسی ممنوع یا حرام میں گرفتار نه ہوجائے ،اور تبیت الله تعالیٰ کے اس فرمانِ مبارک کواسینے سامنے رکھنا پھاہیئے:

> الافَاتَا مَنْ طَغَيْ فَوَاثَرَالْحَيْوةَ الدُّنْيَا فَوَانَ الجَعِيْمَ هِيَ الْمُأْوَى اللَّهِ وَالمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى النَّفْسَعِين الْمُؤَيُّ قَانَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوْتِ ۞ ».

النازعات - عنوثالم

سوسبس نے شارت کی ہوا درمتبرمجعا ہود نیا کاجینا سو دوزخ بی اس کا مشکا یا ہے اور جو کوئی ڈراہوانے رب سے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہواس نے نعش كونوائش سے سوپہشست بى اس كاٹھكا ناہے.

یه ایکب نهای<u>ت خطرناک اورتسک</u>یف ده وباسبه جوال ا معاشروں میں عام ہے عن میں ایچھے اخلاق کی کو ٹئ

۳ بنشه آورا ورمخدرات استعال کرنے کی وہا:

قدر وقیمیت اوراسلامی ترببیت کاکونی احترام نہیں ہے۔

یہ وبا عام طور سے ہم ان بچول میں کٹریت سے یا تے میں جو در ہر بھیرتے اوران کا کوئی مسر پرست اوراس کی تربت ور منهائی کرنے والانہیں ہوتا، یا وہ بیجے جو والدین و سر پرستول کی غفلت اور عدم توجہی کی وجہ سے بیے راہ روی کا شکا ر بہوجاتے ا*ور برے راستہ پرحیل پڑتے ہیں۔ اور گندے لوگوں کے سابت*ھ اسٹھتے بیٹے تھے اور برکرداروں کی صحبت اختیب ر كرية بيل ، اوران كى رفاقت كى وجهسه بربرائى اورگندسه كام كواينا لينة بيل.

اس بیماری بربوری طرح سے بحست کرنے سے لیے نین امور برگفتگو کرنا مناسب علیم ہوتا ہے:

۱ - اس كى وحبه سے جونقصانات يبدا موسقے بيل ان كابيان.

۷ - اس سے بارے میں اسلام کا حکم۔ ۲ - اس کی بیخ کنی ا ورخانتے سے لیے مؤثر علاج۔

نشيراً وراشيارا ورمخدرات كے استعال سے جونقصانات وجودی آتے ہیں وہ یہ ہیں :

المبارا درعلائصست سے بہال یہ بات طے شدہ ہے کہ نشآ درا درعلائصست سے بہال یہ بات طے شدہ ہے کہ نشآ درا درمخدرات الف جسمت وقل سے متعلق نقصا بات کااستعال کرنا جنون ، حافظہ کی کمزوری کا سبب بنیا ہے، اور بہبت سے دوسرے اعصابی اورمعدے اور آنتول کے امراض بیا کرتا ہے اور فکروذ من کی تیزی کوشل کر دیتا ہے اور نظام مہنتم یں خرابی پیداکر ماا ور کھانے کی نوائن کوختم کردیہ لہتے اور بھوک نہ سکتے کمزوری لاعزی اور بنسی ضعف کا ذریعہ ہے اور رگول اور بحیّول کوسخدت کردیہا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے خطرناک امراض بھی پیدا ہوجا تے ہیں .

ب: اقتصادی نقصانات چیزول کے لیے اپنے مال کوبلا صاب کاب بلاورینے اسانی سے ضائع کر دیا ہے وہ ان گذی طرح بیسہ فرج کر سے مال کا جو فنیا کا اور فا تا اور کا ساب کا ب بلاورینے اسانی سے ضائع کر دیا ہے۔ اور اس طرح بیسہ فرج کرکے مال کا جو فنیا کا اور فا ندان کی بربادی اور فقر و فا قد کو دعوت دیجاتی ہے۔ وہ کوئی مخفی بات نہیں. ساتھ می می ایک حقیقت ہے کہ ان چیزول کا عادی پیداواری صلاحیت بیں کمز در اور اقتصادی حالت میں و مصلا و حالا اور من کے میدان میں چیچے رہ بھا ہے۔ اس لیے کہ شراب نوشی اور مندرات سے استعمال کی وجہ سے وہنم می کر در کا گنامی اور مندرات سے استعمال کی وجہ سے وہنم می کر در کا گنامی اور مندرات سے استعمال کی وجہ سے وہنم میں کا شکار میر جاتا ہے۔

قامره سے نکلنے والااخبار الاہرام "اپینے ۳/۵/۵/۱۹ سے شمارے میں تکعقاب کے :

بهبتنت ملین امریجی شارب نوشی کرنے ہیں بین میں سے بیس ملین وہ امری بہیں جو حکومت کو مہرسال دوبلین ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے کام وڈیونی سے غائب رہتے ہیں .

نشد آور اور مخدرات استعال کرنے والنفس بہت سی گندی اختیائی ، اخلاقی اور معاشری نقصائات سیمتصف ہوتا ہے ، اور بہت سی تبیع اور بری عادتوں کا عادی بن جاتا ہے جیسے کے محبوث اور بزولی اور اخلاقی اقدار اعلی کارنامول کو معمول دحقیر سم مضا، اور ایساشخص جرائم کا آداکا سیمت کرنے دیگ جاتا ہے مشلاً بچوری و بید حیائی کے کام اور دوسرس بڑھیم وزیادی کرنا اور اخلاق کے گڑو نے ، ارا دہ کے کمزور ہونے اور فرض کے احساس زکرنے کا شکار ہوجاتا ہے .

یہ نقصان اس کے علاوہ ہے جو وہ اپنے و قت کو برقماش ساتھیول اور برکردار دوستوں کے ساتھ ل کر مرائی کے اڈوں میں تباہ کن گنا ہوں اور حرام کاری وغیرو میں شغول ہوکرا نبی آخرت خراب کرتا ہے۔

یہ ایک واقعی بات ہے کہ استعاری حکومتیں نسٹہ آورا ورمخدرا شیار کورائج کرسکے دوسری قومول کی شان وشوکت ختم کرسنے اورامست کے اخلاق بنگاڑنے اور جہا واور مقابلہ و مدافعت کی روح کوختم کرسنے سے لیے استعال کرتے ہیں اور معراب اور مقابلہ و مدافعت کی روح کوختم کرسنے سکے لیے استعال کرتے ہیں اور معراب استعار نے استعار

کے بیج گذشتہ رہع صدی بی بوئے تھے، جیسے کہ انگلینڈ نے اس جین برحلہ کیا تھا جس نے افیم کی تجارت پر پابندی رگا دی تھی اور اسے انیم کی جنگ کہا جاتا ہے۔

### ر بإنشه آوراشیارا ورمخدرات کے استعال کے بارے میں شرعی تم تو وہ یہ ہے کہ اسلا اے بالإجماع ناجائز ومسسرام قرار دتيابيه اوروه مندرجبر ذيل ادله كي وجهسه:

الله تبارك وتعالی شراب ی حرمت سے بارے میں فرط تے ہیں:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُواَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَذِلَامُرِيجْسٌ مِّنْ عَمَيل الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُونَهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ النَّمَا يُرِيْكُ الشَّيْطِلُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّاوٰةِ. فَعَلْ أَنْتُمُ و بررو و سلك منتهون ۱۰) و ۱۹ مالمره - ۹ و ۹۱

اس کی حرمت سے بارسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان مبارک کو ابودا ؤ داس طرح روایت کرنے ہیں: ددلعن الله الخسروشاديها وساقيها و مبتاعها وبانعها وعاصوها ومعتصرها وحاملها والمعمولة إليد).

اے ایمان والویہ جوہبے شرایب اور جوا اور بت اور پانسے سب سشیطان سے گندے کام ہیں ۔سوان سے بیجتے رمہو تاکہ تم نجانت یاؤ شیعان توبیی بیا شا ہے کہ تم میں تیمنی اور ہیر والي الشراب اور جرك سے فراید ، اور تم کو روسے اللہ کی یا دے اور نماز سے سوتم اب مبى بازآ دُسگے۔

التُدى لعنت بوتراب براوراس كے پينے والے اوريلانے وليے اورخ بيرنے وارے اور جينے والے اور بچوڑنے والے اور نمچوڑوا نے والے اور اس کے اٹھانے واسے پر اور اس پرسس کے لیے اسسے اٹھاکر سے جایا

جاراليہ۔

يه بعض مربين اتقلب توك يد كهت بين كد لفند" فاجتنبوه " مين حرام موفي ير ولالت نهين يائى جانى ،اوراگر بالفرض شراب حرام ہوتی تو قرآن کریم میں یوں آیا،" نمرموہ " حال نکہ یہ لوگ یرنہیں جا نے کرشراب کی حرست پر دلالت کرنے واسے سامت ادل یہاں موجود ہیں : ۱ , بشراب كوجوسيه اوربتون اورفال كه تيبرول كه ساتمد الاياكياسيه . ۲ : شمارب كوترسس وگندگی قرار دياگيا . ۳ - شراب توعل شيطان سے تعبیر کیا گیا۔ ہم۔ فاجتنبوہ امر کاصیغہ ہے جور کہنے سے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ۵۔ شراب عداوت اور تغیض میں گرفتار کرتی ہے، ایشراب الشرسے ذکرا ورنمازے روئی ہے۔ ، - الشرتعالی کے فرانِ مبارک در فق ل انشے منت ہون » میں استغمام انکاری کامیغلایا کیا۔ لندا حرام بھنے پرکیا اسے زیادہ میں کوئی تعظی اولہ بوسکتے ہیں بھی بات یہ ہے کہ ظالم اللہ کی آیات کی مکذیب کرتے ہیں .

### فتورسیبدا کرنے والی اورنشہ آوراشیاء کی حرمت بریے شمارا دلہ دلالت کرستے ہیں جن میں جند آپ سے سامنے بیش کیے جاتے ہیں

الف - ال جيزول كاالنّدتعالى كهاس فران مبارك سيعموم بي شامل مونا:

ا ورحلال کر آ ہے ان سے لیے سب پاک چیزی اور حرام کر آ ہے ان پر ناپاک چیزی رر وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْطَيِّبُتِ الاعراب، ه

ا ورنبي كريم على الله عليه ولم كا فرمان:

مزنقصان اتھا باسپے اور نقصان بہنجا یا۔

(دلاضورولاضوار). مسنداحدواين اب

انهی میں سے وہ چیزی بھی بیں جومخدرات سے نام سے پہانی بیل جیسے کرشیش کونین ا درافیم وغیرہاں سے کہ یہ چیزی عقل پربہت زیادہ اثر کرتی بیل اوران کا استعال کرنے والے دور کو قریب اور قریب کو دور موس کرنے گئا ہے ، اور جوجیز واقعۃ نہیں ہوتی اسے اپنے خیال میں یہ جھتا ہے کہ وہ واقع ہوگئی ہے ، اور خیالات اور تو حمات سے سمندر میں غوطے رکانے نے لگنا اور خیالات کی وادی میں گھو منے لگنا ہے ، اور اپنے آپ کوا ور دین ود نیا کو کھول جا با ہے۔ اور قرافی اور ابن تیمیر فراتے ہیں کہ جس سے دادر قرافی اور ابن تیمیر فراتے ہیں کہ جس نے اس حرام ہونے پراجائے نقل کیا ہے ، اور مافظ ابن تیمیر فراتے ہیں کہ جس نے اس حثیث کو حلال سمجا وہ کا فرہ وگیا۔

یہاں ایک بہاوتشند رہ گیا ہے جس سے بارے میں بعض توک مجمی سوال کرتے ہیں اور وہ سے دوا کے طور برشراب کا

استعال کرنا ؟ اور اس کا بھاب وہی ہے ہورسول الشّم التّرعليه وسلم نے اس حدیث میں دیا تھا جے امام سلم واحمد وغیزنے روایت کیا ہے کہ آب سے ایک صاحب نے شراب سے بارے میں بوجیا تو آپ نے ان کو اس سے روک دیا تو ان صاحب نے کہا کہیں تو اسے دوارً استعمال کرتا ہول تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرایا :

((إنه ليس بدواء ومكنه داء)، يه دوانهي بدواء ومكنه داء)،

ا ور ابودا ؤدنبی کریم سلی الله علیه وسلم معدروایت کرتے میں کر آپ نے فرایا:

روان ادلیما اُنزل المدار والدوار وجعل کل دار است می الله تعالی نے بیماری اور دوا دونوں کازل فرائی ہیں۔

اور ہر بمیاری کے لیے دوامقرری ہے اس سلیے علاج

ن برسوام چیز سے علاج نراا۔

ا درا مام بخاری حضرت عبدالندین مسعود رضی الندعنه مسے نشد آور چینر کے بارسے میں روایت کرتے ہیں کر آپ نے ارشاد فیوایا :

الله تعالى نے تمہارى شفاران جيزول مين نہيں ركھى جو

(دان الله لم يجبعل شفاءك وفيما حرم عليكم)،

دواء فت اووا ولا تداو وابحرام ».

تم پرحسدام کردی می بین.

یہ تمام نصوص اس بات پرتافعی دلائٹ کرتی ہیں کہ دواکے طور برچسرف تنہا شرایب کا استعال کرنا نا جائز وحرام ہے۔ اس کا پیلینے والاگنام مگار ہوگا۔

میسر جو کوئی ہے اختیار ہوجائے نہ تو نا فرانی کرسے اور یز زیا دتی تو اس بر کھے گنا ونہیں .

اللَّهُ مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاءِ وَلَا عَادٍ فَكَلَّ إِنْهُمَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَادٍ فَكَلَّ إِنْهُمَ عَلَيْهِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال



\* \_\_\_\_ اس العنت كامفيد وقيقى علاج مندر حبرذيل وسائل كي العاليب به:

الف - انھی ونیک ترمبیت ۔

ب ۔ ان کے اسباب کی روک تھام . ہے ۔ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو منار دینا ۔

الف . نیک وامجی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ شروع ہی سے پیمے کی سیجے تربیت کی جائے،اوراس بی اللہ تعالیٰ برایمان،اس کا خوف وخشیت ، اور ظاہرًا و باطنًا اس سے ویجھنے اور حاضرونا ظر ہونے کے عقیدہ کو مضبوط کیا جائے،اس لیے کہ اس سے ضمیر سے سنوار نے اور فاہرًا و باطنًا اس سے ویجھنے اور حاضرونا ظر ہونے کے عقیدہ کو مضبوط کیا ۔ اور تاریخی اس لیے کہ اس سے معروف ہے کہ حبب اہل عوب نے اسلام کو پالیا اور ایمان فبول کرلیا اور اس میں داخل ہوگئے اور ان کی نفوس میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا،اور اسی سے مدد اور ان کی ضمیر نے اللہ کے مراقبہ کی تربیت ماصل کرلی،اور ان کی نفوس میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا،اور اسی سے مدد مانگنے اور اس براعماد کرنے سے سکے تو انہول نے تمام وہ گندی عاد تیں چھوڑ دیں جن میں زمانہ کوالم بیت میں بخوشی ورونسا مشغول تھے۔

چنانچہ مثال کے طور برہم اسلام لانے سے بیل عرب سے جاہلوں سے شراب سے تعلق ہی کو لیس کہ دہ اس سے کیسے گرویدہ اور مداح شخصے ،اورکس طرح مختلف انداز میں اس کی توصیف بیان کرستے تنصے ، دیجھیے شراب سے تعلق کوان کا ایک شاعرکس انداز سے بیان کرتا ہے :

ا بنة الكرم ، بنت الدنان ، بنت الحان ... وغيره وغيره وه نام اورلقب جن كى تعداً و سوسيه زياده بهه .

میکن اسب سے باوجود حب ان کوی اطلاع می کہ شراب سرام قرار دسے دی گئی ہے توان سب نے بیک زبان
کہا: اسے ہمارے رب ہم اس سے رک گئے ۔ اوران سے پاس مشکول میں جو بھی شرب کا ذخیرہ تھا اسے مدینہ منورہ کی سڑول اور گلیول میں بہا دیا، ایمان کا نورا ور بشاشت حب دل میں وافل ہوجائے اور اس کی جوایی ضمیر ونفس میں مضبوط ہوجائی تو ایمان اسی طرح سے مجائبات بلیش کرتا ہے۔ بلکہ اصلاح و تہذیب سے سلسلہ میں ایسا بڑا کا رنامہ انجام ویتا ہے جو حکومتیں میں انجام نہیں و سے سکتیں، اور اس کو و بو دمیں لانے میں عظیم بیار ہے میں ناکام ہوجائے ہیں اس لیے آپ سوج لیجیے کہ انسانی معاشرے سے اس جیسے ایمان اور اس جمیری آجی تربیت سے س قدر محالے ہیں۔

ب۔ رہااک تعنیت سے اسباب کی روک تھام کرنا تو وہ ان توگوں سے ہاتھ ہیں ہے جو حکومت سے مالک اور اور ففاذکی طاقت رکھتے ہیں۔ لہذا اگر حکومت بازا رول اور تمام جگہوں ہیں شراب اوراس کی تمام انواع واقسام پر یا بندی لگا دے،اوراس کی بخ کنی کرنے اور ختم کرنے سے سہے تمام اساب کوبروسئے کارلاسئے تو بھیراس سے ولدادہ اور پینے والوں براس سے دروازے بند ہوجا بیس گے۔اور اسے کوئی نوجوان بھی نہیں بی سکے گا اور مذکوئی فاسق وفا ہرکسی طریقے سے اس کوھافسل کرسکے گا۔

سے ۔ اسے استعال کرنے والول کی سزا: اسلام نے ہرائ خص سے لیے شدید سزامقرر کی ہے ہو اے استعال کر ما ہے۔ اس سنرا کی مقدار چالیس سے اس کوڑول کی سنرا: اسلام نے بین اس کا میمطلب نہیں ہے کہ جولوگ اسے فروخت کرتے ہیں اس کا دو بارکرتے ہیں یا اسے اوھرا و حرب نجابتے ہیں انکواس سے علاوہ کوئی تعزیری سنرا قید جرمانہ یا ملک برری وفیرہ نہیں دی جاسکتی ۔

اگر حکومتیں واقعی ان برائیوں کا سرباب کرنا پرائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سزا دینے کے دیسے ادارے دجردیں لائی ہونشاط اخلاص اور تدبر وحزم اور استقامت میں معروف ہول تاکہ وہ ابنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکیں جس کی بردات ممکن ہے کہ معاشرہ شارب کی تباہی اور مندرات سے معنراٹرات ونقصانات سے زیج جائے۔

#### $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

۲۰۰۰ زنا ورلواطنت کی لعنت کی بعنت این البدوغ لؤکول اورنوجوانول میں پائی جانے والی پنهایت خطرناک معاشرتی البدوغ لؤکول اورنوجوانول میں پائی جانے والی پنهایت خطرناک معاشرتی اب بھی جو اب نکس بالغ بھی نہیں ہوئے سے داروں کی خفلت کی وجہ سے برائی اورگندگی کے راستہ براپ برسے ماورنوبت پہاں تک پہنچ گئ کہ اخلاقی بے راہ روسی اور بسے حیائی کی دلدل میں بھیس گئے اور ہلاکت و تباہی کے گڑھ مول میں وفن بوگئے۔

والدین اورمبربرپتول سے لیے یہ باست نہا بہت کلیف دہ ہونی ہے کہ وہ یہ تجیب کہ ان بچوں اور جن سے وہ کفیل ہیں ان کی فطرت مسیخ ہوگئی اوراخلاق لیست ہو گئے اور رؤالرت اور بے حیائی کی ولدل ہیں تھنیس گئے ہیں لیکن جب والدین و مربی اپنے چگرگوشوں اور دل سے تحرط وں کو برائیوں کی ولدل ہیں بھینسا ہوا اور نسا دو بے جیائی سے تالابوں ہیں ڈرتیا ہوا دکھے لیس تو کیا اسی وقست ان کو آجوں یا مسرت سے اظہار سے کوئی فائرہ جائس ہوگا۔ ؟!

اگریہ توگ ان کو اچھے اخلاق سکتانے اور ان سے چال بین اورائشے بمٹنے اور ترکات وسکنات کی کمل کڑائی کرتے ، اوران سے درستوں اور اسٹھنے بیٹھنے والول کو پہچان لیتے توان سے بیھے اس سکیف وہ صورت مال اوراس رسواکن انجام تک برگزنہ بہنچے ۔

بچوں شکے اخلاقی بگاڑا درمعاشرتی انحراف کا والدین اورسرپرسٹوں سے علاوہ اورکون مسؤل اول ادر تقیقی ذمہوار بڑگا؟

ئه منفیه سیمه بهان شراب نوسش کی مزاسی کورسے مقربیں .

ان سے کر تو توں اور تصرفات و حرکات و سکنات پر دالدین و سربہتوں کے علاوہ کون نظر رکھ سکتاہے ؟
والدین اور سربہتوں کے ملاوہ کون شخص ہے جوالی بچول کی مکام اضلاق اور شرافت و فضیلت سے بنی دی
اصولوں کی طرف رہائی کرسکتا ہے ، اور کون ان سے سامنے برائیوں اور منکرات کی قباحت بیان کرسکتا ہے ؟
اس یے باپ اور مال ہی ہے کی تربیت سے پہلے اور آخری مسئول اور ذمہ دار ہیں بچران سے بعدیہ ذمہ داری مکومت پرعائد ہموتی ہے اور محراس سے بعدیہ معاشرہ کی مسئولیت ہے .

اس توجیهی نوٹ سے بعداً سب ہم اس لعنت سیے سلسلہ میں بین امور برپہٹ کرستے ہیں : ۱۔ اس لعنت سے جونقصا نامت وجود میں آئے ہیں ان کابیان.

۲- اس کے بارہے بی اسلام کا فیصلہ ۔
 ۳- اس کی بیخ کنی اور نما تمہ سے لیے مؤثر علاج ۔

وہ نقصانات جوزنا اورلواطت کی بیماری کی وجہ ہے وجود میں آتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں جو ترتیب وارج ذائیں

### الف - صحبت اور مبر کو مہنی والے نقصانات: زنا اور لواطب کی وجہ سے مندرجہ ذیل امران پیا ہوتے ہیں:

زنا ورلوا لمت کی وجہ ہے جو ہمیاریاں پیدا ہوتی ہیں ان ہیں سے بہت سے خطرناک سے متعدی امراض کا جیل جانا متعدی امراض کا بیدا ہونا بھی ہیں ان بیں سے بہت سے خطرناک سے متعدی امراض کا بیدا ہونا بھی ہیں اس لیے کر دہماک جراثیم مرکین سے تندرست کی طرف منتقل ہوجا تے ہیں اور جماع سے دوران جوگندگی وجود میں آئی ہے وہ بھی اس کا ماعدث نبتی ہے۔

ال قسم سے متعدی امرانس بہت زیادہ ہیں جونہایت خوفناک شکل افتیار کر گئے ہیں. اور حن معاشر سین زنا و لوالمت عام ہے اور جس سرز مین بب ہے حیائی اور اخلاق سے ذر حرکتیں کٹرن سے پائی جاتی ہیں وہاں برخطرناک سورت افتیار کر گئے ہیں ۔

صادق ومصدوق نبی اکرم محد بن عبدالله سلی الله علیه ولم نے جب یہ تبلایا تعاکہ حب سی قوم ہیں زنا نام ہو جائے تو الله تعالی ان کوالیں بیماریوں اور امراض ہیں مبتلا کردیتے ہوان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں ہیں نہیں ہائے جاتے تھے واقعی آب سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں ہیں نہیں ہائے جاتے ہے واقعی آب سالی الله علیه ولم نے اس وقت کتنی مجی اور درست بات فرائی تھی، جنانچہ ابن ماجہ اور ہزارا وربیقی روا بہت کرتے ہیں رسول الله صلی الله ولام نے ارشاد فرمایا،

الايامعشرالمهاجري اخمس خصال إذا تبليتم المهاجري اخمس خصال إذا تبليتم المهاجري المعنى عدد منها الله ولم تعلم الفاحشة قط يعمل بهاعدل نسبة الافتان بهما لطاعون والأوجاع التى لم تكن في أسلانه عد ...».

ا۔۔ مہاجرین کی جا صت ! پانگ چیزی ایسی ہیں کراگر تم ان میں مبتلا ہوگئے اور میں خداک پناہ چاہتا ہوں اس بات ۔۔ کہ تم ان میں مبتلا ہوا ور میسرآپ نے انہیں شمار کرایا ، اور نہیں نظام رہوتی فاصلہ (بیدجائی کا کام زنا وغیرہ کسی اور نہیں نظام رہوتی فاصلہ (بیدجائی کا کام زنا وغیرہ کسی قوم میں کہ اسے کھی کھیلا کیا جائے۔ مگریہ کہ ان میں طاعون اور الیہ بیاریاں مہیل جاتی ہیں جوان کے اسلاف میں نہیں بائی جاتیں میاریاں مہیل جاتی ہیں جوان کے اسلاف میں نہیں بائی جاتیں میں کہ اسے کھیل جوان کے اسلاف میں نہیں بائی جاتیں میں اسلام میں نہیں بائی جاتیں اسلام میں نہیں بائی جاتیں میں اسلام میں نہیں بائی جاتیں دور اسلام میں نہیں بائی جاتیں میں میں کہ اسلام میں نہیں بائی جاتیں میں کہ اسلام میں نہیں بائی جاتی میں میں کہ اسلام میں کہ اسلام میں نہیں بائی جاتیں میں کہ اسلام میں نہیں بائی جاتیں میں کہ اسلام میں کی اسلام میں کہ اسلام میں کہ اسلام میں کہ اسلام کی کی کہ اسلام کی کہ کی کہ کی کہ کر اسلام کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی

اس كي مجعد رول ا ورعقلمندول كوسمجدلينا جاسيتي ـ

### ب به معاشرتی ،اخلاقی اورنفسیاتی نقصانات

اس اعنت سے نقصان دہ اورخطرناک ہونے کیلیے اتنی بات ہی کافی ہے کماک سے نسب میں انتخلاطا ورنسل کا ضیاع ہوتا اورعزت و آبروکی پائمالی اورشہامت ومروت کا جنازہ نکل برانا ہے اورمرد وزن سے موسلے جوالے ہوئے ہے۔ اورمرد وزن سے تعلقات خواب ہوستے ہیں اورخاندان کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے اور آدمی ہے میائی اورگندگی کی دلدل میں مینس کر رہ جاتا ہے۔ اور مرد انگی اورعزت وکرامت کھو بیٹھتا ہے۔

اور اس کی قباحت شراور برائی وفسا دے اظہار کے لیے بہی بات کا فی سبے کر اس کی وجہ سے معاشرہ میں ایسے بجال کی بہتات ہوجاتی ہے جن کا ذکوئی نسب ہوتا ہے نرعزت وکرامت ،اور آزادی وسبے راہ روی کامیلا ہے قوم کے جوانول اورعورتول سب کوبہاکریے جاتا ہے۔ اور حبب یصورت حال ہوتوظ ہرسے کہ نرانلاق کی کوئی قدرموگی ا ور زعزت ونزانت کی کوئی قیمت واعتبار ۔

آپ ہی بنا میں کہ اس معاشرہ کی کیا جنٹیت ہوگی جس کے اضلاق تباہ ، حیار ختم ، اورو مدت و شخص پارہ بارہ ہوگیا ہو ایسے معاشرہ کی کیا قیمت ہوگی جس سے پھے آزا دہیے سر دسامان ہول اور عور تمیں آبرو با ختہ اور مرد برگردار ہوں ایسے عاشر کی کیا قیمت ہوگی حبس پر شہوات رانی اور خنبی جذبات کی حکومت اور شہوائی خیالات کا غلبہ مواور وہ سوائے نبس اور حرام کاری سے کوئی اور کام نہ جانتا ہو،اور مبنی خواہسٹس اور شہوت رانی سے علاوہ اس کا کوئی مقصود نہ ہو.

. ظاہر مابت ہے کہ انیامعاشرہ ڈھیلا ڈھالا ۔ ہے کار ' تحریب محریب اور ہر لمحدز دل وتباہی کا نشانہ نیار ہے گاا دراللہ تعالیٰ میسیسر پر مدر ریک ہے نہ

نے ایسے قرآنِ کریم میں بائک سے فرایا ہے: (( وَإِذَا اَرَدُرَا اَنْ نُهْ لِكَ تَحْوَيَةٌ اَمَرْدَا مُنْوَفِيْهَا

ا وَإِذَا ارْدَدُا اَنْ نَهْلِكَ فَرُيَةً امْرِنَا مُنْارِقِيهَا فَفَسَقُوْ إِنِيهَا فَهَتَى عَكِيْهَا الْفَوْلُ فَكَمَّرُنْهَا

تَدُمِ أَيرًا ۞ ﴾ . الإساء - ١٠

اور مبب ہم نے چاہا کہ فارت کری کمی سبتی کو کم ہیں و یا اس کے علیش کرنے والوں کو میرانہوں نے اس میں نا فرانی کی تب نا بت ہوگئ ان پربات بھراکھا ڈیارا ہم نے النے کو ایک کی تب نا بت ہوگئ ان پربات بھراکھا ڈیارا ہم نے النے کو ایک کی ایک کا میک کرد میک

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 

رم زنا ورلواطنت كه بارسين اسلام كافيصلدا وركم تووه بالفاق فقهار ومجتهدين قطعي طور سيحرام به حبى دليس درج زيل بين:

> زناس بيعرام بي كمالتُدتمائى فرات مين: (اوَلاَ نَفْرَبُوا الزِّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاتُم سَيبُلًا» -اورفراما:

(( وَالَّذِينَ لَا يَدُاعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا الْخَرَوَلَا يَفْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ اللهُ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ \* وَمَن يَفْعَل ذٰلِك يَنْقَ آثَامًا ﴿ يَالْحَقْ وَلَا يَزُنُونَ \* وَمَن يَفْعَل ذٰلِك يَنْقَ آثَامًا ﴿ يَهُمْعُفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴾ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴾ الفرقان - ١٠ و ١٨٠

اورنبی کریم ملی الله علیہ ولم اس حدمث میں جے امام بخاری وسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے فرمانے ہیں ا

اور زنا کے پکس نہ جاؤ وہ ہے جیائی ادر بری راہ ہے۔

اور وہ لوگ کرنہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے ماکم کواور نہیں نون کرتے جان کا جواللہ نے منے کردی سکر جہاں چا ہیںے اور برکاری نہیں کرتے ، اور جوکوئی یہ کام کرے وہ جاپرواگ ہیں ، دگنا ہوگا اس کو عذاب قیاست کے دن اور بڑار ہے گا اس میں خوار موکر۔ نهیں زناکرتا زانی جب کہ وہ زنا کرریا ہواور تعییر ؤمن می ہو۔

((كاييزنى النزانى حسين يزنى وهرم وُمن...).

اورطبرانی نبی کریم کی الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا:

زنا کاردں سے بیبروں پر آگ مبعوک رہی ہوگی۔

حب مسیستی میں زنا اور ربا عام بروجائے تواس سبتی

((إن الزيالة لَشْتَعل وجوهـ بيد نارًا).

ا ورساكم رسول التملى الترعلية وم سعروايت كرية بي كراب سنع فرمايا :

إذاظهـرالزني والرباني قربية فقدأعلل بأنفسهم عذاب الله».

والول في اين اويرالله كاعذاب نازل كرليا.

لاالزانى بحليلة جاره لاينظرا للمراليه يوم الغنيامنة ولايزكيه ويقول :ادخل النسيام

مع الداخلين).

اور ابن ابی الدنیا اورخرائظی رسول الته ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ارشا د فرمایا : اینے برادی کی بوی کے سیاست زناکرنے والے کی طرف اللہ

تعالی قیامست میں شنط فرمایش کے نہ اس کو پاک ساف کرہ عمد اور فرمایش سكه : دوزخ مین داخل موسف والول كرساند

دوزخ میں دخل ہوہا۔

ر بالواطنت كاحرام بونا تواس ك بارسيدين التُدتعالى فرمات بين:

١ ( أَتَأْتُؤُنَ النَّكُرُّانَ مِنَ الْعُلَيْدِيْنَ ﴿ وَ تَذَرُونَ مَا خَكَقَ لَكُمُ رَجُكُمُ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ م بَلْ ٱنْتُمُ قُومٌ عٰكُونَ ⊕١٠٠

الشعراد-140 و141

ا ورفرمایا:

﴿ وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيَّ إِنَّكُمْ لَنَكَانُونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعْلَمِينَ ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْتِجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَّيبين أن وتأتؤن في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابٌ قَوْصِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ ﴾.

تمام دنیا جہان والوں پی سے تم دیہ توکٹ کرتے ہوک مردول سے برفعل كرتے ہوا ورتمبار سے بردرد كارنے تمارے لیے بوال بیاک بین اتہیں میوارے رہے ہوبات یہ ہے کہتم مدسے گزرہانے دالے ہی لوگ ہو۔

ا در اول کو دہمی ہم نے پیامبر بناکریمیما) جب کہ انہوں نے ابی قوم سے کہا کہ ہے شک تم تواہی ہے دیائی کاکام کرتے بوجوتم سے پہلے دنیاجہان والول میں کسی نے نہیں کیا۔ ادسے تم تومردوں سے فعل کریتے ہوا ورتم دیبزنی کرتے ہو اورتم ببری مجلس میں ممنوعات کا اڑتکاب کرنے توسو ان کی قوم کا آا فری) جواب سبس پیپی تھاکہ جم پر عذاب ہے آؤاگرتم ہے ہو۔

ا ورنبی کریم علیه انصلاة والسلام اس مدریث میں جسے حاکم نے آب صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

### فرمات ہیں:

معون سب وشعف جو قوم لوط والى تركرت كرسب ملعون ((ملعون من عمل عمل قوم الولاملعون من عمل بيد وتشخص بوقوم لوط والاكام كريد بالمعون بيد وأشخص عمل قدوم لبوط ، صبلعبون من ععل عمل

قوم لوط ٠٠٠).

جوقوم لوط والاكام كرست. آب صلی الله علیب ولم نے برحملة مین مرتبه فروایا ، اور ابن ماجه اور ترمذی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے دایت كرستويل:

> (( أنعوف مسا أنعاف على أمتى من عدل عمل قوم لوط».

محصے اپنی امست پرمس چیز کاسب سے زیادہ خوف ہے وه وشخص بيرجوتوم لوط والاكام كرسد.

ا ورطبرانی و بہقی نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم مصر روایت کرستے میں کرائپ نے ارشاد فرمایا:

جارآدمی ایسے ہیں جوالٹر کے غضب میں مبح کرتے ہیں ادراس کی ناراننگی میں شام کرتے ہیں ۔ ((أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في منحط الله)).

حضرت ابومرميه رضى التُدعنه نے بوجھاكر اسے التُدكے رسول! وه كون لوگ ميں ؟ تو آپ نے ارشا د فرمایا! وه مرد جوعورتول سيدمشابهت انتشار كرست جي . اور ( المتشبط ون من الرجال بالنسباء، والمتشبط وه عورتين جومردون مصدمشا بسبت اختيا ركرتي بين، اوروه شخص جوچو با ہے ہے۔ اور وضخص

ہومردوں کے ساتھ بدفعلی کر تاہیے۔

س النساء بالرجال، والذى يأتى البهيمة

والذى يأتى الرجال».

شرلعیت نے زناا ورلواطنت میں سے ہرائیے <u>کیلئے مندرجہ ذیل سزامقر کی ہ</u>ے

۱ - زنا کی سنل :|

شراهین نے زناکی دوسزایئن مقرر کی ہیں:

الف : *کوڑے مارنا اور شہر بدرکرنے کی سز*ا۔

ب : رجم وسنگسار کرنے کی منار

کوڑول اورشہر بدر کرسنے کی سزا اس زانی کو دی جائے گی جوغیر شادی شدہ ہو، چاہیے زنا کرسنے والامرد ہویا عورت ، لهٰذا اس كونظو كور مس كائے جائي سے اس ميان اس الله كارت وتعالى فرمات ميں : (( اَلزَّانِيَـٰةُ وَالزَّانِيٰ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدِيمِنْهُمُا زنا کارعورت ا ورزنا کارمردسو د دونون کا حکم یہ سیے کہ) ان جی سے

مِائَةَ جَلْدَةٍ مَ وَلَا تَأْخُذُ كُفْرِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِبْنِ اللهِ إِنْ كُنْنَفُرْ نُوغُمِنُونَ بِاللهووَالْيَوْمِ الْأَخِرِ" وَلْيَشْهَا عَذَا بَهُمَا طَالِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ •

ک ایک جما عیت ما ضررسے۔

مرایک محصوسو درسے مارو ، اور تم لوگو*ل کو*ان دونوں پر اللہ

مے معالد بیس ذرارحم ندآ نے پائے اگر تم اللہ اور روز آخرت

پر ایمان رکھتے ہو . اور چا ہیئے کہ دونوں کی سزا کے وقت ممالز<sup>ن</sup>

شہر بدر کرنے کی منزا صنفیہ کے بہال تعزیر کے باب سے ہے۔ لہذا اگرامام کو اس میں فائدہ محول ہوتواں کوشہر بدر کروسے گا، اور باقی ائمہ کے بہال کوڑے کے بعد زانی کوشہر بدر کروسے گا، اور باقی ائمہ کے بہال کوڑے کا فیصلہ خانی کوشہر بدر کرونے کا فیصلہ خلفائر داشدین نے بھی کیا تھا۔ اور یہی بہت سے صحابہ ضی التٰ عنہم فراتے ہیں۔

۲۰ رحم کی سنر اس زانی سے لیے ہے جوشادی شدہ ہوای لیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدیت ہیں جسے امام بخاری مسلم وغیرہ نے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

(الا يجل دم اصرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النب النب والناق والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارت للجماعة».

جومسلان برگرامی و تبا بوکه الله کے سواکونی معبود نہیں .
ا وربیس الله کا رسول ہول اس کا نون بہا نا سوائے تین باتوں میں سے ایک بات کے کسی صورت میں حلال ہنیں ، ایسا ذانی جو کہ شادی شدہ ہو۔ اور قبل کے بدلے قبل کیاجائے گا۔ اور وہ قص جو دین بدل دے اور جاعیت سلین سے الگ

یوجا<u>ئے</u>۔

ا ورصیحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے حصرت ماعزین مالک رضی النہ عنداورغامہ یہ عورت کے حصرت ماعزین مالک رضی النہ عنداورغامہ یہ عورت کے حرم کاحکم دیا تھا ،اس لیے کہ ان دونول نے نبی کریم ملی النہ علیہ ولم سے سامنے زنا کا اعتراف کرلیا تھا اوروہ دونول شادی شدہ تھے۔

۲- لواطت کی منرا گ ؟ علامر بغوی کھتے ہیں کہ ، لواطت کرنے والے کی سنرا کے میں ہے سکین اختلاف المیں ہے کہ سزاکیا وی جائے ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کی سنرا دہی ہے جو زناکی سنرا ہے اگروہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کردیا جائے گاا ورا گرغیر شادی شدہ سبے توسوکوڑ ہے سگائے جائیں گے ، اور بہی ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے دونول قولول میں سے شہور قول ہے ، اور لعب حضرات یہ کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کورم کیا جائے گا جا ہے شادی شدہ ہویا غیرشا دی شدہ ، اور امام مالک اور امام احمد بہی فراتے میں . امام شافعی کا دوسرا قول یہ جا کرایا کرنے والے اور کروانے والے دونول کوفتل کردیا جائے گا جمعنفیہ کا ندمہب یہ ہے کہ ایسے مجرم کوروسکنے اور منزا دینے کے لیے امام اور حاکم جومنزا مناسب سمجھے وہ وسے ،اوراگر کوئی شخص یہ حرکت بار بار کرسے اوراس سے بازنہ آئے تومنزا کے طور براس کی گردن افرا دی جائے گی .

ذیل میں وہ نصوص بین کی بھاتی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی میں کہ انسا کرنے دایے اور کروانے والے دونوں کونسل کردیا جائے گا جیسا کہ جمہور فقہ کے، ومحتہدین کا نرمہتے

ا مام ترندی اور ابوداؤد اور ابن ماجه روایت كرست مین كه رسول النه صلی الله علیه و من فرمایا:

جس شخص کوتم قوم بوط وال کام کرتے ہوئے با دُ تور ریس سریر

اس کام کے کرنے والے اور کروائے والے دونوں کو

درصَ ويجد تمروه يعل عمل قدم أهل سوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

پ پ قتل کر د

ا وربیه قی وغیره مفضل بن فضالة سے روابت کرنے ہیں اوروہ ابن جریج سے وہ عکرمہ سے اور وہ نبی کریم صلی التٰدعلیہ ولم سے کہ آپ نے فرمایا :

ایسا کرنے والے اور کروانے والے اور اس شخص کوجو چوپا یہ سے بفعلی کرسے تنگ کر ڈالو۔ ر اقتلواالفاعل والمفعول به دالذى يأتى البهيمة».

----

اس لعنت کی بیخ کنی کاطرلفته اورعلاج بالکل و پی ہے جومشت زنی کی بیخ کنی سے سا بلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلے کہ ان دونول بیمارلیول اوران سے علاج کی حالت ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہے لہٰ ڈاس سلسلہ میں دوبارہ کھننے اور کلام وہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

محترم قارئین کُرام ! میں آپ کو ایک علاج اور تبائے دیتا ہوں اوروہ یہ کہ اس است کے آخر والوں کی ہمی انہیں چیزوں سے اصلاح ہوگی جس سے ان سے پہلوں کی ہموئی ہے۔ چنانچہ جیسے گذشتہ ادوار میں ہماری است کی اصلاح اسلام کے نظام اور شرلوریت مطہرہ سے ہموئی ہے اور اسے قبول کر سے امست مسلمہ نے عزیت وقوست اور شان وشوکت حاصل کی اور اس کے قوانین وا حکام پرچل کر ترقی حاصل کی اس طرح آج ہماری امست کی اصلاح بھی اس سے ہی ہوگی ، اگر ہم نے اسے اپنالیا تو اس امت مسلمہ کی جینی ہوئی عزیت اور شان وشوکت اور بیان وشوکت اور بیان ورائی فراست تھرسے اور قبال ذکر استقرار واستوکام والیس لوٹ آئے گا اور یہ امست بھرسے اور بیان ذکر استقرار واستوکام والیس لوٹ آئے گا اور یہ امست بھرسے اور بیان دیکھر بیسے دینے ہوئی جو سے اور قبال ذکر استقرار واستوکام والیس لوٹ آئے گا اور یہ امست بھرسے اور بیان دیکھر بیست بھرسے اور بیان دیکھر بیست بھرسے اور بیان دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کے دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کے دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کے دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کے دیکھر بیستان کے دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان کی دیکھر بیستان کر بیستان

له يرعبارت تخاب الترغيب والترمييب (٢٠- ٣٢٥) باب الترمييب من اللواط سے لي من -

پہلے کی طرح وہی بہتر میں امنت بن جائے گی حب س کولوگوں <u>سے لیے</u> یا دی ومقتدی ا ورمرکز جود وسخا اور قوت . وطاقت کامرکز بنایاگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوخلیفہ راشد حضرست عمر بن الخطاب رہنی اللہ عنہ ہے ہویہ فرماتے میں کہ: ہم ایک اسی قوم ہیں جے اللہ نے اسلام کی بدولت عزبت تختی ہے۔ للہذا جب بھی ہم اس کو چیور کرجس کے زرلعیہ الٹیسنے ہمیں عزت دی ہے کسی اور سے عزت چاہیں گے توالٹہ تعالیٰ ہمیں دسل کردے گا۔ ا درانته رحم کرسے علامہ اقبال پروہ فراتے ہیں :

ولا د نيالمن لسبع يجعي دينسيا ا در جو دین کے احیار کیلے کوشش مرکسے اس کا جینا ہی کیا جینا ہے فقدجعل الفنساء لسه قسرينا اسس نے نناہ کو اپنا ماتھی بنالیب

إذا الإيان ضاع فلاأمان حب ایمان ضائع ہوجائے تواس وامان نہسسیں رہا ومن سمضى الحيهالة بغير دين جو بنیسسہ دین کے زندگی ہے۔

رسول التُدصلی التُدعلیه ولهم سنعةِ لا ضهيه ولا ضهار " کاجو بنيا دی قانون مقرر فرمايا سبه اس کی روشنی اور التُه تبارك وتعالى كےمندرجه ذيل فران مبارك .

اوراين آپ كوبلاكت مي مت دالو.

ال وَلَا تُلُقُوا بِأَيْدِيَكُ مُ إِلَى التَّهُلُكُةِ». کی تعمیل ارشادا ور رسول اکرم صلی الله علیه سلم کی فرض کرده اس مسئولیست پرعمل کرنے کے لیے سر ہیول اوس نهاص طورست والدین کی بیر ذمه داری سبے که وه اسپینے بچول کی حفاظست سے بیسے ننروری اسباب اختیار کریں ، اور اپنے جگرگوشوں کے لیے ا متیاطی تدامیر افتیار کری تاکہ وہ ان مصائب کانٹانہ زبنیں بوان کوچاروں طرف سے تھیرے موسے میں . اور نه ان درد ناک حوادث کاجوان بر اچانک حکه آور مبویت میں ، اور عام طور سے انہیں موست یاسکل وصورت کے بگرونے یا ہمیاری یا زخمی ہونے تک پہنچا دیتے ہیں۔

ا سے مرتی حضارت آپ سے سامنے وہ اہم احتیاطی تدابیر واسباب بیش کیے جاتے میں جو حوادست کو کم کرتے اوران سے بجاتے ہیں:

ا المرابيد الغبرة كى كتاب المشكلات السلوكية (ص ١٥١) مسے كيجة تصرف كے ساتھ فىلاصد پيش فعدمت ب، ایت بچول سے کیے معتدل متناسب بوٹر کھانے والا جوشطقی نظام ہم مقرر کرستے ہیں وہ ان کی سائنی کیسٹیے بہتے ضروری ہے صنوری ہے تاکہ وہ اطہنان وسکون محسوس کریں ۔ نیچے کی تمریحے پہلے بہتے له مستدرک حاکم ۔

سال اس سفا طهت کی ذمه داری ساری کی ساری اس سے المب خانہ - پر ہے۔ اور اس میں کمی تنم کی کوتا ہی کی مورت میں وہ اس سے مسئول ہیں، دوسر سے سال ہیں بیمول کو خطرناک جیزوں سے بیخے کی تعلیم دنیا چاہیئے، اور دہ اس طرح سے کر اسے نہایت نظیم نیا چاہیئے، اور دہ اس طرح سے کہ اسے نہایت نظیف طریقے سے بمحادیا جائے ۔ تاکہ چولھے بمیٹر آگ یا گرم برتن کو چھوکروہ زخمی زہوجائے یا اس میں گرکر جائے۔ اس سے کہ دی یا اس کو متنبہ کر دی کریے گرم چیز ہے بو چھونے میں گرکر جائے۔ اور ہم اس کو آبستہ سے کہ دی یا اس کو متنبہ کر دی کریے گرم چیز ہے بو چھونے سے تکلیف دیتی ہے بلکہ خطرناک سے۔ اور ہم اس کو آبستہ سے اس طرح سے چھونے کاموقعہ دے دیں جس سے اس ادر ہے تک کاموقعہ دے دیں جس سے اسے ادر ہے تکا گا۔ اسے اذریت و تکا ہے نہ بہنچے اور اس طرح سے وہ اس سے فرنے اور ہجے گا۔

ا در حبب ہم بیمے کوکرش سے گرنے کے قریب دیجییں اور اس کے باتھ میں کوئی البی چیز مزہ ہو دہوا ہے۔
ا نیا ہبنچائے اور زمین پر بھی کوئی اسی چیز نہ بڑی ہو حبس پر گرنے سے بیمے کو تکلیف کا اندلیٹیہ ہو توالیے موقعہ پر
نیکے کو احتیاط کے سائھ گرنے دینا چاہیے۔ اور اس موقعہ سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اسے اس سے بیجنے کی تعلیم
دی جائے بہر حال تعلیم اور حفاظ ہت دونوں ہیں توازن رمنا چا ہیے۔ اور گھروالوں کوچاہیے کہ وہ ان چیزوں پرنظر
رکھیں جن سے میل کو دسے دوران بیمے کو نقصان بہنچ سکتا ہوا ور اس سلسلہ میں لازمی احتیاطی تدا ہیر ضرورا ختیار کرنا چاہمیں

واکٹر خبرہ کے بیان کے مطابق تعض عملی اقدا مات ذیل میں ذکر کیے جارہ ہے۔ اختیار کرنے سے کلیفول اور بیش آنے والے جارہ ہے۔ اختیار کرنے سے کلیفول اور بیش آنے والے حواد مات کو کم سیاجا سکتا ہے:

۔ زہر بلی چیزوں کو بندالماری میں رکھنا چاہیئے اوراس کی پھانی کی محفوظ حکر میں رکھی جائے ،اور سامتھ ہی یہ مجھی صروری ہیے کہ شیشی پراس زمبر بلی چیز کانام واضح طور سے لکھ دیا جائے اور جہال کھانے پہینے کی چیزی دکھی ہوں وہاں اس شیشی کو مبر گزند رکھا جائے ،یہ زمبر بلی چیزی مختلف کاموں سے لیے مختلف طریقوں سے استعمال میں آیا کرتی میں جن میں سے سب اہم کیور سے کوڑے اور صنزات الاوش کو مارنے والے زم ربیلے موا د اور شنزات الاوش کو مارنے والے زم ربیلے موا د اور شنزات الاوش کو مارنے والے زم ربیلے موا د اور شنزات سے۔

م کے جود وائیں ضرورت سے زائد ہوں انہیں پھینک دینا چاہیے اوران کو بچوں کی دمترس سے دورر کھنا چاہیے اور حب ان دوا دُں کواسعال کیا جائے توا چھایہ ہے کہ اس ملکہ ہے موجود نہ بول ،اس لیے کہ پخے نقل آبار سنے اور بیرٹری کرنے سے بیش موجود نہ بول ،اس لیے کہ پخے نقل آبار سنے اور بیرٹری کرنے سے بیش موجود نہ بول کے بلاک ہوسنے ہے ماد ثابت بہت بیش آتے کرنے ہیں ،اور اس طرح کی زہر ملی چیزوں سے بیٹوں کے بلاک ہوسنے کے ماد ثابت بہت بیش آتے رہتے ہیں ،اور اس بیے کو ہم کوئی اس طرح کی چیز دیں تواسعے ہما دینا چاہیے کہ یہ دوا ہے چینے کی چیز نہیں ہے

سیکن بہتریہ ہے کہ اگر بچول پر تھبروسہ نرہوتو اس کوکسی ایسی مجگہ رکھا جائے جوان کی دسترس سے باہر ہو.

۳- جو کہے وغیرہ جلانے ولئے آلات اورگرم برتنول اور کھانے پکانے کے سامان اور کرچھے وغیرہ کے پاس اگر گھٹنوں چلنے والے اچلئے بچرنے کے بہتر کا حتمال ہوتواس کو بچول کی دسترس سے دورر کھنا چاہیے۔ ورز حادثات پیش آسکتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہمواہے کہ بہتے چولہوں اور بانی گرم کرنے کے آلات وغیرہ سے بل چکے ہیں حادثات پیش آسکتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہمواہے کہ بہتے چولہوں اور بانی گرم کرنے کے آلات وغیرہ سے بل چکے ہیں اس طرح بچول کو معرف کے والی چیزول مثلًا ماجس کی تیل وغیرہ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینا چاہئے۔ بلکہ ہمالافرش میں جہاں بچول کا ہاتھ مزیر بھی سے کہ ہم انہیں ایسی اونجی حگر بررکھیں جہاں بچول کا ہاتھ مزیر بھی سے۔

چائے دانیال یا کھاناً بیکانے کے برتن تھی ان گرم بہیزوں کی وجہ سے جوان میں موجود ہوتی ہیں، بچول کے لیے نظرے کاسامان بن جائے ہے۔ نظرے کاسامان بن جائے ہیں۔ جنان بچوک میں مرتبہ ایسا ہواہے کہ ناسمہ ماں کی غفلت کی وجہ سے کھانے یا بھونے انجو سے اور تعلیفے والے برتنول میں کھولے تے ہوئے گئی یا تیل وغیرہ میں ان کا عگر گوشہ گر کر شدید زخمی ہو ہا آ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑکل اور منبظر ہوجا تا ہے۔

ا ورکتنی ہی ائمق ما نیک میزسے تناریسے یا زمین یا کرسی پر جائے دانی رکھ دیتی ہیں بچہ اس چلے دانی برگر مباتا ہے یا جائے دانی اس برگر مباتی ہے ، ہیں سے خت نقصال الحقاما بیڑ تا ہے۔

مختلف موسمول اورمناستول میں آتش بازی وغیرہ ہے بھی بچیا جاہیئے ناکداس سے نقصان نرامٹھانا پڑجائے۔ اس طرح بجلی سے سامان اور تاروں سے بھی دور رکھنا چاہیئے تاکہ پربیٹانی نرامٹھانا پڑسے .

۷ - دھار دار آلات مثلاً قینجیاں ، چیریاں ، بدیر ، بن اورسٹیٹے سے برتن بھی بچوں کی پنچ سے دورر کھنا چاہئے۔
۵ - بچوں کوالیہ کھیل کودکی اجازت نہیں دینا چاہئے ہوضوے کا سبب بن سکتے ہوں جیسے کرس سے کھیلنا اورا سے کورن کے اردگر دلیسٹنا یا بلاسٹک کی تعیلی سے کھیلنا اورا سے سراور مذیر جراحالینا اس لیے کہ اس سے سمجھی دم بچی گھٹ سکتا ہے ، اسی طرح بہے کومنہ میں کھانے کی چیز رکھ کر دوڑ نے اور کھین اشیار مثلاً بھٹے چنے اور لیتے وغیرہ ہوا میں اجھال کرمنہ میں لینے سے بھی روکنا چاہئے۔ تاکہ ایسانہ ہوکہ کھانا یا پر چیزیں ہوا کی نالی میں بیلی جائیں اور دم گھٹ جائے میں اجھال کرمنہ میں لینے کہ ایک اور دم گھٹ کا ڈربو تا اس کو چاہئے کہ نہے کو اپنے بینگ پر اپنے ساتھ نہ سلائے ، اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کے دم گھٹے کا ڈربو تا سے اس تم کے کتنے ہی واقعات ہمارے سنے میں آئے ہیں کہ ماں سوگئ اور بچہ مہی پشان دیجاتی) منہ میں لیے لیے سے اس قبیراں جیسے ہی ذراسی بیچے کی طرف بھٹی بیٹے کا دم گھٹ گیا۔

، ۔ ادبری منزلول کے مکانات کی کھوکیول کے سیجے سالم ہونے کالقین کرلینا بھی صروری ہے۔ اور کھوکیال اُسیسی مونا پہا ہیے کرجنہیں بچہ بچپانگ کریا ہرنہ کل سکے ، اور منزل کے اوپری حصتے میں اس طرت کی رکا ومیں کھومی کرناچاہئے کرمن سے بچہ پنچے کامنظر تو و بچھے سکے لیکن وہال سے میسل مذہکے ، یا کم از کم اتنا ہوکراگر وہال سے میسبل بھی جائے تو اس سے گرسنے کا ڈرنہ ہو۔ ورنہ کتنے ہی ایسے درد ناک واقعاست پیش آئے ہیں جن میں احتیا طرنہ کرسنے اور تغافل کی وجہ سے اچھی عمر کے بیچے جان سے ہاتھ وصوبیٹھے ہیں .

ہ۔ مشینری اورمیکا بیکی آلات اور بجلی کا سامان استعمال کرتے وقت ہوشیار رہنہا چاہیے خصوصاً کپڑسے وھونے اور قیمہ پیسنے اور کباب بنانے والی شین و بخیرہ سے استعمال کرنے وقت ، اس لیے کرکپڑسے وھونے کی مشین ہیں بجول سے ہاتھ آجائے یا قیمہ وغیرہ کی شین سے انگلیال سکھنے سے واقعات کچھ کم نہیں ہیں ۔

9 - گھرسے بیرونی دروازے سے بارسے میں خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ کھلانڈ رہبے کہیں ایسا نہ ہوکہ دروازہ کھلارہ بائے اور بچہ چیکے سے نکل جائے اور مال باب کو بیٹر بھی نہیلے اور باہر کوئی حادثہ بیش آجائے۔

۱۰ دروازه بندکرننه وقت بهی بهت خیال رکه ناچا بنیه تاکه ایسا نه موکه نیکه نیکه انگلیاں رکھی بهوئی مول اور دروازه بند کرنه سے اس کی انگلیاں وَب جا بین اور تکلیف ویرپیٹانی کا سبب ہنے. اور اس سیمے علاوہ دوسری وہ احتیاطی تدابیر حوکمی بھی ذی عقل وصاحب بصیرت پرمخفی نہیں ہیں ۔

بچول کی جہانی تربیت سے سلساری یہ وہ اہم وسائل ہیں تنہیں اسلام نے مقرر کیا ہے اور دبیا کہ آپ نے دکھے لیا کہ میں وسائل لازمی وضوری ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں ۔ اور اگر مربیوں نے ان تعلیمات برعمل کیا اور والدین واسا تذہ اس طربیقے سے مطابق بیلے توہم دکھیں سے کہ اس قوم سے بیھے صحبت سے وسیع میدانوں میں دوٹر تے ہوں سے اور قوت کی نعمت سے مالا مال ہول سے اور امن وامان اور استقرار وسکون کی زندگی گزار تے ہول سے ۔

یریقینی بات بیے کہ امت مسلمہ اگر عقل سلیمہ اور طاقتور حیم اور صفیوط ارادہ اور قوی عزم اوراعلی ترین شجاعت اور کامل سوجہ بوجہ کی مالک ہوتو وہ نرقی و پیدا وارسے ہر میدان کی سبقت سے جانے والی اور عظمت وفتح سے اسباب کو برف کے کارلانے والی ہوگی ۔ اور اسلام اور سلمانوں سے لیے دائمی عزیت وغلبہ دلانے سے لیے کوشش و میزیت کرنے والی ہوگی ۔ اور اس ون مومن الٹری نصرت ومدد پرخوش ہول سے ، الٹر بس کی چاہا ہے مدد کرتا ہے اور وہی بڑا غلبہ والا اور حکم ننول والا ہے۔

اس كيه المهم بيول ما وُك اور بالإل اور اساتذه ...

صرف یہی حیات ونیا دی کا کامیاب طریقہ ہے صدف یہی قوت وطاقت سے مصول کاراسہ ہے صوف کاراسہ ہے صوف کاراسہ ہے صدف یہی میدو بزرگ کا زینسہ سیے ... صوف یہی ایک طریقہ ہے میٹی اور دوام کے نال کڑکا ہے ہوا کہ کہ نال کڑکا ہے ہوا کہ کہ تاکہ کرائے ہے ۔.. ہوا کہ کا معاشرہ اور قوم آپ سے باس ایک امانت نعدا وندی ہے وہ ان بلندہ بالاتعلیمات کی تطبیق اور این جسم کو تندرست و توانا رکھنے والے زندہ جا ویر نبیا دی اصولوں اور اپنی صحت ونفسیا سے کی اصلاح کی بہت زیادہ محتاج تندرست و توانا رکھنے والے زندہ جا ویر نبیا دی اصولوں اور اپنی صحت ونفسیا سے کی اصلاح کی بہت زیادہ محتاج

ممکن ہے اس طریق ہے آج کا ہما رامعا شرہ الحا د آزادی اور جاہدیت کی تاریکیوں سے ایمان سے نور اور مکارم افعان اور اسلام کی موابیت کی طرف منتقل مہوسکے اور دیر کام اللہ تعالیٰ کے لیے چیشکل مجی نہیں ہے۔

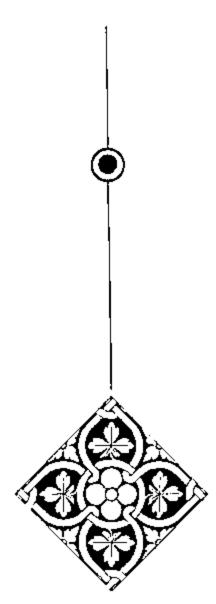

# فصل را بع - دینی اور عقلی تربیب کی ذمیر داری

ذبنی وقتی تر ببیت سے مرادیہ سبے کہ عام تم ترعیہ اداملمی اور عسری تہذیب وثقا فت اور فکری ونفسیاتی سوجہ بوجہ پرمبنی الیمی نفع نجش چیزوں سے بیمے سمے ذہن کو آراستہ کیا جا ہے جو بیسے سمے افکار میں نجگی بدیا کردیں اور اسے علمی وثقافتی لیا طے سے کامل وسمی بنادیں .

ا ہمیت سے بھانے سے بھانے سے یہ ذمہ داری بھی ان ایمانی اخلاقی ا درجہانی تربیت کی ذمہ دار بول سے کچے کم اہمیت کی حامل نہیں ہے جو پیہلے گزرگی ہیں اس لیے کہ ایمانی تربیت بنیا در کھنے سے قائم مقام ہے ، ا درجہانی تربیت اس کو بنا ا ا در تیار کرنا ہے ۔ اوراضلا فی تربیت عا دی بنا نا اور اس پر ڈھالنا ہے ، ا در حقلی تربیت سے ذریعے اس کو سمجدار ترقی یافتہ ا ور تعلیم یافتہ بنانا ہے۔

یا جا روس ذمه داریاس اور فرائفن اور اس کے علاوہ ووسری وہ ذمہ داریاں تبن کابعد میں تذکرہ آئے گایہ سب کی سب نیچے کی شخصیت کی تعمیل اور اس کو فرائفن وواج ات اواکر نے کے قابل بنانے اور اپنے مفوضہ بینیام کو اواکرنے اور سب کی سب نیچے کی شخصیت کی تعمیل اور اس کو فرائفن وواج است اور کرنے اور سب کا سہاراہیں اور سکو کی سب دوسرے کا سہاراہیں اور سکو کی سب دوسرے کا سہاراہیں ایمان اس وقت کیتنی اعلیٰ وعمدہ چیز ہوتی ہے جب فکر سے ساتھ اس کا جوڑ پیالے وجلے۔

اوراخلاق کتنی عمدہ چیز ہے جب کرصحت سے اس کاارتباط بیلا ہوجائے اور ایسا بچہ کتناعظیم ہو تاہے بڑتی نندگ بیس جب قدم رکھتاہے۔ توانی حالت میں کہ اس سے مربیوں نے ہربہا ہوسے اس کی دیجہ بھال کی ہوئی موتی ہے۔ اور سر گوشہ سے اس کی رہنمانی ترمیت اور کمیل کی ہوئی ہوتی ہے۔

بچول سے سلسلہ ہمیں متربیوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہموتی ہیں ان سے مختلف مراحل کو بیان کرنا ضروری ہے تاکز زہیتے کرنے والے ان پر مرحلہ وار چلتے رہیں اس لیے ہیں ہمجھا ہول کو مقلی تربیت سے سلسلہ ہمیں ان کی سئولیت مندرج ذیل امور میں شمصر ہے :

۱ ـ تعلیمی ذمه داری ـ

۲ ـ فکری سوجه بوجه پید*اگر*نا ـ

۳۔ ذمہیٰ تندریستی۔

### \*\*\*\*

### تعليمى ذمه دارى ومسئولييت

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نظرین یہ مسئولیت نہایت اہم اور نازک ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے ادھان دالدین اور مربیوں پر بچوں کی تعلیم ہے م وقعا فت سے پشمہ سے ان کوسیراب ہونے کے قابل بنانے اوران کے ادھان کوسیح سوج سمجھ اور معرفت واوراک اور علمی محاکمہ وموازی اور میچے اوراک سے قابل بنانے کے سلسلہ میں بروی ذمہ داری ڈال سے واوراک اور علمی محاکمہ وموازی اور فضل و محال میں اضا فدا ور تقل میں نیکئی پدایوتی ہے اور کمال ظاہر برتا ہے۔ اور اس سے خدا دارہ ہوئی تعین ابراگر موتی ہیں۔ اور کمال ظاہر برتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات شخص کو علوم ہے کہ رسول اللہ علیہ ولم پرسب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تعین وہ درج ذیل میں :

**◆** 

(الفَرَأَ بِالْهُمِ رَبِّكِ النَّهِ يُ خَلَقَ أَخَلَقَ الْلانْسَانَ مِنْ عَلَيْقَ فَ إِفْرَا وَرَبُّكِ الْاَكْرُمُ فَاللَّهِ عَلَمَ بِالْقَالَمِ فَ عَلْمَ الْلانْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُ أَلِانْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُ أَلِانْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُ أَلِانُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

آپ پڑھیے اپنے پردردگارسے نام سے ساتو حس نے دسب کو پیداکیا جسس نے انسان کونون کے توٹھ ڈے سے پیدا کیا ہے آپ د قرآن ) پرم ھا کیجے اور آپ کا پروردگا د بڑا کریم ہے جسس نے لم کے ذریعہ سے تعلیم دی ہے جس نے انسان کوان چیزوں کی تعلیم دے دبیج ہیں وہ نہیں جانتے تھے۔

ا وربیاس لیسے تاکہ علم اور پڑھنے پڑھانے کی حقیقت اور عظمت وبڑائی کا اظہار ہو۔ اور بیر تباہا دیا جائے کرفکر و عقل کا مرتبہ بہت باند ہے۔ اور ساتھ ہی علم وثقافت سے دروازے کو کمل طور سے کھولنا مبھی مقصود تھا۔ عقل کا مرتبہ بہت باند ہے۔ اور ساتھ ہی علم وثقافت سے دروازے کو کمل طور سے کھولنا مبھی مقصود تھا۔ اگر ہم ان قرآئی آیات اور نبوی ا جا دریث کو پیش کرنا ہا ہیں جوعلم پرامجارتی اور علمار کی قدرومنزلت کی بلندی کوبیان کرتی ہیں ۔ تو وہ ہمیس بہت کشرت سے ملیں گی جنہیں جھوٹے بڑے سب نے ہی یا دیما ہوا ہے۔ اور جنہ بیں عالم و طالبِ علم دونوں ہی بیان کرتے ہیں۔

ان آیات قرآنیہ میں سے اللہ تعالی کایہ فرمانِ مبارک ہے :

الْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ

لاَ يَعْلَمُونَ "» الزمرة ٩ ا

آب كيب كرياعلم واله اورب علم كبيس برابرجي بوت

میں ۔

آپ کیے کہ اے میرے پرلادگارمیے علم کومرحا دیجے۔

التدتعاسطة تمين ايبان والول سمه اوران سمة بنهين علم عطابواب درج بلنكرس كار

نون ، تسسم ہے تلم کی ا وراس کی جودہ دفریشتے ) <u>کیمستہ</u> ہیں ۔

(( وَقُلُ زَبِّ زِدُ نِيْ عِلْمًا ﴿) الله الله ١١٨٠ ا ورفسوایا :

(( يَدُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ٠».

ا ورفرمایا :

((نَ وَالْقَلَيْمِ وَمَا كَيْسُطُونَ فَ)) القلم، ا

### ا در ان احا دسیث نبویه میں ہے جنداحا دست پرہیں :

ا مام ملم اپنی تیجیح میں حضرت ابوسربرہ منبی اللہ عنہ ہے روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کوم نے ارشا فرالا ... اور چخص کسی ایسے داستہ پرسطے حبس میں علم کوتلاش ((٠٠٠ والن سلك طوبقًا يلتمس فيدعلمسًا كررا ہوتواللہ تعالی اس سے ليے جنت كا راسته سهَّل الله له طريقاً إلى الجنَّة »-

اور امام ترمذی حضرت ابوہریرہ دفنی اتھنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : دنیا لمعون سیے اور حرکھیدائ میں سیے وہ سسب لمعول سیے ((الدنيا ملعونة ملعون مانيها إلا ذكرالله سواے اللہ تعالی کے ذکرے، اور ہروہ چیز حسب کا اللہ سے تعالى ، وحا والاه ، وعاليّاً أو متعلمًا ».

تعل*ق بوا ودعالم ا وشع*لم ۔ ا ورامام ترندی حضرت انس دمنی الله عندست روایت کرسته میس کدانهول نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرمایا :

جوشمف طلب علم سے لیے بھتاہے ، وہ اللہ کے داستہ ((من نعرج فی طلبالعلیوفی وفی سبیل<sup>اله</sup> میں اس وقت یک رہاہے جب یک والیس ناجلے۔ ا ورامام ترندی مصریت ابوا مامترضی التّدعنه سے روایت کرتے ہیں کرسول التّمالی التّدعلیہ و کم نے ارشا د فرایا : عالم كى فضيلت عابرياليسى بي عبيى ميرى تم مي سيمعولى آدى برر. بعيد شك التدتعالى ادراس ك فرشت اورآسانون ا ورزمین ولیسے حتی کرچپوشیاب ایسے بلول بیں اورمیپلیاں

نوگوں كوخيرسكون نے والے كے ليے دعاكرتى يمس.

ودفضل العالمعلى العابدكفضل على أد فاكم ١٠١٠ المكم وملامكته وأهل السما والت والأمرض حستى النملة فى جحرها، وحتى الحورت ليصلون على معلى الناس الخير». ا ورا مام مم حضرت ابوہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر تے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سنے ارشا د فرمایا :

( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلات :

صدقة جاربية ،أوعلى ينتفع به ،أدولد

صالح يدعوله».

میب انسان مرحاباً سید تراس کاعل منقطع جوجا آ ب سوائے تین بیمیزوں سمے: صدقہ جارہے، یا وہ عم مسبس سند نفق اٹھا یا جا آبر یا نیک لزم کا بواس سکے لیے دعاکر آبو۔

قرآن کریم کی اس رہنمائی اورنبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سے ان ارشا دات کی رقبی میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وہم سے دانے میں اور آب سے بعدول نے زبانوں میں سلمان معفرات علوم کونیہ سے بیٹر مصنے اور ان سے عبرت حانسل کرنے میں لگ سکتے۔ اور انہوں نے ہرعلم نافع سے سکھنے کو فرض یا وا حبب قرار دیا۔ اور عالم میں موجود دوسری قوموں میں لگ سکتے تمدن و ثقافت سے فائدہ اٹھایا اور اس میں جدرت پیدا کی ، اور اس کو اپنا ابع بناکراس کو اسلام کے مماز اسلام ساہیے میں ڈھال لیا، اور عجر ایک طوابنا موسلام کے مماز اسلام ساہیے میں ڈھال لیا، اور عجر ایک طویل عوصہ اور صدیوں کک سارا جہاں ان سے علوم سے نوشر چین کرتا اور ان کی ثقافت سے نیس میں موجود وہ مون ہے وہ صرف بہترا رہا اور شرق ومغرب میں مادی ترقی کو جو اس جدید دور میں چک دمک وشان و شوکت نصیب ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کرانہوں نے مقلیہ اور انہ س اور دیجے تسلیمی موجود کی برولہ جسلمانوں سے علوم اور ان کی ثقافت سے فائدہ انھایا اور گم کردہ راہ عالم اور برایشان ان انے نیت سے بسلامی سلطنت بجاطور پر ایک استاذ و علم اور امام ورہنما ہی ۔

" تاریخ سے ایک طوبل عرصے میں مسلمانول نے جونکمی وثقافتی عظمت و لمبندی مانسل کی اس سے نبوت سے لیے ذیل میں اہلِ مغرب سے انصاف بیندفلاسفہ کی شہادت پیٹ کی جاتی ہے ،

، همرپ سرب سے بھی سے سار ما سیری کورٹ میں بات میں ہیں ۔ فن اسلامی سے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے شریب تن سہتے ہیں ؛ ایک سنزار سال تک یورپ فن اسلامی کی روز ہیں ماج سرت ماگ کی سن من سرعوں ساموں کی بعد میں۔

طرف ای طرح دیجھا رہا گویاکہ وہ زمانے سے مجانبات میں سے کوئی اعجوبہ ہو. ہالینڈ سے متسترق دوزی کہتے ہیں کہ ؛ پورے اندس ہیں ایک بھی اُن پرشخص موجود نہ تھا۔ جب کہ پورپ میں ابت رائی لکھا پڑھنا بھی سوائے آئی درجہ کے پوپوں میں سے بیش سے اور کوئی نہیں جانما تھا۔

ا درلین پول اپنی تحاب "العرب و اسبانیا" میں <u>نکھتے ہیں</u> ؛ ان پرٹرہ پساندہ یورپ میں جہالت اور محرومی ٹھائٹیں مارزی تھی جب کمہ اندس علم میں امام اور ثقافت کا علمبردار تھا۔

اور برئی دولٹ اپنی تحاب کیموین الإنسانیۃ "میں مکھتے ہیں کہ علم سب سے برای وہ چیز ہے جے عربی تہذیب و تمدین الانسانیۃ "میں مکھتے ہیں کہ علم سب سے برای وہ چیز ہے جے عربی تہذیب و تمدان سے جدید عالم سے بیٹے ہیں کوئی ایسا گوشہ نظر نہیں آئا جس میں فعال اسلامی ثقافت کا اثر نہ ہو ، گر پھر بھی اسلام کا سب سے بڑا اور خطر ناک اثریہ بوا ہے کہ وہ انسان ہیں ایک ایس قوت پدا کردتیا ہے جواسے جدید عالم ہیں ایک ممتاز ایک مؤثر عالی بنا دیتی ہے۔ اور اس کی کامیا بی سے لیے ایس عظیم

ذرابیہ دہیاکر دتی ہے اور وہ ہے جبیعی علم اور علمی روح . . ان حقائق کا خلاصہ بیز نکلیا ہے کہ اسلام ایک فعال ترقی وتعمیر سبب ند دین ہے .

ا در ابوسکراپنی مختاب روابط انفکر والروح بین انعرب والفرنجة " پی نکھنے بیں : عربی تمدن وُنعا فت کا زوال اسپین ا در بورپ سیے لیے بدفالی اور نموست نتفا اس لیے کراندس کوعربوں سیے سایہ میں ہی سعا دت و نیک بختی نصیب ہوئی منعی ، ا در حبب وہاں سے عرب جلے سیمئے توتوانگری جال وسرسزی کی حبکہ وہاں تباہی وہربادی چھاگئی۔

اورات آرجبب ابن کتاب الاتجاهات الحدیثة فی الإسلام " میں اس تجرباتی ندمیب سے بیش کرنے سے سلسا ہیں کہ جس پر تمام یور پی الم کی بنیا دہ ہے اور حواصلی اور قیقی اسلامی میراث ہے۔ اس سے بارے میں مندرج ذیل الفا لا مستح ہیں: میرانیال ہے کہ رہے است مندنی علیہ ہے کہ وہ دقیق تفعیلی ملاحظات جنہیں مسلمان محققوں نے بیش کیا ہے۔ وہ علمی معرفت وفنون کی ترقی میں زبر دست نمایال مجربور مادی امداد کا ذریعی بیں ، اور انہی نکات سے رائے سے درمیانی سدی میں پورپ تک تجرباتی نظام و منبی بہنچاہے۔

اور ڈاکٹر وکٹر رابن سی انہ سی اسلامی ترقی و تدن اور قردن وطی ہیں پورپ کی تھا نت سے درمیان مواز نہرتے ہوئے کافی طولی ہمٹ کے بعد سکھتے ہیں : . . . . پورپ سے معززین کو دشخط کے کرنا نہیں آتے تھے جبکہ قرطبہ ہیں مسلمانوں سے بیچے تک مدارس میں جایا کرتے تھے ، اور پورپ سے معززین کو دشخط کی تحاب برٹر ہے ہیں غلطیاں کرتے تھے جب کہ قرطبہ سے اساتذہ و معلمین نے ایک دیسا زبر دست مکتبہ و کرتب خانہ قائم کیا تھا جو اپنی ضخامت و برٹرائی ہیں اسکندر مہے معظیم مکتبہ کامقا الرکر دمیا نتا ۔

یہ اوراس سے علاوہ دوسرے اوربہت سے اقوال نہایت وضاحت سے آل بات کی تاکید دصاحت کرتے ہیں کہ اس کی تاکید دصاحت کرت بین کراسلام ہیں تمدن کو ترقی وینے والی عظیم قوت اورعلم کی نورانی چک دمک پائی جاتی تھی جب کہ قرون دعلی بیں یورپ بیس علمار کوان کی علمی ذفکری جرائت کی وجہ سے دن دہا اور سے سرعام کھلے میدا نول میں قبل کیا جا تا تھا .

ليكن إلى ثقافتي ترقى اورعلمي ببندي وجيك دمك كالمل سبب اور داز كياتها؟

## اس کا دار ان بنیا دی اصولول مین صفه مرب حن براسلام کی ابدی شر بعیت مست تمل ب

الف ۔ پرسب کچھ اس لیے متھاکہ اسلام روح اور مادیت اور دین اور دنیا دونوں کا نام ہے چنانج پر اسلامی عبادت اور معاملات اور سماجی قانون اور دنیوی اسکام کا انسانی ثقافت و تمدن سے تعمیر کرنے میں نہایت واضح اثر پایاجا آہے۔ اوراس سلسلہ میں اسلام کا شعار اللہ تعالے کا مندرجہ ذیل فرمان مبارک ہے۔

ا ورجو کھی التر نے مہیں وسے رکھاسیے اس میں عالم آخرت كالمجى حبستبوكروا وردنياست دمي الينا مقته فراموش مت كرد

((وَانِتَغِ فِيْكَأَ النَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تُنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الذُنْيَا )) العَسم،

بمعرصيب نمازيورى بوسيك توزيين يرجلوميروا ورالتدكى دازى

«فَإِذَا نُصِٰبَتِ الصَّلُولُةُ فَانْتَثِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَانِنَعُوْا مِنْ فَضَلِ اللهِ». الجمعة ١٠

ب، اور اس کیے کم اسلام مما وات اورانسا بینت کی وعوت دیاہیے ، تاکہ ہروہ تعف جواسلام سے جوبٹرے تلے جمع ہے نحواه کسی حبس اور زنگ اور زبان کابوسینے والا ہو ،سب سے سب مل کرانسانی تمدن وثقافت کی تعمیر بیس <sub>این</sub>ا فرنس ا داکر*ب* اوراسلاً كانسسليس شعار الله تعالى كافران ذيل به.

( النَّ أَكُرُمَكُمُ عِنْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُقْمِكُمُ ١٠)٠

ہے شک تم یں سے پرمیزگار تران کے نزدیک

سے به اور اس لیے که دین ہرقوم واست سے تعارف وتعلقات پیدا کرنے کی دعوت ویہنے والا دین ہے اور اسلام كاشعاراس سلسلمي الله تبارك وتعالى كافران زل ہے:

الا يَاكِبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَّ أُنْتَىٰ اے ہوگھ ہم نے تم (سب) کوایک مردا ور ایک فورن مصيداكياب اورتم كومنكف قويس اور فاندان بناوياب وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَايِلَ لِنَعَارَفُوا ﴿ ). که ایک دومسرے کوسیجان سکو.

ا در اس آواز بربسیک کہنے سے بیے سلمان دوسروں سے گھل مل سکتے اور دوسری قوموں کی ثقافت سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس طرح سے ان سے یاس مختلف عنی ، تجارتی ، زراحتی اور فنی مبدانول میں نہابیت وسیع معلومات وتجربات جمع موسكة خانبحدانبول في ان سبب كواسلام كي عبى ميل وال كرجلايا اوراس كے بعدوہ تهذيب وثقافت اسلام كے سانیچے میں فیصل گئی اور اس براسلام کی مہر لگ گئی۔

د - اسلام بیونکه ایک نیا دائمی اور بهیشه مهیشه باقی رسین والاایسا دین به جونظامول ، احکامات اور منبیادی امولو<sup>ل</sup> ک اس عظیم بندی کو مینچا بواہے سے او کچی بندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی شافنت ابدی ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کروہ اللہ رب العالمین بل شانہ کا مازل کردہ اوراحکم الحاکمین کا بنایا ہوا دین ہے ، اور ہرزمانے اور ہربگہ تمام انسانی ضروریایت سے لیے کا فی ہے۔ اوروہ فیامست کک کامل دیکل قانون وتشریجات سے انسانیت کی اعانست كرّ ناربيه كا اوراك سلسله بين اسلام كاشعار الله تعالى كا درج ذيل فرمان مبارك بهد .

(( وَصَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُحَلِّمًا لِلْقَوْمِ ادرالتّٰدے بہر حَم كرنے والاكون ب يقين كرنوالول

يَّوْقِنُونَ فَ ». المائده . . ه المائدة الما

ا دراسلام کے افتخار وابدی ہونے ہے۔ اتنی بات ہی کا فی ہے کہ اس کی عظریت اوراس کے قوابین کے زندہ و فعال ہونے کی مغرب کے بڑے بڑے اہم کا دین نہایت عظیما و رہند کی مغرب کے بڑے بڑے انکی خات کی مغرب کے بڑے بڑے انکی کے ختف مرتبے کا ماک ہے اس کے کہ اس میں حیران کن قوت پائی جاتی ہے اوراسلام ہی ایک ایسا منفر دین ہے جس میں زندگی کے مختف اطوار و حالات کو ہضم کر نے کی صلا ہویت اور ملک ہے و اور میں بیر ضروری سم متا ہوں کہ محمد رصلی التد علیہ وسلم ہو انہا ہے اور اس کے نجات دہندہ کے نام مناسب ہو جائے اور اگر ان جدیا کو گی آدمی موجودہ دور کی مربرا ہی کا بیٹرہ اس کے اور آب کل مناسب ہو جائے گا۔

ا ور ڈاکٹرایزکوانساباٹو کہتے ہیں کہ : اسلامی تغریعیت اپنی بہت سی ابحاث میں پورپی قانون پرفوقییت رکھتی ہے ، بلکہ تنمرلعیت اسلامیہ ایک اسی شریعیت ہے جوتام عالم کومفہوط ویا ئیدارترین قانون عطاکرتی ہیے۔

اور دینا ایزیورش کے کلیۃ اُلحقوق کے عید علامہ شبرل سنہ ۱۹۲۰ء کی حقوق کا نفرنس میں کہتے ہیں کہ: انسانیست اس بات پر فخر کرتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ ولم) جیسی مننی اس ہے منسوب ہیں ،اس لیے کہ وہ با وجود ظاہری پڑھھے کہھے نہ ہونے سے دس سے کچھ زیاوہ صدی قبل اس باست پر قادر ہوگئے کہ ایک ایسا قانون اور ایسی شریعیت ہیں کریں کہ اگریم یور ہین و وہزار سال سے بعدی اس کی چرفی تک ہے ہینے سکیس تو ہم خوش بخت ترین انسان ہوں گئے۔

> جاء النبيون بالآيات ف انصرمت أبيار كرام عليم السلام نشانيال اور مجزات مد كراّسَا ويجرد مجزات م الكثر آياته كلما طسال المسد محسد د نا ذخواء كذا بمع طول بوبائة ان كي مجزد يميش في رس سك

وجشت اجدید غدیں منصوم ادرآپ ہمارے پاس ایسی نی نشانی لائے جمہمی تم ہونیوال نہیں ہے برزیند بدن جدال العتق والقدم بہیں تدامت اور بدت کا ہمال زینسٹ مجسٹس رہاہے

ے۔ اور اس لیے کہ اسلام ایک ایسامنفرز دین ہے جس نے بچین سے ہی تعلیم کولازی اورمفت بنایا ہے جس میں نا علوم تسربعیت کا اتمیاز ہے اور زعلوم کو نید کا ، ہال البتہ حاجت ، کفایت اوراختصاص کوصرفرر مدنظرر کھاجائے گا۔

### دين اسلام في الما من اورجبري بنايا في الله مندرجه ذيل اما ديث بي:

ابن ماجه حضرت انس بن مالک رسی الته عنه سید روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : رسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

درطلب العلب فرديينة على كل مسلبو». علم كا حامل كرنا برمسلمان برفرض به. اس حديث مين مسلم "كانفظ عام سيت جوعود تول ا ورمروول وونول كوبرابر ست شامل سيع - طبرانی معجم کبیر می علقمه سے وہ اینے والدیم واسطے سے دا داسے روابت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اورسلمانوں کی مختلف جاعتوں کی تعربون کی ا در بھے رفز مایا :

> ((مابال أقوام لا يفقهون بحيرانهم ولايعلميم ولا يعظونه عولا يأصرونه هو ولا ينهونهم ومابال أقوام لا يتعلمون من جيرانه عولا يتفقهون ولا يتعظون ، والله يعلمن قوم جيرانه عويفقه ونهم وليظونهم ويأمرونهم وينهونه عد وليتعلمن قوم من جيرانه ع يتفقهون و يتعظمون أولاً عاجلنه عبالعتيه الم

ان قرمول کوکیا ہوگیاہے جواہنے پر موسیول کو سم یہ کا ہیں نہیں سکھا ہیں ڈتعلیم دیتی ہیں اور زان کو نصیحت کرتی ہیں اور ز دن کو نصیحت کرتی ہیں اور نہ دوکتی ہیں اور نہ دوکتی ہیں اور نہ دوکتی ہیں اور کہ ہیں ہوگیا ہے ان قومول کو ہوا ہضر ڈوسی سے تعلیم عال نہیں کرتی ہیں ۔ ذالن سے سم کوک ہیں افغا کرتی ہیں اور زنصیحت حاصل کرتی ہیں بغدا کی قسم لوگ اسے پر قومسیول کوتعلیم دیں اور سم یوک ہی تبلیک ۔ اور ان کونصیحت کریں اور کوکسی ، اور لوگوں کو چاہیں کہ وہ اپنے پر ڈوسیوں اور تکم کریں اور دوکتی ، اور لوگوں کو چاہیں کہ وہ اپنے پر ڈوسیوں پر مبلدی مذالب نازل کردوں گا ، در مذالود دن گا۔

ا *ور ابن ما جه حضرت ابوسعید خدری دشی النه عنه سے روابیت کر سقے بیں کہ انہوں نے فروایاکہ رسول النه صلی النه علیہ* وسلم فرما تے بیں :

> ((من كتم علمًا مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القياسة بلجام من نار».

بوخص کسی ایسے علم کو جہیائے گاجس سے اللہ تمالی توگوں کو وین سے معالیمیں نفع بہنچاتے ہوں توقیامت سے روزس کوآگ کی نگام بہنائی جائے گا۔

لہذا جب اسلام کی نظریں طلب علم مہرسلمان مرد دعورت برفرض ہے۔ اورعلم کے سیکھنے سکھانے سے اعراض کرنے والے کو تنزلویت بنئیہ و تہدیدی ہیں اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ اور علم سے چیپانے والے کو قیامت کے دوڑ آگ کی تگام بینائی جائے گی تو کیایہ سب باتیں اس بات پر دلالت نہیں کریں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جوعلم سے سیکھنے سکھانے کولازی اور فرض قرار دنیا ہے جوعلم سے سیکھنے سکھانے کولازی اور فرض قرار دنیا ہے ؟!

را یه کراسلام ایک الیا دین ہے۔ توقعلیم کو ہر شعبے میں مفت اور بلاعوش ت رار دبیت ہے تو وہ اس وجہ سے کرنبی کریم ملی اللہ علیہ وقم نے تعلیم کے تمام مرال میں تعلیم کوبلاعوش اور مفت رکھااور اپنے صحابہ کوتعلیم دینے پراجرت لینے سے سختی سے ساتھ منع کویں ا پنانچه تارغی اعتبارے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصلوٰۃ وانسلام وعوت وتعلیم سے سلسلہ میں می تخص اجر دمعاد ریستہ تاریخی اعتبارے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصلوٰۃ وانسلام وعوت وتعلیم سے سلسلہ میں می تخص اجر دمعاد نہیں لیاک<u>ہت تھے</u>۔اور آپ کااور آپ سے بیلے گزرے ہوئے تمام انبیا برکرام علیہم اسلام کا بنیادی قول اللہ تعالیٰ کا مرا ب

آپ کهه دیجیه که مین تم مصال پر کچه اجرنهی مانگآ.

( قُلُ لَا أَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًّا » - الأنعام - اا

نيزفرمايا:

یونس ۔ ۷۲ میری مزددری الشریہ ہے۔

ا*ک طرح* مّاریخی طورست یہ بات بھی ثابت ہی*ے کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر جنہیں دسول* النّد ملی النّدعلیہ وسلم نے داعی ال<sup>ر</sup> معلم بناكر مدمينه منوره مجيجا تھا۔ اور وو حضرت معا ذخبنين آپ نے مين مجيجا تھا۔ اور و وحضرت جعفر بن أبي طالب جنهيں آپ نے عبشه تمبیجا تھا، اوران سے علاوہ دوسرے دبیبول صحابر کرام منی التاعنهم جمعین ان میں سیدے کوئی بھی شخص کسی سیدیمی معاوضہ

ا ور آپ صلی التّه علیہ ولم اجرت اور عوض لینے سے ڈرایا کرتے تھے اسس سلسلہ میں ابو داؤد ابوشیبہ سے روایت كريته بين كرحصرت عبا وہ بن صامت رضى أيمند نے مرا يا كہ بيں نے اہلِ صفہ سے تجد آ دميول كو تكونيا اور قرآكِ كرمم پڑھنا سکھایا، توان ہیں سے ایک صاصب نے مجھے ایک کمان وسے دی ہیں نے اسے یہ سونے کرقول کرلیا کہ یہ تومال نہر کی ہے۔ اس سے اللہ کے راستہ میں تبراندازی کرول گا ور رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے بارىيە بىل دريافت كرلول كا، چنانچە مى آپ كى خدمت مىں حاصر ہوا اور عرض كيا: اسے اللہ سے رسول! أيس صاحب کویس کھنا پڑھنا سکھا آا ورقرانِ کریم پڑھایا کر تا تھا انہوں نے مجھے ایک کمان مدید کی ہے جوکہ مال نہیں ہے ا در میں اس سے اللہ سے راستہ میں تیراندازشی میاکروں گا ، تو نبی کریم ملی اللہ علیہ وقیم نے ارشا و فرمایا :

طوق <u>ے ت</u>ومم اس کو قبول کرلو۔

اوریه بات تاریخی طور مسے تابت سبے کومسلمانوں کی وہ اولا دیں جومساجہ یا مراس کا تعلیم تعلم سے سیے رخ کیسا كريتے تھے وہلم سے حصول سے ليے مجھ بال ودولت خرج نہيں كياكرتے تھے بلك بعض ا دواريل حكومت كے خرج پرتعلیم حاصل کیاکر<u>۔ تبے یتھے، اور علمار</u>سلف اس محص کوجو پڑھا ہے اور دعوت وارشادے کام میں گئے تعلیم سے سلسل<mark>می</mark>ں اجرت ومعاوننه لینے سے منع کیا کرتے اور ڈرائے ہتھے۔ امام عزالی رحمہ اللہ مکھتے ہیں معلم واشاذ کوچا ہے کرصا حبِ تشریویت نبی کریم علیه انصلوٰة وانسلام کی اقدا کرے اورعلم سکھانے پر کوئی معاوصنہ زیے ، اور زاس سے برلہ واجرت عائل کرنا یا شکریرا داکرا نامقصد ہو بلکصرف اللہ کی رضاا وراس سے قرب کو حاصل کرنے سے لیے تعلیم دے، اللہ تعالیٰ ایسے انہیا ر

یں سے ایک نبی کی زبانی فرماتے ہیں :

اور اے میری قوم میں تم سنداس پر کچھ مال نہسیں مانگیامبیری مزدوری دہیں ہے مگر اللہ میر۔ (( وَ يَقَوْمِ لِآ اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مَا لاً. إِنْ آجُدِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ال سب کانتیجه به کلتا ہے کہ اسلام نے تعلیم سے مفت و بلامعا وصنہ بونے کا رواج ڈا لاہے چاہے وہ تعلیم مکومت کی سطح پر بہویا فہرا دکی سطح پر براس لیے کہ اسلام نے تعلیم سے خواہ شمندول کا مقصد تھی اللہ کی رضاا وراس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے جہب کی نظیرانسانی تاریخ میں نہیں ملتی ، ایک سے جہب کا نیڈ تیجہ نکلاکہ لوگول نے تعلیم قعلم کی جانب اس طرح توجہ کی جسس کی نظیرانسانی تاریخ میں نہیں ملتی ، ایک مفکر کہتے ہیں ؛

اسلامی صکومت اس بات میں تما) عالم پرسبقت ہے گئی ہے کہ اس نے تمام شہر لوبل کے لیے باکسی امتیازاد اس کے تعلیم کومفت رائے گیا ۔ چنانچہ تمام شہر لوبل کے لیے مارس مکمل طور سے کھلے ہوئے تہے مسابد میں بھی اور معہدوں اور مدرسول میں بھی اور عام جگہول میں بھی اور اسلام نے بیطریقیہ کارتمام ان علاقوں میں انتیار کیا جہاں اس ام معہدوں اور مدرسول میں بھی اور دعام جگہول میں بھی اور اسلام نے بیطریقیہ کارتمام ان علاقوں میں انتیار کیا جہاں اس ام مورا دراس آزاد مفت تعلیم ہے باقیات میں سے جامع ازم ورکلیتہ دارا تعلیم اور دوسر سے تمام دبنی شرعی مدارس میں جہاں طلبہ کو دبنی غذا مہمیا کرنے ہے گئے اور اس میں عام کرنے کی گوشش میں ہے ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیلا ہونا ہے کہ اگر کوئی اسا ذاہنے آپ و تعلیم و تدریس سے لیے فارغ کر دے اور اس کے ہاس کمائی و آمدنی کااور کوئی ذریعہ نہ ہو تو کیا اس کو تعلیم دیہے پراجرت لینا جائز ہے ؟

باشبا گرمعلم واساؤملم و تعلیم سے بیے اپنے آپ کوفارغ کروے اوراس سے پاس ضرور پات زندگی سے مصول کے لیے اورکوئی اسباب نہ ہو۔ اور تکومت تسابل و غفلت سے کام ہے۔ یا معاشرہ اس کی ضروریات بوری کرنے اور کفالت کرنے میں تسابل سے کام ہے۔ توالی نحورت ہیں معلم سے بلے پڑھانے اور تعلیم پر اُحرت لینا درست ہے جس سے اس کی کرامت نفس باقی رہے اور ضروریات زندگی بوری ہو سکیں۔ اس جانب امام غزالی رحمہ التہ ابنی کتاب اجہام العلم میں اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں :اس طرح مرس سے بلے یہ بی جائز ہے کہ وہ آتنامال ومعاوضہ سے لے جواس کی کفالت کرسکے اگر وہ اینامال ومعاوضہ سے اور اس کا ملح نظر مرسکے تاکہ وہ این اور آخرت کا تواب ہو۔ اور معاوضہ وہ آنا ہے جواس کی کفایت سے اور ضروریات بوری ہوبائیں۔ صرف نشر علم اور آخرت کا تواب ہو۔ اور معاوضہ وہ آنا ہے جواس کی کفایت کرسکے اور ضروریات بوری ہوبائیں۔ مرب کی طرف قالیت کرسکے اور ضروریات کرتے ہوں کی طرف منہ وہ این کہا کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے پاس ایک مدرسے سے معلم آنے اور منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے پاس ایک مدرسے سے معلم آنے اور م

ئه د وظه مو تخله تمدن إمسال مي مين استاذ محدود ميري امستنولي كانقاله بعنوان "التربية الاسليمية"، وص-۲۲۲) .

جب معاشر به مین میم ره رسیدی اس کی مناسبت سه میم ایک اور دینیز کااضا فرسمی کریسیتے بیل اوروه برکرلوکو سر پیدا بید معالم واساذ کا وجود میں بہت ضروری ہے جوان کی اولا دکوعقیده سے مسائل اور افلاق کی بنیادی باتیں اور باریخی واقعات اور قران کرم کی تلاوت سکھلائے نواہ معاومنہ اور تنخواہ بے کریاباخواہ واجرت سے، اسراگر ایسانہ ہواتوا ولا دمحمد و گاہ بن ہائے گئے۔

اجرت ومعاوصہ لینے کے حواز کے سلسلہ بین ہم اس واقعہ سے استشہاد کرتے ہیں جوایک ہے ابتدایک سے ساتھ ایک سفریں پیش آیا تھا۔ ہوایولکے بیعضارت سفرکر سے ستھے کہ عرب کے سی قبیلہ سے پہاں اتر سے اوران سے مہمان بننے کی ورخواست کی سین انہوں نے ان کی میز بانی سے انکار کردیا ، اس قبیلہ سے سردار کو سانسے وس لیا انہوں نے اس سردار کا مرقسم کا عمل ہے کیا میں اسکی چیز سے فائدہ نہ ہوا توان میں سکسٹن سے کہا ؛ اگر تم ان توگول کے پاس جا دُمج تمہا ہے کہاں آگر محفرے ہیں اوران سے فرکر و تو ہوسکہ سیے کہان میں سے سے سے کہاں اس کا عمل ہو۔

چنانچہ وہ لوگ ان حفارت صحابہ سکے پاس آئے اوران سے کہا : اسے جاءیت والو! ہمارسے مردارکوسانپ نے ڈکسس الا ہے اور مم نے اس کا ہرطرح سے علائ کرلیالیکن اسے سی چیزے فائدہ ہیں ہور باہے ، نو کیا آپ میں سے سی کے پاس كوئى علاج سيد ؟ توان ميں سيكى نے كہا جى بال ميں مخداس كے ليد دُم كىيا كرتا ہول ، سكن بات يہ سب كرہم نے تمهارا مهان بنیاچا با توتم نے ہماری میز بانی قبول نرکی اس لیے میں اب اِس وقت یک تمهار سے لیے وم زکروں گا . جیب یک ہمیں اس کامعاوضہ نہ دو، چنانچہ بجربول کے ابک ربوٹر پرسکتے ہوگئی۔ اور وہ صاحب گئے اور سورہ فاتحہ پڑھکر اک پر دم کرنے لگے، اور مجردم کے بعدایسامعلوم ہواگو یا کہ اس مرتفین کورمیول سے آزا دکر دیا گیا اور وہ چلنے بھرنے لگا او<sup>ر</sup> اس بربیماری کا ذره برابر مین انرباقی ندر با ، وه کیتے میں کہ مجرانہوں نے وہ مال ان کے حوالے کردیاجس برصلے واتفاق ہوا تھا . ان کے راتھیول میں سے معبل حصارت نے کہا: اس کوتقتیم کرلوجسیس نے دم کیا اور میچھ کر میپوزیکا تھا اس نے کہا: ایسااس وقت تک برکرنا حب مک ہم رسول الله مسلی الله علیہ ولم سے پاس پنچ کرآپ سے اس کا نذکرہ زکردی اور یہ زد کھیلیں کہ أب مين كيامم دسية بي.

چنانچے۔ یہ مصارت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی ضرمت میں حاصر پوئے اور آپ سے مذکرہ کیا تو آپ <u>نه ارشاد فرایا:</u>

دوماید میلت اُ نهار قیة ». تہیں یہ کیست مواکریاس کا علاج ہے۔ بہر ورماید میل انتہارہ نہاں کا علاج ہے۔ بہر آپ سے ماتھ ساتھ میرا مصد بہی بہر آپ نے ارشا د فرمایا کہتم نے تھیک کیا، اس مال کوآلیس میں تقسیم کر لواور اپنے ساتھ ساتھ میرا مصد بہی لگا دینا، اور بھر نبی کریم میں اللہ میں کہتے ہیں کہ مصریت ابن عباس فرمائے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہتے ہیں کہ مصریت ابن عباس فرمائے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ عليه وكم نه ارشاد فرايا:

سب مصد زياره احق ترين وه چيرخيس پرتم اجرلو وه الله

«أُحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».

اس صريت مص اجرت ليف كاجو حوار معلوم بولمب اس كى متعدد وجوه مين :

ا - اس سفرمیں صحابہ کرام دفنی الٹیمنہم مجوک کا شکار شقے اور کھانے سے متماج ستھے حسس پران کا اس عرب قبیلے ۔۔۔ ميزبان فيف كى ورنواست كرنا دلالت كرتاب بحداس قبيله والول في منظور بي كيا.

۲ ـ حدیث کاسیاق اس بات برد لالت کریا ہے کہ بیعرب قبیلہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے کہ ان توگوں نے ان حضرات کی میزبانی نہیں کی ، اور دارا لحرب کے احکام دار الاسلام سے احکام سے مختلف ہوستے ہیں <sup>یو</sup> ٣- حس اجرت پرصحابہ نے سلے کی تھی وہ اجرت اس قبیلہ والول نے اپنے مرد ارکے علاج ا ورشیفار سے سلسلہ میں مطے

اله اس ليے كدوا دالحرب ميں كفار كامال ان كى دفنا مندى سيے سب وربيہ سے بھى ہولينا جا تزہے۔

كى تھى توسمابى نے يە اجرت علاج كى لى نەكتىلىم قران كى ـ

ان تمام وجوہات کی وجہ سے رسول التعلیہ وہم نے ان کے لیے اجرت لینے کو بھائز قرار دیا بلکہ ان کے اعزاز اور شفقت کے لیے یہ مجی فرایا ؛

( اُحتی ما اُخد نست عملیه اُجسرًا سب سے زیادہ احق ترین وہ چیز جس پرتم اجرت او کتاب اللّٰم»،

یعنی اس مارگزیدہ منص سے علاج ودم کرنے کے سلسلہ بیٹم نے جوالٹ کے کلام سے دم کیااس علاج معالجہ پراجرت لینا درست ہے۔

گذشتہ بحث سے خلاصہ یہ کلتا ہے کہ تمریعیت اسلامیہ اصولی طور سے تعلیم پر اجرت لینے کو جائز قرار نہیں وہتی ہے الآیک کوئی اسی وجہ اور مذر ہوئی کی وجہ سے اہرت لینا درست ہوجائے جیسے کہ اساؤعلم کے لیے وقف ہیں اور تعلیم کے سوال کا کوئی فدرلید آمدنی نرہو، یا بچول کی حالت کا تقاصلہ یہ ہوکہ ان بچول کے سرپرست ان کے لیے ایسے اسا آنہ و کوفارغ کردیں ہوان کے کیول کی الحاد و کفریہ عقائد سے حفاظمت کریں ، اور اسلام سے بنیادی اصولول اور عمدہ واعلی تربیب میں ان کی پرورش کریں ان وجوہات وغیرہ کی وجہ سے شمر لویت سے تعلیم پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے خواہ تعلیم ہویا دنیا وی اور کا نباست سے تعلق ہو۔ والٹہ علم بالصواب ۔

ے ں ہرہ راسہ ہے ؟ اوراس لیے کہاسلام ایک ایسادین ہے جو فریفیۂ تعلیم کو فرنسِ بین اور فرنسِ کفائی کی جانب تقسیم کرتا ہے۔ اور میں کی تفصیل رہے ہیں .

اکر تحصیل علم کاتعلق مسلم فردکی روحانی بمقلی اور حیبانی واخلاقی شخصتیت سازی سید بهوتوایسا علم بقدر صِنرورت و حاجت فرض ہے۔ اور آتناعلم حاصل کرناسیب پر فرض ہے بیاہہ مرد بہویاعورت ، بچہ بہویا بڑا، ملازم ہویا مزدور ، عرضیکہ امتِ مسلمہ سے ہرطبقہ برفرض ہے۔

ے ارجیت پرس استبارے طاوت قرآنِ کریم کاسکی نیا اور عبادات سے احکام اور بلند بنیادی افلاق کے اصول و بنیادی افلاق کے اصول و بنیادی بایم اور در استبارے طاوت کی اسکی نیادی بایم اور در استباری بایم اور در استباری بنیادی بایم اور در ایک اور عمورت ایک مسلمان کو اینے دین و دنیا کے معاملات سے لیے پرتی ہے دنیاوی زندگی میں ان سب کاسکی نیا ہر مسلمان مردوعورت مرفوض میں سے۔

ا در اگر اس علم کاتعلق زراعت ، صناعت ، سجارت ، طب ، انجیئر نگ ، بجلی ، ایشم ، اور دفاع میم متعلق وغیره دیگرعلوم نا فعه میسے متوان میں مساقط ہوجائے وغیرہ دیگرعلوم نا فعہ میں سے گناہ ساقط ہوجائے گا اور اگر اس لامی معاشرہ میں سے گوئی شخص معبی اسے حاصل نہ کرسے توسیب سے سب گنا ہرگار اور اس سلسلہ کا اور اگر اس لامی معاشرہ میں سے کوئی شخص معبی اسے حاصل نہ کرسے توسیب سے سب گنا ہرگار اور اس سلسلہ

#### میں مسئول ہوں <u>سک</u>ھ

### 

تقافتی ا ورعلمی ترقی اور انسانی ثقافت کی تعمیر کایه رازیب جو اسلام کی عظمت کی علامت بسبه ، اور اس بات برد دلالت حرتا ہے کہ اسلام زمانہ کی روح اور ترقی میں برابر کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابدیت تجد داور اتمرار

کے اساب مہاکرہا ہے۔

لیکن ہم آج جوعلمی کمزوری اور ثقافتی میدان میں پسائی و تکھ رہسے ہیں اس کی اسل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس طعیم الثان اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں ، اور اس کاسبب یہ ہے کہ اسلام کوزندگی سے تمام میلووں میں اپنانظام نافذ کر نے ے دور کر دیا گیا ہے۔ اور اعداء اسلام نے اسلام کی ترقی اور اس کی نوبیول بربروہ فوالنے کے لیے سازشول کا جال بچهار کھا ہے ،اور دین کو حکومت سے دور کر دیا ہے اور اسلامی نظام کو سرف عبادت سے تعلق امور اور اخلاقی مسأل

لیکن مسلمان سبس روزمجی اسلام کی مقیقت کو مجدلیں کے اورسیس دن بھی زندگی کے تمام پہلرول کومحیط اسلامی نظام کورندگی کے تمام شعبول میں نا فذکر دیں گئے ، اور حب دن معبی ان ساز شوں کو سمجہ لیں گئے جن کا جال اعدارِ اسلام اور ان کے کارندسے بچھاستے ہیں، ای دن مسلمان دن د ہارسے اپنی کھوئی ہوئی عوبت ووبدبہ دوبارہ حاصل کرلس سے اور لوگوں سے لیے ہادی ورہنما بلکہ وہ بہترین امست بن جا میک سکے جسے توگول س<u>ے لیسے بہ</u>جاگیا ہے۔

« وَ أَنَّ هَٰ إِنْ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهِ عَنْهُمَّا فَأَنَّكِمُ عَوْهُ الرَّحَمُ كِلَاكِيمِيرِي مسيمى راء بيه سواس برملو، اور وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ادرراسون برمت جِلوكر دوتم كوالله ك راسة عدم اكر 

#### 9999999999

مربیول معلمول اور والدین برحوبعلیمی ذمه داری اور فرنیفه عائد موتلب وه یه بهکدانهیس چاہیے کہنیے جب سن شعور کوچهنجین تو بنیادی طور بران کوقتران کریم مرسصنے اور سیرت نبویہ اور دومسے علوم شرعیہ اورا دبی قصائد اور عرب کی ضرب الامثال كي تعليم دينا چاہيے، تأكم رسول التُد عليه واللہ عليه والم سمے ال حكم برُعمل مُوجلے عصطرانی نے روايست

> ررأد بواأ ولادكم على ثلامت معصال، حب بنيكم وحب آل بيته ، وتلاوة القرآك، فإن حملة القرآن فى كل عوش الله يدم كا ظـل

ا بسن بحول كوتمن جيزس سكعاؤ : ابض نبي ملى التُدعليه وسلم کی مجدت ، ا وران سے ابل بیت کی مجست ، اور قران کریم ک کل وست ، ہسس بیسے کہ قرآن کریم سے ما لمین اللہ سے عرمض سے سایہ میں اس دن ہول سے حسب روز اس عرش کے

رالاطله»-

مایه کے سواا ورکونی سایہ بزہوگار

اک امرِ نبوی کی تعمیال میں ماریخ کے سر دور میں مسلمانوں نے ایسے پول کوان بنیا دی علوم اور ضروری فنون کی تعلیم وینے کی بہیٹ کوشنش کی۔

ان مصارت کی اس ترص اور تو سے بردلالت کرنے والے ان مصارت سے چندا قوال اور نمونے آپ سے سامنے ذیل میں بیش کیے جاتے ہیں :

عبّه بن ابی سفیان نے اپنے *لڑکے سے اسا ذعبدالصمدکویی* وصیّنت کی کہ وہ اس کوالٹد کی کتاب کی تعلیم دیں ۔ اور پاکیزواشغاریا دکرائیں اور عمدہ اصادمین و باتمیں سکھلائیں ۔

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه نے ایسے گورنرول کومندرجہ ذیل فران جاری کیا:

صدونینا کے نبعہ آب نوگوں کو چاہیے کہ ابینے بچول کو تیر سنے اور شہسواری کی تعلیم دیں ، اوران کوشہور فربالامثال اور بہترین وعمدہ اشعاریا دکرائیں۔

ا مام غزالی رحمه الله نید نیدا بیارالعلوم میں یہ وصیت کی ہیے کئے لکو قرآن کریم اوراحادیث وواقعات اور نیک لوگوں کی سیرست وحالات وکہانیاں مکھائی ویڑھائی جائی اور پھر بیفن دینی احکام اور ایسے اشعار بڑھائے اور یا دکرائے جائیں جن میں عاشق ومعشوق کا ندکرہ نہو۔ ابن سینانے کتاب السیاستہ میں بیحول کی تربیت سے علق بڑے تیمیٹی مشورے دھیے ہیں اور برنسیمت ک ہے کہ جیسے ہی جیسے میں جمانی اور عقل سے لیا ظرسے بڑھنے کی صلاحیت پیلا ہوجائے تواسے قرآن کریم کی تعلیم دینا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ حروف تہجی اور لکھٹا پڑھنا بھی سیکھٹار ہے اور دین کی بنیادی بائیں پڑھٹا ہے تیمیرا شعار بڑھتے اور اشعار میں دحزیہ اشعار بڑے سے مجرقصا کہ کام طالعہ کرے۔

علامه ابن خلدون نے بچول کو قرآن کریم حفظ کرانے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور یہ واضح کیا ہے کہ تمام مختلف اسلامی ملکول میں قرآن کریم کی تعلیم ہی تمام تعلیمی نظامول میں تعلیم کی بنیا دہے۔ اس لیے کرقرآن دین کے شعائر میں سے ایک ایساشعار ہے جو ایمان سے رسوخ مک بہنچا آہے۔

اورعبیب واقعات میں سے وہ واقعہ ہے جنے ابن قتیبہ اپنی تحاب عیون الاخبار "میں کیجتے ہیں کہ: قبیار تقیف کا ایک آدمی ولید بن عبداللک سے پاس گیا تو ولید نے اس سے پوچھا : کیا تم نے قرآن کریم پرطھا ہے ؟
اس اعرافی نے جواب دیا کہ : نہیں اے امیرالمؤنین مجھے اس سے بہت سے امورا وراسباب نے دفیکہ دکھا۔
ولید نے پوچھا : کیا تم فقہ جانے مہو ؟
ولید نے پوچھا : کیا تم فقہ جانے مہو ؟
اعرافی نے کہا : جی نہیں ۔

وليدني بوجها : كيا اشعاريس مي كيد اشعار برسي الله الم

اعراقی نے کہا: جی نہیں ۔

توولید نے اس اعرا بی کی طرف سے منہ بھیرلیا، تو ما صرین میں سے ایک صاحب (عبدالتّٰدین معاویہ) نے کہا؛ اسے امیرالمونین' اورانہوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا )۔

ولید نے کہا: نما موشب ہوجاؤ اس سلے کہ ہمارے پائس کوئی موجود نہیں سیے۔

ولید نے ہوئیہ کا کہ خاموش ہوجا و ہمار ہے پاس کوئی شخص نہیں ہے۔ اس سے ان کی مرادیتھی کر ہشخص سنے قرآن کریم نہ بوجا ور ہمار ہے۔ اس سے ان کی مرادیتھی کر ہشخص سنے قرآن کریم نہ بوجا ہو اور جو نقہ کو نہ جانا ہوا ور جے اشعاریا دیز ہوں اور ہس نے دین نہ برجھا ہو تو الیا شخص نہ ہونے سے برابر ہے۔ نہ اس سے موجود ہونے سے کوئی فرق برٹر آہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے نواہ وہ بذات نووا ہے جسم کے ساتھ وہاں موجود کیول نہ ہو۔

بیجے کی تعلیم سے سلسلہ میں ہوقوا مداسلام نے وضع کیے ہیں ان ہیں ہے یہ کہ اس سے زمانہ طفولیت کی ابتدارہی ہے کہ اس سے زمانہ طفولیت کی ابتدارہ وجانا جا ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت بیجے کا ذہن نہایت صا ف ستھ الور وا فظہ بہت قری اور تعلیم میں خوب نشا کا بہوتا ہے۔

ن تعمی مختر کے کی تعرف سے ساتھ پیش کیا گیاہے۔

اک جانب معلم اول نبی اکرم کی الته علیه ولم نے اپنے اس فرمانِ مبارک میں اشارہ فرمایا ہے جیسے پہنی اور طبرانی معجم ا وسط" لمیں حضرت ابوالدر دار رضی الله عنه ہے مرفو عًا روایت کر ہے ہیں :

اس باست کی جدیدعلم تربیت نے کہی تا بُدو تاکب رکی ہے۔ اور بعض حصرات نے اس سلسلہ میں درج ذیل ، دسے عمدہ اشعار کیے ہیں :

> أرانيُ أنسحب ما تعامت ف الكبر ين اينية ايو ويسا بول كريس ان بيزو كويمبول ما تابون بوي في برم عرمي رموي وصاالعلم إلابالتعلم في الصب اورعلم ماصل نہیں ہوتا مگر بچین میں سی سے معنے سے ولو فلق القلب المعتبع في الصب اگریجین یم علم حامسل کرنے والا ول چیر کر دیجی جائے وماالعلم بعيدالشيب إلاتعسف برموا يدس بعدمهم حاصل كرنا براى مشقت كاكام ي وماالم وأإلاا شنان عقسل ومنطق انسان دوجیزول سے عبارت سینے ایک عقل ادرایک گویائی

ولست بناس مساتعلمت في الصغر ىكىن جوچىزىن ئېپن ميں پروعى بير، انهسسيس سرگزنهمين مجولت وماالحلم إلابالتحليع فى الكيبر اورحلم وبرزاري تهيس شمار ہوتی محر جب كد روى عربيس برا باري حليك لأصبح فيسه العلىو كالنقش على المجيد تو اس ب*ین علم ای طرح کلدا* بوا ہوگا <u>جیس</u>ہ کہ پیھر رنیش دنگار إذاكل قلب المسر والسمع والبصسر جبکه انسان کا دل کان ا درآنتحیس سب *سے ستبکی پیکے بج*تے ہیں۔ نهن فبانته خبذا وحبذا فقد دسر مسكى يه دونون چيزي ختم برجائين تو وه تو بلاكب بوگسي

## العلوم كسيعة حاصل كرسنه ميس عورست كالحياحصدا وحكم بها؟

متقدین اورمتائغرین دونول علما، و فقها برکرام کااس بات پراتفاق ہے کہ جتناعلم حاسل کرنا فرض سے در حبی سیے اس میں مردوعورت دونول برابرہیں ۔ان علوم سمے حاصل کرنے کا عورت کوہمی بالک اسی طرح حکم ہے۔ س طرح مرد کواور اس سكے دوسبب بيل .

۱. شرعی اور دینی احکامات میںعورت مرد کی طرح ہیے۔

۲- آخرت میں جزاء وسنراکے اعتبار سے عورت مردکی طرح ہے.

رمې په باکت که شرعی امکام و فرانکن پس عورست مردکی طرح سبے تووه اس لیے که اسلام نے عورست پرتمام وہ فرانکفن لازم کیے ہیں جومرد پرلازم کیے ہیں اورمرد کی طرح عورت کوئھی اُن کامکلف بنایا ہے جیسے نماز ، روزہ جج ، زکاۃ ، ادر نیکی وطاعت اور عدل وانصاف اورسپ سلوک واحسان اورخرید و فروخت اور رمن اور وکیل بنیا بنایا ، اور اچهی باتوں کا حکم دینا اور بری باتول سنے روکنا ، اوران سے علاوہ اور دوسری ذمہ داریاں اور فرائض بیکن بعض خصوصی حالات ہیں ہلام نے عورت سنے وہ فرائفن اٹھا لیے ہیں ؛

یا تواس خوف سے کے عورت مشقت و تکلیف میں گرفتار نہ ہوجائے یا اس کی صحت کی خرابی کے ڈرسے مشلاً حالت میں ونفاس میں عورت سے نماز وروزہ معاف کرنا۔

اوریاای و صب<u>ہ سے</u> کہ وہ کام اور ذمہ داریاں عورت کی جہانی وضع اورنسوانی طبیعت سے جور نہیں کھائیں مثلاً یہ کہ وہ میدانِ جنگ بیں قبل وغارت میں نشر کیب ہویا یہ کہ وہ معماری یا لوہار کا کام کر ہے۔

ادریا اس کے کہ جوکام وہ کررہی ہے وہ اس کی فطری اوران پیدائشی ذمہ داریوں سے متعارض ہوجس کے لیے اسے بیداکیا گیا ہے۔ اسے بیداکیا گیا ہے۔ اسے بیداکیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ کام اسے خاندان کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکنے کا ذراجہ بنے یا بچول کی تربیت اور گھری دیجے بیجال ہمیں رکا وسطے بنتا ہو۔ تربیت اور گھری دیجے بیجال ہمیں رکا وسطے بنتا ہو۔

اوریا کوئی ایسا کام ہوجس سے کرنے سے کوئی خطرناک معاشرتی فساد مرتب ہوتا ہومثلاً اسس کا کسی ایسے کام یا ملازمت کواختیار کرنا جہال مردوزن میں باہمی اختلاط ہوتا ہو۔

لیکن اس سے علاوہ اُ در کام کاج اور ذمہ داریاں اور فرائفس توان میں عورت مردسے بالکل مساوی ہے۔ اورمیری نظراوراصحاب بصیرت وعقل وسمجہ رکھنے والول سے خیال میں ان کامول سے عورت کو دور رکھنا ا دراک سے بیر ذمہ داریاں اٹھا کیٹنا درحقیقت عورت کی عزت اور اس کی قدر ومنزلت وکرامت کو بڑھا ناہے۔

وریز آب ہی بتلایئے کہ کون پر نیسند کرتا ہے کہ عورت کوالیسے کامول میں بھینسا دسے جو کام اسسے اس کی ان ذمہ داربول سے روک دیں جاس سے شوم را ورگھرا وراس سے بچوں سے سلسلہ میں اس پرلاگو ہوتی میں ؟ ا ورا لٹہ تعالیٰ دم کرے شوقی پر کیا ہی نوب سمہا ہے:

ا ورہم میں سے کون یہ پبند کرسے گاکہ عورت کو ایسے تکلیف دہ اور سخت کامول میں رگا دسے جواس سے جسم کومشقت میں ڈال دیں اور اس کی نسوانیت کوئتم کر دیں اور اس کومخلف امراض و تکالیف میں ڈال دیں ؟ اور اس کی نسوانیت کوئتم کر دیں اور اس کومخلف امراض و تکالیف میں ڈال دیں ؟ اور ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ بیسند کرسے گاکہ عوریت کوالی مخلوط ملازمیت میں لگا دسے جواس کی عزبت

مه بروسهے بربا دیہونے اورعزت وشرافنت کوسٹر سکنے کا ذرابیہ ہو؟

اور کیاعورت سے لیے عزت و آبروسے بڑھ کرا در کوئی چیز قیمتی ہوسکتی ہے؟ اور تبلائے کہ اگرعورت برائی سے راستہ پر چلنے سے اللہ رحم کر سے اس شاعر پر شب کی استہ پر چلنے سکتے اور گذرہے راستہ کو افتیا رکر سے تو توجیز کچرال کی تربیت کس طرح ہوسکتی ہے۔ اللہ رحم کر سے اس شاعر پر شب نے درج ذیل مشعر کہے ہیں ،

جنان کشل النبت بنبت فی الف لا ق ع ده: اس گاس کی طرح ہر گزنبیں ہوسکتی جو فبکل و بیابان یں اگئ ہے ال ! إذا ارتضعوا شدی النیا فصل ست رکمی باسکتی حب کرانہیں ناتف عور تراں سے بیست سے دو و د بایا گیا ہو

عورت کے گھرسے تکلنے اور گھرسے باہر کام کرنے اور ملازمت افتیار کرنے کے سلسلے باہلِ معزے فلاسفہ کے کلام کوذیل میں بیٹ ش کیا جا ہا ہے :

کوختم کردیتا ہے، اور کاش کہ ہمار سے شہراور ملک مجی مسلانوں سے ان ملکوں اور شہروں کی طرح بن جاتے جہال حشمت، پاک دامنی اور عفنت پائی جاتی ہے، جہال عورت نہایت عمدہ وخوش گوار زندگی گزارتی ہے اوراس کی عزت و سرومجی محفوظ رہتی ہے۔..

جی ہاں انگریز ول اور ایور پی ملکول سے لیے یہ برط ہے عارکی بات ہے کہ وہ اپنی اولئیوں کومردول سے ساتھ کرتہ انتخاط کو میل جول سے ذرائعیہ ہے ہے ہے ہوں اسٹا کیوں نہیں انتخاط کو میل جول سے ذرائعیہ ہے ہے ہے ہوں اسٹا کیوں نہیں اختیار کرتے ہوں ہے درائی اور برایموں سے مواین کام کرنے لگیں اختیار کرتے ہوں کا کرتے ہوں ہے کہ سے وہ اپنی فطری طبعیت سے مطابین کام کرنے لگیں اجبیا کہ آسمانی مذاہب نے بھی بہی فیصلہ کیا بہواہے) اور وہ ہے عورت کا گھریں رہنا اور مردول کے کاموں کومردوں کے سے حورت کا گھریں رہنا اور مردول کے کاموں کومردوں کے سے حیورت کا گھریں رہنا اور اس میں عورت کی بورت و شرافت محفوظ رہتی ہے۔

رہی یہ بات کہ انحروی جزا، وسزا میں عورت مردی طرح ہے، تو اس سلسلہ میں ہمارے لیے یہ کا فی ہے کہ ہم آل کریم کامطالعہ کریں تاکہ ہم ان بیے شمار آیات کامشا ہرہ کرسکیں جو اجرو ثواب سے حاصل کرنے میں عورت کومرد سے مساوی قرار دہتی ہیں ، لیجیے ان آیات ہیں سے چند ملاحظہ فرائیے :

النفاستَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ آئِذَ لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِيلِ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكِر آوُ أَنْتَى اللهُ عَمْلُمُ مِنْ ذَكِر آوُ أَنْتَى المُعَضَّكُمْ مِنْ بَعْضِ، فَالْذِينَ هَاجَرُوا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ، فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَاخْرِيحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاوْدُوا فِي سَبِيلِي وَاخْرِيحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاوْدُوا فِي سَبِيلِي وَاخْرِيحُوا مِنْ عَنْهُمْ وَاوْدُوا فِي سَبِيلِي مَنْ عَنْهُمْ وَاوْدُوا فِي سَبِيلِي مَنْ عَنْهُمْ وَاوْدُوا فِي سَبِيلِي مَنْ عَنْهُمْ مَنْ عَنْهِ اللهِ وَاللهُ سَبِيلِي اللهِ وَاللهُ عَنْهُمْ جَنْنِ اللهِ وَاللهُ عَنْهِ اللهِ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهِ اللهِ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(( إِنَّ الْمُسُولِمِينَ وَالْمُسَكِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤُمِنُتِ وَالْقُنِتِينِيَ وَالْقُنِتِينِ وَالْقُنِتُتِ وَالصَّدِيقِينِ

پران سے رب نے ان ک دعا قبول کی کریں صن انکے
ہیں کری تم یں سے کسی ممنت کرنے والے کی ممنت
کو مرد چویا عورت تم آلیسس پی ایک بو بھیر وہ
لوگ کہ چورت کی انہوں نے اور اپنے گھروں سے
نوگ کہ چورت کی انہوں نے اور اپنے گھروں سے
نکا نے گئے اور میری راہ میں سمتا نے گئے اور لوے
اور ممارے گئے البتہ میں ان سے دور کر دول گا ان
کی برائیاں ، اور ان کو دہ ل کروں گا ان باغوں میں جن
کے نیچے نہری بہتی ہیں ۔ یہ التہ کے یہاں سے بدلسہ اور اللہ کے یہاں سے بدلسہ اور اللہ کے یہاں ایجا بدلہ ہے۔
اور اللہ کے یہاں انجا بدلہ ہے۔

ا ورجی کوئی اچھے کام کرسے مرد ہو یا عورت اور دہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور تل بھران کائتی ضائع نہ وگا۔

ہے شکب امسان م داستے اور اسان م دالیاں اور ا بیان واسلے اور ایمان والیاں اور فرمانبرد ارمرد اور فرمانبرد ار

عودیم اور پیتے مرد اور پی عور پی اور صابع ورنسا برنورتی اور ضابع ورنسا برنورتی اور ضابع و الے اور خشوت والیاں اور درق کرنے والے اور صدق کرنے والے اور دوزہ اور صدق کرنے والے اور دوزہ کے فالمان اور این شرم کا بہوں کی حفاظمت کرنے والے اور حفاظمت کرنے والیاں اور اللہ کو کم شرسنے والیاں اور اللہ کو کم شرسنے والیاں اور اللہ کو کم شرسنے یا دکرنے والیاں ان (سب) سے یا دکرنے والیاں ان (سب) سے یا دکرنے والیاں ان (سب) سے یا داکر دکھا ہے۔

ابرد تواب سے عاصل کرنے میں بلکی المیاز عورت کے مرد سے برابر ہونے پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے ابن عبدالبہ نے ابن عبدالبہ نے ابن عبدالب کا سینا بیال اللہ علیہ والد المام علم نے تیجے سلم میں روایت کیا ہے کہ حضرت اسما بہت پزیر بن اسکن دخی الشیختہا نبی کرم صلی الشیخیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، اورعوش کیا کہ میں ان مسلمان عور تول کی جماعت کی قاصد ہوں ہوتیہ وہی بات کہ دہی ہی جو میں کہ رہی ہی وہ سب عور میں وہ سب عور تول کے دول کے بول کی جو میں کہ رہی ہی دول کو اور عور تول دولول کی جماعت کھول کی جو میں کہ رہی ہیں اور با بردہ ورب برا میان لاتے ہیں ، اور ہم نے ہی آپ کی پیروی کی ہے ۔ اور ہم عور تول کی جماعت کھول کی مقیم اور با بردہ رہیتے ہیں ، اور ہم ہو جہا دیس مقیم اور با بردہ رہیتے ہیں گھردل میں ہندر سبتے ہیں ۔ اور مردول کو جمعہ وعیدین کی نمازا ورنماز جنازہ اور جہا دیس شمرکت کی وجہ سے نافی دولوت کی حفاظت ادران میں ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے شرکت ہول گئی ہول کی تواہد الشد کے رسول کیا اجرو تواب میں ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے شرکی ہول گئی ہول گئی ہول کے ایک رسول اکرم میلی الشوعیہ ہولی ہول کیا جہرہ مبارک ایسے صحاب کی طرف بھیرا ورفرایا :

سیاتم نے کسی مورت کی گفتگو جودہ اپنے دین کے بارے
میں کررہی ہواس مورت سے زیادہ بہتراندازیں کشخ ہے ؟
صحابہ وضی التٰ عنہم نے عوض کیا: کیوں نہسیں اے البند کے
دسول مجمر دسول التٰ مسلی التٰ علیہ وسلم نے فرایا:
اے اسمار جا فہ اور جوعو تیس یہاں موجود نہیں ہیں ان کویہ
بتلادد کہ تم میں سے محصی عورت کا اپنے نشوہر کے ساتھ اچھا براؤ
اور اس کی رہنا مندی ماصل کرنے کی گوشش کرنا اوراس کی بان کا اللہ مان این کا مینان کی مان ان تمام جیزوں سے برابر ہے جن کا کمشش کرنا اوراس کی با

روص سمعتم مقالة اصرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه بي فقالوا: بلى يام سول الله فقالوا: بلى يام سول الله فقال مرسول الله صلى الله عليه وسلع:

انصرفي يا أسماء وأعلى من وماء للمن النساء أن حسن تبتعل إحداكن لزوجها وطلبه المرضالة والتباعها لموافقته يعل كل ماذكريت».

÷ ÷ ÷

حضرت اسمارخوشی خوشی لاالہ إلااللہ اوراللہ اکبر سرم صتی ہوئی اور نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے فرمانِ مبارک ہے خوشخبری حاصل کرتی ہوئی وہاں سے والبس ہوئیں۔

نبی کریم صلی الله علیه ولم کی اس مبارک مدین سے یہ ظاہر ہواکہ عورت گھرکی دیجیر مبال ، کام کاج ، اور شوہر کی فرانبزاری اور بیچول کی ترببیت پرجوا جرحاصل کرتی ہے وہ اجرو ثواب اس اجر سے برابر سیے جو مرد کو جہب او اور دگیر کامول پر مبتا ہے ۔

#### 0000000000

اسُلام لركيول كي عليم وتربيت كى طرف تهي توتب، ديها بهيه اوراس كاحكم تعبى ديها بهيه ال سلسله مين درج زيل تيجيح احا دسيث ملاحظه مهول :

ترندی اور ابوداؤد روایت کریت بی اور الفاظِ مدسین سنن ابی داؤد سے بی که نبی کریم ملی التدعلیہ وسلم نے رشاد فرمایا :

> ((من كان له خلات بنات أوثالات أخوات أوبنتان أو أنحتان فأدبهن وأحسن إليهن ون دّجهن فله الجنة».

ايك روايت من يول آناييد:

(( وأيسا رجل كانت عندة وليدة (أحب أمذ) فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأدبها فأحسن تأديبها أغتقها وتزوجها فله أجران».

جسس کی تین لراکیاں یا تین بہنیں ہوں یا دولومکیاں یا دومیہ بین ہوں یا دورہ انہیں ادب سکھائے اوران کے دومیہ بین ہوں اور دہ انہیں ادب سکھائے اوران کے ساتھ اچھاسلوک کرسے اور ان کی شادی کروے تواس کو جنت ملے گا۔

حبس شخص کے پاس کوئی باندی ہوا دروہ اسے تعلیم دسے
اور اٹھی طرح سے پڑھائے اور اسے ادب سکھائے الا
خوب اٹھی طرح سے ادب سکھائے اور کھر اسے آزا د
کرکے اس سے شادی کرنے تواس کو دوا ہرا دوم را تواب

سیمیں۔ مسیحے بخاری و لم میں یہ آتا ہے کہ نبی کرمیم کی اللہ علیہ ولم عور تول سے لیے گید دن مخصوص فرما یا کر سے سے اوران میں ان کو وہ باتیں سکھلا یا کر سے ہے حواللہ تعالی سے آپ کو تبلائی تغیس ،اور آپ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ سے پاس حاضرہوئی اور اس نے عوض کیا : اسے اللہ سے رسول مرد تو آپ کی احاد بیٹ شن لیتے ہیں ۔ آپ ہمارے لیے میں اور آپ ہمیں وہ باہیں سکھایا آپ ہمارے لیے میں اور آپ ہمیں وہ باہیں سکھایا

كريب جوالله تعالى نے آب كوتبلائى بيس، تونبى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا:

( اجتمعن يوم كذا وكنذا). فلان فلان فلان ون اكثما بوجاياكرور

ینانبچه وه عورتمین حاصر پرگئین اور رسول اکرم صلی الله وسلم تشریف لائے اور آب نے الله کی تعلیم کرد ، باتیں ان کوسکھلاا ور تبلا دیں .

اوربلا ذری کی تحاب " فتوح البلدان " بین مکھاہیے کہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمرین الخطاب ونی اللہ تعالی عنہا زمانہ جا بلیت میں ایک عررت " فتوح البلدان " بین مکھا ہیں تھیں بھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان العالی عنہا زمانہ جا بلیت میں ایک عررت " شفار مدویہ " سے مکھنا سے منزایا : کہ انہیں تحریر وخط کی باری اورصفائی اورنوک بلک مجی اسی طرح سکھا دوجس طرح انہیں مکھنا سکھایا ہے۔

ندکورہ بالا امادیث وردایات سینے نتیجہ یہ کتا ہے کہ اسلام سنے لاکی کو نافع علم اور مفید ثقافت سکھانے کا کم دیا ہے۔ اوراگر گذشتہ ادوار بیں بعض علی سینے ورتول کو علیم دینے کی ممانعت ملتی ہے۔ تواس کی وجب وہ تعلیم ہے جو گندی وفتن شعروشاعری اور ہے بہودہ باتول اور بازاری ادب اور نقصان دہ علم پڑتی کی ہولیکن یہ کہ اگر عورت وہ علوم پڑھے جواس کو دین ودنیا ہیں فائدہ پنچائیں اور پرمنغز صاف ستھرے اچھے اشعار کہے اور عمرہ برمعنی نشر کھے تواس سے مذکوئی رفیکے والا می ہے اور کری منع کرنے والا.

ابن سحنون کی گناب المعلمین سے مقدم میں لکھا ہے کہ متنی وبر ہیز گار قاضی علی بن سکین اپنی بچیوں اور اور اور اور کوبر سے ایک ستے ہتھے ، قاضی عیامن کہتے ہیں :عصر سے بعدوہ اپنی دونوں بچیوں اور بھتیجیوں کو بلاتے ہتھے تاکہ انہیں قرآن کریم اور علم بڑھا میں ،اور ان سے قبل صقلیہ سے فائح اسرین فرات بھی اپنی بیٹی اسماء سے ساتھ الیسا ہی کیا کرتے تھے جوزنہا تہ بڑھا یا کرتے کی عالم بنی ، اور شکت کی دوایت کرتے ہیں کہ حاکم محدین اغلب سے محل میں ایک اساز ستھے جودن میں بچوں کو بڑھا یا کرتے تھے اور رات کو بچیوں کو۔

اور تاریخی طور سے بربات نابت ہوگی ہے کہ عورت اسلام سے زیر سابیعلم وُلقافت سے نہابت بڑھے درجہ تک پنجی اور اسلام سے شروع سے دُور میں عورت نے تعلیم و ترببت کا بہت بڑا حنتہ حاصل کیا تھا۔ جنانچے مسلمان عورتوں میں مقالہ زرگار وانشار پر داز کھی میں اور شاعرات تھی جیسے علیۃ بنت المہدی اور عاکث مبنت

احمدين قادم اورخليفه ستكفى بالتُدى بينى ولَاده ـ

ان میں بڑی بڑی فہیبا نمی بھی تھیں جیسے کہ بنی اود کی طبیبہ زبنیب جو انتھول سے علاج کی ماہر تھیں ۔ اور ابوح بفرطنجالی کی صاحبزادی ام الحسن جوا پہنے زمانے کی نہایت زبردست اورشہور طبیبہ تھیں ۔ عورتوں میں بڑی بڑی میرژیمی تھیں جیسے کہ کریمہمروزیہ اورسیدہ نفیسہ بنت محروما فط ابن عباکر (جوروا ہ صربیٹ یں ہے۔ بیں وہ) لکھتے ہیں کہ ان سمے اشا ذمشائیے میں اپنی سے زیاد وعور میں تقیں ۔

ا وربیے شمار عور تمین علم سے نہایت رفیع و بلندمر تبہ پر فائز تھیں ، چنا تبحی ان میں سے حضرت امام شافنی وامام بخاری وابن خلکان وابن حیان کی اشانیاں اور پڑھانے والیاں بھی تھیں ،اور بیرسب مصرات فقہار علماء اور شہورا دیجول میں سے گزرسے بیں جواس بات کی سب نے بڑی دلیل ہے کہ اسلامی تربیت علم اور فکری ارتقار کا بہت خیال رکھتی ہے اور اسلامی ثقافت نہایت متنوع وجامع ہے۔

شربعیت نے جب عورت کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کرے جواسے دین ودنیا پس فائدہ پہنچا بئی، تواس بیں یہ امر ضرفر رطمی ظار کھنا چاہیے کہ تیعلیم لازمی طور سے مردول سے الگ تھاگک اور دُور ہوتاکہ لڑکیول کی عزرت و کرامست اور آبروم مفوظ رہے، اور لولئ ہمیشہ اچھی شہرت اور مہنبرین وباکیزہ اضلاق کی مالک ، ج اور قابلِ احترام شخصیّت مجھی جاتی رہے۔

آور فالبَّاعُلَم تربیت سے وہ قلم پرداز جنہول نے تعلیم وغیرہ سے میدان ہیں دونوں جنبوں کوالگ الگ دکھنے کا سب سے پہلے نعرہ بندکیا وہ ام قابسی ہیں۔ جنابِح تعلیم سے سلسلہ ہیں ان سے رسالہ ہیں لکھا ہے کہ اچی صورت بہت کولوکوں اورلوکیوں کوایک جگر جمع زکیاجائے "اور جب حضرت ابن سمنون سے نوکوں اورلوکیوں کی مخلوط تعلیم سے بارے ہیں پوچھاگیا توانہوں نے فرایا : مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ لوکیوں کولوکوں سے ساتھ تعلیم دی جائے ، اس لیے کہ یہ لوکیوں سے بگا فرنے اور خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ، غور فرہا ہیے کہ جب ابن سمنون اور قابسی جیسے حضرات کی رائے یہ لوکیوں سے بگا فرنے اور خراب کرنے باکہ اضلاقی خرابیاں زمجہ لیس، اوریہ برہی بات ہے کہ ان دونوں کی لائے در حقیقت شمرلعیت سے ہی ما خوذ ہے ۔ اور دنیا ہیں شمرلعیت کا تھی مرحکی اور فیصلہ پر فوقیت رکھ اسے اس لیے کرالٹہ تبارک و تعالی کا ارشا در مارک ہے :

(رؤمناً گان لِهُوْمِن وَلَا هُوُهِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُ اللهُ اللهُ وَمِن اِمُومَن مِعَ مَن اِمُومَن عَلَا اللهُ وَمِن اللهُ وَرَسُولُهُ اَفَيْ اللهُ الل

ی*ں جا پڑا*۔

ا در ہم سنے پرجوکہا کہ علامہ ابن سحنون اور قالبسی کی رائے تمرلعیت سے مانو ذہبے وہ ان مندرجہ ذیل نصوص وآیات پ و سبب سے :

الشُّه تبارك وتعالى فرمات يمن :

الواذَاسَالْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَنْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ

ه الاحزاب ساه

ا ورجسب ثم ان (رسول ک اذواج)سے کوئی چیز مانگو توان سے پردہ سے بام سے مانسگا کرد۔

یہ آبین سلمانوں کی ماؤں ازواجِ مطہرات سے بارسے میں نازل ہوئی ہے۔ اور امسولیین سے قامدے سے مطابق اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبسب کا ،اور حب وہ امہات المؤمنین جن کی پاکینرگ وعنت بقینی اور قطعی ہے جب انہیں پر فیسے کا حکم دیا گیا ہے اوران سے کہا گیا ہے کہ وہ اجنبیوں سے سامنے نہ آئیں توسلمان عور توں کو تو بررہ اولی پر محم ہے کہ وہ ہم ہے کہ وہ ہم ہوم اولومی کا نام حکم ہے کہ وہ بردہ کریں اور کسی اعبنی سے سامنے قطعًا نہ آئیں ،علمار اصول وفقہا مرسے یہاں اسے مفہوم اولومی کا نام دیا جا تا ہے۔

ا درالتُه حبل شانهٔ فرات مین :

ال قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُوا مِنَ اَبْصَارِهِمُ وَيَخَفَظُوا فَرُوْجَهُمْ فَلِكَ اَدْ كَلَّ لَهُمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ فَلِكَ اَدْ كَلَّ لَهُمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ فَلِكَ اَدْ كَلَّ لَهُمُ وَيَخْفَظُونَ وَقَالُ لِلْمُؤْمِنَةِ لِنَّ اللَّهُ فَعِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَادِهِنَ وَيَخْفَظُنَ وَيَخْفَظُنَ وَيُخْفَظُنَ وَيُخْفِقَ عَلَى جُنُولِيقِنَ الْأَوْمِنَ مَا طَهُرَ وَيُخْفَظُنَ وَيُخْفِقُنَ وَلَا يُبْوَلِيقِنَ اللَّا لِلْمُغُولِيقِينَ اوْ الْبَايِقِينَ الْقَالِيقِينَ اوْ الْبَايِقِينَ اوْ الْبَايِقِينَ الْقَالِيقِينَ اوْ الْبَايِقِينَ الْفَالْمُونَ الْفَالْمُونَ الْوَالْمِينَ الْهُ الْمُعْولِيقِينَ اوْ الْبَاعِلَى الْمُولِيقِينَ الْمُولِيقِينَ الْمُولِيقِينَ الْمُولِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ الْمُولِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ اللْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ اللْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ اللْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقُولُ الْمُؤْلِيقِيقُولُ الْمُؤْلِيقِيقُولُ الْمُؤْلِيقِيقُولُ

آپ ایمان دالول سے کہ دیجیے کہ ابن نظرین نجی کویں اور اپنی شرکا ہول کی مفاظمت کریں ،یہ الن کے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے۔ ہے شک النہ کوسب کچہ خبرہے ہوکھے لوگ کی کرستے ہیں۔ اور آپ کہ دیجیے ایمان دالیول سے کہ اپنی نظری نجی رکھیں ،اور اپنے ہے شرکا ہوں کی مفاظمت کریں ۔ اور اپنا سنگھا دفا ہر نہ ہونے دیں سکر ہاں جواس میں سے کھلاہی رہا ہے۔ اور اپنے دو ہے اپنے سینوں پر ڈاسے رہا کریں ،اور اپنے اور اپنی زینت کا ہر نہ ہونے دیں مگر ہاں جواس میں سے کھلاہی رہا ہے۔ اور اپنی زینت کا ہر نہ ہونے دیں مگر ہاں جواس میں میں اور اپنی اور اپنی زینت کا ہر نہ ہونے دیں مگر ہاں اینے شوہری اور

ا دراپینے باپ پراورا<sub>سی</sub>ضشوہرے باپ پراور

النورد ۱۳۰ و ۱۳۱

ايين بيئوں بر.

اس آیت میں جب یہ مکم دیا گیا ہے کہ لگا ہ نبی رکھیں اور دو پٹہ اور معیں، سینہ کو ڈھانکیں اور زیب وزینیت اور دو پٹہ اور معیں، سینہ کو ڈھانکیں اور زیب وزینیت اور نوبیں نوبیورٹی کو محادم سے علاو کسی سے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، تو کیا یہ سب باتیں اس بات پر ولالت نہیں کرتیں کہ مسلمان عورت کو پہر مکم دیا گیا ہے کہ وہ پر دہ میں رہیں اور پاکبازی اور پاکدامنی سے دامن کو مضبوطی سے تھا ہے اور اور اختلاط نہ رہے۔ وقار سے رہیں اور اجنبیول سے ساتھ میل جول اور اختلاط نہ رہے۔ اور التہ تعالیٰ فراتے ہیں :

﴿ يَاكِيُهُمَا النَّهِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ وَمَنْتِكَ وَنِيمَاءٍ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ \* ذٰلِكَ اَدْنَى آن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذِّينَ م وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا⊕ٍ״٠

اسے نبی آب کہ دیجے اپنی بیویول اور بیٹیوں اور (عام) بیان والول كى عورتوں سے كه است اور نيمي كرليا كرس اين يا دريس تحور ی ، اس سے وہ جلد بہجان بی جایا کریں گی اور اسس يسرانهيس سايانه جائے كا ور التد توبر المغفرت والا ب

بزارهمت والأسيد

اس آبیت میں مسلمان عورت کومرِ دہ کرنے اور بیا در اور برقعہ اور مصنے کاحکم دیاگیا۔ بسے ، تو بھیر بحبلا اس کا تصور کیا جاسکتا بے کہ کوئی عورت کسی اجنبی مردست اختلاط کرسے؟

ا مام ترندی رسول اکرم صلی الله علیه و لم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرایا:

کوئی مردکس امنی عورت سے ساتھ تنہائی میں اکتھا ہیں رر سانعلا رجل بامسراُ وَإلا

برا مگرید که شیطان ان کے ساتھ تیسرا فردم و آہے الین وكان الشيطان شالتهما».

ان کوبه کاگرگذاه می گرفتار کرا دیباسید.)

ا درا مام بخاری میکم نبی کریم ملی الته علیه ولم سے روابیت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا:

عورتوں سے یکسس جانے سے بجوتو ایک صاصب نے «إياك عروالدند ول على النساء، فقيال

عرض كياكر است الشرك ركسول بالاستي كدكيا ويوروغيره كا رجل : يارسُول اللهُ إأفر أيت الحمو؟ قال:

مجی بہی مکم ہے ؟ توآب نے فرایا کہ داور توموت (ک المحموالموت).

طرح نعطرناک ہے۔

یہ قبرا نی نصوص ا وراحا دریث نبویطعی طور سے مردوزن سے اختلاط کوحرام قرار دے رہی ہیں ان نصو<sup>ص ل</sup>احا د<sup>ہے</sup> میں نہیں شکب دشبہ کی گنجائش ہے اور نہیں بحث ومحیص کی۔

لهٰذا جولوگ مردوزن سیمے اختلاط کو جائز قرار دینے ہیں ا دراس سے جواز سے لیے معاشرتی پروگرامول ۱ در نفسیاتی معالبات اور شرعی الیلول کوبهان جوازا و مبرر بنا تے ہیں، یہ لوگ در حقیقت شریعیت بربہتان باند صفح ہیں اور نظری ا *ورطبیعی جبلت سے غافل پننے کی گوٹشش کرتے ہیں ،ا وربی*لوگ اس تکلیف دوحقیقت سے تغافل برستے ہی*ں جس* ين آج تمام انساني معاشرك گرفتار مين.

جولوگ اختلاط کوجائز قرار دسیتے ہیں ان سے بارسے ہیں ہم نے جور کہاہے کہ وہ شریعیت پرافترار پردازی کرتے میں یہ ان بیے شمار نصوص کی بنار بر کہا ہے جواہمی ذکر کی جانگی ہیں . اور حبلت اور فطری طبیعت سے تجابل سے کام لینے کا حکم ہم نے اس لیے رگایا ہے کہ اللہ تعالی نے حب مرد و زن کو پیاکیاتوان میں سے ہرا کی میں دوسرے کی طرف نبی میلان وکشش و دایوت رکھدی ہے:

( فِيطُونَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَكَنِهِا. اللّٰهُ كَاسَ فَعْرِت كَا بَاعَ كُروض يراس فِي الله كاربيا

يماج الله كى بنائى ونى فقرت بى كونى تبديك نبيس .

لَا تَبْدِينِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الروم.٣٠

انعتلاط مردوزن اوربیے بپردگی کی دعوت دینے والیے کیا یہ جا ہتے میں کہ دنیا کے نظام ومزاج اورانسان کی فطرت کو بدل ڈالیس ،ا ورزندگی <u>سے طر</u>لقول کو ملیٹ دیں اورخصوصًا اسیسی صورت میں حبب کہ اختلاط کی صورت میں مردو<sup>عور</sup>ت <u>میں سے ہرا کیا جنبی طور پر بھ</u>وکا اورا خلاقی طور ہے ہے لگام و برکرہ ارہو یہ ظاہر ہے ایسی صورت میں فتنہ اورشدید ہوگا ا در مرانی ا در گناه ی طرف رغبت اور زیا ده شدید موگی -

**ا در اگر بچین <u>سے</u> لڑکے دول کا باہمی انت**قاد طرا در زنگی کے تمام مراحل میں ان کا ایک ساتھ رہنا عورت کی طرنب د <u>سیحنے کو ایک ایبا طبیعی اور فیطری انوں امر</u> بنا دھے ہیں ہے مرد وعورت سے دل میں شہوت اور بنسی خواہش ہیا نہ ہو تو*کھر* تومیاں بیوی سے درمیان مجست عدا دت سے بدل جائے گی اور ان سے درمیان رحمت والفت خلم سے برل جائے گ ا ور بجر توجنبی مواصلت واتصال میں برو دست آجا ناچا جیئے . ا در دونول میں سے ہرایک کو دومسرے سے ساتھ دشتہ ' از دواج میں منسکک رہنے کوئپ نذہیں کر ایا ہیئے حالال کہ یہ بات یائنل غلط اور واقع اور مشاہرہ کےخلاف ہے۔

ا ورہم نے جو کہا کہ یہ لوگ اس تکلیف وہ حقیقت سے تغافل برستے ہی حس میں بہیت سے انسانی معاشرے مردوزن سے انقلاط کی آزادی دے کرگرفتار ہوسئے ہیں۔ اور اس زیر پیلے تجربہ کی وجہ سے خطرناک صورت حال سے دوجار میں. وہ اس لیے کہ انہیں جا ہیئے کہ یمغربی اور شرقی ممالک سے ان معاشروں سے پوچیس کہ ان سے یہال عورت آزاد ک یے راہ روی وفساد اورگناہ سے کس انتہائی درجبہ کا پہنچ گئی ہے حالال کر وہال تمام طبقول اور سرمعا تنسرے ہیں مرد وزن یں اختلا طرعام ہے بمٹرک ہویا اسکول، ہازار بہویا دفتر ،یونیورشی وکا لبح ہویا تفریح گاہیں ہر حبگہ مرد وعورت شایذ بشایر مجیرتے ہیں لیجیے آپ کی ندمنت میں ان کے معاشرہ سے جیند واقعات بیش کیے جاتے ہیں اور وہاں اس اختلاط کے جونتا کئے بر مرموسے اور واقعات سامنے آسنے ہیں ،ان واقعات ہی سے چند ہیں ،

💠 سید قطب شبهیدی کتاب "الاسیلام والسلام العالمی" میں لکھا ہے کہ ؛ امریکہ میں ٹانوی سطح کے اسکولول کی حاملہ طالبات کی تعداد او تالیس فی صد کے بیٹے گئے ہے۔

💠 لبنانی اخبار "الاحد" ایپنے شمارہ نمبر. ۱۵ میں امریکی کالجول اور پیزیمیسٹیوں میں جنسی جرائم کے سلسلہ میں لکھیا ہے کر: امریکی کالجول اور یونیورشیوں میں طلبار وطالبات سے درمیان جنبی جرائم روز بروز نئی نئی شکل میں روز ا فزول ہیں۔ امریچه کی یونیورسٹیوں میں طلبار نے ایک مظاہر ، کیاجس میں ان کا نعرہ یہ تھاکہ بمیں لیم کیاں چاہیے ہیں ہم مزے ا<sup>فران</sup>ا

اور عش كرناچاسيته مين.

طالبات کے سونے کے کمرول پر رات کواپنائک طلبہ نے دھاوا بول دیا اوران کے اندرونی مخصوص کپرسے ٹرلیا۔

یونیورٹی کا ذمہ دار حادثر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اکثر طلبار وطالبات نہایت ہمیانگ خبری کبوک کاشکار ہیں۔ اور
اس بیس ذرہ برابر کوئی شک وشبہ نہیں کمو بودہ دور کے طرز زندگی کا طلبار سے اخلانی بھاڑ میں سب سے زیادہ حصہ ہے۔

دوزنامہ برسمی مکھتا ہے کہ: گذشتہ سال کے واقعات شمار کرنے اور تخیینہ لگانے سے میعلوم ہوا کہ ایک لاکھ ہمیس ہزار
ناجائر نہیے ان غیر شادی شدہ لولیوں نے جنم و بیے ہیں جن کی عمر بی ہیں سال سے زائر نہیں ہیں اوران میں سے اکثر کا لبول
اور بونور شیوں کی طالبات ہیں.

روز نامرمز پر مکھتا ہے کہ: ولایت بروفیونس کی پلیس رپورٹ میں لکھا۔ ہے کہ گذشتہ مئی سکے اخیر مبنتہ کی چھٹیاں جھیاستھ طلبہ وطالبات نے روٹوی لینڈ میں گزاریں ،اور بمجروہ طلباریونیورٹی والبس نہیں لوٹے بلکہ ولایت کی جیل رواز کر نے ہے۔ اس سلے کہ انہیں مشکوک مُشتبہ حالت میں گرفتار کیا گیا تھا،اور ان میں سے بعض تومنشات بھی استعمال کرتے تھے۔

قوم ومعاننرے کی مربیہ مارگریٹ متھ سے ایک بات بیبت نقل کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ: طالبات کوصرف اپنے بذہات وخوا ہٹاہت کی فخر ہی دائن گیرر ہتی ہے ، اور وہ ان وسائل کے در پے رہتی ہیں جوان کی اس خواہش کو بوراکر سکیں ، سومیں ساٹھ سے زیاوہ طالبات امتحانات میں ناکام ہوگئیں ،اور ناکامی کے اسباب میں سے یہ سے کہ وہ اپنے اسباق بکی سے صرف دسس یہ بیت کہ وہ اپنے اسباق بکی سے صرف دسس فیصد ایس طالبات ہیں جواپنے اسباق اور عزرت و آبروکی حفاظت کرتی ہیں ۔

💠 ا ورجارج بالوشى ابنى تماب "التوره الجنسية "ببس يكصفي بي كمه:

تکنیڈی نے طالات نمیں صَاف صَاف صَاف مِدا مرکیہ کامتقبل خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ امر کیہ سکے نوجوالت افلاق باختہ ہیں اور وہ ہے راہ روی ہیں مبتلا ہیں۔ اور جنسی دھندول ہیں ایسے غرق ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کوا دانہ ہیں کرسکتے جوان سے کا نرحول پر ڈالی گئ ہے۔ اور ہران سات نوجوانول ہیں سے جوفوج ہیں بھرتی سے بیش ہوستے ہیں ہورت میں اس نے ان کی صحبت ہیں جہ نااہل ہوستے ہیں اس نے ان کی صحبت ہیں جہ نااہل ہوستے ہیں اس نے ان کی صحبت واقت اور نفسیات کوتباہ کردیا ہوتا ہے۔

ا درسان قالمه رمین خردشچیف نے معمی کنیٹری کی طرح یہ کہا ہے کر روس کامتقبل خطرو میں ہے۔ اور روسس کے نوجوا نوں کامتقبل غیرمحفوظ ہے ،اس لیے کہ وہ سبے راہ روی اورشہوات ومبنیات ہیں غرق ہیں .

ور دول والمرابي الني كتاب مباليج الفلسفة اليس كمعتمين كد:

ایک مرتبهم مچراسی پریشانی اورشکل کاشکار ہو گئے ہیں حسب نے سقراط کو بے جین کر دیا تھا، ہماری مرا دیں ہے کہم ال

فطری اخلاق تک ددباره کس طرح راسته پائیس گے جوان قانونی سنراؤں اور دفعات کی جگہ لے کیسی جن کا اثر لوگوں سے کردار دنرندگی سینےتم ہو چکاہیے۔ ہم اس سید حیائی و بید راہ روی سے ایپنے عظیم معاشرتی سرما ہیے کو تہا ، و بربا د کر رہے ہیں ۔

مانع مل اشیار وادویات کی ایجا و اوران کا عام ہونا ہمارے اخلاق کے بگاڑنے کا ایک راست اور سرا سبب بنا ہے اس لیے کہ پہلے زمانے میں اخلاقی قانون نبی طاب کوشادی کے ساتھ مقیدر کھتا تھا۔ اس لیے کہ زکاح کالازی نتیجہ باپ بینے کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا جس سے کی طرح مفرنہیں ہوسکتا تھا، اور باب اپنے بہے کا مسئول و زمر وار سرون باپ بینے کی شکل میں نما تھا، لیکن آج یہ ورتحال نہیں ہے بلکہ آج جنسی طاب اور توالد و تناسل کے درمیان را بط ڈجیلا نکاح سے داست سے بی بنتا تھا، اور باپ ایساموقف وجود میں آگیا ہے جس کی ہمارے والدین کوہر گر توقع نہیں تھی، اس لیے کہ اس سبب کی وجہ سے عور توں اور مردوں سے درمیان تمام تعلقات بل رہے ہیں۔

البته بات نہایت رسواکن سیدے کہ ہم پانے لاکھ امری لڑکیوں کو اس بات کی نوشی نوشی اجازت دسے دیں کہ وہ اسپنے آپ کوآزا دی ، بے راہ روی اور ابا حیث کی بھیبنٹ چراہا دیں جن کو ہمار سے سامنے ڈراموں اور نریاں فحش ا دبی کا بول ہیں بیش سیاجاتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان مردوں اورعور توں میں جنربات وخوا بہنس بھڑکا دی جائے جو شا دی ہے۔

محفوظ قلعے اور اِس کے ذریعے صحبت کی حفاظت کریتے والی زیدگی سے محروم ہیں۔

چنانجہ جو خص میں شادی میں تا نیر کرتا ہے۔ تو وہ ان بازاری تو کیوں کے ساتھ مبل ہول انھیار کر بیتا ہے۔ جو کھلم کھلا برائی کی گھائی میں المطح سیدھے ہاتھ ہاؤل مارتی درتی ہیں اور مرد کواس عرصہ میں اپنی صنبی خواہشات اور فلی جذبات بورے کرسند کا موقعہ مل باتا ہے۔ وہ ایسا بین الاقوامی آراستہ وہبراستہ نظام ہاتا ہے جو نہا ہے جو نہا ہے موجہ سے جدید بسے جدید باس سے آراستہ ہوتا ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا نے ہروہ طریقہ ایما کر کیا ہے ہے۔ اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا نے ہروہ طریقہ ایما کر کیا ہے ہے۔ اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا نے ہروہ طریقہ ایما کر کیا ہے ہی کی اور ایسامعلوم ہوتا ہوتا ہے۔ اور ایسامعلوم ہوتا ہوتا ہے۔ کہ ساری دنیا نے ہروہ طریقہ ایما کر کیا ہے۔ ہوتا ہے۔ کہ ساری دنیا ہو ہوتا ہوتا کی ساری دنیا ہے۔ ہوتا ہے۔ کہ سامہ کی کیا جاسکتا ہو۔

غالب محمان یہ سپے کہ لذت ِ نفسانیہ سے حاصل کرنے سے بیٹ سنے طریقے افتیار کرسنے کا سب سے بڑا سب اور حال واروں کا دبنی عقیدوں وغیرہ کی شدید مخالفت سبے۔ اس لیے کہ جب نوجوان لوکوں اور لوکیوں کو بیمعلوم مواکہ دمین ان کی ان جنسی شہوات ولذات کی مخالفت کرتا ہے تو انہوں نے علم ہی سے فردیعہ دمین کورسوا و برنام کرنے سے مزادوں اسباب تلاش کر سلیے۔

ا وراس سیسے کوئی را و فراز نہیں کترب میں جنب جذبات مجر کیس ، اور گذشته ا دوار سے لوگول میں جوابینے نفس بر کنٹرول کا جوملکہ ا در قوت تھی وہ کمزور رہ جائے ، اور وہ پاکدامنی وعفت کا جو پر جو پیلے عظمت وعزّت کا ذریعی تھی وہ مذا تی کا ذربید بن جائے۔ اور وہ حیار جوخوب ورتی کو چار چانداگایا کرتی تنفی وہ نیست ونابود ہوجائے۔ اور لوگ اپنے گنا ہوں کو شمار کر کے فخر کرنے سنے لگٹ جانئیں ،ا ورعوت میں اپنی غیرمحدود آزادی اور ہر طرح کے گھوسنے بھیرنے کے حق کااس بنیا دیر مطالبہ کریں تاکہ مردوں کے ساتھ برابری حاصل ہوجائے ، اور شادی سے قبل ہی صنبی طالب ایک مانوس چیزین جائے۔ اور بیشہ وُرزٹرال پولیس کے خوف کے بہائے ان عورتوں کی وجہ سے مطرکوں سے نمائب ہوجائیں جواپنے جذبات مخت میں سے کرنے کے ایس کے اور کا کہا تھا کہ کرنے کے ایس کے اور کی کو اختیار کرتی ہے۔ کہا ہے اور کی کو انتہار کرتی ہے۔ اور کی کو انتہار کرتی ہے۔ اور کی کو انتہار کرتی ہے۔

مصری روزنامه" الیوم"نی ۱۹۹۵/۴/۱۹۹۱ کی اپنی اشاعت میں پرخبر جیابی ہے کہ:
سوٹین کی عور تول نے ایک ایسے مظاہرہ میں شرکت کی جس میں سوٹین کے مفتیف اطراف کی عور تمیں شامل تعییں ۱۰ور
دیال کے مختلف علاقول میں منظاہرہ کر کے انہوں نے بیرمطالبہ کیا کہ کھلی حنبی آزادی پر پیا بندی لگائی جائے، اوراس منظاہرہ
میں ایک لاکھ عور تول نے شرکت کی تھی ۔

یمی اخبار مکھاہے کہ اپریل سے الکائے میں جب سوٹین میں ایک سوچالیس بڑے واکٹروں نے با دشاہ اور بارلیسٹ کو ایک یا دداشت پیش کی جس میں انہوں سنے یہ مطالبہ کیا تفاکرانسی دفعات نا فذکی جائیں جواس جنسی انارکی اور آوارگ کی روک تمام کرسکیں جو درحقبقت لوگول کی صحت وزندگی کوجنجو ٹرکر رکھ دینی والی ہے۔ اور ڈاکٹرول نے یہ مطالبہ کیا کہ جنسی آزادی سے خلاف فانون وضع سے جائیں ، تواس پر بہیت ہے وسے ہوئی اور شور شرابہ کیا گیا۔

\* بن لندسی "نامی جج اپنی تماب "نئی نسل کی سکشی " بیس <u>سکھتے ہیں</u> کہ :

امریکه میں لڑکیال وقت سے پہلے بالغ ہو۔ نے نگی ہیں۔ اور جھوٹی عمر سے ہی ان میں منبی شعور نہایت تیزی سے
بیدار ہموجاتا ہے موصوف جے نے آزمانشی طور پرتین سوبارہ لڑکیول پر رسیرج کی تومعنوم ہوا کہ ان میں سے دوسو بچاپ لڑکیال
گیارہ -سے تیرہ سال کی عمر میں بلوغ کو بہنچ گئی تھیں ، اور اس جھوٹی عمر ہی میں ان کی نبسی خواہث و رحبمانی ساخت ایسی ہوگئی
تھی جو عام طور سے اٹھارہ سال اور اس سے زیا وہ عمرکی لڑکیول کی ہوتی ہے۔

الذاكم وريث بإكرابني كتاب «القوامين الجنسية» مين لكصفة مين كه:

ترقی یا فتہ اور تمدن طبقہ میں بھی اب یہ بات کوئی انوکھی یا تعجب خیز نہیں رہی ہے کہ سات یا آٹھ سال کی بجیاں بجول سے یاری کریں اور بساا وقات وہ ان سے ساتھ گنا ہیں بھی مبتلا ہوجاتی میں ۔اورڈاکٹرموصوف نے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی شالیں بھی بیٹیں کی ہیں ۔

برطانوی اخبارات نے ایک خبرشائع کی سبے کر پیس سال کی ایک نوبوان استانی قریب البلوغ لوکول کی ایک جماعت کومبسی تجربه کی ملی شق کرا ایکر تی تھی ، چنانچہ وہ ایسے تمام طلبار و شاگردول سے سامنے ایک کرے ایپنے تمام کیرسے ا آردیا

<sup>&</sup>lt;u>ئ</u>ے مبابعج انفلسفہ (۱-۲ تا ۱۳۶۷) -

كرتى تقى ا در كمل طور \_ صحيح بيائى اور ڈوھائى كے ساتھ اس كام كى ترببيت دياكرتى تھى!!

لندن سے اخبار الشرق الا دسط نے ۱۹/۱/۱۹،۱۹، سے شمارے میں لکھا ہے کہ بورپ میں بچیتر نی صد شوہرا بنی بولو کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اور کم تعدا دمیں شادی شدہ عور میں جی حرکت کیا کرتی ہیں ،اور بہت سی مرتبہ شوہر کو ابنی بوی کی اس خیانت کا علم بھی ہوجا تا ہے اور ہوی کو بھی اپنے شوہر کی خیانت معنوم ہوجا تی ہے بیکن اس سے با وجود بھی بساا دقا میاں ہوی سے تعلقات صور تا قائم رہے ہیں اور ان میں کسی تسم کی علیدگی پیرانہیں ہوتی ۔

شادی ۔ بقبل ای سے پچاس فیصد تک مردلود کیوں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ اور ان ہیں سے ہرا کیسے پاس صرف ایک دوست لودکی ہوتی ہے۔ اور اس سے علاوہ باقی ماندہ دوسرے وہ زانی غیرشادی شدہ مردعن کی دوست لوکیاں نہیں ہومیں وہ اپنی فبسی بھوک مٹانے سے لیے ایک سے دوسری عورت کی طرف منتقل ہونے رہتے ہیں :!

بنان کے رساسے "الامان "نے اپنی اشاعت ، ۱۹۷۱/۱۳ اپری کہ ما ہے کہ ایک آزاد تسم کا عرب نوجوان وُنمارک گیا ، اور وہاں کے ایک تھیٹر میں ابیانک اس نے کیا دیجا کہ ایک ایک ایک کرے اسینے تمام کیٹے اس نے کیا دیجا کہ ایک ایک کرے اسینے تمام کیٹے سے آمار ہی جمعے تمام کوٹے کے سامنے وہ کمل بر مہذہ کو کہ طرح ہوگئ ، اور بھیراس نے اپنے پالتو کے کوبلایا آگہ وہ سب سے سامنے اس سے ساتھ وہ کی ویربعداس نے ماضرین کوچانے دیا کہ وہ بھی ساز وہ واز وموسیقی کے شوروغل اور لگا ہو کہ کوچا جوزد کر دیبنے والی رفتی میں اس سے ساتھ وہ کی کام کریں جو سے نے کیا تھا، اور بھیراس عرب نوجوان نے اپنی آبھول سے دیجھا کہ ایک مدیوش افریقی تھیٹر کے تخت پر اس کتے کی بیروی کرنے سے لیے اس عورت کی طرف بلا مانسل برمھالیکن وہ اپنے اس مقصدین کا میاب نہیں ہو سکا !!

كياآب في المعية الحمية الوطنية "مهمراه" لونز وكيه" كي يه بات سن بهدك،

ایک ایسابوٹرھاجو تو ہو ہے۔ اس بات ہود داس برٹھا ہے۔ اس بات اس بوٹھا ہے۔ اس کو عمر کے وقار نے \_\_ اس بات سے باز نہ رکھا کہ وہ نسبی انارکی اور بے حیائی اور گناہ سے سمندر میں سرتا پاغرق ہوجائے۔ چنانچہ اس کا ذاتی ملازم سابی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے حودہ سے اٹھارہ سال نک کی عمر کی نوجوان لوگیوں کی ایک جماعت تیار کر رکھی تھی۔ جو بیرس میں حکومت سے ایک ممل اور بیرس سے متماز برٹے ہوگوں کے شاندار سبگلوں میں نگی اور مادر پر آزاد محفلیں قائم کرتی متعیں ،اور فرانس سے حکام سے لیے یہ ایک نہایت مشکل مسألہ ہے۔

شکاگوگی امریمی می آئی اسے کی رئیورٹ ہوتیرہ حجارہ اس شائع ہوئی ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس تباہ کن آزادی اور حیوانوں کی می ترقی وتہذیب نے امریکیہ سے صرف خاندانوں ہی سے نظام کو خراب نہیں کیا ہے بلکداس نے امریجہ میں اج تہذیب کی بنیا دفرال دی ہے بس کا تدارک زپولیس سے ہوسکتا ہے اور نہ عدالتوں سے۔

امریجی اخبار" بسیرالڈٹر بیون" اپنی اشاعت ۱۹/۴/۱۹۱۹ میں ان مباحث کا خلاصہ بیش کرتا ہے جوامر کیے کے کہ بیٹلٹال

نے اس گندی اور ناپندیدہ صورتحال کے پارسے میں بیش کی ہیں جومغربی معاشروں میں عمومی طور سنے اورامری معاشرہ میں ب محصوصی طور سے محییل رہی ہے۔ اور ہیماری محربات بینی بیٹی اور بہن کے ساتھ ترام کاری کارتیا ہے کرنا ہے۔

محققین کیمصے بیں کہ یہ بات کوئی انونکی اور نادر نہیں رہی ہے بلکہ بیصورت حال اس حدثک پہنچ گئی ہے کہ اس کی تعدیق کرنامشکل ہموگیا ہے جنانچہ وہاں ہردس خاندانوں میں سے ایک نحاندان ایسا ضور سبے بس میں اس سبے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے !!

یه صورت حال تو بہن مجائیوں اور دوسرے قریبی فرم رشتہ دارد ل میں ہے بھر بھلا آپ ہی بتائیے کہ اسوقت کیاصورت حال ہوگی جب نوجوان لرسے اور نوجوان لرکھیاں ایک دوسرے سے ساتھ تعلیمی یا کام کاج اور ملازمت سے میدان میں جع ہوں گئے اور ان میں نہ نونسب کا رابطہ ہوگا اور نہ رشتہ داری کا تعلق ہے نلاہرہے کہ اسی صورت میں ان کاگناہ میں ملوث ہونا اور بیے حیاتی میں گرفتار مہونا زیادہ بھٹی ہوگا الا ؟

مغربی قومول کی حقیقی زندگی ا وراختلا طمرد وزن کا تجربه کرنے کی وجہ سے وہ جس صورت مال سے دو چارہیں اس کے بوتھیتی اور سپتے واقعات ہم نے بیش کیے میں یہ مشتے از خروار سے ہمندر سے بی توجیس میں تمام عالم سے معاشرے گرفتار ہیں۔ جو سے راہ روی ا وراخلاقی کیجے روی ا ورانحواف سے اس سمندر کا ایک قطرہ سینے جس میں تمام عالم سے معاشرے گرفتار ہیں۔ جو دراس آزادی و بیسیردگی اور گراہی اور انحواط کے ووریس اختلاط سے عام جونے کا ایک دروناک و بھیا نک بتیجہ ہے۔ یہ یادئیے کراہل مغرب اور مشرق والول کے پہال مردوزل کا باہمی اختلاط بچول کی ابتدائی تعلیم گاہول اعدادی بثانوی اور کالج ویونیوسٹی کہ ابر فرادر رہتا ہے ، بلکہ جیاکہ ہم نے ذکر کیا ہے ان معاشروں کی تمام معاشری زندگی کے ہر شعبہ میں محل طور سے اختلاط موحود اور عام ہے۔

اب آب ہی بتلا یہ کہ اس وضاحت و تفعیل سے بدر کیا کوئی صاحب بھیرت عقل مند آج کل سے اختلا طے سے دعویداروں کی اس بات کو بحی اس بات کو بھی اس کے اختلا طے فطری بندبات کو بھی اور اس کی وجہ سے دونول جنسوں کا ایک ورسہ سے ساتھ اٹھی اس بھی اندس و عام چیز بن جا ایک ورسہ سے ساتھ اٹھی اس بھی ایک مانوس و عام جیز بن جا اس بھی اس میں جو بھا گئی ہیں اس میں جو بھا گئی سے ایک بھی ہیں ان میں سے ایک بھی ہیں ہیں دولت بھی ایک سے مانی میں بھی ایک میں برطاندی حکومت سے اعلی عہدیداروں سے ساتھ ایک محفل میں شرکی بہوا۔ تو وال موجود لیٹرول میں سے ایک صاحب نے اس سے کہا :

### 

مردوزن کے باہمی اختلاط اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے والدین اور تربیت کرنے والے معنرات کے سامنے میں پرحقیقت کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہول کو صبیو نیت اور استعمار و سامراجیوں اور ما دیت اور اباحث بندوں کے پروگراموں کاسب سے بڑا اور اولین مقصدیہ ہوتا ہے کہ سلمان معاشرہ کو بگاڑ دیا جائے، اور اس کی چینیت کونتم کرکے اے محروسے محروسے محروسے می اور پراگندہ کردیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کونتم کردیا جائے اور لوگئوں اور لوگئوں اور لوگئوں کے داول سے ویزی مفاہم و فدریت کی عظمت ختم کردی جائے۔ اور سلم معاشرہ میں ہرا متبار اور ہر پہلوسے آزادی بیدرا، روی اور برائیوں کو مجیلا دیا جائے۔ ابا جیست و آزادی کی اس وجوت سے عام کرنے اور محروفریب کا جال بھیلا نے سے این لوگول کے بہاں عورت سے مار مقدوا ور بر و نہدون ہے۔ اس لیے کہ اباحیت کی دعوت کو عام کرنے اور در سامراج کا پروگرام نافذ کرنے نے یہ عورت ہی سب سے ضعیف و کمزور اور و خبر باتی عنصر ہے جوان کے مقاصد سے من ول کا بہترین ذراعہ بنتی سے۔

صّہیونی حکماً سے پروٹوکول میں یہ مکھاہیے کہ : یہ نہایت صنوری ہے کہ ہم اس بات کی گوشش کریں کہ ہر حبگہ انملاتی حالت دگرگول ہوجائے تاکہ ہر حبگہ ہم غلبہ حاصل کرسکیں ، "فرائڈ" ہماری جاعبت کا آدمی ہے اور و کھلم کھلاجنسی تعلقات کے مناظر پیش کرتا رہے گا ماکہ نوجوانوں کی نظر میں کوئی جیزیجی مقدس ندر ہے اور ان کا سب سے بڑامتعبدا بنی جنسی خواہشات کی سکین بن جائے اور اس صورت میں ان سے اخلاق کا جنازہ کل چکا ہوگا .

لنهٔ اجولوگ اسلامی مکول میں مردوزن سے اختلاط سے دعویدار میں اور یہ چاہتے میں کہ یافتلاط ہماری معاشرتی زندگ کے ہر شعبہ میں مام ہوجائے یہ لوگ ورحقیقت اسلام سے شمن مادی الحادی اور اباحیت پین کہ نامہ ہو والول کی سازشول کو نافذ کرنے کا ذریعیدا وران سے لیے ہرو پکنیڈہ کرنے کا آلہ بن رہیے ہیں اور سرلوگ سامراجی اور صهبوتی اور ماسوتی (فری میسن سے) افکار کی دعوت وسینے والول کو فائدہ پہنچار ہے ہیں . خواہ اس بات کویہ لوگ سمجھ رہے ہول یا نسمجیس اور خواہ انہیں یہ حقیقت محسوس ہورہی ہویا محسوس نہورہی ہو۔ انہیں یہ حقیقت محسوس ہورہی ہو یا محسوس نہورہی ہو۔

اس ليے والدين مربول اورمئولين كايہ فريفنہ بيدكہ وہ لوكيول كولوكوں بينے كمل طور دور ركھيں نوا ،تعليم كاميدان ہويا ا ورکوئی دوسرامیدان، تاکه لزکیول میں عزمت نِفنس ا ورپاکدامنی کاجوسر سپرایہوا ورمعا شرہ برایئوں ا ورآ زا وی سے شمع اثرا ن سيد محفوظ رسبته اورنوجوان لوكول اورلوكيول بمين حبهاني اورنفسياتي لياقت وصلاحبيت ببيانهوا ورامت اسلاميه اعداء اسلام ک ان سازشول مصر بیج سیمے جو وہ مسلمان عورت کونماب کر کے نقصان بہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں .

عائست تيموريه سنے اسپنے علم پاكدامنى وجاب برفخركرستے ہوئے كتنے عمدہ اور مبترين اشعار كيے بيں ؛

وبهمتم أسمو على أشراف اوراين ببنديمتى سعدين البيضهم عمرون برفوقيت والن كرتي إلا الامكوف ناصرة الألباب سولت اس کے کہ مجھے متعلمت وال کی کلی اور بھول بنا رہا سيدل الخسيار بلهني ونقابي بالول پر دویٹ ڈاینے اور نقاب سے مشکا نے نے

بسد العفاف أصوب عزيجاني يأكدامنى كے ذرايد ميں اپنے حجاب كى عزت محفوظ كھتى ہوں ما طنزُف أدبي وحسن تعلمي ميرسيعكم وادب اوتعليم تعلم في محص كويمعى لقصان نبيس بني إ ساعاقنى خجلب عن العلما ولا ميرى شرم وحياف مجع بندنون كك يهنيفي مصالبس وكادر

۲- فکری فرمن سازی کی فرمه داری ۱- فکری فرمن سازی کی فرمه داری ۱ فرمه داری والی سے دہ یک بچول کو بچین اور شروع میں وخیری دونی طور سے تیار کیا جائے اور سمجعداری وقال کی نخیگی سے دور کے ان کی ذمنی ذفکری تربیت کی جائے ، اور فکری تربیت کا مقعدديه بي كمندرجه ولي جيزول مصيح كاربط وتعلق وو:

اسلام سے ساتھ دین وحکومت سے اعتبار سے.

اورقرآن عظیم سے ساتھ نظام وقانون سے اعتبار ہے۔

ا وراسلامی تاریخ کے ساتھء، ت ومجد وغظمرین سمے لیا نا سیے ۔

اورغمومی اسلامی تهذریب وتمدن سے ساتھ فکری اور روحانی طور بر۔

ا ور اسلامی دعوت سے ساتھ نہایت جراًت مندانہ فعال ربطہ ورنگا وُا ورخصوصی تعلق وجذبہ -

اس سیسے تربیت کرنے والول کی یہ ذمہ داری بیے کہ بچہ جسب مجعدارا ورباشعور ہوجائے تو بيحے کومندر بھر ذیل حقائق اسی وقت سے ذہاب بن کرادیں

الف ۔ اسلام ایک ا بدی ا ور دائمی ذہبہ۔ سیے ، ا وروہ ہرز مانے ا ورمبرطگر کے لیے یوری مسل حیت رکھ اسپے

اس لیے کراس میں اس بات کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہردورا ور ہر ملک کی تمام ضرور یاست پوری کرسے اور پیش آنے والے مسائل کاعل پیش کرے۔

ب، ہمارے آبا، وابدادعوت وقوت ترقی وتمدن کے جن ظیم انشان مراتب کو پہنچے تھے وہ صرف اس وجب سے کہ انہیں اسلام کی دولت نے طاقت وعزت نخبشی تعی اور انہول نے قرآن کریم اوراس کے اسکامات کو کلی طور سے نافذ کررکھا تھا۔

ہے ، اعدار اسلام ساز شوں کا جو جال بچھاتے ہیں اسے بچوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے جومندر جہ ذیل راستوں سے سلمانوں میں بچھیلتے ہیں ؛

مكارصهيومنيت كى سازشيس ـ

ظالم سامراج کی سازشیس .

ملحدو بدرین شیوعیت و کمیونزم کی سازشیں .

تغض وحدر كھنے وليے عيسائيوں كى سازشيں ـ

یہ تمام سازشیں صرف اس مقصد سے لیے ہوتی ہیں تاکہ روئے زمین سے اسلامی عقیدہ کوختم کر دیا جائے اور مسلمان معاشرے اور قوم میں انحاد کی تخم ریزی ہو، اور سلمان خاندانوں اور سلم معاشرے میں بے حیائی آزادی وب راہ روی کو عام کر دیا جائے ۔ اور اس سب کا اولین و آخری مقصد یہ کہ مسلمان نوجوانوں سے جہا دا ور مدافعت کی روح ختم کر دی جائے ، اور اپنی ذاتی اغراض ومقاصد سے لیے اسلامی ممالک کی دولت و شروت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور بالآخر اسلامی انتیازات اور خصوصیات کو دنیا کے ان تمام حصول سے تم کر دیا جائے جہاں سے رہنے والے اسلام کی طرف نسوب ہیں !!

د ، اسلام کی اس تهزیب وتمدن کو کھول کھول کر بیان کیا جائے جس سے ایک نہایت طویل عرصہ تک تما کا دنیا سیرانی حاصل کرتی رہی ہے ا ور تاریخ کے صفیات میں وہ سب کاسب محفوظ ہے۔

ی ، اور اخیر میں بیجے کو بیا ورکرا دینا چاہیے کہ ہم ایک آسی است میں ہوتا رہنے میں ابوجہ بل ابولہب اورآبی بنے خلف کی وجہ سے نہیں بہم استے بلکہ ہمارا نام تاریخ کے زرین صفحات میں نبی اکرم صلی التّدعلیہ وسلم اورحضرت ابو کمر وعمر ضی التّدعنہاکی وجہ سے درج ہوا ہے۔

ے اور فتوحات کا دروازہ ہم نے جنگ بسوس، وداسس ا درغبار کے ذریعینہیں کھولا بلکہ ہم نے فتوحات کا دروازہ جنگ ِ ہرر، قادسیہ اور برموک سے ذریعہ کھولا ہے۔

ا ورہم نے سبع معلقات سے زریعی مسیس بلکہ قرآن مجید سے ذریعہ دنیا برحکومت کی ہے۔

ا ورجم نے توگول کولات وعزی نامی بتو**ں کا پیغیام نہیں پہنچایا بلکہ توگول کو ہم سفے**اسلام کی دعوت دی ا در قرآن کریم کی تعلیمات <u>سے</u> روشناس کرایا<sup>یا</sup>

بحکری غذابهم بینچ<u>انے سے سلسلہ میں اسل</u> وہ روایت ہے جسے امام طبرانی مصرت علی زنبی الله عنہ سے مرفع ما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

ا پنے بچوں کوتین باتیں سکھاؤ : اسپے نبی (مسل التعطیہ دلم ؛ کی محبست ، اوران سے اہل ہمیت کی مجست ، ا در قرآن کریم ر ب ((أدبوا أولادك على ثلاث خصال: حب نبيبكم، وحب آل بيسة، وتلاوة القوآن).

اس قسم کاذبن تیار کرسنے سے لیے ہمارسے سلف صالح بہست انتہام کیا کرستے تھے اور نوٹمری سے ہی بہے کو قرآنِ کریم اور رسول النّد ملی النّدعلیہ ولم سے غزوات اور ہزرگوں اور برطوں سے کا رناموں کی تغسب کیم دسیہ نے کوھزوری سمجھتے ہتھے۔

# اس سلسلمیں ان حضارت کے جیند فرمودات ووصایا درجے ذیل ہیں ؛

- حضرت سعدین ابی و قاص رضی الله عنه فروات بین که مم این پخول کورسول اکرم ملی الله ملیه وسلم سی عزوات کی تعلیم بانکل اسی طرح دیا کرے انہیں قرآن کریم کی سور میں سکھایا کرستے تھے .
  - امام عزالی اینی تحاب احیاء العلوم میں یہ وصیعت میں کہ:
     سرم مرد ویون میں میں دور العام میں یہ وصیعت میں کہ:

بيجه كوبيهليه قرآن كريم احا دميث مباركه اورسلف صالحين كي كها نياب اور كيد دري مسائل سكها ما جا جيئيه.

- تعلامه ابن خدون نے اپنی کتاب "مقدمہ" بیں بچول کو قرآنِ کریم کی تعلیم دسینے اور اس سے مفظ کم اسنے کی امہیت پر رضی ڈالی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ مختلف اسلامی ملکول بیں قرآنِ کریم کی تعلیم کے تمام مرکبی مناہج اور نظام تعلیم کی امہیت اسلامی اور بنیا و سبت ہوا یہ اس سے کہ قرآنِ کریم دین سے شعا کریں سے ایک ایساعظیم شعار ہے جوایمان میں دسوخ بہدا کرنے کو ذریعہ ہے۔ ا
- تولیفہ بہشام بن عبدالملک نے ایسے بیھے سے علم کورنیفیون کی تھی کہ وہ اسے اللہ تعالی کی کتاب اور مہترین اشعار اور خطابت اور حبگول کی تاب اور مہترین اشعار اور خطابت اور حبگول کی تاریخ کی تعلیم دیں اور اس کوافلاقی حسنہ سکھا نے کا اتبھام کریں اور لوگول سے ملنے جلنے کے آوا ب کی مشق کوائیں ۔
  کی مشق کوائیں ۔

مندرجه بالااقوال اوراس سيء علاوه اوربهبت سيدا قوال بهمار سيدسا مينداس كامل ومكل ديني سمجد بوجه كانتشابي

اله يصعباب عمام عطارى ايك تقرير سے بياكيا ہے.

کریتے بیک جوگذشته ا دوار پس سلمان معاشیرول میں پائی جاتی متنمی نتواه وه حکام ہول یا ممکوم ، علمار ہوں یا عوام ،ا ساتذہ ہوں یا طالب علم .

# لىكن ال سمجھ بوجھ كے بيداكر نے كاراستدا ورطريقه كيا ہے ؟

اس كوبيدا كرسنه سم ي مختلف طريقية اختياد كرنا برست مين ا

۱- تجربور توجه ورمنمائی ـ

۴ ـ عمده بهترين عملي نمويذ سيش كرنا.

۳- مجر لوړمطالعه .

۷- ایجه اوسمجدارساتمیول کاانتخاب .

. بن شبه اگر بیجے کو اس طرح کی مجربور توجہ وینہائی سے نوازاگیا تو واقعۃ اس کاتعلق اسلام سے ساتھ مصنبوط ہوگا، دین وحکومت سے احتیار سسے اور قرآل کرم سسے نظام وقانون کے لھا ظے سے اور تاریخ اسلامی سسے مقتدیٰ ہونے اور فخرو اغزاز کے لیا داستے ،اورجہا د واسلامی تحریکوں سے ملی وجذبا تی تعلق مستحکم مردگا۔

واقعی ای غظیم رہنمانی اور اس بمبسرلو پرتوحیا در اس میچے وعدہ تر سبیت سمے پیچے کتنے زیا وہ متماج میں ۱۱

عدد، وبہتری علی نمونہ بیش کر سف سے مرادیہ ہے کہ بچھے کا ایسے خلص سمجھ دار دیندارا درا سلام سے اسرار و روڑ رہے وافف است تعلق جوڑ دیا جائے جواسلام کی طرف سے مرافعت کر سفہ والا، اس سے سلسلہ میں غیرت رکھنے والا \_\_ دین کے بیے جہاد کر سفے والا اور اس کے احکامات کو نافذ کر سفے والا ہم و جسے اللہ سکے دین سے سلسلہ میں کسی می ملامت کر نے والے کی ملامت کی کی ملامت کی ملامت کی ملامت ک

آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جوحفارت بچول کی تعلیم وارشا دسے منصب پر فائز ہیں وہ اپنے طلبہ اور متعلقین سے سامنے اسلام کو کرکا ڈکراس کی الٹی تصویر پیش کرتے ہیں سوائے ان گئے چنے چندلوگول سے جن سے نال پر الٹرتعالی رحم فروائے اور ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جائے ہیں .

بعضے اساتذہ ومرشدتوالیسے ہوستے ہیں بواپی پوری توجہنٹس کی اصلاح اور اس سکے تزکیہ پرہی مخصر کر دیتے ہیں: ا درامرا المعروف ا ورنہی عن المنکرا در دکام کونصیوت وٹیرٹواہی اورظلم دظالموں سے مقابلہ سکے فرلیند کو بالکل بالاسئے طاق رکھ دسیتے ہیں۔

ا در اس سلسله میں مل میں کرکام کرسے ہے۔ دور رسے میں جیزوں اور آداب پر شریج کر دسیتے ہیں جن کا اسلام سنے تھکم دیا ہے۔ شگا دا رسی رکھنا ، پردہ کرنا ، اسلامی لباس پہننا، ٹو بی پہنا وغیرہ اور روستے زمین پرالٹد کا تھم نا فذکر سنے کے سلسلہ میں عملی قدم اٹھائے اور اس سلسلہ میں مل جل کرکام کر سنے سے دور رسیتے ہیں .

ا در تعبی حضارت وه موستے ہیں کہ جوعلوم شرعیہ کی طرف اپنی تمام تر توجیمبذول کر دسیتے ہیں اور دعوت دارشاد اور تحرکیب جہا دسے پہلوسسے توجیہ مٹنالیلنے ہیں ،اور وہ سیمھتے ہیں کہ وہ اسلام کی مدد کررسہے ہیں ،اوران ہیں سے تعمی ایسے موستے ہیں کہ ....اوران میں سے تعبی ایسے ہوستے میں کہ ....

یہ بات یا در سبے کہ اسلام ایک ایسی حقیقت اور الیں کلی ہے ہوتجزی اور جزر جزر موسنے کو فطعاً قبول نہیں کرتی الہذا کسی محرشدوعالم اور کسی میں الیسے فرد سکے لیسے جسے لوگوں نے اپنا مقتدا بنایا ہویہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کوچھپائے یا کسی امرِ شکرا ورحسوام کو ہوستے ہوئے وراس سے حتیم بیٹی کرسے اس لیے کہ اللہ تبارک دتعالی کاصاف اور کھلا ہوا ارشا دہ ہے :

﴿ إِنَّ الَّذِينُ يَكُنُّهُ وَنَ مَنَا ٱنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ
وَالْهُلَاى مِنْ بَعُدِمَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِبِ
وَالْهُلَاى مِنْ بَعُدِمَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِبِ
فِى الْكِتْبِ الْوَلِيلَاكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

بے شک جولوگ چھیا ہے ہیں جوکھ ہم سے صاف جکم آبار سے اور داریت کی آہیں اس سے بعد کر ہم ان کو کھول بچکے لوگوں کے واسطے کمآ ب میں ، ان پرااٹڈ لعنے

اللَّعِنُونَ ﴾ إلاَّ الَّذِينَنَ تَنَابُوا وَٱصْلَحُوا وَ بَيَّنُوْا فَاوُلِيكَ اتُونِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِينُهُ ﴿ ) . البقره - 109 و ١١٠

میں سکر جنہوں نے توب کی اور اینے کام کو درست کیا ا در حق بات كوبيان كرديا. توان كويس معاف كرتا

كرياسيرا ودان يرلعنت كرسنے ولسلے لعنت كرستے

ہوں اوریں ب<u>ی</u>ا معافت کرنے والانبایت مہربان ہ<sup>وں</sup>۔

ا *در نبی کریم صلی ال*ته علیه سلم <u>سنے ا</u>س سلسله میں خبر دار کیا ہے جبیب*ا کہ است* ابن ما جہ حضرت ابوسعید نعدری دنی النظر ' ے روایت کرتے میں فرمایا:

(( من كتم علماً مما ينفع الله به الناس جوشغص كسسى اليسيعلم كوحيها باسبيس ستعدالته تعالى لوكول كودين سيصلسلس فانرببنجا أبوتواس تنعس كوتيات یں آگ کی تگام بینانی جائے گا۔

فى أصرالدين ألجمه الله يوم النشيامسية بلجام من نار».

سي جوحضات ومغط وارشا د كاكام كريته بين ان من سيعض من انحرات كالعبن عميب عميب نشانيان ياني حاتي من. جنا نبچہ وہ اینے آپ کو بالکام عصوم سمجھتے ہیں ، اور حق کو اپنی فانی شخصیت سے ساتھ مربوط سمجھتے ہیں ، اور شمریعیت نے ان برجوا حکامات عائد وفرض کیے ہیں ان کی قطعًا پرواہ ہمیں کرتے، اور وہ سیم<u>صنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایسے</u> مبندمقام پر فسسائز ہو سکتے ہیں جہاں پہنچ کر زان سے غلطی صا در ہوسکتی سہے اورزئسِ قسم کی بغزش الہٰذا جاسپے وہ علمی پرکیوں نہوں ننب مجی کسی بھی تنخص کوان برتنفتید کرسنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور حبب وہ کسی بات کا حکم دسے دیں توکسی مرد برکورین حاصل نہیں کہ وہ ان ميداس سلسله مين مراجعت كرسيه، اس سليه كه ومعصوم اوغلطي ميه مفوظ مين، مالان كريه بات يا درمباج اسبيه كرعصمت ا ورغلطي مصيمعنوظ رمباليه بنياركام عليهم الصلاة والسلام كى خصوصيت من جنانيحد لكحاسب كدايك بمرتب امام الك رحمالله ، رسول اکرم صلی التدعلیہ سلم سیے مرقد مبالک سے سامنے کھوسے ہوئے اور فرمایا : مہم میں سے کوئی شخص ایسانہیں ہے کہب نے کسی پرٹر دیدنہ کی ہویاجس برکسی سنے تر دیدنر کی ہوسوائے اس مرقد میں رہننے وائی ذات سے ،ا ورب کہ کرانہول سنے نبی اکرم مسلی التٰدعلیه وسلم کی قبر*مبارک کی طری*ف انساره کیا ۔

ا وران لافا فی اور یادگارموا قف میں سے نہیں خلص اور بڑے سے علمار اختبار کیا کرتے ہتھے اپنے زمانے سمے جیسے ما ا ا ور مرشدتین سعید نورسی ترکی جن کو برایع الزمال رحمه التهرسے لقب سے یا دکیا جا آہے کا عظیم موقف ہے جس کا خالاصہ بیسہ کہ ایک مرتبہ حبب انہوں نے یمحسوس کیاکہ ان سمے طلبا. ومریدین میں سے کچھ ایسے لوگ بیس جوان کی عزت واحتزام ہیں بہت ز با دوغلو دمبالغه کریتے ہیں ا درحق کوانہی کی فانی ذاہت ہیں محصو<del>ر سمج</del>یتے ہیں توانہ *ول نے ان حضرات کونصیح*ت ا *درحیح یاست* ی طرف رمنهانی کرستے ہوئے فرطا :

یس آب اوگول توب عن کی طرف دعوت دتیا ہول آپ لوگ اسے میری گنام گار فانی ذات سے ساتھ مرتبط نرکری بلکہ

آب لوگول کوچاہیے کہ آب اس کا دابطہ اس سے مقدس چشہ سے قائم کریں جوکہ الٹادکی کتاب اوراس سے نبی کریم سل اللہ علیہ وسلم کی سنست ہے اور آپ لوگول کومعلوم ہونا چاہیے کہ میری چیشیت اس سے زیادہ نہیں کہ میں اللہ جل سامان سے ولال کی حیثیت رکھتا ہوں ، اور آپ لوگ بیم پرسکت ہے سامان سے ولال کی حیثیت رکھتا ہوں ، اور آپ لوگ بیم پرسکت ہو گئاہ بانحوات صادر ہوتواس کی وجہ سے دین بحق کا وہ نظر اور انحوات ہو واس کے وجہ سے دین بحق کا وہ نظر اس ہوجائے جھے آپ لوگ میر سے سامتھ مرلوط کہ تے ہیں ، اس لیے کہ ایسی صورت حال دوجیزوں سے خالی نہ ہوگی یا تو یہ کہ اس انحوات اور گئاہ کا اور یا میر سے اس انحوات اور گئاہ کی وجہ سے حق وراہ داست پر جو دصہ آیا ہے اس کی وجہ سے میں لوگوں کا مقتدا بن جاؤں گا ، اور یا میر سے اس انحوات اور گئاہ کی وجہ سے حق وراہ داست پر جو دصہ آیا ہے اس کی وجہ سے میں لوگوں کوحق سے دُور کرنے والابن جاؤں گا .

اس بیے مربیوں کوچا ہیں کہ الیسے معمدار مخلص دیندار عالم سے اپنے بچوں کاتعلق بوٹر دیں جوانہیں اسلام کا ایک ایسا عام وکامل مکمل نقشہ پیش کرسے جوعقیدہ وشریعیت اور دین وسکومیت سب پرمحیط ہو،اورس کا تزکیدا ورجہا وا درباد<sup>ت</sup> وسیاسیت دونوں سے ارتباط ہو.

ا وروہ عالم ومرشدان کی تربیت اورنفسیاتی اصلاح عمدگی ا درشیح طریقے سے کرسکے ،اوران کانعلق می اورشربیت اورشربیت اورنسربیت اورشربیت کے ساتھ ۔
ا ورسلف صالحین کی قیمتی توجیہات ورمنہائی سے قائم کرسے نذکر اپنی فائی ذات اورگنا ہرگارشخصیت سے ساتھ ۔
ا وراس میں کوئی شک نہیں کہ جب بچول کا دابط صیح سمجھ دارمقتری سے اس نذکورہ شکل میں قائم ہوجائے گا توانسیں تقوی اورجہا دکی روح بسیل ہوگی اوران میں اللہ سے ساسنے جھکنے اور گرا گرا نے اور حق کوجرائت سے بیان کرنے کی عادت برط ہے گی، اورسم دو مواجب میں اللہ کی عباوت کرنے اور میدان جہادیس شمنول سے مسحوا نے کا جذبہ پیدا ہوگا اورائسی مورت طال میں وہ بالکل اس طرح بن جا میں سے جیساان سے بارسے میں کسی مسلمان شاعر نے کہا ہے :

شیاب د للسواسبل المعسالی اید نوجان پی جنهول نے مغیم کارناموں کے دامتوں کی امتوں کی امتوں کی امتوں کی امتوں کی امتوں کی ادامان کو لیسے عمدہ درخدے کی جو الشرخ ان کی مغالمت کی ادران کو لیسے عمدہ درخدے کی جو السب ویخب کا نواکسیا تا جب دہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ ایسے سنے واپن جن المسیاء حد مدلا متسرا حسم واپن جن المسیاء حد مدلا متسرا حسم ادر حب دائت بھاجائے تو آسیب انہسیں ادر حب دائت انہسیں کے دلا المسیدی المیسی کے دلائے انہسیں کے دلائے انہسیں کے دلائے انہسی کے دلائے انہسیں کے دلائے انہسی کے دلائے انہسیں کے دلائے انہسی کے دلائے انہسیا حدد المیں کے دلائے انہسیا حدد المیں کے دلائے انہسیا حدد المیں کے دلائے انہسیا کے دلائے انہسیا حدد المیں کے دلائے انہسیا کے دلائے انہائے کے دلائے انہائے کی دلائے انہائے کا دلائے انہائے کی دلائے انہائے کے دلائے انہائے کے دلائے انہائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کر انہائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کر دلائے کی دلائے کے کا دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے کی دلائے

ومباعوفوا سبوبى الإسباع دين الدرسادم دين الوراسادم كي البرامتناء دسمما اوراسادم كي البرامتناء دسمما كي البد نسياغمونا بيداكيا جودني بي بهترين تمنيون والا بموتاب يديكون المعافت والعمون المعافت والعمون المعافت والعمون المعافق الاسباجدين من الإشفاق إلاسباجدين تون ونونون المعافق الاسباجدين تون ونونون المعافق المساجدين تون ونونون المناها في الاسباجدين الموت من الإشفاق المساجدين الموت من وكيس كونونون المالي وجرب من الموت من وكيس كالمناها حدًا أمين

ا سلام نے میری توم میں سے اسس طرح سے متعلق ٹیرلیف اور دیانت کارنوجان ہی پیاکھے یں وعلیسے الکراسیة کیسف تبنی فیسا پی اُن یقیسید اگ یہ ہدونا

ا وراحت یہ بتادیا کہ کرامت وحزت کس طرح قائم کی جاتی ہے۔ کہٰ بنا وہ قیروبند وذلمت ورسوائی سیسے دور رہت اسپے

ا در حبب ہمارے بیجے اس طرح سے ہو جائی سے نومچراسلام اورسلمالول کوان سے ہاتھوں ہرطرح کی عُزت د نامیا بی ادر سیادت وسربراہی حاصل ہو جائے گی ۔

ا در تمجر نور مطالعہ سے مراد میہ ہے کہ کن شعور کو پہنچتے ہی گرتی نچے کیے ایک ایساکتب نیاز (خواہ وہ چھوٹا ہی ساکیوں ''ہو) مہیا کر دسے سس میں مسلمانول سے بہا در قائرین سے کارنا ہے واقعات اور سلف صالحین وئیک اوگول کی مکائیں ورکہانیاں اور واقعات جمع کیے گئے ہول ۔

ا ورسائته بی اس کتب خانے میں ایسی کتا بین مجی ہول جوعقید اخلاق اقتصادیات ا درسیاست کے بارسے میں سلامی نقط انظا ور نظام کوفکری طور سے بیش کر سنے والی ہول ، اورالیسی کتا بین مجی ہونا جا ہیں جو کمیونسٹول سام اجبول میں نقط اور نظام کوفکری طور سے بیش کر سنے والی ہول ، اورالیسی کتا بین مجووہ اسلام کی مخالفت میں اور دوسر سے مادی ذاہر ب وغیرہ کی ان ساز شول کو سبھ نقاب کریں جووہ اسلام کی مخالفت بس تیار کر سنے دیسے ہیں .

نیزاس مکتبدی ایسے اسلامی ما ہناہ مے بھی ہونا جا ہیئے جو اسلام کی میع شرح انی کرتے ہوں ، اور عالم اسلام کی خبری عل کرستے ہوں اور پیش آمدہ مشکلات کا حل ہاان کرستے ہول ، اور مخالف مون و مات پر نہایت عمدہ اور پیارسے جازب

نداز سيقلم المعلستيمول .

«حدثوا الناس بما يعرفون».

مرنی کوچا بینے کران کتابول، رسانول، در تعد کہا نیول ک کتابول ہیں سے الیمی مختابول کا انتخاب کرسے بواس ک مرا ورثقافت اور معیار و در سبعے کے مناسب ہو، تاکہ فائدہ پولااٹھایا جاسکے، اور بچہ اس سے بچرکھے ماصل کرنا چا ہتا ہے وہ بخوبی ماصل کرسکے، اور سامتہ ہی نبی کریم سی اللہ علیہ سلم سکے اس فرمان مبارک پریم جمل ہوجا سے جھے امام بخاری مفتر ملی رضی اللہ عذہ سے روایت کرستے ہیں :

ل<del>و</del>گول سيدايس با تي*ن کر* د منهيس و **سميس**کيس .

ا ور دملی اورسن بن سغیان حضریت ابن عباس منی الله منهاسید روایت کرسته بیس که :

(( أُمسروت أَن أَنعاطب النّاس على قدر مقولِهم)). معديكم دياً كيلسب كرم لوكول سيدان كمقل ومجد ك

ن معابق كفتكوكرون.

ا ورجقیقت پرہے کہ حب مربی مصارت اپنے بجول سمے ساتھ پرطریقیہ افتیار کریں تھمے اوران سمے ساتھ اس راستہ پر بلیس گے تووہ مکل طور براسلامی ثقافت سے آراستہ وہراستہ ہموجا مئیں سمے اور سیجے ودرست اسلامی شعورا وردسن ال ہیں

بتديريج بروان چرشصے گا۔

ا ورسمجدار واچھے ساتھیوں سے مراد سے سے کہ تر سبت کر سنے واسے اپنی اولا دیے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کریں جونیک صالح اور دیانت دار ہول ،اور پختہ اسلامی سمجھ اور نکری تیں قنظ اور کامل اسلامی تہذیب سے آراسگی پر دوسروں سے متیاز ہوں ۔

ادراس پیس کوئی نشکت نہیں کہ اگر بچہ ادراک وشعور کی حدود میں قدم رکھتے ہی ذہنی اوزنحری طورسے ہے و تو فوں کے ساتھ دستے گا اور جب اس کااٹھنا جیٹھنا ایسے لوگوں سے ساتھ ہوگا جواسلام کی حقیقت اور مخلوق اور عالم دنیا اور انسان سے سلسلہ میں اسلام سے نظریہ سے سیر جول سکے یاان کا دائرہ اس سلسلہ میں ناقص یا محدود ہوگا تو ہجتم بی لاشعوری طور پران سے اُس قصورہ کونا ہی کواپینے اندر پیدا کرسلے گا۔

لهٔ ذاصرف آنی بات کافی نهیں کہ ساتھی نیک صالح اورنمازی ہوا در نصرت بیر کافی ہے کہ وہ تہذیب یافتہ اور تیز وطراؤاد ذکی ہو ملکہ یہ صنروری ہے کہ صلاح و تقوٰی سے ساتھ ساتھ اس بیں عقلی نیٹنگی اور معاشرتی امور کی سمجھ وا دراک اوراسلامی فہم کر پختگی مجی ہوتاکہ وہ برابر کا ساتھی اور تنقی و سنجیتہ رفیق بن سکے .

پرانے زمانے کی ایک شہور سہے کہ: الصاحب ساحب ساتھی ا پہنے ساتھی کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے۔ اوراصحاب بھیرت ومحرفت کہتے ہیں: مجھ ستے یہ مدنت پوچپوکہ میں کولن ہول ؟ بلکہ مجھ ستے یہ پوچپوکہ ہیں کسس سے ساتھ رہاہوں؟ اس سے ذریعہ سیے تم ہچان لوگئے کہ ہیں کوئ ہول .

اورکسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

عن المسرء کا تسسیل وسسل عن قرینه ۱: نکل قسرین با لمقاری یقتدی کی شخص سے بارسے پی دریافت ذکرد بکہ اس کی کیاپیم پوچ ساتھی کہ برراتھی اپنے ساتھی کی پردی کیا کرتا ہے اورنبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا درم ِ ذیل فرانِ مبارک کتناصیح اور درست سبے جسے امام ترمذی روا برت کرتے ہیں کہ ؛

> ((المسرم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)).

انسان اپنے دوست سے ندہب پر مِرّیا ہے اس لیے تم میں سے سِرشخص یہ دکھید ہے کہ وہ کس سے دوستی

اس کیے تربیت کرنے والول کو جا بیٹے کہ جب ان سے بیجے نِ شعور وانتیاز میں قدم رکھیں توان کے لیے ایسے نیک صالح اور مجعدار ساتھیول کا انتخاب کریں جو انہیں اسلام کی حقیقت سمجھائیں، اور اسلام کی ایسی بنیا دی باہیں سکھلائو جوم رجیز برمحیط میں، اور انہیں اسلام کی ابدی تعلیمات سے رونشاس کریں، اور ان سے سامنے اس دین کی سجی وقعویہ

پین کریں جس سے حجنٹہ سے جرائت مندشریف بہا درول اوران سے خطیم آباء واجدا دینے بلند وبالا کیے تھے،اس تربیت ، نتیجہ یہ نکلے گاکہ وہ بہے واقعتہ ایسی بہترین اقریت بن جائیں سے جسے لوگوں کی خیرو بھلانی کے لیے مبعوث کیا گیاہے۔

## اخیر میں میں بیرچاہتا ہول کرمر ہیول والدین اور سر پرستنوں سے کان میں پیرخقیقت بھی کہہ دول کہ:

کیا پرصورت حال افسوسناکن ہیں ہے کہ ہما رسے نوبوان شغورا درسمجھ داری کی ٹمر کوپہنچ جائے ہیں لیکن انہیں بیعلوم نہیں ہو آگر اسلام دین اور حکومت ، قرآن و ملوار ،اورعبا دت وسیاست سب کا نام ہے .اور اسلام ہی ایک ایسامنفرد دین ہے حس میں تمام چیزوں برمحیط موسنے ، وائمی ابدی اور سمپیشہ ہمیشہ سے لیے بافی رہنے ،اور ترقی پزیر زیانے اور ترقی یافتہ زندگی سے ساتھ ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے ۔

کیا یہ بات تکلیف دہ اورافنوسناک نہیں کہ ہماری اولا داسکولول میں مغرب سے سرکر دہ لوگول اورمشرق سے فلاسفہ کے بارسے فلاسفہ کے بارسے میں تمام باتیں بڑھتی ہوا وران کے افکار وارا راوران کی زندگی کی تاریخ اور کارنامول وغیرہ سے بارے میں – تمام معلومات رکھتی ہو۔اورا پنے مسلمان بہا درول اور تاریخ میں نام پیدا کرنے والے بڑے اوراسلام کے بہادر جرنیلول کی زندگی کے بارسے میں ان کو بہت معمولی اور تصور اساہی علم ہو۔

ا ورمچرکیایه ذلت ورسوانی کی بات نہیں ہے کہ ہماری ا دلاٰ دیدارس سے انسی حالت ہیں فارغ ہو کرنیکلے کہ امنبی وغیر ملکی تقافت وتہذریب ا درمغربی ومشرقی تعلیمات ا درنظربایت نے ان کواس طرح سنح کرے رکھ دیا ہوکہ انمیں ہے کہ ترب دین ، تاریخ وثقافت اور تہذریب کی مجی ذمن بن گئی ہو۔

اور بھرکیا یہ بات ول وحگر کو محرط سے محرط سے کرنے والی نہیں ہے کہ سلمان نو ہوان طبقہ وعوت وارشاد کے ایسے دعویاروں سے بیچھے چلنے لگ جائے ہوان کی قوت نفکیر کومطل کر دیں اور اسلامی دینی تفافت سے ان کا بالکلیہ تعلق منقطع کر دیں ، اور مخلص ، اور ہرلیسے مرشد عالم سے ان کا تعلق ختم کر دیں جو انہیں اسلام کی حقیقت سمجھا سکے اور اسلام کا محیط وشامل و کامل نظریہ ان بروانٹے کر سکے .

اور آخری بات بیسبے کہ کیا بیہ ذالت ورسوائی اور عیب کی بات نہیں کہ ہماری اولاد ملمدانہ نظریات بُرشتمل کتا ہیں اور گفتہ ہے اور عربیال رسالے اور عشفیہ قصے کہا نیال توجع کر لے ،لیکن ان کا الیسی کمتب سے قطعاً کوئی دُور کا ایس اور گفتہ کا واسطہ بھی نہ ہوجو اسلام سے نظام کوئیش کرتی ہول اور دشمنوں سے اعتراضات کی تروید کرتی اور ناینج سے قابلِ فخسر کا دامول کو بیان کرتی ہول ؟!!

اس کیے اسے والدین ومربیو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپینے حبگر گوشوں سے سلساہ میں اپنی ذمہ داری

ا و مسئولیت کواپر اکری اور اگران کے نظر پایت وافکار دوسرول کی آدار واجنبی نیالات اور فلط و گمراه کن آرار برشل بول توآپ ان سے افرکارا ور ذہنبیت کی اصلاح سے لیے پوری بروجہدا ورمحنت و کوشش کریں ۔ اور ساتھ ہی آپ پر یمجی فرض ہے کہ آپ صبح و شام ان کو ملحدول عیسائیوں کی مرکار بول فریبول اور مما دہ پرست سنشرقین کی بہتان طراز بول کی تردید سے معمی باخبر کرستے دئیں .

اگر آپ نے ایساکیا تو واقعی اس طرح سے ان کی افکار کی تیجے آبیاری ہوگی اور ان سے عقیدے کو اسس سے مفوظ کرلیا جائے گاکہ وہ نمحرف عقاید اور تباہ کن نظر ایت اور فتندانگیز مکاریوں سے متأثر ہو.

اگرآپ حضرات اس راستے پر چلے اور اس منہ وطریقے کو آپ نے افتیار کرایا توآپ کی اولا داپنے دین کوعزت وافتخار کا ذراعیہ جھے گی اور اپنے بزرگول بڑول اور تاریخ پر فخر کرے گی اور اسلام سے علاوہ کسی دین کو شریعت وعقیدہ ، تلوار وقرآن ، اور دین وحکومت اور عباوت وسیاست نہیں سمھے گی ، اور وہ اس ابتدائی اولین دورسے افراد بن میں سمھے گی ، اور وہ اس ابتدائی اولین دورسے افراد بن

جائیں کے جن سے بارے میں شاعرنے کہاہے:

خعلفت جيك من الأصحاب سيرتهم آب نے اپنے بيجے ساتھ وکا ايک آي جا عت جي وُرک ہے جُن سُر کا نت فت و حدہ سوب را و صرحه گانت فت و حدہ موسوب را و صرحه گانت ان کی نتومات رحم وکرم اور سسن سلوک کانام بحيں اس يعرف والد بين أوب اواً وصبحة گانبوں نے دين صرف اوراد و وظالفت اور نيم کونهيں جما انہوں نے دين صرف اوراد و وظالفت اور نيم کونهيں جما

تضوع بين الورى دوحًا وديحانًا منوق من تأثر من الورى دوحًا وديحانًا منوق من تأثر من تأثر من تأثر من تأثر من تأثر من المنت سياستهم عدلاً وإحدانًا ان كاست عدل وانعاف اور احسان منى ما شبعوا السدين محدولاً وعيدانًا بلك دين كومواب اور ميران دونون كامجوع بناديا

در بین صحبت و سیرتی استه تعالی نے والدین اور مربیوں سب کی گردن برجوذ مرداریال ڈالی ہیں ان میں ۱۲ - فرانی صحبت و سیرتی استے ایک ذمہ داری یہ سب کہ وہ اپنی اولادا در شاگردول کی عقل کی اصلاح د دستگی کی مجمی فتح کریں ،اور ان کی نتوب و کھی مجال رکھیں اور جس طرح ان کی گرانی کرنا چا ہیے اس طرح ان کی نتوب اور ان کا حافظہ توی ، اور ذہن صاف اور عقول بنجنتہ رہیں۔ فکر اور دان کا حافظہ توی ، اور ذہن صاف اور عقول بنجنتہ رہیں۔

لیکن بچول کی قل کو درست ر<u>کھنے سے س</u>لسلہ میں والدین اورم بیول کی ذمہ<sup>د</sup>اری اورمسکولیت کی حدد کیا ہیں ؟

میسئولیت و ذمه داری اس می<del>ن نحصر ب</del>ے کہ بجول کوان مفاسد سے وور دکھا جائے جومعا تنسرے میں اِ دھراُ دھرنتشر

اور تجرسے ہوئے ہیں، بن کاعقل، حافظ اور انسانی جہم پر عام طور سے اتر بڑا کر آہے۔ اوراس مون وع برہم اس کتاب ہیں جہانی تربیت کی ذمہ داری کی فصل کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں ۔ اور یہاں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور سرسری سااشارہ کرتے ہیں، تاکہ ہروہ فضر حسب برتر بہت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ علی بصیرة و لیل و حجبت سے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرسکے۔

تمام اطباراس بات برشفق مین اورصوت وتیم سے تعلق رکھنے والے تمام افراداس بات پرخبردارکیتے میں کہ وہ مفاسدوخس را بیاں جوعقل و حافظہ براٹرا نداز ہوتی اور ذہن کو گئن را ور انسان کی سوچ بجار کی قوت کوشل کر دبتی ہیں ، اور حیم و بدن سے لیے نہایت زبردست نقصانات \_\_\_\_\_ کا سبب بنتی ہیں وہ درج ذبل ہیں:

۱ - تثیراب نوشی کی تعنت ُخواه کسی شکل میں ہوا ورکسی قسم کی ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صحت کو تباہ کر دہتی ب اور حبنون پیدا کرنی ہے ۔

۷۔مشت زنن کی عادت اس پرمداومت وق وسل کو پیدا کردیتی ہے۔اورما فظہ کو کمزورا ور ذہبی بس ماندگی اور عقلی تشتیت و پرآگندگی کا ذریعہ نبتی ہے ۔

۳ ـ تمباکونوشی کی لت اسی لعنت بید که وه عقل برا ترا نداز سوکر اعصاب بین بیجان بیدا کرتی ا ورحافظه کومتاً ترکرتی بے اور ذمن کی قوت نِفکیرا وریا دواشت کو کمز ورکر دیتی ہے۔

به جنبی جذبات گومحبرگانے والی چیزول کی آفت، جیسے که گندی فلمول کا دیجیناا ورفش اور عربال ڈرامول اور نگی تصویروں کا دیکینا ،اس بیے کہ یہ ایک اُسی آفت ہے جوعقل کی ذمہ داری اور فربیند کومعطل کر دیتی ہے ،ا ور ذہنی برآگندگی ہیسلا کرتی ہے .اور قورت مافظہ اور باد داشت اور سوج بچار سے ملکہ کوختم کر دیتی ہے ،اور ساتھ ہی اس بیں قیمتی وقت کانسیاٹ اور فرائفن وذمہ داریوں سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے ۔

\* ذاكثر "الكيس كارسل" اپنى كتاب" الانسان ذلك المجهول" مي*س رقمطراز بيب كه* :

عبب انسان میں تبنسی نوائیش خرکت کرتی ہے توائن سے ندود ایک ناص کا مادہ بھینکتے ہیں جوخون کیسا تھے۔
مل کر دماغ میں مرابیت کرجا آہے اور دماغ کو ماؤٹ کر دیتا ہے . اور تھیرانسان تھیجے سوج اور نظیر سرچا در نہیں رہا۔
اور اس سے علاوہ دوسرے وہ نعطرناک مفاسدو برائیال جو بچول کی قل کو نقصان بہنچاتی ہیں اور ان سے لیے لیے سیمار آفات اور خطرات کا ذریعہ نبتی ہیں .

اس فصل کے من میں جوابحاث بیش کی گئیس ان کافلاصہ یہ نکلتا ہے کہ:

<sup>تعلی</sup>می ذمہ داری <sub>-</sub> فکری ذہن سازی۔ عقل کی صحبت **و**ارائی ۔

یه وه اهم ذمه داریان مین جوبیجول کی عقلی ترسبیت سمے سلسله میں مربیول برعائد میونی میں ،اگر والدین ا در مربی ادراسا تذه ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کو تا ہی کریں سے ،اوران مسئولیات کوبدِ را کرنے میں تقصیر سے کام لیں گے . تواللہ تعالی ان کی اس نقصیر کاان سے مقریب حساب سے گا، اور ان کی اس لابروا ہی سے جو تنائج نکلیں سے ان سے باقامدہ اس کی بازبرس ہوگی ، یا در کھیسے التٰد سکے دربار میں اس وقت کہیں زمبرد سبت تنمر مندگی اٹھانی پڑے سے گی حب حق بات محل کرسا<u>ے نے آبائے گی اوراپنی کو</u>یا ہی کو کچیٹ م خود دیجولیں اور عظیم اجتماع سے موقعہ پران سے لیے کسی زبر دست تباہی و بلاكت بيوگى جب رب العالمين سے سامنے ال سے منہ سے يہ جواب نكلے گا:

«رَتَنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَاءَتَنَا وَكُورَا يَا فَاصَالُونَا

السَّينِيلُا... رَبِّنَا أَرْتِهِمْ صِنْعُفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ

وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا إِنَّ )). الاحزاب ١٤٠ و١١

ا وررسول أكرم صلى الته عليه ولم في بالكل سيح فرايا سبع چنانيدا بن حبان روايت كرسته مين :

الله تعالی مربی ان سے اس کی رعایے بارے میں ہوھیس کے دران الله سائل كل داع عسا استرعساء

كركياكس فيفائى وكيوبهال وحفاظمت كياانبيس ضائع كرديا

ا ہے ہمارسے پرور د گارہم سفے اینے سراروں اوراینے ٹردن

كاكبنا مانا سوانبول في تمييل إو مع بعثكاديا اس جمايت

يرورو كارانهيس ومرامذاب وسعاوران بربرسي بى لعنت نازل كر

حفظ أم ضيّع ».

پروردگارہمیں ان نوگوں میں سے بنا دیجئے جواللہ تعالی اوراس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ، وہ لوگ جن سے چیبرے حساب وکتا ہے ہے روز سفید وروشن وحیکدار ہموں گھے ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا دا درگھرار کی دیجه بھال کی ہوگی،ان سے سلسلہ میں اپنی مسئولیات و فرائفس کوبہترین طریقے سے پوراکیا ہوگا۔ آپ ہی سے انھی اسید قائم کی جاسکتی ہے اور آپ ہی وہ کریم داتا میں حس سے سوال کیا جا آ اسے ۔



# بالحوين

# ۵۔ نفسیاتی تربیت کی ذمہ داریان

نفیاتی تربیت سے مراد بیہ جب کہ بچہ جب عقامند وہوشیار ہوجائے توانی وقت سے اس کو جراً سے کے سلسلہ میں بے باکی وصدا قست ، اور شجاعت وہما دری کی تربیت دی جائے۔ اور کامل و کمل بہونے کا شعور پیدا کیا جائے اور دوسرول کے باکی وصدا قست ، اور نفیائی و کمالات سے آراست کے لیے خیرومجد کی تربیت دی جائے .

ہونے کی تربیت دی جائے .

، اوراس تربیت کامقصد نیسے کی شخصیّت کو بنانااوراس کی تحمیل وّاراسنگی ہے ، تاکہ حبب وہ بڑا ہوتو جوزمہ داریاں اس پر ڈالی جائیں انہیں عمدگی اورخوبی سے ساتھ سیمے طریقے سے اداکر سکے ،

اور چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تودہ ا ہے مربیوں سے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اس لیے اسلام مربیول کوٹیم دیا ہے کہ وہ بچے سے انکھیں کھولتے ہی نفسیاتی صحبت سے وہ اصول اس کا گھٹی میں ڈال دیں ہواس میں یہ صلاحیت پیدا کردیں کہ وہ پنجة عقل میچ فکرا درعمدہ تصرفات اور بلندارا دے والامثالی انسان بن سکے .

اسی طرح ان مربیوں پر میہ داری تھی عائد ہوئی ہے کہ وہ بہتے کوان تمام عوامل سے دور کھیں جواس کی عسزت وکرامیت پرمٹر نگا نے اور اس سے وقار وشخصیت کو مجروح کر نسینے ہیں ۔ اور حجرا سے ایساانسان بنادسیتے ہیں جوزندگ ک طرون حقد وحمدا درکرا ہمیت ونموست کی نظرسے دیجھ آہے۔

میرے خیال میں وہ اہم عوامل جن سے مربیول وا ساندہ کواپنے بچول اور شاگردول کو بچا ناچاہیئے وہ مندرجہ ذیل عا دات میں :

ا ـ شمريلاين اورجينين كامرض ـ

۴. نوف در بشت کی عادت . ۱۰۴ حساسی کمتسری کاشعور . ۱۸ حسد دلغین کی ہماری . ۵ نینط وغضی کی ہماری کے

### ---

ا مشرمیلاین اور جینید کامرض این از از است کامرض این این این اور جینید کامرض این برقاب اور است این اور جینید کامرض کا بردائی علامات اس وقت سے شروع بروجاتی بی بیب برجیام بیز کامروجا آب اور ایک سال کی عمر کمل برونے کے بعد توشر مانے کی عادت بیجے میں صاف اور کھی ہوئی نظر آف گئی سے جنانچہ اگراسکے سامنے کوئی نیا یا اجنبی آدمی آجائے تو وہ فورًا منہ بیبیرلیتا سے یا اپنی آنھیں بند کرلیتا ہے یا اپنے دو نول ہا تھوں سے اپنا منہ جیبالیتا ہے یا ایا جنبی آدمی آجائے تو وہ فورًا منہ بیبیرلیتا سے یا اپنا منہ جیبالیتا ہے۔

اور تبین سال کی عمرین بچه شرم اور جیبنینه کواس وقت محسوس کرآسید حبب وه کسی ننی حبگه جا با سید تو بساا وقات وه تمام وقت اپنی مال کی گودمین یااس سکیے پاس بیٹھ کرگزار دیبا ہے اور اِپنا ہونرمین نک نہیس بلا بایت

روں کی جوں میں جھینینے اور شرمیلے پن کامرض مورونی اعتبار سے بھی اپنا رنگ دکھاتا ہے جینینئے سے کم وزیادہ ہونے ہاال کے اعتبال پررہنے میں ماحول کاہمت بڑا اثر مہواکرتا ہے ، اس لیے کہ جونیجے دوسرول کے ساتھ میں جول رکھتے اور ان کے ساتھ میں ماحول کا بہت بڑا اثر مہواکرتا ہے ، اس لیے کہ جونیجے دوسرول کے ساتھ میں جول دوسر کھتے اور ان کے ساتھ میں جول اورا عمنا میں خانہیں کھتے ، اس مرض کا علاج اس سے بغیر نہیں ہوسکتا کہ ہم بچول کولوگوں سے ساتھ میں جول کا عادی بنائی چاہیا اس میں اپنی جا ہے اس سے سلد میں اپنے دوستوں کو گھر پر بار بار بلا کرمیل جول کی عادت ڈالیس ، یا جب والدین اپنے دوستول یا عزیر ول سے سلسلہ میں اپنے دوستوں کو گھر پر بار بار بلا کرمیل جول کی عادت پیدا کریں کروہ دو سرول سے بات جیت طبخ جائیں تو بچول کو کوئی دوسرول سے بات جیت سے جائی تو بول کوئی دوہ دوسرول سے بات جیت کی کری خواہ وہ لوگ جن سے بات کی جارہی ہے وہ بڑھے ہوئے۔

بلاشبہ بچوں کو اس کاما دی بنانے سے ان کی نفوس میں شریبان کم ہوجائے گاا ور ان میں نوواعتما دی بیداہوگی اور ان میں یہ جراًت بیدا ہوگی کہ وہ مہیشہ بلائسی ہم کیا ہمٹ اور کسی ملامت کرنے والے کی پروا ہ کیے بغیری بات کہ کیس ب

لے تعبن ساتھیوں نے یہ تجویز پہیٹس کی کرمیں ان امراص سے ساتھ ٹفائت و تفافل اور لاپر داہی "کی بیاریوں کوبھی شامل کردول ، لیکن یہ آرا ، مجھے اس دقت موصول ہوئیں جسب ہیں اس کتاب کو طباعت سے بھیے چکا تھا۔ ندانے اگر توفیق دی توانشار اللہ اٹھے ایریشنوں میں یہ اضافہ کردیا جائے گا۔

من ربی به سن من من من است استوکیة عندالا طفال وص-۱۵۳ سے لیا گیا۔ شه فراکٹر ببیغیروکی کماب المشکلات السلوکیة عندالا طفال وص-۱۵۳ سے لیا گیا۔

سله المشكلات السلوكية رص ١٥٢٠.

ذیل میں چندوہ تاریخی مثالیں اوراحادیث نبوبہ پیش کی جارہی ہیں ہوتمام تربیت کرنے والے حضارت کے لیے شعلِ راہ کا کا دیں گی ادرانہیں معلوم ہوگاکہ ہمارسے سلف صالحین نے ایپنے بچول میں عمدہ تربیت کے ذریعے کسس طرح جراکت بیدا کی ادر شرمیلے پن اور جھینینے کی بیماری کوان سے زکال بچین کا :

الن - امام بخاری وغیره حضربت عبدالتٰدین عمرضی التّدعنها سے جوکه آبھی بالغ بھی نہیں ہوستے ستھے بید روایت کرستے ہی که رسولِ اکرم ملی التّدعلیہ ولم نے ارشا و فرمایا :

لا إن من الشبحر شبعس قالا يست طلط ورخوس من بند ايك درخوس ايرا ب كرس كد وم قبلاً وإنها مشل المسسد عد ينونى بين بسري مرتب الدوه د نفع پهنچا نفرس مسلان مساهی ؟) ،

(حضرست عبدالله فرواتے ہیں کہ) لوگ تو وادی کے مختلف ورختوں کے بارسے ہیں تبلانے اور سوچنے بگے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ وہ ورخست کھجور کا ہے ، لیکن شرم کی وجہ سے میں نے لب کشائی ذکی بچر محابہ کرام رئنی الله علیم الله علیم میں نے لب کشائی ذکی بچر محابہ کرام رئنی الله علیم الله علیم سے وضل کے ایک الله علیہ وسلم سے وضل کیا : کہ اسے الله کے رسول آپ ہی جمیس بتلا ویہ بے کہ وہ کونسا ورخت ہے ؛ الله علی کہ میں الله علیہ وسلم سے وضل کیا : کہ اسے الله کی الله علیہ وسلم نے ذیا کا درخت ہے .

ایک روایت میں آباہے؛ کرمیں نے چاہا کہ میں بیر کہہ دول کہ وہ درخدت کھجور کا درخدت ہے۔ کیکن میں نے یہ دیکینا کہ میں تو سب سے کم عمر ہول داس لیے بولنے کی جرائت نہ کی )۔

ایک اوردوایت میں آتہہ بے کہ میں نے دیکھاکہ مصرت ابو بحر وعمرضی التّرعنہا نماموش ہیں اس لیے میں نے بات کرنامناسب رسمھا بھر جب ہم وہاں سے دفصیت ہوئے تو میں نے ایسے والدما جب دسے اینے دل میں آنے والا نحیال ظاہر کیا ، توانہوں نے فرایا ، اگرتم یہ بات اس وقت کہہ دیتے تو مجھے سرخ اونٹول کے مصول سے زیادہ فوشی عاصل ہوتی ۔

ب. امام معنرت میں اللہ علیہ واللہ عند ما ملکی وضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم کے پاس کوئی مشروب لایا گیا ، آپ نے اسے نوش فرمایا ، اس وقت آپ کی وائیس جانب ایک نوعمرآدی بیٹھے تھے اور بائیس جانب عمررسیدہ مصرات بیٹھے تھے ، توآپ علی اللہ علیہ والم سے ان نوعمراط کے سے فرمایا ؛

 ہے۔ امام بخاری مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے۔ (ہواس وقت تک بالغ نہ ہوئے تھے) روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ ابنی علافت سے دُور میں ہدر سے مشایخ کے ساتھ ساتھ مجھ ہے۔ بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔
کسی کواس پر ائترائن ہوا کہ ہمارے بھی اس عمر سے بھی جب انہیں مشورہ میں تنمر کیے نہیں کرتے توجھے کیوں تنمر کے کرتے ہیں جب انہیں مشورہ میں تنمر کیے نہیں کرتے توجھے کیوں تنمر کے اس پر عضرت عمر نے ان سے فرما یا کہ ان سے مرتبہ کو تو آپ لوگ جانے ہی جی ۔

بنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مجھے ملایا اوران مضارت شے ساتھ مجھ سے محمی مشورہ کیا ہیں تو یہی سمجھا ہوں کرانہوں اس روز مجھے صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ انہیں میرامر تنبہ و درجب محسوس کرادی ۔

چنانجهانهول نے فروایا کہ آپ حضارت اللہ تعالی کے مندرجہ ذیل مبارک سے بارے میں کیا کہتے ہیں:

( إذا جَائَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْنَجُ فَ ) · نصر ا بسر ا جب الله كا مدد ادر نتَّح أَكَّنُ -

تولعبن مصرات نے فرمایاکہ: جب ہماری امراد کردی ہائے اور فتح حاصل ہوہائے توہمیں یکم دیگیا ہے کہ ہم اللہ کی تعرف مصرات نے فرمایاکہ: جب ہماری امراد کی معافی مانگیں بعض دوسرے مصرات باکل خاموش سے اورانہوں نے کچہ نہ فرمایا، توحضرت عمر نے مجھے سے فرمایا: اسے ابن عباس اکیا تمہا ایمبی ہی خیال ہے: توہس نے کہا، جی نہیں، انہوں نے فرمایا، ہم کیا فرمایا، توحضرت عمر نے مجھے سے فرمایا، ہم کیا اللہ تعالی نے اس سورت سے ذریعہ نہی اللہ علیہ کریم سی اللہ علیہ کو ان سے وقت مقررہ (یعنی وقت وفات کی اطلاع دی سے چانچہ فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت وفتح اجائے نوسی آب کے دنیا سے رحلت کرنے کی علامت ہے الہٰ ا

ي ي الله وه برا توبر قبول كريف والله .

تَوَّالًا فَي ﴾. نصر-٣

رزالله عرفق مه في الدين وعلمه التأويل» الشرانبين دين كسم واورقران كريم كاعلم عطا نوايت -

له بینی به ان توگوں میں سے ہیں جن سے لیعصنوراکرم ملی التّرعلیہ وسلم نے خصوصہ یت سے دعا فرمانی اور فرمایا : سر ر

رلاديا يبيعه ؟

۔ توانہول نے بواب دیا : میرے بیٹے : مجھے ڈرسپے کہ جب دوسرسے لڑکتے تہبیں ان پراِسنے کپٹروں میں دیجییں تواس سے تہارا دل ٹوٹ جائے گا؟!!

نواس رائے نے ہواب دیاکہ: اے امیرالمؤمنین! ول تواس خس کا ٹوٹا ہے۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ نارائس ہو، یا ہو البینے مال باب کا نا فران ہوا ور جھے توبیا میدہ کے آپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے راضی ہول گے و مضرت عمر ب عبدالعزیز رحماللہ کی خلافت سے ابتدائی آیام میں مختلف و نو داطراف عالم سے ابہیں مبارک باد وینے آئے برطرہا وہ ایک جیوٹالو کا متحاج کی عمر گیارہ سال دینے آئے برطرہا وہ ایک جیوٹالو کا متحاج کی عمر گیارہ سال ہی نا ہوگی ، وہ آگے برطرہ انوحسرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا: تم واپس ہوجا وَ اور تمہارے کوئی عمر رکسیدہ آئی آدمی آئے !!

تو وه اوکا یول گویا ہوا: اللہ تعالیٰ امیرالمؤمنین کامددگار ہو۔ انسان اسپتے ہم کی دوجپوٹی سی چیزوں سے عبارت ہے ، ایک اس کا دل اور دوسری اس کی زبان بہ جب اللہ تعالی سی خوس کو بوسلنے والی زبان اور محفوظ ریحنے والا دل عطافرائے تو وہ بوسلنے اور بات چبیت کرنے کا حقدار ہوگیا ، اورا ہے امیرالمؤمنین اگر دارومدار عمر پہم ہوتا تواس وقت آپ سے زیا دہ اس کرسی سے حقدار لوگ امت میں موجود ہیں .

خلیفه عمراس کی بات سن کربهبت متعجب بهوین اور به اشعار مرسطه:

ولیس أندوعل مکن هوجاهل اور عالم حب ابل ک طرح نہیں ہواکرتا ہے صغایر إذا التفت علیه المعافل اسوتت عیدا ہوتا ہے دب اس کے ارد گر کہ لیں گائم ہو

نعلم على المرأ بولدعالما تمم على كربدانيس المرأ بولدعالما تمم على كرواس يهكدانان عالم بن كربدانيس بوتا وإن سبب برا القدوم الاعلم عندة اور قدم كاايب برا شخص جرحب اللي بوا

ز۔ اُدب کی کتابول میں جو واقعات ندکور میں ان میں یہ واقع بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکا خلیفہ مامون کے سلسفے گویا ہوا اور اس نے خوب عمدہ جوابات دید نومامون نے اس سے بوچھا: تم کسس سے بیٹے ہو ؟ بہتھے نے جواب دیا : اسے امیرالمؤمنین میں علم ادب کا بٹیا ہول!! مامون نے فروایا : مہبت عمدہ نسب ہے اور بھیرہ شعر رئے ہے :

یغنیائے محسود کا عن النسب اسکا قابل افغار ترتب دمکانت تہیں نسبے بے نیاز کردیگی كن ابن من ششت وأكتسب أدبًا تم جيكيها بوبيني بن جا دُاورعسلم وادب كوما سل كراو ليب الفتح من يقول كان أبي وهنفس برگزجوان وبها درنهيں جويہ كيے كرميركوالدائية ويستے إن الفتى من يقول هـــاأند ا جوان وده بويك كي لويس سامن موجود مول

سے ۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون اپنے دیوان گاہ ہیں تشریف ہے توایک نوعر بردے کو کان پرقیم رکھے ہوئے دیجا تو اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی حکومت کا پرور دہ ، آپ کی نعمتوں میں مسبح وشام کرنے والا، آپ کی نعمت کا برور دہ ، آپ کی نعمتوں میں مسبح وشام کرنے والا، آپ کی نعمت کا امیدوارسن بن برجا، ہول بخلیفہ مامون اس سے سن انداز وخوش بیائی سے بردسے نوش ہوئے اور فرمایا: فی البدیر عمد جو اس سے موجودہ عہدہ سے بردسے عہدے پرتر تی وسے دو۔

ط ایک مرتبہ ہتا م بن عبدالملک سے دُورِ خلافت میں دیہات میں قسط بڑگیا ، وہاں سے عُرب باشندے ان کے پاس ماضر بوسے اور دربار میں بنج کران سے سامنے نب کشائی سے گھبران سے ان میں ورداس بن صبیب بھی موہود تھے ہواس وقت جھو کے بچے ستھے ،ان پر حبب سشام کی نگاہ پڑی توانہوں نے اپنے دربانوں سے کہا کہ : بوشخص بھی میرے پاس آنا جا ہا سے آجا آ ہے جی کم بیچے بھی آجا تھے ہیں ؟

اس بیے نے بین کرکہا: اسے امیرا لمؤمنین! ہم پرتمین سال سے قحط آر ہاہید، پہلے سال نے تو عربی کو کچھلا ڈالا اور دوسرے سال نے گوشت کھالیا، اور تمیرے سال نے ہم پرتمین سال سے ہم بول کا گودائی نکال ڈالا۔ اور آب حضرات سے پاس فالتو مال ہے اگروہ مال النہ کا سہتے تو تو ہم آب ان کامال النہ سے اگروہ مال النہ کا سہتے تو تو ہم آب ان کامال الن سے کیوں روک کر رکھتے ہیں؟ اور اگروہ مال آپ ہوگول کا ہے تؤ آپ دوسروں پرصدقہ کے جیے اس لیے کہ التٰہ تعدالیٰ صدقہ کرنے والوں کو سمزا، دیتا ہے اور مستنین سے اہر کو ضائع نہیں فراآ۔

فلیف شام نے فرمایا: اس لوسے نے تو ہمارے لیے تینوں راستے بنکر شیے اورکوئی بھی گنجائش نہیں بھڑی چائی دیا ہا اسے بانکہ دیمات والوں سے لیے سو دینارا وراس لوسے سے لیے ایک لاکھ درتم کا تکم دیا، تواس پھے نے کہا: اسے امیرالمتومنین اس کواہل موب کوانعام دینے سے لیے مفوظ رکھیے اس لیے کہ مجھے ڈرسپے کہ کہبیں آب ان کونقد بنٹر ت دینے سے عاجر نہ آبائیں تو ہشام نے فرمایا : کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے ؟ لوسے نے جواب دیا: مجھے عام سلمانوں سے ہوئی توجوی منفردالگ تھلگ کوئی حاجمت وضورت نہیں ہے ، جنانچہ وہ بچہ ان سے یہاں سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ قوم کا شرایف و معزز ترین فردتھا،

سلف ِ صالحین سے بچول کی بین کردہ مندرجہ بالا مثالول سے میعلوم ہوتاہے کہ وہ بیھے جمجک احساس کہتری اور بلاتو ظاہری شرم دجیار سے بالکل آزا و شعصی کی وجھ دن یہ تھی کہ وہ جرائت مندی وہ با دری سے عادی بنائے گئے تنے ۔ اور وہ اپنے والدین سے ہمراہ عمومی مجاس ، اوران سے دوستول کی ملاقات وغیرہ میں شریب ہواکر ستے تھے ، اور مہر بڑول سے ساحنے سلیقہ سے گفتگورپان کو دا دوی جاتی تھی . اور سمجھ ارول اور فضیع وبلیغ حضارت کو حکام وامرار و خانا ، شرن بېم کلامی نجشاجا تا تحا .اورغمومی ولمی مسائل اورمشکلات <u>سمی</u> طل سیسلسله بی*ی منفکرین و ملا . ک*مفلوں ومجلسول بی<sub>ل ا</sub>ن

ا د بی علمی حراًت اوریہ تمام چیزین بچوں میں علم سمجھ اور دانائی سے اعلی ترین معانی پیدا کرتی میں اور سوجہ بوجہ برٹھاتی ہیں اور ان کواک بات پرمجبورکرنی بی*ل که ده کال سے اعلی ترین مراتب تک پہنچنے کی کوشنش کزیے دیوی* اور اپنی شخصیت سا زی کریں اور فکری ومعاشرتی ونچنگی پیدا کرسنے میں ہمرتن مصرو ف رہیں ۔

اس کیے تربیت کرنے والول اورخاص طور سے والدین پر آج یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس شقیم دشا ندا ر ترببیت سے اصول اپنائیں تاکہ ان سے بیعے تن گوئی اور بیے باکی ادرا دہب واحترام سے عددِ دسے دائر۔۔ ہیں رہتے تھے' کامل جرأت کا منطا سره کرسکیں ،ا ور دوسرول سے احساسات و شعور کاتھی خیال رکھیں ،ا ورسترخص کواس کی شان کیمیا ہت درجه دی ، ورمه توجرانت بسے حیائی سے بدل جلئے گی اور صراحت وسید باکی دوسرول سے ساتھ بے ا دبی اور قلتِ ارب ى شكل انتيار *كرسے گى*.

## ہماری ایک فرمدداری پیھی ہے کہ ہم حیاءا ورشرمندگی میں فرق کریں ، ال ليكريبهت واضع سي جيزسيد:

جیدا کہ پہلے گزرجیکا ہے کہ تسرمندگی نام ہے بہتے سے دوسرول کی ملاقات سے بھاگنے اور دور بہونے اوراس سے کنارہ کشی کرنے کا۔

ں ورحیار نام ہے بیسے سے اسلامی آ داب افزنیل و کمال اورافلاق کے طربیقول برعل کرنے کا . البذا شرم اس کانام نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی بیسے کواس کاعادی بنادی کہ وہ نالیب ندیرہ چیزول کے اربیاب اورگناہول سے کرنے سے شرم کرنے لگے۔

ا در زیر کہ ہم بیکے کوبڑوں سکے احترام کرنے اور محرمات سے نگاہ کو مٹانے اور کانول کو ٹالپندیرہ باتول کے چیکے

<u>سے سننے یا نامحرم کو دیکھنے کا عادی بنا دیں.</u>

اور نہی شرم اس کا نام ہے کہ ہم ہے کواس کی عادت ڈال دہی کہ وہ اپنی زبان کوباطل میں شغول رکھنے سے بچائے اور اپنے پہیٹ کوترام نذا سے بچائے اور اپنے وقت کوالٹد کی طاعت و فرما نبرداری اور اس کی رہنا مندی سکے در ایس میں دیر مفتول میں صرف کرسے۔

حیار کے میعنی ہی تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں مراد لیے ہیں جس میں آپنے ارشاد فرمایا:

الشّديسے اليسي حياء كرو ہواسس سے حيا، كرنے كا حق ہے۔ ‹‹إستعيوامنانلهمت الحياء)). توصحابه رضى التدعنهم في عوض كيا: است التدك رسول بم توالحمد لله التدست حيا، كرية بي . تواكب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

> ((ليس ذلك: الرستحياء من الله حق الحيساء أن تحفظ الوأس وماوعى . والبطن وساحوي وتذكوالمويت والبلء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة ، وآشوالة تحرة على الأولى ، فمن فعل ذلك استحى من الله حق الحياء». دوا ه الترندي

يه حيار نهيس ہے واللہ تعالی مصحباً كرنا و يقيقت يہن كەتم سرا دراس مىں جو اعصا مىن ان كى حفاظست كرو .اد<sup>ر</sup> بییٹ اورس پرومشمل ہے اس کی حفاظت کرو اور موت ا در بوسیده جونے کو یا در کھو ،ا در تیخص آخرت کا طاب گار ہو تا ہے وہ دنیاکی زمینت کو حیور دیا ہے ، اور آخرت كودنيا برترجيح ديباب البذاجيّعض الساكريت كاتواكس نے اللہ تعالیٰ سے وہ حیاری جوحیارکریا چاہیئے۔

ا ورامام احمدرهمدالتُداتب صلى التُدعليد وللم كا درج ذيل فرمانِ مبارك وابيت كرية مين : است الله مع ايسا زماند في يحبس مي محدار وعالم ك ((اللهدولايدركنى نصان لايتبع نيسه بسيروى مذكى جاتى بهوا ورحليم وبرد بارستصحيا، نه كى جاتى جو العليم ولا ليستعيى فيسه من الحليم).

ا ورا مام مالک رحمه الته روایت كرسته بین كه نبی كریم ملی الته علیه وسلم نه ارشا د فرایا: الإإن تكل دين خعلقاً ، وخعلق الاسلام

سرندرب ودين كم كجد الحلاق وا وصاحب موست بيس ا ور

اسلام كاوست حيارسيه.

خوف وفرر- ایک این نفسیاتی حالت ہے جو بڑوں چھوٹوں عورتوں مردوں سب کوہیت آتی ہے ۱- نحوف وقرر اور کمیں کمیں یہ عادت قابل تعربین وستحن ہموجاتی ہے اگروہ بچوں میں طبعی صرور سے دائرہ میں جو اس کیے کہ یہ عادت بیمے کومہرت سے حوادث سے بیجانے کا ذراعیہ اور بہرت سے مشکلات و آفات سے دور رکھنے کاسبب

میکن اگر مہی نووف عام مدسسے بڑھ جائے اور فطری صدود سے زیا دہ ہوجائے تو اِس سے بیچے میں نفسیاتی ہے جیبن پیدا ہوجاتی ہے اورالیسے وقت میں یہ عادت ایک نفسیاتی مسأله بن جاتی ہے جس کا دور کرناا ورانس سے بارسے میں

امتمام کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔

بیحوں کی نفسیات سنے صوصی مام رسکھتے ہیں کہ چہ ہیں اس کی عمر سے پہلے سال معبی معبی نتون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں ا وربیراس وقت حبب ا چانک شوروعل ہو یا کوئی چیزامیا نک گرجائے اور اس طرح کی کوئی ا درحیزیہ بیٹ آ جائے تقریباً جیٹے مہینہ ے یہ ہوجا آسبے کہ جب کوئی اجنبی اور نیا آدمی آجائے توبچہ اسے ڈرنے لگناہے بھیرجب بچہ تیسے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزول سے ڈرنے لگناہ جونانات بگاڑیاں، بہت ونٹ بیبی طبہیں، پانی ادر اس طرح کی دوسری اور چیزیں۔

عام طور سے بچول کی بنسبت بیجیاں زیادہ نوف کااظہار کرتی ہیں اور عام طور سے بیخوف وڈریسے سے خیل برزیادہ مبنی ہو اہے جنانچہ بچہ جننازیادہ سوچنے کاعادی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس ہیں خوف کامادہ ہو گالجہ

## بچول میں خوف وڈر بڑھانے کے اہم اسباب عوامل درج ذیل ہیں:

- مال کابچه کوسایون تاریخی اور محبوت چرمیل وغیره سے ڈرانا۔
- مال کا زیاده نازونخرسے انتھانا، اور ضرورت سے زیادہ بے بین ہونا اور شدتِ احساس ۔
  - بیتے کو گوشدنشنی کمیسوئی اور گھر کی دیواروں سیمیے بیچھے جمعینے کا عادی بنانا.
  - ان خیالی قصول کابیان کرناجن کا تعلق جنول اور معبوتوں و جرم بلول سے ہے۔
     اور اس کے علاوہ دیگیا وراسباب وعوال .

### بچول میں موجود اس مرض کاعلاج کرنے سے لیے مندرہ ذیل مور کی رعایت بہت ضروری سبے:

۱ - پیچے کوشروع ہی سے اللہ پرایمان اور اس کی عبادت اور سر پیش آمدہ چیز رپراللہ سے سامنے کردن جسکانے کی تزییقے دینا ۱۰ ور بلا شبه اگر بیسے کی ترمبیت الن ایمانی حقائق سے مطابق ہوا ور اس کوان روحانی و بدنی عبا دات کا عا دی بنا دیا جائے فروہ کسی مجبی ابتلاء سے وقدت نہ خوف زوہ ہوگا اور زکسی مصیبت پر حبزے فرزع کرسے گا . قرآن کریم اسی جانب ہماری منجانی کرتا ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے :

انسان ب مبت بدا موا بے کہ حب اسے تکلیف مہنی اسے تکلیف مہنی اسے تو تحالی میں تو جزع فزع کرنے گلا ہے۔ اور حب اسے تو تحالی موتی ہے تو بخل کرنے گلا ہے بال البتہ وہ نمازی لال ملکم میں خسسل نہیں) جوابی نمازمیں برابر مگے رہنے

اللِّنَ الْمُنْتَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَتَهُ اللَّذُ مَنَهُ اللَّذُ مَنَهُ اللَّذُ مَنَهُ الْفَيْرُ مَنُوعًا ﴿ اللَّقَدُ جَدُوْعًا ﴿ وَلَا اللَّهُ مَنْوَعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنْوَعًا فَ اللَّهُ مَنْ مَا لَذَ مَنْ اللَّهُ مَا كَذَ مَنْ مَا كُذَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُذَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ين پن

ا بیجے کو تصرفات کی آزادی دیناچاہیے ، ادراس پر ذمر داری ڈالناچاہیئے ، اوراس کی عمرے مطابق مختلف کاموں کا سے کو کااس پر بارڈالمناچاہیے تاکہ وہ بھی نمریم علیہ انصافوہ والسلام سے مندرجہ ذیل فرمانِ مبادک سے عموم میں دالل مبوطئ (دکاکہ مراج وکلکے مسدیٹ ول عن رعدیتہ) ، تم بس سے مبرشخص نگہان ہے اور تم میں ہے ہزشخص

بخاری مسلم سازیری ہوگا۔

۳۰ بچوں کوجن بجورت ، بڑویل ، بچو، بچور ، ڈاکو، شیر، کتے وغیرہ سے نہ ڈرانا، اورخصوصاً رفینے کے وقت تاکز کچہ فوت وڈرکے سایے سے بھی دُور رہے اور شروع سے ہی بہادری جراکت پر سیلے بڑستے ، اور اس میں اقدام کی مادت ہو. اور اس بہترین جماعت میں شامل ہو سیکے س کی جانب رسولِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی سبے ، پہڑنچے امام مسلم روایت کرتے ہیں :

رُد المسؤمن القسوى خيرواُ حب إلى الله من المسؤمن الصعيث».

کے بہاں زیادہ مبتروزیادہ معبوب سبے۔

كمزدر وضعيف مؤمن كى بنسبيت طاقتور مؤمن الشر

م. بچه جب بمجدار وعقان بهوجائے نواسے اسی وقت سے ملی طور سے دوسرول سے ساتھ المحضے بیٹھنے وسل دَجِلَ وسل کریں ا رکھنے اور ملاقات کریں امو قعہ دینا جا جیئے تاکہ وجدانی طور بربچہ یمسوس کرسے کہ وہ بس سے ملیّا اور شناسانی پیداکرتا ہے آس کی نظر شفقت ومجت کے لائق اور قابلِ احترام ہے تاکہ وہ ان لوگول میں شامل ہوجن کا ذکرہ رسول التّدسلی التّدمليہ وہم نے اپنے درج ذبل فرمانِ مبارک میں کیا ہے :

ررالمؤمن آلف سألوف، ولاخيرفيمن لا يألف ولا يؤلف وخير إلناس أنفعهم للناس)،

حاكم وببهقبي

مُومن الفت رسكين والابولي اوراس الفت ركمی جاتی ہے اور المدیثی فعی می كونی خیرو مجلائی نهیں جوز دوسرول سے الفت رسكت اور نه دوسرے اس سے الفت ركمیں اور لوگول میں بہترین آدی وہ ہے جولوگول

کوزیاد و نیخ *رسان میو*ر

اورعلانِفس وتربیت کی نصیحتوں میں سے یہ بھی ہے کہ: اس میں کونگ مضافقہ نہیں کہ بچہ بس چیزہے وڑ تا ہوائس سے ہم اس کوا ورزیا وہ متعارف کوائیں، چنانچہ اگر وہ انہ جیرسے ہے۔ ڈر تا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس سے ال طرح دل لگی کریں کہ پہلے ہتی بجہا دیں بچر نہلا دیں، اور اگر وہ بانی سے ورتا ہوتو اس میں کوئی مضافقہ نہیں کہ ہم اس کویہ موقعہ فرائم کر دیں کہ وہ کسی جیوٹے برتن یا اور کسی چیز میں تھوڑ ہے سے پانی سے کھیلے ، اور اگر وہ بلی کی کسی شین وغیرہ مثلاً اگر نوائی کی مشین سے ورتا ہوتو ہم اس کے بھیلے کے لیے وے دیں اور بچر بوری شین اس کو کھیلنے کیا ہے گئے دیے دیں اور بچر بوری شین اس کو کھیلنے کے لیے دے دیں اور بچر بوری شین اس کو کھیلنے کیا ہے تھا دیں، اور ای طرح دو سری چیز بی بھی . بیلی مشیادیں، اور ای طرح دو سری چیز بی بھی . بیلی

نمە ئنبردى كاپىشكلات سىلوكىيىس يوندا .

۵ بیجول کورسول اکرم صلی الته علیه ولم سے غزوات و منگول سے واقعات اورسلف صالحین کے بہاوری کے کارنامول سے واقعن کرانا ورانہیں یہ تربیت دینا کہ وہ ان رہناؤل اور فاتحین اور سحابہ قالبین سے انعلاق وعادات اپنے اندرپدا کریں تاکہ بے مثال شجاعت اور ناور بہاوری اور جہاوی مجست اور اعلاء کلمته اللہ کے لیے مجربور کوشش ان میں دچی بی ہو۔

آئیے اب ہم اس کلام کوسنتے ہیں جواس بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم لین نول کی سور تول کی نول کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وات کی تعلیم بائل اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سور تول کی نعلیم دیتے تھے۔

اورعضرت عمر بن الخطاب کی وه وصیّت پیهلے گزرتکی سبے جو وہ بچول کوشہسواری بہادری وجوانمردی اور و سائل جنگ وجہا دیے سکھلنے کے سلیلے میں ان سے والدین کو کیا کرتے ہتھے ۔ جنانچہ انہوں نے فرمایا : ایپنے بچول کوتیرانڈاز اور تیرنا سکھا وًا ورانہ میں بحکم دوکہ وہ گھوڑول کی بیشت براچپل کرسوار ہوں .

ا ور ایمانی تربیت کی متولیت و ذمه داری سے سلسله میں ہم اس مدمیث کومہی پہلے بیان کرسے ہیں جے طبرانی نے روابیت کیا سے کہ :

د جب این نصلتول کا عادی بناؤ: این نبی کریم این نبی کریم صلح الله ملید و کلم سے محبت کا ، اور آپ سے اہل بیت مصلح کا ، اور آپ سے اہل بیت سے مجبت کا ، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ...

در أدبوا أولا دكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاورة القرآن ...».

نبی کریم ملی الته علیه وللم اور آپ سے بعد آپ سے صحابہ کرام رضی الته عنهم کی یہ توجیہات ور مہنائی اس بات کی قطعی دسیل ہے کہ اسلام اس بات کا استمام کرتا ہے کہ بچوں کوشجاعست وبہا دری اور حراً سے کہ اسلام کی تربیت دی جائے تاکھ منتقبل میں وہ اسلام کا ایسام منہ وط معاشرہ اور قوم بنیں جو اسلام کی مصنبوط و مبند و بالاعمارت تعمیر کرنے اور عالم میں اسلامی عزت کا منارہ بند کرنے کا ذرایعہ بنیں ۔

اک مناسبت سے ذیل ہمیں ہم صحابہ کوام رضی التہ عنہم سے بچول سے بہا دری وشجاعت سے وہ انمے عظیم کا زنامے بیش کرستے ہیں ہوتاریخ کے اورا ق کی زینت اور بعد میں آنے والول سے لیے نموز بنے ،اوران سے واقعات اب مبی ضرب المثل ہیں ۔ اور ان کی سیرت و کا رنامے قومول سے لیے ذریعہ افتخارا ور تاریخ کے تعجب نیز واقعات ہیں :

المف - جنگ احدین مشرکول سے رشیفے سے لیے جمیب لمان تیار ہوئے تو نبی کریم منی التہ علیہ وہم سے سلمنے شکر کو پیش المف سے دکھا کہ شکر کیا گیا ، آپ نے دکھا کہ شکر کیا کہ اور انہول نے خود کو مردول سے ساتھ طادیا ہے تاکہ اعلا برکاتہ النہ علیہ والم مے بابرین سے ساتھ طادیا ہو جا میکن نبر وکھی کرنبی کریم ملی التہ علیہ وہم نے ان

پررهم کھایا اوران میں سے بس کوزیا دہ چھوٹامسس کیا اے والیس کردیا۔

نبی کریم ملی الته علیہ وہم نے جن حضرات کو والیس لوٹایا ان میں حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرة بن جندب ذی آئا عنها بھی تھے، لیکن جب آپ سے بیعوض کیا گیا کہ: رافع تیراندازیں بہت آجی تیراندازی کرتے ہیں توآپ نے ان کو اجازت وے دی رید دکھے کر حضرت سمرہ رونے نگے اور اپنے سوتیلے والدسے عرض کیا کہ رسول التہ صلی التہ علیہ سلم التہ علیہ والم کوجھی وے دی ہے اور جھے والیس کر دیا ہے حالال کہ میں تو رافع کو پیچھا اللہ دیا کرتا ہول، یہ خبررسول اکرم ملی التہ علیہ وہمی بہنجی توآپ نے ان دونوں کو لڑنے کا حکم دیا . اور حضرت سمرہ غالب رسمے توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت

ب، جب بنی کریم ملی اللہ علیہ وہم اور آپ سے ساتھی حضرت الوجر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے جانے گے اور غار ٹیس میں دن مقیم رہے ، تو حضرت الویجر کی صاحبراولوں عائشہ اور اسما، رضی اللہ عنہم نے دونوں حضرات کے لیے توشہ سفہ تیار کیا ، اور حضرت اسماء نے اپنے ازار بند کو دو محرات کرے ایک میروے سے کھانے سے اس برتن کے مذکو باندھ دیا جے وہ لیکر جاتی تھیں ،اسی لیے انہیں ذات النطاقین رایعنی دوازار بندوالی کہاجاتا ہے ، اور حضرت الویجر کے دسا تبراً و باللہ خبر میں بنہایا گر سے تھے ، جانچہ قرایش دن میں ہوکوئی منصوبہ بناتے اور ان دونوں حضرت کو نقصان بہنہا نے کیسک ہوسازش مجمی تیار کرتے تھے ، جانچہ قرایش دونوں حضات تک بہنہا ویا گر سے تھے ، اور کچہ دیران حضرات کے پاس مخمرے تے ہی تھے ، اور محرکے دقت والب آجا گاکرتے تھے ، اور کھ میں قرایش سے ساتھ بالکل اسی طرح شبح کرتے تھے گریا کہ دہ مکہ میں ہی رات مجرسوئے ہوں ، یہ بات ذہن نثین رہے کہ حضرت عائشہ وحضرت عائشہ دونوں اس دقت تک نابان جی سے تھے داقعہ تیر ہما دری کی ایک ایسی ایری نادر شال ہے جو بہرت سے مردوں ہیں بھی نہیں ل سکتی ۔

ج ۔ بخاری مسلم حضرت جہار ملن بن عوت رضی اللہ ونہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یاکہ ٹیل جنگ بدر کے موفعہ برصف میں کھوا ہوا تھا ، میں نے اپنے دامین اور ہائیں دیجیا توکیا دیکھا کہ ٹیس انصار سے دو نوعمر لڑکوں سے درمیان کھوا ہوں دمیراد بحینا ان بجول نے باطران) اوران میں سے ایک نے آئی کھے اشادے سے مجھ سے کہا کہ تجاجان! کیا آپ اور ہاں کو بہا نے میں ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! کیا آپ سے کیا کام ہے ؟ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے معلوم ہولئے کہ درخون میں میری جان ہے کہ اگر میں نے کہ درخون اللہ صلی اللہ علیہ ولئی خوال ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ دونوں میں سے میں کو بہلے مرنا ہے وہ مرز جائے اسے دیجے لیا تو میں اس سے اس وقت تک الگ نہ ہوں کا جب تک کہ ہم دونوں میں سے جس کو بہلے مرنا ہے وہ مرز جائے اسے دیجے لیا تو میں اس سے اس وقت تک الگ نہ ہوں کا جب تک کہ ہم دونوں میں سے جس کو بہلے مرنا ہے دہ مرز جائے یہ بات میں کرمجھے بہت تعجب ہوا، دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیا اور اسی طرح کی بات کہی کچھ دیر سے بعد ہی میری نظر ابتہا کہ پریوسی دہ لوگوں سے درمیان جاں وائی رہا تھا۔

یہ سرت سے در اور میں ہے۔ میں نے کہا ؛ کیاتم دونول دیکھنہیں رہے ہو یہی تووہ فس ہے بس سے باریسے میں تم دونول مجھ سے ابھی پوچھے رہے تھے ۔ پر سننا تھاکہ دونوں تلواری سے کراس پرجیبٹ پڑے اور اس سے لرہے یہاں تک کہ اسے قبل کر ڈالااد کے جمہ دالی آکر نبی کریم سل اللہ علیہ ولم کواس واقعہ کی اطلاع دی ، تو آت ہے نے پوجیا : اسے تم دونوں میں سے سے سے سے قبل کر ڈالواد کی باہد ہوئیا : اسے تم دونوں نے اپنی اپنی تلواروں کیا ہے ؛ دونوں نے اپنی اپنی تلواروں کواچہ کے ایسے ، ان دونوں نے ونوں کی تلواری کواچہ کے ایک کہ کواچہ کیا ہے ، ان دونوں نے ونوں کی تلواری دونوں کے تعدد معاذبن عمروی المجہ کا چھوٹرا ہوا سامانِ جنگ دغیرہ معاذبن عمروی المجوری ورمعاذبن عفراری کا اللہ عنہا دونوں کو دینے کا فیصلہ کردیا .

- ابن ابی شیبه امام شعبی سے روابت نقل کرتے میں کہ جنگ احد سے موقعہ پر ایک عورت نے اپنے لوکے کو خوار مقمائی لیکن وہ اسے اسٹھانہ سکا، نواس عورت نے وہ نلوار بٹے ہوئے چرط سے سے ذرلیداس سے کا ندسے پر باندہ دی اور بھر اس کوسلے کرنبی کریم سلی الشعلیہ ولم کی ضرمت میں حاضر ہوئی اور عزش کیا : اسے الشد سے رسول ، میرا یہ بچہ آپ کی طرف سے جنگ کرسے گا، تونبی کریم سلی الشعلیہ وہم نے ارشا د فرما یا : بیٹے ادھر سے حلہ کرو، بیٹے ادھر سے حلہ کرو، لرطائی میں وہ زخمی ہوگر گرگیا تو اسے نبی کریم سلی الشعلیہ وہم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا : بیٹا شایدتم گھبرا گئے ہوگے ، تولوکے فرمانیا : جی نہیں اسے الشد کے رسول .

کا۔ ابن سعد نے طبقات میں اور بزارا ور ابن الانٹیر نے الاصابۃ میں حضرت سعد بن اُبی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچھائی عمیر بن ابی وقاص کوجنگ بدر کے موقعہ پرنبی کریم سلی اللہ علیہ کم سے سامنے آنے سے گریز کرتے ہوئے دیجیا، توہیں نے ان سے بوجیا بھائی آپ کو کیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا: مجھے ڈرہے کہ کہیں ایسانہ ہو کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلی اور بھر مجھے والیس لوٹا دیں ، حالاں کہ میں توجنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں ہوسکتا ہے اللہ توال کہ میں توجنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں ہوسکتا ہے اللہ توالی مجھے شہا دت عطافہ مادیں ، حضرت سعد فرط تے ہیں کہ بھران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم مری کی وجہ سے والیس لوٹا دیا ، تو وہ رہنے گے یہ دیکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں بیا گیا توآپ صلی اللہ علیہ وہم ہے والیس لوٹا دیا ، تو وہ رہنے گے یہ دیکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں بولنے کی اجازت دے دی۔

حضرت سعد فرمات بین کران کی نوعمری کی وجهست ان کی تلوار کا پیشمیں باندها کرتا تھا ،اور وہ سولہ سالہ لرم کا شہید ہوگیا فرصٰی التّٰدعنہ وأرصٰاہ ۔

ان یادگارتاریخی مثالون اوران مبین اور دومسری مثالون سے بہتیجہ نسکتا ہے کہ صحابہ کرام رسی التہ عنہم آبھین کی اولا و بہا دری بشجاعت وجوانمردی اور جراکت واستقلال سے اعلی ترین در ہے برفائز تھی ، اور اس کاسبب سوائے اس سے اور کچھ نہ تھاکہ انہوں نے نبوی مدر سے مسلمان گھرانے اور جواں مرد بہا درسلم وکومن معاشر سے میں سیحے واعلی تربیت عاسل کچی د بلکہ ان کی مائیں ایسے بچوں اور حکر گوشوں کو جہا و و کارزار کے میدان کی طرف جیجا کرتی تھیں ، اور حبب انہیں ان کی شہادت ک نبرا درموت کی اطلاع ملتی توان میں سے کوئی کہنے والی یہ یادگار ممبلہ کہتی ، تمام تعرفیس اس اللہ کے بیے ہیں جب ان کی شہادت کا شرف بخشا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے قیامت میں اپنی رحمت میں وُمانپ ئے گا۔

اک طرح ان کے والدین بھی بجبین سے ہی اپنی اولا دکوشہ سواری بہا دری شجاعت ہوا نمردی جراًت واقدام اور طرناک ونازک مقامات میں گھس جانے کی تربیت دیا کرستے ستھے . اور بھر جبب وہ کچھ بڑے ہوجاتے اور بمبت بہدا ہوجائی (اور وہ آئی بالغ بھی نہ ہوستے ستھے ) تو وہ آزادی ، جہا دا ور طلب رزق سے قافلول کے ساتھ بیھے دائی اور بہا ور مجاہرا ور محنت کش عالی بن کر نکل پڑتے ہے۔

مثال سے طور پریم ایک مؤمن لوسے کا وہ شا ندار موقعت بیش کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے والدسے یہ دخواست کی تھی کہ وہ اسے طور پریم ایک ورہ کرنے کا موقعہ فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنے بیے عزیت و ترقی سے راہتے کاش کرسکے اور عزیت و کرامت کی بندیوں بک پہنچ سکے ، بلکہ اس نے اپنے والدسے ایسے اشعار سے ذریعہ خطاب کیا تھا ہوم سرنیوں اور نوود داری سے عبر بور ہیں :

سهسر وقد ترطب البجاما ادراس سے منہ میں سکام وال دیرے سمی و منا و لئی الحسسا سا اور مجھے تیز وست می کا لوار دیری اکھلب السرین قی عندلاما رن کرد کا اگریس نوعری ہی ہے کمائی ذکروں سے سے سے سے لاگ لاحسواما رزق سما سسکوں دیر مسوم سے سا اوریدی الحسا سا دور سمر دے یا موت کو قریب کوے ور مر دے یا موت کو قریب کوے

اس بے نظیرمثالی معاشرے نے ان شاندار خصلتوں میں نشوہ نمایایا اوران مکام اخلاق میں ترقی کرتے رہیے اور بیصرف اسس لیے کہ:

انہوں نے نوعمری ہی میں تیراندازی شہسواری اور تیرنے کی تربیت حاصل کی تھی .. اس بیکے انہوں نے غلط نازونخرے اور شب اکن الگ تعلگ رہینے کی عادت نہ والی تھی .. اس ايك رواني ومددارايل كومسوس كرست يتهاورانهين اينهاويرا عماد تها.

اس میں کہ دہبارہ بندئی شہرسواری اورسفروں سمے عاوی ہمقے . .

اس كيه كريب يه سكها يا گيا تتعاكه وه ايينه م عمر چپازا د مجائيول اور نهاندان والول كه سايتوميل جول ركهير . . اس سنے کہ وہ بہا دروں اور فتوحات و کامیا ہی حاصل کرنے والے سربرا ہول سے حالات وسیرت ساکرتے نتے۔۔ ا درائ كيه ادر ادر دوسرى اچهائيال جوان كي گهشي مين وال دي كين تعيين، اورايس عمده ترسبيت جوانهيس دي جياتي

وتضرس إلافي سنسابتها النغل وهسل ينبت الخطى إلا وشيجه خطی نیزول کوان کا درخست ہی اگایا سیسے ا در کمجور اپنی حبسسگر پریسی کسکائی جاتی ہے

اورجس روز والدين اور ترسبيت كرسف والهاس عظيم طريقة كوا فتيار كرليس سكمه جسه بهمارس بها درا وعظيم آبار دا بدا دینے اختیار کیا تھا..

ا ورحب دن مهماری اولا د ان خصلتول اور عاد تول اور ان مکارم اخلاق کی تربیت حاصل کریے گی... ا ورحبس روزصیحے ترببیت سے ان قوا عدوض وابط کو اپنالیا جائے گا جو بچوں کو نبوف ، بز دلی ا دراحساس کہتری سے

جس دن بیسب کچه کرلیا جائے گا اس روزمعاشرہ بے پینی ویریشانی ہے۔اطمینان واعمادا ورخو ن وڈر سے بهادری و مراّت اور کمزوری سے طاقت اور ذلت ورسوائی سے عزت و کرامت کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ ا ور الله تبارک و تعالیٰ سے اس فرمانِ مبارک کامصداق بن جائے گا :

حالاں کہ عوست تولیسس الٹہ ہی کی ہے اور اس سے ﴿ وَيِنْهُ وَالْعِنَّاةُ وَلِرَسُولِهُ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ بیمبری اورایمان والوں کی ابت منافقین (بی اسس)) الْمُنْفِقِيْنَ كَا يَعُكُمُونَ ﴿ ﴾.

علم نہیں رکھتے۔ المنافقون - ٨

س - احساس کمتری کی بیماری ایمی ونقص کاشعورایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جوبعین بچوں میں پیائٹی یا بیماری کی احساس کمتری کی بیماری اوجہ سے یا ترسیت یا اقتصادی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ...

نفسیاتی امراض میں سب سے خطرناک مرض یہ عا دہت ہے جو بہے کو جا مدا ورمنحرف کر دہتی ہے ، ا وراس کور ذالت برنجتی ا ورمجرمانه زندگی کی جانب طوهکیل دیتی ہے . .

چونکہ ہرعادت اور اسلام کی روشنی میں اس سے علاج کوسم موضوع بحث بنا ہے ہیں اس لیے ہمارا فرلینہ ہے

کہ ہم اس عادت پر می تفصیل سے روشنی ڈالیس او*ر اس کاعلاج بیان کریں اس لیے کہ بی*نہایت خطرناک اورا ہم ہے۔اور اس کے اثرات بڑسے دور دور تک پہنچتے ہیں ۔

یه اس سیے ضروری ہے تاکہ والدین اور تربیت کرنے والے سب سے سب اس مرض سے بچاؤگی تدابیرانتیارکریں. اور ملائے کے الن تمام وسائل کوافتیار کریں جو پہلے کو کمتری اور نقص کے احساس اور نفسیاتی بیجیدگیوں سے بچائیں تاکہ ان کے بچول کی صحیح نفسیاتی تربیت ہو سکے ،اور عمدہ وا یہے اخلاق کی صنمانت ہو!! . .

> وه عوامل داسباب بویچه کی زندگی میں احب سب کمتری اور کمی کاشعور پیدا کر<u>ستے میں</u> وہ درج ذیل ہیں ؛ ایت ندلیل و تحقیرا درا ہانت آمیز سلوک ۔

> > ۲- ضرورت مدزياده نازونخرم برداشت كرنا.

۳- بیحول میں ایک کو دومسرے پرترجیح دینا۔

۴- جبانی امراض و بهیاریال .

۵- يتيمي.

۲ - فقرد فاقه دغربت.

التُدنَ بِهَا إِتَّوانَ عُوا فَى مِين مِيسِ مِهِ عَامِل ادر بِرِ بِانِعِتْ بِرِ بِحِيثَ مُرِيتَ بِهِ مِنْ فَقِيل مِين مِينَ مُرالِين مَكَى، اوراسلام مِين اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِين اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ مُن مَا مَا اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ مِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مِينَ اللهُ ال

ان عوالی میں سے بھے کے نفیاتی انجاب میں سے جہ بو پھے کے نفیاتی انحواف سے اسباب میں سب سے بلہ بچوں میں احساب کمتری پیدا کرنے اوراس مرض کورائ کرنے کا پرسب سے بیڑا ذرایع ہے ، چنا نچہ لبا ادقات ہم سنتے ہیں کہ مال یا باب جب بیچے کوضیح راستے اوراعلی اخلاق سے بہا مرتب ہی جنتے ویکے فیصلے اوراعلی اخلاق سے بہا مرتب ہی جنتے ویک میں توفورا اس کی تنہ پیرکرد ہے ہیں ، چنا نچہ اگر وہ ایک مرتب بھی جھیوٹ بول دے توہم اسے ہمیت تھوئے ہیں اوراگر وہ اپنے جھوٹے جہائی کو ایک مرتبہ بھی تھیٹر رسید کردے نوہم اسے شرم رکہنے گئے ہیں اوراگر وہ اپنے جھوٹے جہائی کو ایک مرتبہ بھی تھیٹر رسید کرد ہے وہ اپنے والد کی جیب اوراگر ہو اپنی جھوٹی میں ، اوراگر کم اس سے پانی کا کل ک مانگیں اور وہ فوری طور سے سے قائم لکال نے توہم اسے جورسے نام بھا تھیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش غلطی کی وجہ سے اسے اس کے بہنے جوائیوں اور سب گھروالوں سے سامنے مشہور کر دیتے ہیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش غلطی کی وجہ سے اسے اس کے بہنے بھائیوں اور سب گھروالوں سے سامنے مشہور کر دیتے ہیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش غلطی کی وجہ سے اسے اس کے بہنے بھائیوں اور سب گھروالوں سے سامنے مشہور کر دیتے ہیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش غلطی کی وجہ سے اسے اس کے بہنے بھائیوں اور سب گھروالوں سے سامنے مشہور کر دیتے ہیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش فیسے کے داخل سے سے مسامنے مشہور کر دیتے ہیں ، اوراس طرے سے اس کی بہلی لغزش فیلی کی وجہ سے اسے اس کی بہلی لغزش فیلی کی وجہ سے اسے اسے کی بہلی لغزش فیلی کو دیکھ کے دور سے اسے کی دور سے دیتے ہیں ، اوراس طرح سے دیتے ہیں ، اوراس طرح سے دور سے دیتے ہیں ، اوراس طرح سے دیتے ہیں ہور سے دیتے ہور سے دیتے ہیں ہور سے دیتے ہیں ہور سے دیتے ہیں ہو

ن المستفد و واكثر مصلی سبای کی کتاب اخل قناال بیما عیر (ص - ۱۵۹) -

اور مہار سے معاشرے میں تحقیروا ہائت آمیز سلوک کے مظاہر میں سے یہ ہی ہے کہ ہے کواس کے بہن مجا اینواں اور سے دشتہ داران اور بعض اوقات بہتے کے دوستوں سے سامنے بھی ناپ ندیدہ کلات اور برے ایفا ہو سے پکا اجا آ ہے تئی کا بہن اوقات توان امنی لوگوں کے سامنے بھی یہ کلات دہرائے جاتے ہیں جنہیں ہے نے نے بہکے بھی دکھا ہوتا ہے : اسے کہی ان کے سامنے اکٹھا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نیکے گا کہ بچر ا ہے آپ کو حقیر و ذلیل ان سے سامنے اکٹھا کہ بیا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نیکے گا کہ بچر ا ہے آپ کو حقیر و ذلیل اور ایسام ہل ونکما ہے ہے گا گئے ہیں ہی مذکوئی چٹریت ہے رہ دور مول کو نالبند پرگی اور سے دکھنے لگتا ہے ، اور وہ ا ہے ، اور وہ ا ہے ۔ اور وہ ا ہے ، اور وہ ا ہے ۔ آپ کو دومروں سے ملیحہ اور مروں سے ملیحہ اور مروں سے ملیحہ اور مسئولیات و ذمہ دار اول سے شکست نور زہ جمعنے لگتا ہے ۔

اک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم بچول وبچیوں کے سامتھ ایسی غلط نرسبیت اور سخدت گیرمعا لاکرستے ہیں تو ہم کتنی بڑی غلطی وزیا دنی کاارتکاب کرستے ہیں ۔

معلابتائے کہ جب ہم نے بچپن سے بی بچول کے دلول میں انحراف اور نافرمانی اور مکتی کے بیج بودیے بول توالی مورتحال میں ہم بچل سے اطاعت و فرما نبرواری اورعزت واحترام اوراستقامت وبرد باری کی کیسے توقع کرسکتے ہیں ؟
حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنہ کے باس ایک صاحب اپنے بیٹے ک' افرمانی کی شکابت کرنے آئے توحفرت عمرانے لڑے کو بوایا اور والدی نا فرمانی پر اسے سرزنش کی ، اور والد سے حقوق وغیرہ اوا نرکرنے براسے تنبیہ کی تولڑ کے نے کہا : اسے امیرالمؤمنین ! کیا لوسے کے اپنے والد برکچے حقوق نہیں میں ؟ توحسرت عمرانے فرمایا : کیول نہیں ؛ لوسے نے بورجہ اور والد کے ایک بورجہا : اسے امیرالمؤمنین وہ حقوق کیا ہیں ؟

حضرت عمرونی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے لیے انھی مال کا انتخاب کرسے اور اس کا اچھا سانام رسکھے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلائے۔

سرت سرائے ہے۔ اسے امیرالمؤمنین! میرے والدنے توان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا،اس لیے کہ میری مال ایک فرٹسے سے کوئی کام بھی نہیں کیا،اس لیے کہ میری مال ایک محصے قرآن کرے میں کے میٹنی باندی ہے، اور میرے والدنے محصے قرآن کرے کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔
کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔

یہ من کرچھنرت عمرننی اللہ عندان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے کہاکہ تم تومیرسے پاس اپہنے بیسے کی نافرمانی کی شکایرنٹ ہے کرآسئے شجھے مالاں کداس کی نافرانی سے قبل تم نے اس سے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے اس سے سساتھ براسلوک کیا ہے اس سے قبل کہ وہ تمہارسے ساتھ براسلوک کرسے۔

تطیفوں میں سے ایک تعیفہ بیمی ہے کہ ایک روز ایک باپ نے اپنے بیٹے کواس کی مال سے بارے میں طعذ دیا اور کہا : تم ایک باندی کی اولاد مہوکر میری محم عدولی کرتے ہو؟! یاس کر سبیٹے نے اپنے باپ سے کہا : اباجان میری مال توآب سے ہتر ہے اباب نے پوچھا: وہ کیسے اور کے نے کیا: اس لیے کہ اس نے نہایت عمده آئی ۔

میاا ور مجھے ایک آزاد مرد کے نطف سے جناا ورآپ نے فلط انتخاب کیا اور مجھے ایک باندی کے ذریعہ پیداکرایا۔

میں اس میں کوئی شک وشہ نہیں کہ والد کی طرف سے لائے کو جو سخت وک ست یا قبیج القاب سے نوازا جاتا ہے وہ بچھے کے کسی چھوٹے یا برطے ہم یا گناہ یا فلطی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے جن کا مقصدا صلاح و تربیت اور مزادینا ہی ہوتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ کا علاج غصے و نا دانشگی اور ڈانٹ ڈپٹ کے طریقہ سے نہیں بوسکتا، اس لیے کہ اس سے بچھے کے ذہن پر بہت نظراک انزات پڑتے تے ہیں، اور اس کاختی کردار مجروح ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی اس حرکت اور درشت و تخت کی زبان کا عادی ہوجاتا ہے، اور ہم اپنی اس محرکت اور درشت و تخت معلے کی وجہ سے بچھے بر مرافائم کرتے ہیں اور ہم اس سے کہ ہم استدایک الیا سمجھ داریا وقاراً دمی بنا ہی جو استقامت معلے کی وجہ سے باکل توڑ بچوڑ ڈالتے ہیں معلے کی وجہ سے باکل توڑ بچوڑ ڈالتے ہیں خواہ ہم اس بات کو بھی یا ہم جو یں یا ہم جو یں۔

# اگر پیچے سے کوئی غلطی یالغزش ہوجائے تواک سلسلہ میں اسلام بیجے کی اصلاح کا کیا طریقہ بتلا تا ہے بہسوپینے کی بات ہے ؟

علاج کا پیمح طریقہ یہ ہے کہ مہم نرمی وہیا ہے۔ اسے اس کی غلطی پرمتنبہ کریں اورمضبوط دلیلول سے اس کو ہم ہر با دراور ذہن شین کرائئیں کہ اس سے جو حرکمت مسرز دیہوئی ہے اسے کوئی بھی قل مندا ورصاحب بصیرت انسان اورعقل اور صیحے فکر کا مالک کہ جی بجب نہیں کرسے گا۔

اس طرح اگر وہ سمجھ جائے اور طمئن ہوجائے تو ہما رامقصد بعنی اس کی اصلاح وہ ہمیں ماصل ہوگیا اور اس کی کبی کی اصلاح ہوگئی، وریز بھیراس سے علاج کا دوسراطر لیقہ اختیار کرنا پیا ہیںے جسے ہم عنقریب اس کتاب تربیۃ الاولاد کی تعیسری قسم میں سنار سے ذریعہ تربیت سے عنوان سے تحست ان شاراللہ بیان کریں سکے۔

منزا دینے کایہ زم طرافقیہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وقم کاطرافقیہ ہے، لیجیے ذیل میں نموز کے منزا دینے کایہ زم طرافقیہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وقم کا طریقہ ہے۔ لیجیے ذیل میں نموز کے طور پر آپ ملی اللہ علیہ وقم کی نرمی اور سسس معاملہ اور تعبض وسیقوں کا ذکر کرتے ہیں: الف ۔ امام احمد سند جدیہ سے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم

الف دامام المدسمر سبید مستون این مه رق المدر می است رست رست را بیت رست رست رست رست این این به رسم می است میدد ا کی خدمت میں عاضر ترسئے اور وشن کیا ،اہے اللہ سے نبی کیا آپ مجھے زنا کی اجازت ویں گئے ؟ بیشن کرلوگ اس پر برس پڑے نبی کریم سلی اللہ علیہ وقم نے فرمایا اس کومیرے قریب کر دو اور آپ نے اس سے فرمایا ؛ نزدیک آجاؤ .. وہ قریب آکر آپ صلی اللہ علیہ وہم سے سامنے بیٹے۔ تونبی کریم ہی اللہ علیہ وہم نے فرایا ؛ کیاتم یہ جیزا بنی مال سے لیے بند کرو گے ؟

اس نو جوان نے جواب دیا : اللہ تعالی مجھے آپ بر قربان کر دے میں تویہ بند ہیں کروں گا، تو آپ ملی اللہ علیہ ہم نے ارشا و فرایا : اسی طرت اور لوگ ہمی یہ جیزا بنی ماؤں سے لیے بند نہیں کرتے ، بھر آپ سلی اللہ علیہ وہم نے بوجھا ؛ کیاتم یہ ابنی بیٹی کے لیے بند کرو گے ؟ اس نے کہا : جی نہیں . اللہ تعالی مجھے آپ بر قربان کر دے ، تو آپ نے ارشا و فرایا کہ اس طرح اور لوگ بھی یہ جیزا نین بیٹوں سے لیے بند نہیں کرتے ۔

بھرآپ میں اللہ علیہ ولمم نے اس سے پوچا؛ کیاتم یہ بات اپنی بہن سے لیے پٹ کرو گئے؟ اس نے عرض کیا؛ جی نہسیں اللہ تعالی محصآپ پر قربان کردھے، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؛ اس طرح اورلوگ ممی یہ بات اپنی بہنوں کیلے پندنہیں کرتے ہجرآپ نے اسکے سامنے بچی اور تھیوی کا تذکرہ کیا . . . اوروہ ہرمرتبہ یہی کہار ہاکہ جی نہیں . اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کریے ہے . . میصرنی کریم سلی اللہ علیہ ولکم نے اپنا وست مبارک اس سے پینے پر رکھا اور فرمایا ؛

((ا وللسلم المحلم المح

ن ن ن کومحفوظ کرکھ۔

جنانچه حبب وه نوجوان رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پاس سے ایٹھے توان کی حالت پیٹھی کدان کوزنا سے زیاد ہ اورکوئی چیزمبغوض ونا پیندیدہ نہیں تھی ۔

ب المامهم ابنی سیح میں حضرت معاویہ بن الحکم میں رضی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ایک مرتبہ میں رسول النہ صلی التٰہ علیہ ولم سے ساتھ نماز بڑھ رہا تھا کہ کسی کوچینے کہ آگئ تو میں نے جواب میں : برحمک النہ کہ دیا ، تولوگ مجھے گھور نے بھے گھور نے بھی میں نے کہا :میری مال مجھ بردوئے ! تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ تم مجھے گھور دہ ہے ہو؟ یسن کردہ اپنے ہاتھ ابنی رانوں پرمار نے بگے ، جب میں نے دیجھا کہ وہ مجھے نماموش کرنا چا ہتے ہیں تو میں نماموش ہوگیا، حب نبی اکرم صلی التٰہ علیہ ولم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا ، بس میرے مال باپ آپ برقربان موجائیں میں نے آپ سے زیادہ اچھے سے تعلیم دینے ہوئے نہیں علم کو آپ چہلے دیجھا اور نہ آپ کے بعد ، مجداز آپ نے مجھے ڈاٹانہ مالائر کہا ہوں کہ البس صرف یہ فرایا کہ :

اس نمازیں باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ نماز تسبیح ویجیراور قرآن کریم کی طاوت کا نام ہے۔

درإن هٰذه العدلاءَ لايصلح فيها شيمه ن كلام النساس . إنساه والشبيع والتكبير وقداءة القرآن » .

ج - امام بخاری حضرت ابومبرر و رسی الله عند سے روایت کرستے میں کدانہول نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں

پیٹیاب کردیا الوگ اس کو برا محبل کہنے کے لیے کھٹرے مبریکئے تونبی کریم لی التّدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا : اس کو نؤوڑ دوا وراس کے پیٹا ب بریانی کا ایک ڈول بہاور ، اس لیے کرتم کوآسانی پیدا کرینے سے لیے بہیجا گیا ہے نہ کوٹ کا ت : ور سنتی ہیدا کرسنے سے لیے ۔

# نرمی اور رفق کے سلسلہ میں آب علی الله علیہ ولم کی وصیّة ول میں سے لیم اللہ علیہ ولم کی وصیّة ول میں سے لیم اللہ اللہ علیہ ولم میں البعض وسیستیں درج ذبل میں :

ا مام بخاری وسلم حضریت عانشه زنی النهٔ عنها سے روامیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول النه دسلی النه علیه وسلم نے ارشا و فرمایا :

(ا إِن الله س فيق يحب المرفق في التربّان اورنيم بي اورجرمعال بي نمى كو الأموكلي»

ا ورا مام سلم حضریت عانسته دننی الندعنها سید روایت کرسته میں که نبی کریم صلی النّه علیه ولم سف فرمایا :

ينسن صن شي إلا شانه)، نينت غبش دي بداورا س كوك بي جيزے دُور

بنس کیاجاتاً مگرید که وہ است عیب وار بنادیتی ہے۔
 اور امام سلم حضرت جربیرین عبدالشرضی اللہ عنہ سسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے دسول اللہ مسلم ملید ہی ہے۔
 سے سنا ہے آپ نے ادشا و فرمایا :

ر سن يحرم الرفق يحرم الغير كله». بوض نرى ورنق مع مردياً گيا بووه تمام بهلائيو بيد مردياً گيا بووه تمام بهلائيو بيد بن بن بيد مردياً گيا.

مندرجه بالاکلام سے یہ بات واضح ہوگئ کہ بیسے کی تحقیر قدنیل ا وراک کو سمیشہ ڈائٹنا اور حیوکنا اور خصوصًا دوسرو ل سے ساسنے ، بیسے میں احساب کمتری اور نقص وکی کا شعور بدا کرنے کا سب سے اہم سبب ہے اور بیسے کے نفسیات و اخلاقی انحراف کی بہی سب سے بڑی وجہ ہے ۔ اور اس مرض کا بہترین علاج یہ بیسے کہ اگر بچر کوئی غلقی کرسے تواسے نری اور پیار سے تبنیہ کردی جائے ، اور ساتھ ہی اس کوالیی طرح سجھا دیا جائے جس سے آئندہ سے لیے وہ ملطی سے بازر سبے۔ تربیت کرنے والے کوچا ہیے کہ اگر وہ بیسے کو طحائٹنا اور سزنش کرنا چاہے تودوسروں کے ساسنے ایساز کرسے ۔ ساتھ ہی یہ میں ضروری ہے کہ مرفی بیسے کی اصلاح اور اس کی کی دور کرنے کے لیے شروع میں نہایت نرم وا چھاطر لیقہ انتیاد کرے جوان سلاح اور تربیت اور کی دور کرنے میں نبی کریم صلی الٹر علیہ وکلم کا طریقہ تھا۔ نکلتا ہے کہ بچہ اپنے اندر کمی ونقص کو محوس کرتا ہے ، اورزندگی سے نبفن وحدر بھنے لگ جا تا ہے ۔

ا در عام حالات میں اس کا نتیجہ شعر مندگی ، فروتنی و بدگمانی اور مرنے انگی اور بہا دری سے فقدان اور اسپنے اوپر عدمِ اعتما در اور ہے راہ روی کی طرف بڑے ہے اور ساتھیوں سے بیمجھے رہسنے کی شکل میں نکتا ہے۔

ہم نے یہ بوکہاکہ ضرورت سے زیادہ ٹازونخرے برداشت کرنے کی دجہ سے بیچے ہیں احساس کمتری فقنس کا احساس بیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی سے بین وحد کرتا ہے اس کی وجہ درج ذیل ہے :

وہ دیجھا ہے کہ اور لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے میں اور وہ قافلہ سے آخری سرے پرہے۔

وہ دیجھا ہے کہ توگول میں شجاعت وبہا دری ا درا قدام کی جزئت ہے اور وہ بزدلی وخوف کاشکارسہے۔

وه لوگول کوحرکرن ۱ مراحمت ومقابلے ۱ ور مجا پرسے میں نگا ہوا دیجی کا ہے۔ اور وہ خود خاموشی حجوداور ایک عگہ پڑسے رہننے کاشکار ہوتا ہے۔

وہ لوگول کوایک ووسرے سے <u>صلتے بطلتے</u> اور کیجا جمع ہوتے موے دیجی اسے حسالانکہ وہ نوورگمنا می اورگوشہنشین کا مارا ہوا ہوتا ہے۔

وہ ویجھاہے کہ توگر مصائب وآفات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں حسالانکداگر ذرائی بھی مصیدیت وپریشانی اس پر آپر ہے تو وہ آہ وبکا اور جنٹ فزع میں مگ جانا ہے ...

۔ آپ ہی بتلا ئیے کہ س نیکے کی بیرحالت اور سے کیفیت ہو کیا وہ کامل وکمل انسان ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہ معاشر ہ سے لیے فائدہ مندفر دبن سکتا ہے؟ اور کیا ایساشخص زندگی کو مرامیدا ور انھی نظروں سے دیجے سکنا ہے؟ اور کیا ایسا آدمی ای شخصیّت بن سکتا ہے جسے اپنی ذات پراعتاد اور بھروسہ ہو؟

ا وراگراس کاجواب نہیں میں ہے!!!

تو پھروالدین بیھے سے نا زامھانے میں غلوکیوں کرتے ہیں؟ اور ایسے نازونخرے میں اسے کیوں پالنے ہیں؟ اور فررت سے زیادہ دعارت فرورت سے زیادہ دعارت کرتے ہیں کا ورخاص کرماں، اس لیے کہ ماں پھے کی ضورت سے زیادہ دعارت کرتی ہے اور آگریے کہا ورست ہوکہ مال وہم کا شکار ہوتی ہے جواس کواس بات پرمجود کرنا ہے کہ وہ اپنے پیچے کو سکھے سے مکانے اور اس انداز سے اس کے نازا تھائے ہو عام لوگول اوراع تدال کی حدسے زائد ہو۔
یہ نہایت خطرناک بات ہے جو ہم ان ماؤں میں بہت نمایاں یا تے ہیں جو بیسے کی اسلامی تربیت کے قواعد و

### نىوابطەسە ئاتشامى :

ہ ماں کی اس غلط تربیت سے منطاہر میں سے پہنی ہے کہ وہ بیکے کوان کا مول سے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی جن کے مر کرنے بروہ قادر سبے ،اور وہ بیمجستی ہے کہ اس کا یفعل بیسے سے ساتھ شفعت اور اس پر جم کے قبیل سے ہے۔

ہ اس غلط تربیت کے مظاہر میں سے پہلے کو ہمیتنہ سینے سے رگائے رکھنا بھی ہے ۔ چنا بچہ جب وہ فارخ ہوتی ہے تو اسے ذرا دیر کو بھی نہیں جھوڑتی خواہ گو دمیں لیننے کی صرورت ہویا نہو ؟

ہ اس غلط تربیت کے مظاہریں سے یہ بھی ہے کہ مال اس خوف سے کہ کہیں بینے کوکوئی لکیف نہ پہنچ جائے اسے ایک المحم کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوقعبل نہ ہونے دسے ۔ کمم کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوقعبل نہ ہونے دسے ۔

ہ اس کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ دہب بچہ گھر کے سازو سامان کو نٹراب کردے یا میز رپر ٹرٹو وہائے یا قلم سے دیوار کوسیاہ کرڈا سے نوابسی صورت میں بھی مال اس سے بازیرس نرکرے۔

ضرورت سے زیادہ نازونخرے اٹھانے کی بیماری والدین میں اس وقت اور بھی خطرناکشکل انتیار کرلیتی ہے جب ان کے بیماری والدین میں اس وقت اور بھی خطرناکشکل انتیار کرلیتی ہے جب ان کے بیماری بیا ہو، یا چند اولا دبیدا ہو، یا چندسلسل اسقاط ہونے سے بعد بجیر ہو۔ یا چندلؤ کیوں کی پیوکش سے بعد لوکا بیدا ہو:
یا بچکسی ایسی بیماری میں گرفتاررہ بچکا موجب سے اس کی جان سے لا لیے بڑا سے بھول اور بھیراس کو تندرستی نعیب بونی ہو.

# سكن اس مرض كے كم كرنے كے ليے اسل نے كياعلاج بيش كيا ہے؟:

۱ ـ والدین میں بیمقیده مفنوط وقیق ہونا کر جو کچہ مہویا ہے وہ اللہ کے بھم وفیصلہ سے ہوتا ہے ، تاکہ وہ یہ بات مجولیں کہ آبیں یا ان کی اولا دکوصمت ہویا بیماری نبعتیں و آسائشیں ہویا لکا بیف ونگی ، یا اللہ نے ان کے لیے جوا ولا دمقرر ومقدر کر رکھی ہے یا بانجہ پن یا تونگری اور غربت وفقروفا قدیہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیئت وسکم اور اس سے فیصلہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشا د فرماتے ہیں :

رَمِّنَا أَصَابَ مِنْ مُمِينَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُيكُ مِنْ مُمِينَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفَيكُ مِنْ تَبْلِ أَنْ فَيْرَاهَا مَ إِنَّ فَيْلِ عَلَى عَلَى اللهِ يَمِينَيُ اللهُ يَبْدِي اللهِ يَمِينِيُ اللهِ يَمْدِينَ فَي اللهِ يَمْدِينَ اللهِ يَمْدِينَ أَنْ اللهِ يَمْدِينَ أَنْ اللهُ اللهِ يَمْدُونِ اللهُ ال

کوئی سی جی مصیبت نه دنیا میں آئی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگریہ کر دسب، ایک رہمری دیکھی جیں قبل اس سے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں ، یہ التہ کے لیے آسان ہے دیہ بات تبادی گئی ہے ، تا کہ بوجیز تم سے لی جارہی ہے اس پر (اتنا) رنی ڈیر و اور جو چیز اس نے تمہیں دی ہے اس پر اترائی شرار اندا التہ کی اقراف وللے بی بازگولید نہیں را

ا ورالتُد على عبلالمه فرملت مين ،

التدي كى سلطنت ب آسمانون اورزين بين وه جوي با يه پيداكر وتياب ، جس كوچا بها ب (اولاد) ما ده عنايت كرتا ب اورجس كوچا بها ب (اولاد) نرينه عنايت كرباب ياان كو نروماده (كى صورت بين) يمبى جمع كرديتا ب، اور يسي چا بها ب لا ولدر كه آب سيد شك ده برا علم والا ب برا قدرت والاست.

ادرالله تبارك وتعالى نے فرطا ہے:

(دَوَلَنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا وَاللهُ وَاللّهُ و

ا درالیت یم آزمایش کے تم کوتھ وڑسے سے ڈرسے اور میموک سے اور مالوں اور جانوں اور میوہ کے نقصان سے اور مالوں اور مالوں اور جانوں اور میوہ کے نقصان سے اور خوش خیری دیجے اُل میر کرنے والوں کو کہ ان کو جب بہتے کچھ معیب تو کہ ہیں ہم تو النہ ہی کا مال ہیں اور اس ک طرف ہوئے کر جانے والے ہیں ، ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنامیتیں ہیں اور مہر بابی اور دمی میدی راہ پر ہیں ۔

۲-پیچے کونصیرت کرنے میں مرحلہ وارقدم اعمانا، چانیجہ اگر وعظ ونصیرت پیچے پرکارگر ہوسکتی ہوتو مربی کے لیے درست نہیں ہیں ہے کہ اس مطلب الراس سے کنارہ کئی مفید ہوتو اس کو مار نے کی طرف قدم نہیں اعمانا چا ہیئے . لیکن اگر مربی اسلاح و تربیت اور ڈانرے و مربیف کے طریقوں میں کہیں سے می ہے کی اصلاح ذکر سکے اوراس کی کجے روی ختم نہوتو ایس صورت میں اس کو آنیا مارنا چاہئے کہ جس سے اسے بہدت زیادہ اذبیت نہینے۔

اس کتاب تربیة الاولاوفی الاسلام کی تبیسری تسم کاس فصل میں جب نیں بیھے پراثرانداز ہونے والے تربیت سے وسائل کا ذکر ہے اس میں سنراسے ذرایعہ تربیت کی بحث سے ذیل میں ہم ان شامالیہ مفصل وکل بحث کریں گئے۔ سے دریاں میں سنراسے درایعہ تربیت کی بحث سے ذیل میں ہم ان شامالیہ مفصل وکل بحث کریں گئے۔

۳- بیسے کوشروع ہی سے جفاکشی خوداعتمادی اور ذمہ داریوں کو نبا ہضا ور حراًت واقدام اور حق کے المہارک تر ہیت دینا تاکہ بچہ اپنی جیشیت اور وجود کومحسس کرسے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائفس کا احساس رکھے۔

نیکے کو جفاکشی ومجا ہدانہ زندگی کی تربیت اس لیے دینا چاہیئے کہ حضریت معا ذبن جبل رضی النّدعنہ سے امام احمدا ورا ہونعیم صفرت مرفوع نفل کرستے میں کہ:

الإإساكم والتنعم فإن عيادالله ليسوا

عیش وعشرت اورتنعم کی زندگی سے بچواس لیے کہ اللہ

سے بندسے ناز ونعمت میں نہیں بڑتے۔

بالتنعين».

ر با تربیت میں خوداعمّادی اوراحساس واجیات و فرائنس کا استام توده اس لیے کہ پیلیے مدیث میں گرز چکاہے: (اکلکے والے وکل مسئول عن ساعیند)، تم یں سے شخص نگہان ہے اور مرزگہان ہے اس ک ب ب ب ب ب ب دعایا کے بارے میں بازیرس ہوگ.

یه حدمیت چپوستے بڑھے ،عورت ومرد اورحاکم دمحکوم سب کوشامل ہیے۔

ا در اس بیے بھی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ رہنائی بھی ہمارے سلمنے ہے جسے بہتی نے روایت کیا ہے ۔ : ابنے بہتی کو کر دو کہ دو کہ دو ہشہبواری کیا کریں اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نوعمری ہی سے تیب زبخول کو تیز اور شہبواری سکھ دو کہ دو ہشہبواری کیا کریں اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نوعمری ہی سے تیب زباندازی اور شہبواری سیکھ سے گا تواس میں نور داعتما دی بیدا ہوگا اور اسے اپنی شخصیت دوجو د کا احماس ہوگا اور بھپر دہ ذر داریوں سے اور شقتول سے مردا شعت کر سنے کا عادی بنتا ہائے گا .

ر الم بیسے کوحن گوئی اوراس سلسلہ میں ہے باک کی تعلیم تو وہ اس لیے کہ حضرت عبا دہ بن الصامت رضی اللہ عذہ سے مردی ہے کہ ہم نے رہ رل اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے با تھ پراس بات پر بعیت کی کہ ہم خوشی و ناخوشی ا ورآسانی و تنگی ہرصورت میں اطات و فرما نبر داری کریں گئے ... اور ریر کہ ہم جہال ہم ہم ہم ہونگے حق بات کہ ہیں گئے . ا ورحق بات کہنے میں کسی کی طامت کی پراوا نہیں کریں گئے ... اور طاہر سہے کہ یہ بعیت مجھوٹوں بڑول مردوں ا ورعورتوں سب کوشائل ہے۔

ہ۔ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ سے بچپن کے زمانے سے بے کراس وقت یک کی زندگی کی جب آپ نوجوان ہوئے اور بھر آپ کو اللہ تعالی نے نبی بنا کرم بعوث فرمایا ،اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کو ابنی خاص نگرانی میں رکھا، اور آپ نے سامنے آپ کو کامل وکل نموز بنایا۔

یہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم کی زندگی سے تمام شعبول اور مراحل زندگی سے بچے نمونے آپ سے سامنے بیش کرتے بیں اور خصوصاً آپ سے بیا اور فوال کے تاکہ مربیوں سے لیے را ہنا اصول وضوا بط اور معیا راعلی اور مؤمن معاشر سے سے بیے مقتدی و نموز بنیں :

نبی کریم ملی النّه علیه ولم بچین میں مکرمای چرایا کرتے تھے، جنانچہ خودنم کریم ملی انتُدعلیہ وَم سے اپینے بارے میں مراز ہے جیساکرامام بخاری روایت کرتے ہیں : انٹہ تعالیٰ نے کمی نی کومبوث نہیں فرایا مگریکہ اس نے بخریاں چرائی ، بی باب میں جندسکوں کے وفر اہم مک بخریاں چرائیں ، بی باب میں جندسکوں کے وفر اہم مک کی بجریاں چرایاکر تاتھا . «مابعث الله نبياً إلا رعى الغند، نعم كنت أدعا هاعلى قسرا ديط لأهسسال مكة».

بچپن میں نبی کریم ملی الله علیہ کلم بچول سے ساتھ کھیلا کرتے تھے، چنا نچہ ابن تشیر رسول اکرم ملی الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قربی کے ساتھ میں بھی بچھرا کی۔ جگہ سے دوسری جگہ لے جاریا تھا تاکہ کھیل کاسامان اکٹھا کریں،
ہم میں سے ہرائی۔ نے کپٹر سے آبار کراپنی چا درا پہنے کا نہ سے پر ڈال رکھی تھی اور اس پر تچھر کھی کرلار ہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اس طرح آبار ہا تھا کہ سی نے (جسے میں ویجے نہیں رہا تھا) جمھے زور دارم کہ مارا اور کہا: ابنی چا درباند ھیجے، آپ سلی الله علیہ ولم فرماتے میں کہ میں نے درجے میں ویجے نہیں رہا تھا) جمھے زور دارم کہ مارا اور کہا: ابنی چا درباند ھیجے، آپ سلی الله علیہ ولم فرماتے میں کہ میں نے نورا اپنی چا در کی اور اسے باند ھیا اور بھی تغیبر اپنی گردن پر لاوھ کر لانے گا اور تمام لو کول میں صرف میں ہی چادر مان ہو ہے۔ سرتو کے سرتو کے سرتو کے سرتو کے سرتو کے سرتو کے سرتھا۔

رسول اکرم میں اللہ علیہ ولم ہمیرات کا کام بھی کیا کرتے تھے چانچہ انام بخاری وسلم روایت کرستے ہیں کہ وجب ہی کرم میل اللہ علیہ ولم بڑے ہوئے اور کعبہ کی تعمیہ بونے اور کعبہ کی تعمیہ بونے اللہ علیہ ولم سے فرمایا بچھار تھا کہ اللہ علیہ ولم سے فرمایا بچھار تھا کہ اللہ علیہ وہم ہے ہوئے ہے۔ پہلے ہی تہبند کا ندھے پر رکھ لیجیے، چانچہ حضرت عباس بنی اللہ علیہ ور اللہ علیہ ولم سے فرمایا بچھار تھا نے سے بیانی تہبند کا ندھے پر رکھ لیجیے، چانچہ آپ نے میم کو تعمیل کی ویکن فرز ہی آپ کر رہے ہے اور آپ کی انھیں آسان کی طرف اٹھ گئیں ، بچرآپ میل اللہ علیہ ولم کھوے ہوئے اور فرمایا بمیری تہبند آپ سے وہم پرکس دی گئی ، بچرآپ میل اللہ علیہ وہم بیک دور ، میری تہبند میں بنگے ہوکر صبح میروں ، آپ سے نبوت سے پہلے ہی مصوم علیہ ولم اور ایس بات سے منع کردیا گیا ہے کہ میں ننگے ہوکر صبح بھروں ، آپ سے نبوت سے پہلے ہی مصوم ہونے کہ بیر بیریں مدین کھی ہوئی دیل ہے۔

نبی کریم سلی النّدعلیہ وسلم تجارت سے لیے سفریحی کیا کرنے تھے چنانچہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام سنے دو مرتبہ اس غرض سے سفرکیلہ ہے۔ ایک مرتبہ بالغ ہونے سے قبل اپنے چچا ابوطالب سے ساتھ ، اور دومسری مرتبہ بالغ ہونے ک بعد حضرت فدیجہ دمنی التّدعنہاکی وجہسے ،

کنی اکرم سلی التہ علیہ وکم بیکن میں ہہست زیادہ ہری وہا در سے ، چنا نچہ سیرت کی کتابول میں مکھا ہے کہ بیکن میں آپ صلی التہ علیہ سلم کولات وعزی نامی بتول کی قسم دلائی گئی تو آپ نے تسم ولا نے والے سے فرمایا: مجھ سے ان دونوں کے نام سے فردیکسی چیز کا مطالبہ ذکرواس لیے کہ جتنا بغض بمعھان دونوں سے ہے آنا بغض اور کسی چیز سے نہیں۔ بانغ ہونے سے قبل ہی نبی کریم سلی التہ علیہ سلم جنگ میں شریب ہونے ہے تھے ، چنا نچہ سیرت کی کتابول میں مکھا ہے

کہ فجار نامی جنگ بیں نبی کریم صلی التُدعلیہ وسلم اپنے چپاؤک کوتیر دے رہے تھے۔ نبی کریم ملی التٰدعلیہ وسلم عظیم عقل ورائے سے مالک ستھے ۔ چنانچہ ہوانی ہی میں آپ سے ذریعہ فیصلہ کرایا گیا اور آپ کونکم بنایاگیا ، سیرت کی کمابول میں مکھائے کہ قریش نے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولکم کو جمراِسود سے رکھنے سے لیے کم بنایا تھا اور آپ کی رائے اورمشورسے سے قرمیش بہت متعجب ہوئے تھے .

نبی کریم سلی التُدعلیہ وسلم کے افتخارا ورشرافن سے اظہار سے لیے اتنی بات ہی کا فی ہے کہ آپ بھوٹے بیتیم ہیکے سنھے لیکن آپ سنے نہایت و زہر کی تربیت پائی۔ اچھی عادیمیں ، اعلیٰ اوصاف وافعلاق اور بہترین فصلتیں آپ میں جمع متعیں چنا نجر نہ تو ہے ہوئے اور متعدد تو ہوں کے ساتھ وشریک ہوئے اور متعدد تو آپ سنے ساتھ وشریک ہوئے اور مذہبول سے ساتھ وشریک ہوئے اور مذہبول سے ساتھ وشریک ہوئے اور مذہبول سے ساتھ وسروں سے ساتھ وشریک ہوئے اور مذہبول سے ساتھ وسروں سے ساتھ وسروں کے ساتھ وسروں سے ساتھ وسروں کے باوروں کا گوشت آپ نے میں جکھا۔

آپ کاان چیزوں کا اپنے اس رب کی طرف منسوب کرناکونی قابلِ تعجب نہیں جس نے آپ کی دیجہ بحال کھی اد<sup>ر</sup> اپنے ساسنے پرورش کی ، اور بزائتِ نود آپ کی تربیت کی چنانچہ نبی کریم صلی الٹہ علیہ ولم کا ارشا دہے :

(( اُدبنی وبی ف حسن تاُ دیسبی ) ، رواد العسکری میرے رب نے بھے تربیت دی اوربہتری تربیت دی۔

اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خل صدیہ کلا کہ زیادہ ناز ونخرے برداشت کرنے کی ہمیاری بہتے کے نفسیاتی انحراف و کج روی کاسب سے بڑا عامل ہے ،اس لیے کہ عام طور سے اس کا نیتجہ یہ لکتا ہے کہ بچہ بچپن اوراس کے لبدگ ٹمر میں احساس کمتری اورا بی ننامی کا مساس کرنے لگتا ہے . .

لاہذا والدین اورخصوصاً مال کو چاہیے کہ وہ ان طریقے کواختیار کریں جوامسلام نے بچوں کی تربیت سےسلسلہ میں مقرر کیسے ہیں۔

جن میں ہسے بیچے سے محبتت اور اس سے سانھ تعلق میں اعتدال اور درمیانہ روی بھی ہے۔اور ہر پریشانی اور مصیبت سے وقت النّدسے حکم سے سامنے گردِن جھانا بھی ۔ مصیبت سے وقت النّدسے حکم سے سامنے گردِن جھانا بھی ۔

جن میں سے پیمبی ہے کہ بچہ جب سمجد دار ہو جائے نواس کو منرا دینے کی جتنی ضرورت ہواتنی ہی منرا

دينا چاہيئے۔

سیبی چیستری جن میں سے پیمبی سبے کہ بیچے کی تربیت سادگی خوداعتا دی فرائفن وواجبات کے احساس اور دی گرنی کی جرأت پیدا کردنے کی بنیا دیرِ قائم ہو۔ . ا در ان میں سے بیمبی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم جب پہھے تھے آبکی اس دقت کی شخصیتت کومبی نموز بنایا جائے لیے کہ آپ نبوت سے تبل مجی مقتد کی تھے اور اس سے بعد ہی ۔

حب تربیت کرسف والے حفارت ان طریق کو اپنالیں گے۔ اور قواعد و صنوابط کی پابندی کریں گے، تو وہ ان لوگول کوجن کی تربیت کر سنے اور انسانی کوامت کے کربیت کی ذمہ داری ان پرسپے ان عوالی وامباب سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ جوشخصیّت سے ختم کرنے اور انسانی کوامت کے بربا دکر سنے کا ذریعہ بنیں۔ اور اس طرح سے وہ بہتے کی نفسیاتی اضلاقی اور عقلی معیار کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور عمر وہ بہد دنیا وی زندگی میں ایک کال دشکل انسان بن جائے گا۔

## 999999999999

ے بڑاسبب ہے ، یہ ترجع دینا چاہہے کچھ دسینے کے سلسلہ میں ہویا محبت یاکی دوسرے معاملہ میں ؟
اس تفاوت والے برتا وُکا بیجے کی نفسیات اور کردار پربہت برااثر پڑتا ہے اور براس بیں انحراف پداکرنے کا برترین ذریعہ ہے۔ اس اور نوون وجھینے اورانگ تھلک برترین ذریعہ ہے۔ اور نوون وجھینے اورانگ تھلک رہتے اور بلا وجہ دوسنے کا سبب بنتا ہے ، اوراس کی وجہ سے لڑائی میکڑے ہے، نافرانی اور زیادتی وظلم پیدا ہوتا ہے اور بچہ رات کو فردنے لگتا ہے ، اوراس کی وجہ سے لڑائی میکڑے ہیں مبتلا ہوجا آہیے ۔

مرنی اول نبی اکرم صلی الله علیه و کم سکتنے برم سے کیم اور طلیم الشان مُعاشر کی مربی شے کہ آپ ننے والدین کوریکم ویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بحوں سے درمیان عدل وانصاف سے کام کیں :

ابن حبان رسول التنصلي الترعليه وسلم سد روايت كريت ين كرآب فرطايا:

الته تعالیٰ ایسے باپ بررحم کرسے بولیتے بیچے کوئیک

بنانے میں اس کی مدد کرسے۔ بنانے میں اس کی مدد کرسے۔

(( رحسه الله والدَّا أَعان ولده على بر)».

ا درطبرانی وغیره روایت کرسته میں ،

« ساووا ببين أولادكسع فى العطية »-

ا پنے بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات وہرایری کیاکرو.

اورا مام بخاری وسلم حصرت نعان بن بشیروشی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کدان سے والدانہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ میں ہے۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ میں ہے۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں ہے۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے البیا ہی ہدیے کواپیا ہی ہدیہ دیا ہے ؟ انہول نے عرض کیا : جی نہیں ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا ؛ کیا تمہد نے اسپینے کواپیا ہی ہدیہ دیا ہے ؟ انہول سنے عرض کیا ؛ جی نہیں ، تورسول اللہ صلی اللہ

وسلم نے فرمایا کہ بجبراس کو بھی وائیں لیے لو۔

ایک روایت بین آنا ہے کہ رسول الندسل الندعلیہ وہم نے فرایا بکیاتم نے اپنی سب اولا دکیساتھ ایساکیا ہے ؟ انہول نے نے عرض کیا جی نہیں ۔ نونبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا د فرایا ؛

ا بشرسے ڈرواوراپنی اولادسے درمیان عدل وانسان

(داتقواالله واعدنواني أولا دكسد)).

: کیاکرو

راوی فرات بین کرمیرے والدوالیں لوٹے اور اس بدیہ کو والی سے لیا۔

ایک روایت میں آئا ہے کہ رسول التُرصلی التُرملیہ وہم نے فرایا: اے بشیر اکیا اس لوکے کے علاوہ تمہاری اور اولاد
میں ہے ؟ میں فیعوض کیا : جی بال ! آپ نے فرایا ؛ کیائم نے ان میں سے ہرایک کو اس جیسا ہدیہ دیا ہے ؟ میں نے عوش کیا : جی
نہیں ! آپ صلی التُرملیہ وہ نے فرایا : للنها بھر مھے تو سرگز اس کاگوا ہ نہنا و اس لیے کہ میں ملام پرگوا ہ نہیں بن سکا بھرآ ہے سنے
فرمایا ؛ کیا تم یہ بیند کرتے ہوکہ وہ سب سے سب تمہار سے ساتھ کیساں اچھا برتا و کریں ؟ میں نے عوش کیا جی بال ، توآپ صلی الله
علیہ وہلم نے فرایا ؛ بھرالیا ذکر و (کہ ایک کو دودو سرول کو محروم رکھوں)۔

حضرت انس دخی الله عنه دوایت کرسته چی که ایک صاحب نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے پاس جیتھے ہوئے ستھے کہ ان کا بیٹا آگیا ، توانہوں نے اسسے چوماا وراس کواپنی گو دیس بٹھا لیا بچران کی بیٹی آئی توانہوں نے اسسے اسپنے ساسنے بٹھا دیا تورسول لٹم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرما یا : تم نے ان دونوں سے درمیان برابری کیوں نہیں کی ؟

ان نبوی تُوجیهات وارشادات سے بیر ہات کھل کرسا ہے آبیاتی ہے کہ اولا دمیں عدل وانسان ،مساوات ادر محبت میں برابری کرنیا چاہیے تاکہ ان میں کسی تسم کی تفریق وا متیاز کاعنصر کیکہ نہائے۔

> جی ہاں مجا ہیں بیسے سے مجدت نرکر نے اوراس سے روگردانی کرنے سے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں ؛ شاذیر کہ وہ اس بیس سے تعلق رکھا ہو جے توگ جہالت کی دحہ سے نالپند کرتے ہیں بینی وہ لڑکی ہو۔ یا یہ کہ خوبصورتی و محصداری میں دومروں سے کم ہو۔

يايه كهاس مين كوئى ظاهرى جسمانى نقص يايا جا تا مبويا ... يا ...

سیکن یہ تمام اخلاقی یا پیائٹسی دجہانی امباب بیجے کو ناپیند کرنے اور اس سے مجائیول کو اس پرتر جیج دینے سے لیے شرعاً ہواز کاسب نہیں بن سکتے۔

والدین جب بیچے سے ساتھ ایبا براسلوک اورالیبا سخت معاملہ ورویہ انتیار کرتے بیں تو وہ کتنے بڑسے ظالم ۔ ناانصاف ہوتے ہیں۔

آپ می توسینے کر اگر بچر اروکی کی شکل میں وجود میں آیا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

ا دراگروہ بیصورت ہے تواس میں اس کا کیا ہم ہے ؟ ا در اگر اس میں ذکا دت واملی درجه کی سمی اری نبیس تواس میں اس کاکیا اختیار سیے ؟ ا دراس نے کیا گناہ کیا ہے اگروہ طبعًا سھرتیاں شوخی اور شورو شغب کریے والا اور تحرک ہے ؟ ا در اگرنجین ہی میں کسی جسانی نفض یا ہمیاری کا شکار ہونااس کی تقدیر میں مکھا تھا توانس میں اس کا کیا قصور سبے ؟ اً گرتربهیت کرنے والے بیرچا ہتے ہیں کہ ان کی اولا دنفیاتی ، بیجید گیبول اور احساسس کمتری اور بعض وحیداور باطنی خبی*ت کاشکار نه ہو*توان سے سامنے اس سے سواا در کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وہم سے اس حکم کونا فذ تحر*ی جس میں بی*آیا ہے: التٰد<u>سے ڈرو ا دراپنی اولادسے درمیا</u>ن مسا دات وعد*ل کرو ، ا درالتٰدنے ان سے کیے جو*تھی فیصلہ کردیا ہے خواہ لوکوں کا ہو یا لوکیوں کا اس پرصابر وشاکر رہیں ،اسی طرح ان کا فرض یہ ہی ہے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کرمی کہ ان کی تمام ادلاد پیس مجست ،اخوست ، وحیثم بیتی ومسا دان کی روح حبوه گریبو، تاکه وه عدل وانصاف الفنت و پیار کی نظر اور میمی مجتت اور عدل وانصاف ہے میرمعاملہ سے سایہ ہیں مزے کی زندگی گزار <sup>سک</sup>یس ۔ واقعی رسول الشصلی الشدعلیه وسلم نے اس حدیث میں کتنا بجاارشا دفرمایا ہے جسے ابن حبان روایت كرستے ہيں: ورس حدم الله والدًا أعان ولد لاعلى بوكا)، الله تعالى اس باب بررهم كرسے جوابنى اولادك نيى اور

اجھاسلوک کرنے میں اعانت کر پسے۔

م حسم کے عضو کا زہونا یا ما وف ہونا ایمی ان براسے عوامل میں سے ہو بھے میں نفسیاتی انحراف دیجی پیدارتے کے ہیں۔اس <u>لیہ</u> کہ عام طور <u>سع</u>ے اس کا اثر احساس کمتسری اور زندگی <u>سے</u>نفر

*ڭ شكل مين ظاہر ہو*ياہے.

اس بيكر جب بجين سے ہى بيھے كوكوئى جسانی تقص لاحق ہوجاتا ہے مثلاً بھينگاين يابہرا ہونا يا كم عقلى ديا گل بين يا تتلانا اوربولنه میں زبان کاصاف نه ہونا، توالیی صورت میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بای، مال ، بہن ، مجانی ، رشتے دار پروی ، دوست ا درابل وعیال سب سمے سب اس سمے ساتھ محبت والفت ونری ا در اچھے اضلاق ا ور شریفیانه برتا وُ کا المہار كري، تاكه نبى كريم عليه العسلاة والسلام كى اس مدسيت برعل موسك جسه امام ترمندى وابودا ؤ دروايت كرسته مين: (د الواحدون يوجهم الرحلي ، ارجهوامن دم مريف والوب پردمان دم كرتا ہے ، تم ان لوگول پر

رحم کروجوز مین پرلیستے ہیں تم پروہ واست رحم کرے گی جو

ہوآسمان والی ہے۔

فى الدُّرض يوحمكم من فى السماء)».

اورآب كاوه فرمان جيدامام بخارى مسلم نهروايت كياب،

تم یں ہے کوئی شخص مجی اس وقت سک کامل مومن نہیں بن سکتا جب سک کرا پہنے مجانی کے لیے وہ چیز رہند د

الايؤس أحدكم حتى يجب لأخيسه ما يحب انفسه ».

كرے جوابيث ليے ليندكر آلہے۔

اورآب كاوه ارشادِ مبارك جيدام ترمذي وابنِ حبان في ردايت كياسيد:

مؤمنوں میں کامل ترین مؤمن وہ سبے ہوان میں سب سے

«أكسل المسرَّسنين إيهانَّا أحسنه ع

خلقًا »٠

اليصے اخلاق دالا ہو۔

لیکن جب جینگے پن سے شکار پہنے کو اسے جینگے کہ کرخطاب کیا جائے گا، ادر ہہرسے پن سے شکار کو ہہرسے سے لاخط سے اور کم عقل ولئے کو بین بات ہے کہ مجد داریج میں کر ورخص کو گونگے سے لفظ سے بیکارا جائے گا، تو برہی بات ہے کہ مجد داریج میں اس کی کا احساس پیدا ہوگا اور اس میں نفسیاتی المحضیں پیدا ہول گا، اورایی صورت میں اگر ہم اس کوائیں صالت میں دکھییں کہ حبس میں وہ نفسیاتی او حیر بن اور معاشرتی طور پر حمد اور زندگی سے بیزاری کا شکار ہوتو اس میں فراہمی تعجب کی بات نہیں ہے۔
اس میں وہ نفسیاتی او حیر بن اور معاشرتی طور پر حمد اور زندگی سے بیزاری کا شکار ہوتو اس میں فراہمی تعجب کی بات نہیں ہے۔
اس لیے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ اپنے بچول سے امراض و آفات کا علاج عمدہ طریقے اور بہتر بن تربیت اور پر شفقت معاملے اور کا لن گرانی سے اس بنیا د پر کریں کہ انسان کی قدر و تبیت اس سے دین سے اعتبار سے ہوتی ہے مرکا کی فنسکل وصورت اور ظاہر کے اعتبار سے ۔

0 اس علاج سے سلسلہ میں پہلا قدم ہے۔ کرا ہیے بچول برشفقت و مجتب کی نظر کھنی چاہیے ،اوران کی خصوبی توجہ اور ان کی خصوبی توجہ اور کیے مجال رکھیں ، اوران کواپنے برتاؤسے یہ بات ذہن نشین کرادی کہ وہ ذکاوت ، قدرتی صلاحیتوں علم وتجربہ اور کیے توجہ اور کیے مجال کمیں دومروں سے متیاز ہیں ،ان پر بیار کی نظرا ورا جھا برتا وان کی نفوس سے اس مرض وفای اور نقص سے اساس کو دُور کر دے گا۔ بلکہ وہ نہایت اطمینان وسکون اور بورسے وثوق واعتما دسے ساتھ سفید کاموں اور فاکدہ مندمخنت ہیں اگس سے انٹیں گئے۔

و اس علاج کا دومراقدم یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کو چاہیئے کہ ہرائی تعف کو جواس آفت کے شکار ہے کے ارد گروا ورساتھ رہنے والا ہو خواہ وہ قتر بی رشتہ وار ہول یا دورسے ان سب کونصیحت کریں اور بمجائیں اوران کو تحقیرا ورا ہائت کے انجام اور مذاق اٹرانے اور دومسرسے تذبیل کے نمائج سے آگاہ کرتے رہیں اوران پریہ واضح کریں کراس کا ان بچوں ک نفوس پرکتنا برا تربی تاہد اوران کی طبیعت پر اس کاکتنا زبردست بوجہ اورا تربی آ

تربیت کرنے والول کوچاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نصیحت اور رہنمائی کریں توہراک شخص کوجواس مصیبت ذدہ کے ساتھ اٹھتا میٹے کہ جب وہ دوسروں کو نصیحت اور رہنمائی کریں توہراک شخص کوجواس مصیبت ذدہ کے ساتھ اٹھتا میٹے تا ہے۔ اس محاشرتی مصابوط ساتھ اٹھتا میٹے تا ہے۔ اس سے سامنے مربی اقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ دلم کا وہ طربقہ بیان کریں جواتب نے اس معاشرتی مصنبوط ومشکم اتحاد کی تنظیم دعوت وینے وقت اختیار کیا تھا جس کی اساس محبت واضلاص تھی اور اس کی بنیادس دوسروں سے آئراً

وعزت پرقائم تعين..

نبی کریم کی الله علیه ولام نے انسانی کوامست و موزت اور مسلمان شخصیت کونفقسان بہنچا نے اور مصنبو کی و شکام معاشرتی اتحا یس ہر درازیں والے نیے والی چیز سے رو کینے کے لیے جوطریقیہ اختیار کیا تھااس کی بنیادیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں: زبان کے فیتے اور شہر سے بچانے سے سلسلہ میں نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام کے فرمان مبارک کوامام نجواری رحمہ اللہ نے اس طرح روابیت کیا ہے:

> ((وإن العبدليت كلم بالكلمية لايلتى دجا بالاً يهوى بها فىجهنم».

اورآتب صلى التدعليه وللم في ارشاد فرمايا ا

((إن العبد ليشكله بالكلمة مايتبين فيها

يزلّ إلى الشار أبعد ما بدين المنشرق والمغرب».

انسان منہ سے ایک بات نکال دیتا ہے اور اس کی پرداہ مجی نہیں کرتا اس کی وجہ سے جہنم میں گرماناً ہے۔

انسان ایک بات کرتاہے اوراس کو مجمعا بھی نہیں اور اس کی وجہ سے جہنم میں آنا گہرا جلا جا آ ہے جو فاصلہ مشرق

ومغرب سے درمیان ہے.

نبی کریم صلی التّدعلیدو کم نے دوسرے کی معیسبت پرنوکش ہونے سے ان الفاظ سے منع فرایا ہے جنہیں ترمذی نے روایت کیا سیے :

> «لاتظهرالشماتة لأخيك فيرجعه الله ويبتليك».

((لقد قلت كلمةً لوم زجت بماء البعر لم زجته).

مِنْهُنَّ ، وَلِا تَنْمِزُوا ا نَفْسَكُمْ وَلَا تَنَا بَزُوا

این بھائی کی معیست پرنوش نہوکد اللہ اس بردم کھلے اور تہیں معیست میں مبتلاکردے.

نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے اشارہ سے ذریعے میں کی ندلیل کرینے سے منع فرایا ہے جنانچہ ابوداؤد اور ترفدی روابت کریتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہیں نے ایک مرتبہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے کہا: آپ سے لیے صفیہ کا توابسا اور ایسا ہوناہی کافی ہے دان سے بیستہ قد ہونے کی طرف اشارہ تھا) تونبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

تم نے آپیں بات کہ سے کہ آگر اسے مندر کے پانی میں

لاديا جاماتوه استيمي خراب كرديتي.

برتمام امورجن سے منع کیا گیا ہے یہ سب سے سب اللہ تبارک وتعالی کے اس قول کے تحت وافل ہیں:

(دیکا یکھٹا الگؤین اُمکٹوا کا بسنٹ و قوم قِن فِن است کے سب اللہ تبارک واقعالی کے اس قول کے تحت وافل ہیں کہ است کی الگؤین اُمکٹوا کا بسنٹ و قوم قوم قوم کے تعت کے بھان والو مردوں کو مردوں پر مہنسا جا ہے کہ اس کے قوم عَسَی اُن بَیکُنَ خَدُولًا مِن اَن بَیکُنَ خَدُولًا اللہ اللہ اللہ اللہ کے ایم جو ان سے مہتر ہوں اور دایک اور دایک اور دایک میں اور دایک کے ایم جے بہتر ہوں اور دایک کے ایم کے ایم کے ایک کے ایک کے ایک کے ایم ک

وومرسه كوطعنه دو، اور زايك ودمرسه كوبرسه القاب

(اب بھی) توب مذکریں گئے وہی ظالم تھریں گئے .

الربالك لْفَنَا بِ بِنْسَ الإِسْمُ الْفُسُونَ بَعْدَ الْإِينَانِ عَيْدَادِ، ايمان كه بعدگاه كانام بى براسير. اورجو وَمَنْ لَنُم يَنُّبُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ».

• اس علاج کا تبسرامرطه اور قدم یہ ہے کہ تربیت کرنے والوں کو بیاہیے کہ وہ ان بچوں سے لیے جوکسی آفت جمعیست كاشكاريس ايسے ساتھيوں كاانتخاب كري جواجھے انولاق وآداب اوريسنديدہ عادات سے مالك ہول، تاكه وہ جب ان سے ساتحاکٹھا ہوں اور کھیلیں اور آلیں میں بیار ومحبت کی باتیں کریں توالیا برتا ڈکربرجس سے بی طورسے ان کویرمسوسس ہوجائے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور ان کاخیال رسکتے ہیں اور ان سے مہدر دانہ برتا وُکرتے ہیں ، بیچے کی شخصیت سے اجا گر کرنے اور اس میں میل جول کی عادت پیا کرنے سے سلسلہ میں ابن سینا تکھتے ہیں کہ بیچے سے ساتھ مدرسدا ور اکول یس ایسے پہے ہونا چاہیئے جواچھے اخلاق و عا دات اور پیدیدہ اطوار سے مالک ہول ، اس بیے کہ ہیےہ اس کی زبان کو ہمجتا اور ای کو اخذكر اب اوراس سے مانوس براسے .

ا مام ترمندی نوا در میں نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے روایت کرستے ہیں کر آپ ملی الله علیہ ولم نے فروایا : بيك كالبحين مين جات وجوبند، بيست ديالاك اورسيل بول الاعسراسة الصبى فى صغرة نميادة فى عقله ركصنه والابونا برسع بوكراس كمعقل ويجدكو بإصاسنه كاذلعير فى كىبىك ».

گذشته تحریرسسے پربات سامنے آئی ہے کہ اگرمرنی چاہیے تواہنے آفست زدہ ومعذور بہجے سے معذوری سے اصاص کو ودر کرنے کی پوری صلاحیت رکھتاہے، اور اس سے پاک اس کے تمام دسائل موجود ہیں ، چاہے وہ محبت وشغفت اور پیار کی نظر سے تعلق رکھتے ہوں میاس کی دکھیر بھال اور خصوص توجہ سے ، یا اس معامثر و کومتنبہ و ہوشیار کرنے سے میں دہ بچہ رہا ہے تاكراس كى تذليل ومحقير والإنت زبيو، ياان ايصے ساتھيول كى جاعت سے انتخاب سے علق ہول جواس سے ساتھ المحقے بيٹھتے ا در میں جول رکھتے ہول ، اور مربی اس اچھے معاملے کے ذرایعہ سے پیچے سے دل سے کمزوری اور نقص کا حراس دور کر کے اس کواس قابل بنا دسے گاکہ وہ معاشرہ بیں فائدہ مندعضوین سکے ،اوراپنی قوستِ بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ،اوراپنی قوساً رادی وعزم سے امّت کی عزّت کو ملندا وراپنے مک سمے تقبل کوروشن کرسکے۔

٥- بيج كاتيم بهونا ايهى بيج مين نفساتى انحاف بداكر ن كايك بهدت خطرناك سبب به خصوصاً اس صورت ٥- بيج كاتيم بهونا مين جب بتيم ايسيم ماشره بين برجس بين بيم كاخيال ركاجانا بودا وراس سيغمول كامرا واندكياجانا سبوراوراس كى طرف شفقت ومبست اورسارى نظرست مذريحا باما بهور

اسلام ایک ایسادین بیصب نے تیم بیمے کابہت خیال رکھا ہے۔ اوراس کی تربیت اور اس سے ساتھ اپھے معالمہ

وبرتا دُاوراس ک ضروریات زندگی سے بورے کرسنے کا بہت اشمام کیا ہے، تاکر معاشرہ میں وہ ایک ایسا فائدہ مند فرد سبنے جوا پنی ذم دا ربول کوبوراکرسے ، اور اپنے فرائفن کوا دا کرے ، اور دوسوں پراس سے جوحقوق آتے ہیں اور اس پر دوسرول سے جوحقوق بی انہیں اچھطریقے اور عمدگی سے ادا کرسے،

قرآن کریم نے بیم سے سلسلمیں بدہت امتہام کیا ہے اور اس کو ڈا نٹنے مجرا کے سے منع کیا ہے ، اور اس سے ایسے برناؤے سے روکا ہے جواس کی عورت وکرامت سے خلاف ہوارشاد باری ہے:

(( فَأَمَّنَا الْيَنِينَمُ فَلَاتَتُهُو ﴾ العلى و العلى و السبح يتيم يرسختي رَيَّجَ و

معلاآب نے استعمل کوئیں دیجھا۔ ہے جوروز جزاکو مجھالاا ب سووتخص بوتيم كود سكك ديمايد .

« اَرَءَيُتُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَٰ لِكَ الَّذِي

يَكُوعُ الْيَتِدِيمُ ﴿)) • الماحون اوم

رسولِ اكرم صلى التدعلية ولم نے صحبى اس كابهبت خيال ركھاسيے ، اوراس كى كفائت برامجارا اوراس كى دىجە بجال كوداجب قرار دیا ہے،اور اس سے اولیا راگراس کا خیال رکھیں اور اس سے ساتھ سن سلوک کریں تو ان کویہ بیٹارت سنانی ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ ہوں کے:

امام ترمذی روایت كرست ي كرني كريم عليدان سلاة والسلام نے ارشا دفرايا:

.

﴿ أَنَا وَكَافُلُ السِّيمِ فِي الْجِنْهُ وَأُسَّامِ

بأصبعيه لعنم السبابة والوسطى».

یں اور بیتیم کی کفالت کرنے والا حبنت میں اس طرح ہوں گے اور مچرنی کریم سلی اللہ علیہ و کم نے اپی شہادت

ی انگی اوراس سے برابری انگلی سے اشارہ فروایا :

امام احمد وابن حبان نبى كريم ملى التُدعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كر آپ نے ارشا و فرايا :

(( من وضع بيد كاعلى ساأس يتيسم

سحة كتب الله له بكل شعرة مربت

على يدة حسنة».

جوشخص اپنا دست شفقت تیم سے سربر پارسے رکھے کا تواللہ تعالی سراس بال کے بدلے بس براس کا ہاتھ میرا ہے اس سے لیے ایک نیکی مکھ دیں گے۔

ا ور ا مام نسائی سسند جبید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے روامیت کرتے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فزمالیا: است التُديس دومنعيفول لعنى يتيم ا ورعورت كي يق رراللهم إنى أحرج حق الضعيفين: اليتيم

ضائع کرنے ولیے کوگ برنگار قرار دیتا ہوں ۔ والمسرأة».

یتیم کی دیچه مبعال اور کفالت آ*ل سے دسشت* واروں اور قرابِت واروں پرواجب ہے ، اس لیے *اگریہ* لوگ پیتمول سے نفساتی ا دراخلاقی مالات درست کرنا چاہتے ہیں توان کو جاہیے کہ ان سے ساتھ خصوصی شفقت، توجہ ا ورد کھے بجال ہے کام لیں ،اورا پینے عمل سے ان کور پیمس کرادی کرمحہت اورمعا ملات اور برتاؤ کے نما کاسے وہ بھی ان سے لیے ان کی ادلاد می کی طرح ہیں ۔

ادراگر رشته دارول میں کوئی کفیل موجود نہ ہوتو بھیران کی دیچہ بھال مسلمان حکومت کی ذمر داری ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان سے معاملات نمٹائے، اوران کی تربیت ورہائی کرے، اورزندگی ومعاشرہ میں ان کی شخصیت ومقام کو طبند کرے۔
رسول اکرم ملی اللہ علیہ دکم کو دیکھیے جو ہمینہ منورہ ہیں پہلی اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنے والے تھے آپ نے بتیم سے ساتھ میں اور خصوص اُلفت و موجت وشفقت و پیار کا برناؤ کیا، چنانچہ حضرت عائشتہ دہنی اور ایس کے دولت کرتی ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ دم نے کسی عید کے موقعہ پر ایک یتنم کو دکھی اُلواس سے ساتھ بیار کا برناؤ کیا۔ اور اس سے بشاشت سے ملے اور ان سے ساتھ جاری اور اس سے بشاشت سے ملے اور ان کے ساتھ جاری اور اس سے بشاشت سے ملے اور ان سے ساتھ جاری اور اس سے فرمایا :

اسی طرح تکومت کامبی یہ فرض ہے کہ وہ لاوارٹ بے سہارا دیے آسراُ بیول کی کفالت کرسے ،اوراگر کوئی لاوار ہے ہے۔ اس ا بچر لی جائے تواس کی دکھیے بھال کرسے جیا کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ سے پاس جب ایک شخص ایک لاوارٹ بچہ لایا توانہوں نے مجی لاوارٹ بچے سے ساتھ یہی برتا وکیا۔ اور انہوں نے اس سے فرمایا : اس بچے کا نان نفقہ تو ہمارے ذھے ہے لیکن یہ بچہ آلاوشار ہوگا۔

تبلائے ہوبچہ اس حالت کا شکا ہواس سے نفسیائی طور رہم کیا توقع رکھیں سے ؛ ظاہر مابت سبے کہ وہ معاشرہ کی طرب کراہیت اور سرکی لگاہ سے دسکھے گا۔ اور لازمی طور سے احساس کمتری اور نفسیائی پیجپیدگ جیسے امراض کا ٹرکا یہ گا اور یقینًا اس کی آمید نا امیدی سے اور نیک فالی بدفالی سے برل جائے گدا وررسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بانکل سیج فرمایا ہے جصے احمد بن مینع اور پہتی نے روایت کیا ہے:

قریب ہے کہ نقر کفر بن جائے۔

«كادالفقراُن يكون كفرًا».

بلكنبى كرئم صنى الته عليه وهم دعامين فقرسه پناه مانگاكرسته تمصے پنانچه امام نسانی اور ابن حبان حضرت ابوسعی ب خدری شی الته عند مصدر ایت کریت بی که نبی کریم می الته علیه وم نے ارشا و فرمایا :

# اسلام نے فقر سے مسألہ كا ذو بنيا دى امور سے علاج كيا ہے:

۱- انسانی کوامست کااسترام .

۲- امدا دباسمی کے بنیادی اصولول کامقرر کرنا۔

انسانی کرامست کا سترام اسلام نے ا*ک طرح کیا ہے کہ ال نے تم*ام ا جناس واقوام اورالوان اورطبقاست پیں مها دات وبرابری کی سیسے اور انسان ہوئے سے اعتبار سیسے ان سب کوبرابرگردا ناہے ، اور اگر کہیں برتر جیح و تفاضل کی ضرورت ہوئی بھی تواسلام نے ترجیح تقوی اور عملِ صالح اور مجابہ ہے اسے است دی ہے ..

اور وہ بنیا دواسکس جے اسلام نے قیامت تک سے لیے زمانہ سے ضمیریس پیوست کردیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے:

> ( اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنَّ فَكَيْرِ وَّ أَنْتُىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَالِمِلَ لِنَتَعَارَفُوا مَ إِنَّ آكُرَمَكُمُ عِنْكَ اللَّهِ اَ نَفْ مَكُمْ م ) - الجات - ١١٠

اسے لوگوسم نے تم (سب) کو ایک مردا ورایک عورت مصے بداکیا ہے اورتم کو مخلف تومیں اور خاندان بناديا بهي كدايك دوسر يحربهان سكو بے شک تم میں سے پر میزگار ترانٹہ کے نزدیک

اسلام في خطام رئ سكل وصورت اورضيم كومدارنهين بنايا ملكه اسلام دنول اور اعمال كود يحقيل بيد بينانيحه ا المسلم ابني ضيح يس حضرت ابوہر مرہ ومنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

(( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَ*بِيكُ*مُ وَأَجْسَادِكُمُ التدتعاني تمهاري صورتول اورمبول كي طرف نهيس ديجية ملکه تمهارے دلوں اوراعمال کو دیجھتے ہیں۔ وَلِكِنَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُومِكِمُ وَاعْمَالِكُمُ ).

امسلام نےضعفا، وفقاد کے مرتبے اور درجے کو بلندکیا ہے ، اوران کونا دامش کرسفے اودان کی تذلیل و تحقیر کرنے کو الٹر جل شانه کی نارامنگی کا ذرایی قرار دیا ہے ، جنانچہ ا مام ملم روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان حضرت سلمان وصہیب و بلال وغیرہ کی جات کے پاس سے گزرسے توان مضرات نے کہا: اللہ کی تلوادوں نے اب تک اللہ سے تیمنوں کو ٹھکانے نہیں گایا ؟ حضرت الایم رضی اللہ عند سے جب یہ سناتو فرایا: کیاآپ حضرات یہ بات قراش کے سردار ویشخ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اور بحیر نی کئے صلی اللہ علیہ تکم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرایا: اسے ابو بحرشایہ تم نے انہیں ناواض کردیا ہے۔ اگر تم نے انہیں ناواض کردیا ہے باس سے ،اگر تم نے انہیں ناواض کردیا تو تم نے در حقیقت اپنے رہ کو ناواض کردیا ، پنانچہ حضرت ابو بحران مصرات کے پاس آئے اور ان سے فرایا: بعائیوں کیا میں نے تمہیں ناواض کردیا ہے ؟ توان حضرات نے کہا: جی نہیں! اسے ہمارے بھائی اللہ آپ کی معفرت فرا و ہے۔

رہا اسلام کا امدا و باہمی سے بنیادی اصولول کا مقرر کرنا تو اس میں کوئی شکٹ ہیں کہ اسلام نے فقر کے مسألہ سے حل سے لیے امدا دستے جو بنیا دی اصول مقرر سیے ہیں وہ اس جدید دور میں انسانی محنت وکوشش جہاں تک پہنچے سی ہے اسس سے ملاتا

کے اعلیٰ ترین اصول ہیں۔

معاشرہ میں موجود فقر وعزبت سے سالہ کوئل کرنے سے لیے اسلام نے جوموقف اختیار کیا ہے اس کے کچذمونے ذیل میں بیش کیے جاتے ہیں :

یں میں میں بیات بیات المال متعین کیا ہے جس کی سربرتی اسلامی عکومت کرے گی، اور اس کا اسلام نے زکاۃ سے لیے ایک بیت المال متعین کیا ہے جس کی سربرتی اسلامی عکومت کرے گی، اور اس کا مصرف متعق فقرار ومساکین ومسافر ومقروش اور غلامول کو بنایا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فراتے ہیں :

> الرائم الصّلَافَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَلْكِيْنِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعُرِمِينِينَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيْلِ ، فَرِيْصَنَهُ مِّنَ اللهِ مَوانِيْهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ). ترب ال

زکاة جو ہے سووہ حق ہے مفلسوں کا ، اور مختا جول کا ، اور مختا جول کا ، اور خزا جول کا ، اور خزا کی تابیعت اور زکاۃ کے کام برجانے والوں کا ، اور خزن کی تابیعت قلب خلورہ ہے ۔ اور گردنوں کے حیے اللہ میں ، اور داہ کے مسافر کو بھرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جانے والا حکم ست بواہد والا حکم ست

÷ والا ہے۔

ا مام طبرانی رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ملیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرایا : الٹر تعالیے نے مالدارمسلانوں سے مال میں آنی مقدار کا نکالنا فرض بیا ہے جوان سے فقرار کو کافی ہو،ا ورفقرا بھوک ا وربے بیاسی کا شکار مالداروں کی کوتا ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں بین لوالٹر تعالی ان کا سخدت عسا ب لے گاا وران سمو دروناک عذاب وسے گا۔

اسلام نے اس مسلمان کوسلمان شمار نہیں کیا ہے جوخود پیط محبر کررات گزارے اور اس کا پروی مجوک کاشکار ہو اور اس کواس کی خبر بھی ہو، چنانچہ بزار وطبرانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرطیا که وه شخص مجھ پرا بیان نہیں لایا جوبیدہ بھرکر دات گزار سے اوراس کا پڑوی اس سے پڑدس میں مجو کا پڑا ہمدا وراس کومعوم مجی ہو۔

اس سے برخلاف اسلام سف اس کی صاحبت روائی امدا دا وراس سے خوش کر سف کومہ تبرکن نیکی اور بڑا اونجاعل قرار دیا ہے بینا نبچہ امام طبراتی اپنی کتا ہے معجم اوسط میں مصرت عمرضی انتہ عالیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

جنا نبچہ امام طبراتی اپنی کتا ہے۔ معجم اوسط میں مصرت عمرضی آئے نہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

دا اُ فعنل الذّ عمال إد خال السروم علی المدوم میں المدوم میں انسل میں افضل ترین عمل مؤمن کوخوش کرنا ہے ، نواہ ہی

کی ستر بویش کر دو، یا اس ک بھوک کا مدا وا بیدید مجرا کر کردو

یا اس کی حاجت بوری کردو ۔

كسوبت عورت ، أو أشبعت جوعته، أو تفسيت له حاجةً ».

تعلی اور سختی کے وقت اسلام نے بھوکول اور فاقہ مستول کی امداد کواہم فریونہ قرار دیا۔ ہے جنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ محصرت عبدالرحمٰن بن ابی بجرا لصدیق رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر وغریب لوگ ہے۔ رسولِ اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما باکر بس کے پاس دو آ دمیول کا کھانا ہو وہ تعیہ رہے کو اپنے ساتھ لیے جائے ، اور جس کے پاس چارکا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ بانچویں یا چھٹے آدمی کولے جائے۔

اورا مام سلم حضرت البوسعيد فدرى رضى التدعنه سے روا بہت كرتے ہيں كه رسول اكرم صلى الته عليه ولم نے ارشاد فرما يا جمب شخص سے پاس ضرورت سے زائر سوارى ہوتو اسے چا ہيے كدا سے الشخص كودے دے سس سے پاس سوادى نہيں ہے، اور جس سے پاس فالتو توشد اور كھانے كاسلمان ہوتو اسے جا ہيے كہ وہ اسے دسے دسے جس كے پاس كيد كھانے كونہيں ، اور مجررسول الته صلى الته عليه ولم نے متعقب مالى اقعام كا تذكرہ كيا حتى كہ ہم يہ معض كے كونرور سے زائر جيزيں ہم ميں سے كا كا قائم كا تذكرہ كيا حتى كہ ہم يہ معض كے كونرور سے زائر جيزيں ہم ميں سے كا كا قائم كا تذكرہ كيا حتى كہ ہم يہ معض كے كونرور سے زائر جيزيں ہم ميں سے كا كا قائم كا قائم كا قائم كا قائم كا تدكرہ كيا حتى كہ ہم يہ ميں ہے۔

الدواؤدا ودنسائی اور ترمذی دوایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کری ملی التہ علیہ کم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آب ابوداؤدا ودنسائی اور ترمذی دوایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کری ملی التہ علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آب سے جو خشش مانگی ، تو آب نے ان سے فرمایا : کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ؟ انہول نے عرض کیا : کیول نہیں آب التہ کے رسول ، ایک ٹاٹ ہے ترب کا کچوت ہم اور سے لیے ہیں اور کچہ بچھا لیتے ہیں اور ایک لکوی کا بیالہ ہے جس میں بی نہیں اور کچہ بچھا لیتے ہیں اور ایک لکوی کا بیالہ ہے جس میں بی نیانی پیتے ہیں ، آپ نے فرمایا : وہ دونول چیزی میرے پاس لے آؤ ، وہ صاحب وہ دونول چیزی سے کر آب کی فرات میں حاصر ہوئے ۔ تو نبی کریم علیہ العملاۃ والسلام نے انہیں بے لیا اور فرمایا : مجھ سے یہ دونول چیزی کون خرید سے گا؟ ایک صاحب نے عرض کیا : ہیں یہ دونول چیزی ایک درہم ہیں خرید تا ہوں ۔

رسول النّدهلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا : ایک درہم سے زیادہ کی بولی کون نگانا ہے ؟ ایک اورصاصب نے عرض کیا : میں یہ دونوں چیزیں دو درہم میں خریرتا ہوں ، چنانچہ آپ نے دہ دونول چیزی انہیں دے دیں اور دونوں درہم لے کران انصاری کو دے دیے ، اور ان سے فرمایا : ایک درہم کا کھانے کا سامان خربیکر گھروالول کو دسے دینا ، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاؤی خرد کرمیرے پاس ہے آنا، چانچہ انہول نے ایسا ہی کیا۔ آپ سلی الٹرعلیہ ولم نے اپنے دستِ مبارک سے
اس میں نکوی ڈالی اور عجر ان سے فرایا: جا وُلکڑیاں کاٹوا ور بیچوا ور میں تہمیں پندرہ دن تک نہ دکھیوں، انہول نے ایسا ہی کیا
اور بھر حبب آئے توان کے پاس دس درہم موجود شعے، اوران میں سے کچھ کے بدلے انہول نے کھانے پینے کا سامان خرید
لیا، تورسول الٹھ سلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا: یہ اس سے مہتر ہے کہ تم قیامست میں اس حالت میں آؤکہ سوال کرنے کی وجہتے
تہما دیے جہرے برنشان پوسے ہول۔

اسلام نے خاندان والول کوبچہ بیا ہونے پر وظیفہ دینے کا نظام رائج کیا، چنانچہ سلمانوں کے یہاں جوبچہ ہمی پداہوگا خواہ وہ بچہ حاکم کا بنیا ہویا الازم کا ، مزدور کا ہویا بازاری آدمی کا ، سب کو وظیفہ دیا جائے گا جنانچہ ابو عبیدا بنی سماب الاموال میں روایت کرستے ہیں کہ صفرت عمروضی اللہ عند ہر پیدا ہونے والے بچے سے یہے وظیفہ مقرر کرنے سے جواس کے باب کی طرح اسے بھی ملتا تھا جس کی مقدار سودر ہم تھی ، اور بچہ س طرح برط شاجا آ اس طرح اس کا وظیفہ بھی برط ھتا رہا، مصفرت عمر کے بعد حضرت عثمان و محضرت علی دو گھی خلفار نے بھی اس پرعل کیا۔

یه اصول اس وجدانی ترسیت سے علاوہ بیس می جوایی اسلام مسلمانوں سے دلوں اوراحساس ووجدان کی گہائیوں اور نفوس میں اسلام گاڑ دیتا ہے تاکہ سب سے سب تعاون ،امدا دِ باہمی اور ایٹار کی جانب خوشی نحوشی اپنی مرضی واختیار اور داعیۂ ایمانی کی بنار پرگامزن ہوں .

ہم نے جو کچھ انھی کہا ہے اس پر تاریخ کے اوراق شاہر مدل ہیں ، چنا پچھ کم معاشرے سے امدادِ باہمی اور آبس کی الفت و تعاون ورحمدلی سے چندنمونے ذیل ہیں بیش سے جاتے ہیں :

ا محد بن اسحاق کصفے بین کر بہت سے لوگ مدینہ میں اس طرح سے زندگی گزاد تے متھے کہ انہیں علوم بھی بہیں ہو ّا تھاکہ ان کاگر دلبر کہاں سے ہورہا ہے ؟ اور کون ان کو دیّا ہے ؟ بھر حبب حضرت میں سے صاحبزا دے زین العابدین وفات پاگئے تو وہ آمد بند مہو گئی اور لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ وہی وہ تھے جوان سے پاس دات کی تاریکی میں جبکے سے وہ سامان بہنجا با پاکرتے شھے، حبب وہ وفات پاگئے تولوگوں نے ان کی بہنت اور کا ندھے پر ان تھیلوں اور بور لیوں سے نشانات و بھے جنہیں وہ اٹھاکر بیواؤں اور فقرار ومساکین سے گھر بینجا یا کرتے تھے۔

4. حضرت لیت بن سعدگی سالاند آمدنی متر مزار دینا رسے زیادہ تھی اور وہ سب کی سب صدقہ کردیا کرتے تھے، حتی کہ ان کے بارسے میں مشہور سیے کہ ان پرکھی زکاۃ واجب ہونے کی نوبت نہیں آئی ایک مرتبرانہوں نے ایک گونریلا جونیوم کے دریعے بیجاگیا تھا، چنانچہ ان کا وکیل حب اس کواچنے قبضے میں لینے گیا، نوو بال پتیوں اور حبوسٹے بچوں کو پایا جنہوں نے اس سے اللہ کے نام پریہ سوال کیا کہ وہ یہ گھران سے پاس ہی رسینے دیں ، حب یہ بات مصرت لیت کومعلوم جوئی توانہوں نے ان کو بیا جائے ہے اور ساتھ ہی تہیں آنا مال بھی دیا جاتا ہے جوتمہاری روزاد کی نہونہ

### کے لیے کافی ہو۔

۳- معدت کبیر حضرت مجدالتہ بن مبارک بہت زیادہ صدقہ و فیرات کیا کرتے تھے،ان کی سالان سدقات کی مقدارا کی لاکھ دینارے زیادہ تھی، ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھ بول کے ساتھ جج کے لیے نکلے بعبش شہروں سے گزرہوا وہاں ایک پرند، مرگیا تو انہوں نے اسے کوڑا ڈالنے کی جگہ چھینکے کا تکم دیا،ان کے ساتھی ان سے آگے چلے گئے اور وہ نود ان سے پیچھے دہ گئے، جب ان کا اس کوڑا ڈالنے کی جگہ سے گزرہوا توکیا دکھا کہ سے کوڑا دان سے قریب مکان میں دستنے والی ایک لوگی اپنے مکان سے نکی اور ان کی مردہ پرندہ اٹھالیا۔ دریا فت کرنے پراس نے انہیں بنایا کہ وہ اور اس سے بوائی نہایت خستہ حال ہیں، اور ان کی خربت کا کسی کوعلم نہیں سبتے، اور ان کی علم نہیں سبتے، وہ اور اس نے بوائی ہوا اور سامان سفر واپس کو انہوں نے اس نے بواجھا : تمہارے پاس فریع کے کتنے پسیے موجود ہیں ؟ اس نے بوا ب دیا کہ ایک بہرار دینا وجود دہیں ، اس نے بوا ب دیا کہ ایک سے بوجھا : تمہارے پاس فریع کے کتنے پسیے موجود ہیں ؟ اس نے بوا ب دیا کہ ایک سے بیا میں دینا درکال لوجو ہمارے لیے "مرو" شہر کا مینجنے میں کا ہو سے دو ہوں اس کے کہا کہ اس کیا اور ان کے اور ان کیا دریاتی ماندہ دیناراس لؤی کو دے دو ، اس لیے کہ ان کی امداد کرنا اس سال جے سے زیادہ موجب اجرو نواب ہے ، اور کھر مین اور باتی ماندہ دیناراس لؤی کو دے دو ، اس لیے کہ ان کی امداد کرنا اس سال جے سے زیادہ موجب اجرو نواب ہے ، اور کھر دیا وہ نواب ہے ، اور کی کھری طرف واپس چلے گئے اور جے ذکو ان کہا دیا کہ اس کر کھر کی طرف واپس چلے گئے اور جے ذکور ان کا مداد کرنا اس سال جے سے زیادہ موجب اجرو نواب ہے ۔ اور کھر کی کھری طرف واپس چلے گئے اور جے ذکور ان کی امداد کرنا اس سال جے سے زیادہ موجب اجرو نواب ہے دو ان کہ دور کور ان کی اور ان کی اس کے کہر کی کی کور کے دو اس کے کہر کور کی کرنا کی اور کور کور کی کرنا کی موجب کی کھر کے کہر کی کھری کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کور کے کرنا کی کور کے کہر کے کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کرنے کرنا کی کرنا کی کرنا کی کی کور کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کر کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

اورسب وک محومت اورمعاشرہ اورتمام افرادِ مملکت فقروغ بت سے ناتمہ سے بید ہوری گوشش نسرف کردیں گے اس روز اسلامی معاشرے ہیں ایک بھی غریب مسکین اور محاج باتی نہیں رسپے گا ،اورامت اسلامیہ اُن وسلامتی ،نوشحالی اوراتی او والمینان سے سایہ سلے مزے کرے گی ، اور قوم سے تمام افراد نفیاتی انحراف اور مجرمانہ زندگی کے تمام عوامل سے نجات و آزادی حاصل کریں گے ،اور ہم بجیٹم بھوریہ دیکھ لیس گے کہ اسلامی عزت وسر لبندی کا برجم عزت وکرامت کی مبندیوں پرلہ اربا سبے اور اس کود کھے کرمون اللہ کی فتح ونصرت سے نوش ہوجائیں گے ۔

مہ ۔ لغض وسد کی بیماری احد کامطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمناکرے ،یابک عطرناک معاشرتی بیاری ہے ،اگر مربی اپنے بچوں کی اس بیماری کاعلاج نہیں کریں گے

تولازمی طورسے اس کے بدترین اورخطرناک تائج نکلیں سکے۔

بیماری کا شکارم وقات شروع نیس گھروالوں کو حسد کی بیماری کا بیتہ نہیں چلتا اور وہ بیسمجھتے ہیں کہ ان کی اولا د نداسس بیماری کا شکارم دسکتی ہے اور نہ وہ اس کو بیجھتے ہیں ، اور نہ ان سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اس لیے جو حضارت تربیت کے ذمہ دارہیں ان کوجا ہیئے کہ حسد کا نہایت حکمت اور بہترین تربیت سے علاج کریں ، تاکہ یہ بیماری پرلیٹ ان کن مصائب اور برترین

 <sup>(</sup>۱) اسلام نے فقر وغربت کا جس طرح سے علاج کیا ہے اس سلسلہ میں ہوشخص مزیقفعیل کا طالب ہوا سے چا ہیئے کہ وہ ہاری کتا ہے۔
 التکا فل الاجماعی فی الاسب لام م کا مطالع کرسے حس میں نشفی کا پودا سامان موجود ہے۔

- تائج اورورد تاك نفسياتى امراض كا ذرىعيد نبين.
- سان اورورد بارسین استان از سه درسیه رسید.

  است ای سے قبل کرمی اس بیماری کی نیخ کنی اور اس کے علاج اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بیان کروں مناسب میعادم ہوتا ہے کہ میں ان اسباب کو بیان کردوں بونجوں میں حسد کی آگ تھر کو ان اسباب کو بیان کردوں بونجوں میں حسد کی آگ تھر کو کا ان اسباب کو بیان کردوں بونجوں میں حسد کی آگ تھر کو کا اور ایعید بینتے ہیں ۔ اور میراخیال یہ ہے کہ یہ اسباب مندر بدار اسباب مندر بدار اسباب کو میں بیان کردوں بونجوں میں حسد کی آگ تھر کو کا ان اسباب کا درائید بینتے ہیں ۔ اور میراخیال یہ ہے کہ یہ اسباب مندر بدار کی اسباب مندر بدار کی اسباب کو بیان کردوں میں جساب کی اسباب کو بیان کردوں میں حسد کی آگ تھر کو کا سے کا درائید بینتے ہیں ۔ اور اسباب کو بیان کردوں میں جساب کی میں دور میں کو بیان کردوں میں جساب کی دور اسباب کو بیان کردوں میں جساب کی دور اس کی دور اس کے علاج کی دور اس کی دور اسباب کو بیان کردوں میں حسد کی آگ تھر کو کی دور اسباب کو بیان کردوں میں حسد کی آگ تھر کو کی تعالی کے دور اسباب کو بیان کردوں میں حسد کی آگ تھر کو کردوں میں کو کردوں میں کردوں میں کو کردوں میں حسد کی آگ تھر کو کردوں میں کردوں میان کردوں میں کردوں کردوں میں کردوں میں کردوں کردوں میں کردوں میں کردوں کر
- بید کااس بات سیخوت کها ناکه وه گهروالول میں اپنی بعض امتیازی خصوصیات کھو بیٹیے گامتلاً مبت و بیار اوژمنطورنِظر بوناا ورخصوصًا اس وقت جب نیامهان (بچر) پیدا ہو جس سیے بارسے میں یہ خیال ہوکہ وہ اس سے بیار و مبتت میں اس کامزام بینے گا،
  - اولا دمیں براموازنہ جیسے ایک کوذکی کہنا اور دوسرے کوغبی ۔
- اولادیں سے میں ایک کابہت خیال رکھنامٹلا ایک نیچے گوگودیں اٹھایا جائے۔ اس سے دل نگی کی جائے اور اٹسے دل نگی کی جائے اور اٹسے دل کھول کر دیا جائے، اور دوسرسے کوڈواٹیا ڈیٹا جائے۔ اور اس کی پردا ہ ند کی جائے اور اسے کچھ نہ دیا جائے۔
- بی جس بیجے سے مجبت ہواس کی ایڈارسانی اور مرائیوں سے شیم پیٹی کی جائے اوراس سے بالمقابل دوسر سے بیجے سے اگر ذراسی بھی غلطی ہوجائے تواسے منزادی جائے۔
- پیچکا مالدار بیش وعشرت وآسیے ماحول بیں ہونالیکن خود پیچکانہایت غربت . فقراور خستہ حالی کا شکار ہونا . اس سے علاوہ اور دوسرے وہ اساب جن کا پیچے کی شخصیت پر بُرا اثر پڑتا ہے بلکہ بسااو قاست بیچے ہیں احساسِ کمتری اور خطرناک امانیت اور نبعن وحسد پیدا ہوجا تا ہے۔ اور اس سے ساتھ ہی نفسیاتی بیے بینی ، سکرشسی اور بے اعمادی پدا ہوتی ہے ۔

بی اسلام نے نہایت حکیمانہ اصولِ تربیت سے حدی ہیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر تربیت کرنے والے شروع سے اس کے اسلام نے نہایت کرنے والے شروع سے اس کے اساب کا دارک کریں توبچوں ہیں مجست ، ایثار، الفیت اورضوص پیدا ہوگا، اور دوسرسے سے ساتھ تعاون ، نمیرو مجلائی کرنے اور نرمی سے بیٹ آنے سے جذبات بیار یہول سے۔

میراخیال بهصد کی بیماری سے علاج سے لیے بنیا دی اصولِ ترمبیت مندوزیل امور میں منحصب رہیں:

ابی کریم علیه انصلاة والسلام هی ایساکرتے تھے، اورا پینے سی ابر کواس کا تکم دیتے اور استے سی ابر کواس کا تکم دیتے اور استے تھے، ویل اس کی جیتے ہوئے کا اہمام کرتے تھے، ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش ہیں :

الم ترمندی وغیرہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اور وہ اپنے والدبریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رہایا کہ ہیں سے نبی کریم سی اللہ علیہ ولم کو تقریر کرتے ہوئے وکچھا اسی آننا ہمیں حضرت سے اور وہ سرخ سے اسے اسے تعید بین آگئے اور وہ سرخ سے اسے کہ سے تعید بین آگئے اور وہ سرخ سے اسے تعید بین آگئے اور وہ سرخ سے اسے تعید بین اٹھاکراپنے اسے سینے کرتے ہوئے وارانہ میں گو دمیں اٹھاکراپنے اسے سینے اورانہ میں گو دمیں اٹھاکراپنے اسے سینے اورانہ میں اللہ بین کو دمیں اٹھاکراپنے اسے سینے اورانہ بین کو دمیں اٹھاکراپنے اسے سینے اورانہ بین کو دمیں اٹھاکراپنے اسے سینے اورانہ بین کریم سی اللہ بین فرمایا ہے :

تمهارے ماں اور تمہاری اولاد توسیس ترمائش ہی دکی

( إِنَّا آَمُ وَالُّكُمُ وَأَوْلَاكُكُمُ فِيتُنَدُّ .. ».

یپزی) ہیں۔

الشغابن۔ ۱۵

یں نے ان دونوں بچول کوگرتے پڑتے دیجھاتو میں صبر نہ کرسکا ا دراپنی بات پہنے میں تیبور کران کوا مھانے جلاگیا۔ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام مصرت من جسین رضی النہ عنہا سے دل لگی کیا کرتے تھے ، اور آپ اپنے ہاتھول اور عشول سے بل چلا کرتے تھے اور وہ دونول آپ سے لیٹ جا پاکرتے اور آپ پر ترپڑھ ہاتے تھے ، آپ ان کولے کر جلتے رفراتے : تمہارا اونٹ توبہ تبرین اونٹ سے اور تم دونول بہترین سوار بھو۔

ا مام بخاری "الا دب المفرد" میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا :ایک اعرابی کریم ملی اللہ علیہ دسلم کی ندمت ہیں حاضر ہوئے اورع مش کیا : کیا آب حضارت اپنے بچول کو چومتے ہیں !! ہم توانہ ہی پیار میں کرتے تونبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا :

امام بخاری ابنی کتاب "الاوب المفرد" بی میں حضرت انس بن مالک رضی التٰدعذ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بایک ایک عورت حضرت عائشہ رضی التٰدعنہا کے پاس آئی ، انہوں نے اسے بین کھجوری وسے دیں ۔ تواس نے اپنے ہرنی کے بایک ایک کھجور دسے دی اور ایک اپنے لیے رکھی ، دونوں بچوں نے اپنی ابنی کھجوری کھالیں اور بھرا بنی مال کی بیانب ایک ایک کھجوری کے اور دونوں کو آدھی آدھی دسے دی ، جب بنی کریم علیہ النسلاة والسلا کے بیان کے مال نے برکیا تعب ہوا ؟ شریف لائے توحضرت عائشہ رصنی التٰرعنہا نے برواقعہ آپ سے ذکر کیا ، آپ نے فرمایا : تمہیں اس بات پر کیا تعب ہوا ؟ شریف لائے واس کی مغفرت ہی اس لیے فرمادی کہ اس نے اپنے بچوں پر دھم کھایا تھا .

یہ بات نظروں سے قطعاً اوھبل نہیں ہوناچا ہیے کہ نئے پیھے کی پیدائش پرجس پایہونے سے امکانات بہت زیادہ سے بیں اس لیے اس سے روسکنے سے لیے لازمی احتیاطی تا ہر صروراختیار کرنا چاہیں اور تربیت کرنے والوں اورخصوص ا سکواس کابہت زیادہ خیال رکھنا چاہیئے۔

یالازی احتیاطی مابیر دوسرے بیجے سے پیا ہونے سے چندما قبل ہی اختیار کرلینا چا بیئے مثل برسے بیجے کے بانگ کو

بدل دینا چاہیے۔ یا اسے نرمنری اسکول بھیج دینا چاہیئے۔اور نئے بیھے سے کام کاج میں بڑے بیھے سے بھی امراد لینے میں کوئی مضائقة نہیں ہے مشلاً اس کوکیٹرے پہنانا اس کونہلانا یا کھانا کھ لانا ،اس طرح اس کومھوٹے بیھے ہے دل لگی کرنے اور کھیلنے کا موقعتهی دیناچاہیے بیکن اس میں اس باست کاضور خیال رہے کہ اس کی نگرانی صنوری جائے ماکھ چوسٹے بیھے کوکوئی گزندا ور تكليف نه يہنچے ،اور حبب مال نومولود بچے كو دود ہالا نے كے ليے اٹھائے توا يسے موقعہ پرمہتر ہے ہوتا ہے كہا ہے ہے لر*وسے سے* دل *لگی کرنے لگے یااس سے بیار ومج*دت کی باتی*ں کرنے لگے تاکہ اسے یہ احساس بسبے کہ* اس کی مجدت او<sup>ا</sup>بھیت این جگه برقرارسهه.

ان سبب باتول کامقصدصرف بیسبے کربڑے بھے سے ذہن میں یہ بات بیٹے جائے کہ وہ اب بھی مال باہے کا پیارا اورمنظورنِظرے اورنومولود بیھے کی طرح اس سے مبی برابر کا پیارکیا جار باہے . اوراس ک گہداشت بھی کسی ہی کہاری ب مرقی اظم نبی اکرم ملی الله علیه وم نے گزشته ذکری گئی احادیث میں اسی جانب رہمان کی ہے۔

للبذا تربیت كرفي والول كوچا بينے كم اگروه است بچول كومتبت . تعاون واپٹا كا بيكرد كيسا جائے ہيں ۔ اور ان کوبغض وحسد، انانیست اور بے اعتدالی سے بچانا چاہتے ہیں توانہیں بیے کومجست محسوس کرانے کے لیے نبی کریم صلى التُدعِليه وسلم مصطريقيرُ واپنانا چا<u>ست</u>-

۲- بچوں میں برابری اور عدل وانصاف کرنا: ایرایک بریہ اور معروف سی بات ہے کہ تربیت کرنے والے دینے دینے دینے دینے میں عدل ومرابری کواپیا بئی سکتے . توبچول سے نفوس سے حسکاما دہتم ہوجائے گا ،اور ان سے دلول سے بغض وحبیدا ورکیپذ کی بیماری وور برجائے گی، بلکہ بیجے اپنے بچائیول بہنول اور مربیول کے ساتھ خوش دلی اور پیار محبت سے زند کی گزاری کے اور پورے گھر برمجبت اضلام اور پاکیزگی کے حیظہ ہے لہ این سکے۔

البي صورت ميں جب يم يه ويجھتے ہيں كەعلى اقل مربي اكبرنى الهرصلى الله عليه والمهرن الدين ا ورمربيول سب كويجائيو<sup>ل</sup> میں برابری ومساوات اورعدل وانصاف کاحکم دیا ''ہے تو نہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. بلکہ نبی کریم صلی التسطیہ ولم کی عاد تر مبارکہ توبیقی کہ آپ دیسے لوگوں پر شدید تکمیر کریٹتے تھے جو بچوں سے درمیان عدل وانصا ن نہیں کریتے ،اوران سے پار ومجست کاسلوکنہیں کرتے۔ اور ان میں یہنے دینے اورتقسیم میں برابری ومساوات قائم نہیں کرستے۔

ذیل میں ہم اس سلسله میں نبی کریم صلی التُدعلیه وسلم کی توجیهات وارشا دات اورغلط روبیه بزیکیبر سیے چندنمو نے پیش کرستے ہیں تاکہ حوشخص جانیا چاہیے وہ جان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تربیت اور معاشرتی السلاح کا كتنازىردست التهام كيابے-

بچوں میں احباس کمتری سے مرض سے علاج سے سلسلہ میں کچھ احادیث ہم پہلے ذکر کریے ہیں اور مزرد فا مُرے

كمياب ابم ان كويهال دوباره ذكركررسيمين:

((ساووا ببين أولادكم في العطية)). مبراني مدریہ سمے دیسے میں بجوں میں برابری اورمساوات کرد

حضرت انس رمنی الله عند روامیت کرستے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم سے یاس موجود شخصے کہ ان کا بھیا آلیا، انہوں نے اسے بوسہ دیاا ورانبی گودمیں بٹھالیا بھران کی *لڑکی آئی توانہوں نے اسے اپنے سامنے ج*ھالیا۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا : تم نے ان دونول سے درمیان مدا وات وبرابری کیول نہیں گی ؟

ا ورامام بخاری وسلم حضرت نعاک بن بیشسپرونی الڈیمنہا ہے۔ روایت کرستے ہیں کدان سے والدانہیں رسول الڈیسلی اللہ علیہ وسلم سکے پاس سے کرما ضرب وستے اور عرض کیاکہ میں نے اپنے اس بیٹے کواپناایک ملام بریڈ دے دیا ہے۔رسول اللہ تسلی النّٰدعلیہ نے فرایا : کیاتم نے اپنے مبر بیٹے کوالیہ اسی ہیہ دیا ہے ؛ توانہوں نے کہا : جی نہیں ۔رسول النّہ مسلی النّہ علیہ وسلم نے فرایا: تو بھراس سے بھی والیس سے ہو۔

ا يب روايت بيس آيا بيك رسول النه ملى النه عليه ولم في ارشا و فرمايا: السيستيركياس ك علاده تمهارى اورا ولاد مجی ہے ؟ توانہول نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ؛ کیاتم نے ان میں سے ہراکیک کوالیا ہی ہدیہ دیا ہے ؟ انہول نے کہا جی ہیں آپ ملی الته علیه ولم نے ارشا د فرمایا بمچرتو معے گواہ مت بنا وُاس لیے کہ مین ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا بمجرآب نے فرمایا ؛ کیاتمہیں یہ بات بہندہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں برا بر ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا جی بال ، توآت نے ارشا فرايا ، تيبراييا نزكر و راييني بيركه ايك كو د و دُوسرول كومحروم ركهو) -

سا- ان اسباب کاازالہ کرنا جوسد کا ذرایعہ بنتے ہیں اسب کاطریقہ یہ ہے کہ ان دسائل کواضیار کیاجائے جوسد ک

بیاری بھے سے دل سے دور کرسنے میں سودمند ول:

اگرنے بیجے کی آمد کی وجہ سے پہلے بیچے کو میکوس ہورہا ہوکہ اس سے والدین اس سے پہلے جبیں مجنت اور پیار نہیں کررہے ہیں تو والدین کوچاہیے کہ وہ اس بات کی پوری گوشش کریں کہ بیھے کو میمسوس ہوجا نے کہ اس کی مجنت ان مے دلول میں ہمیشہ سمیشہ سمے سے باقی ہے۔

اوراگرِ دالدین کااس کوغبی کہنا یا اس طرح سے سخنت وسیست الفاظ۔ سے اس کو پیکارنا اس سے سینہ میں حسد ونغبس کی آگ مجر کا ناہوتو والدین کوچا ہیئے کہ اپنی زبان کو اس طرح سے انفا ظرا در تسکیف وہ کلمات سے بجائیں۔ اوراگر لینے دینے یا برتا ویک می ایک بچه کوترجیج دینے سے اس بیھے کو سکیف پنجتی ہوا وراس میں صدی بیاری پیا ہوئی ہو تووالدین کو جا ہیئے کہ بچول سے درمیان عدل وانصاف ومساوات وبرابری کریں.

اس طرح والدین ا ورترسبیت کرسفے والول می پیھی ذمہ داری سبے کہ وہ اس بات کی پوری گوشش کریں کہ ان کا بچہ

ان نفسیاتی بیماریول میں سیمسی بیماری کاشکارنہ بینے جن میں سب سے بوی بیماری صدیعیے، تاکہ بیکھے کی شخف بیت کامل وکل اور وہ انھی تربیت سے سایہ شدہ ایک سیمے انسان بن کر بڑسے یہے۔

ا ورحوں کہ حسد سے دوروس نفسیاتی اور معاشرتی انزات پڑتے ہیں ۔ اس لیے صنوراکرم مسلی انٹدعلیہ وسلم نے اس سے ڈرایا اوراس سے منع کیا ہے ، بیجیے اس سلسلہ میں آپ سے چندا قوال زرین تقل کیے جاتے ہیں :

امام ابودا ؤوحضرت ابوہر رہیہ وضی التُدعنہ ہے روایت کہتے ہیں کہ رسول التُصلی التُدعلیہ وہم نے ارشا د فرمایا:

«إياكسم والحسد فسإن الحسيد بياكل الحسنات حدسة بجواس بيركم دنيكيوں كواس طرح كحابراً ما

ہے۔ سے حبس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

كماتأكلالنادلعطب»

ا ورا مام طبانی رسول اکرم ملی الله علیه ولم سے روایت کرستے میں که آپ نے فرمایا:

لوگ اس وتت تک خیریت سے دہ*یں گے جب تک* «لايزال الناس بخيرمالم يتعاسدوا».

کەآلپس میں صدر کرس ۔

اس طرح یہ حدیث مین تقل کے ہے ،

حسد کرنے والامجھ سے نہیں ہے۔

((ليس منى ذوحسد)).

وللي رسول الترصلي التدعليه ولم سيد روايت كرسته بين كرآب فيدارشا وفرايا:

د الحسد يفسد الإيمان كسايفسد العسبر عدايان كواس طرح خواب كرويّا بي عن طرح اليوا

شہد کوخراب کرتا ہے.

اس لیے والدین اور تربیت کرنے والول کو بچول سے حسد کی ہماری دورکرسنے اوراس کاعلاج کرنے کے لیے تربیت سے ان بنیا دی اصولول کواپنانے کی بہت شخت ضرورت ہے ، اوراس میں کوئی ٹیک نہیں کراگریہ مفرات ان اصو*لول کو*اپنالیس ا ورنبی کریم صلی انته علیه وسلم کی رمنهائی پرعمل کرلیس تواولا دکی بههترین نشوونما بهوگی ا وران پی معبت وانىلامس اورصاف دلى بېدا ہوگ ـ

۵۔ غصر کی بیماری اعصہ ایک نفسیاتی حالت اور انفعالی مرض ہے جسے بچہ اپنی زندگی کے شرع کے دنوں میں مصدی بیماری اسے اور بھیروہ ساری زندگی اور موت تک اس کے ساتھ سگار تباہے۔

غند یونکہ پیائش سے ہی انسان میں بیابو سف والی ایک عادت ہے اس لیے یہ نہایت غلط بات ہے کہ غندکو قبیح بیماریوں اورگندسے انفعالی حالات میں <u>سے</u>شمار *کیا جائے ، اس لیے کہ جب* التٰدتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اوراس نیس مختانف طبائع ،خوامشات ،احساسات و دعمانات پیدا کیے میں تونلامبر ہے کہ اس میں کوئی زبر دست حکمت اور بڑی معاشر تی

مصلحت ڀوگي .

غصه کے فوائد میں :

نفس کی حفاظیت ، دین کی حفاظیت ،عزمت وآبروکی حفاظیت اور ملک شمنول اورطالبوں سیے پیکروفریب اولیم سے وطن اسلامی کی حفاظیت ۔

اگر بالفرض به قدرتی چیزنه بوتی جصے الله تعالی نے انسان میں ودیعت رکھ دیا ہے تو الله کی حرام کر دہ اشیارا ورمحارم الله کی مخالفت اور دین الہی کی تذلیل وتحقیر پرمسلمان کوہرگرز غصد مذآتا ، اسی طرح اگر کوئی دین شمن مسلمانوں کی سرز مین پر خاصباز قبصنہ اور اس پرمحکومت کرنا چاہتا تو اس سے سلمان ہرگرز طبیش میں ندآتا ۔

ظاہر بے کریز غیظ وغفنب وہ قابلِ تعربی غصد ہے جو تعبض حالات ہیں نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کو بھی آیا کرتا تھا جنائجہ میں علام کا میں میں کہ میں اللہ علیہ وہ کی ایا کہ تاہد ہے ہوئے اللہ علیہ وہ کی ضدمت میں کوئی صاحب اللہ کی حدود میں سے کسی حدسے ہار سے میں سفاری کردے آیا نظام ہو جو گئے، اور آپ نے اپنا میں سفاری کردے آیا دی ایس موسکے، اور آپ نے اپنا یادگارو تاریخی جلدارشا و فرایا :

( إن ا أهالت الذين من قبلكم أنه إذ اسرق فيهم فيهم الشريين تركوه ، وإذ اسرق فيهم الضعيف أقام وأعليه الحد، وأيم الله لوأن فناطمة بنت عمد (صلى الله عليه وسلم) سرقت لقطعت يدها».

تم یں سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ای لیے ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں کوئی معزز آدمی چوری کر آل توہ اسے چھوٹر دیا کر ان میں کوئی صغرز آدمی چوری کر آل توہ اسے چھوٹر دیا کرستے ہتھے ،اور حبب ان میں کوئی صنعیف و معمولی چیشیت کا آدمی چوری کر آل توہ اس پرصہ قائم کردیتے اور خداکی تسم اگر دہالفرض ،محد دملی الشعلیہ وسلم ، کی بیٹی فاطر ہمی اگر دالعیا ذبالت ، چوری کمرتی تو میں اس کا ہاتھ ہمی کا م د تیا۔

ا ورطبرانی حضرت اس منی اللہ عذہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا : میں نے دسول اللہ سلی اللہ وہ کم کوائی ذات سے لیے کسی سے انتقام لینتے ہوئے نہیں دمجھا مگر یہ کہ اللہ کے مکم کی ضلاف ورزی کی جائے، جنانچہ اگر اللہ کے سی حکم کی ضلاف ورزی ہوئی تو آپ سب سے زیادہ وہ غفیناک ہوتے تھے،اور میری آپ سے سامنے دوامور پیش نہیں سے گئے مگر یہ کہ آپ نے ان دونوں میں سے حج آسان تھا اسے پہند کیا بشرطیکہ وہ اللہ کی الماضگی کاموجب مذہو الکی کا گروہ اللہ کے الماضگی کا سبب میں آپ سے سامنے دوامور کین اگر وہ اللہ کے الماضگی کا سبب میں آپ سے سب سے زیادہ دور ہونے واسے ہوتے تھے۔

اکنرعلارِ تربیت فنداور فرصنب کومونالپندیده عادات اور مبغوض حرکت شار کریت تھے تو اس سے وہ غصد مرا دہے ہو مذموم ہے جو برسے اثرات اور فرطز کاک عواقب تک بہنچا دیتا ہے، اور ایباس وقت برقا ہے حبب ذاتی مصلحت اور انا نیت کی وجہ سے فصد کیا جاتا ہے۔ اور اس خصد کی وجہ سے معاشرے میں وحدت کا پارہ پارہ اور اجما عیست کوریزہ رہے، ہوناا در اخوت ومجت گافتم ہوجا باکوئی دھکی بھیپی بییز نہیں ہے۔

الیی صورتِ مال میں رسول اکرم کی التّہ علیہ دُسلم کا غصہ سے سلسلہ میں انتہام کرنا اور غیسے کو پیشنے والوں اوران ٹوگول کی تعربینے کرنا ہوغمنتہ سے وقت اپنے نفس ہرقابور کھتے ہیں بیرکوئی تعجب کی بات نہیں ہے ۔

ا مام احمدا بنی مسند میں حضرت ابن عمروننی النّدی نها سے روا رہت کرتے ہیں کرانہوں نے رسول النّدسلی النّدی اللّ سے سوال کیا کہ مجھے اسی چیز تبلا سکیے جو مجھے النّہ جل شائہ سے خضب سے دور کر دسے . تو آپ صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ خصد مست ہو۔

اورامام بخاری رسول التدسلی التدعلیه ولم سے روایت كرستے بین كراب فرایا :

((من كظم غيظًا وهويستطيع أن ينفذه دعاء الأن وموادة المدة على ومس والمناوكة وي

الله يوم العتياحة على ردوس الخلائق حق

يخايرة في أي الحور العاين شاء».

بی بی جائے بی بی بی جائے توالٹ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سب منوق کے سامنے کیادیں گے۔ یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کوبس برسی آئھوں والی مورکوچا ہے ہے ندکرسے۔

ا ور ا مام بخاری وسلم حصرت عبدالتدین مسعود رضی الته عند سید روایت کرتے پیس که انہوں نے فرمایا : رسول الته سیال علیہ وہم نے ارشا و فرمایا ہے :

> ((مساتعدون المسرعة فيكم ؟ تابوا؛ المذى لا تصريعه الرجال ، قال: واكن الذى علك تنسه عند الغضب ».

تم اینے میں پہلوان کسس کوسمجھتے ہو جوش کیا وہ شخص جے لوگ بچھاڑ نسکیں، آپ نے فرایا نہیں دبہلوان) وہ ہے جوخصہ سے وقت اپنے آپ کو قابو

یں دسکھے۔

اسی طرح معاشرے میں الفت و محبت اور مسلمانوں ہیں اتحاد و دیگانگت باقی رسکھنے سے لیے قرآن کریم کامؤن دو اور عور تول کو غصے سے دبانے اور حمن و نوبی سے معاملہ رفع و فع کرنے اور مباطوں سے روگردانی کاحکم دینے ہیں بھی کوئی غوابت اور تعبب کی بات نہیں ہے چنانچہ ارشادِ باری ہے:

((وَلَا نَتَنَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيِئَةُ وَ الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيِئَةُ وَالْمَالَسَيِّئَةً وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْمَالُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةً وَاللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً عَدَاوَةً كَانَة وَلِيْ حَمِيْمُ ﴿ ﴾ .

خم السجدة - ٣٢٧

اورنیکی اوربدی برابرنہیں ہوتی آپ نیک سے (بدی کو میل اور کو میل دیا کیجیے ، تو میر بہ ہوگا کرمب سیخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایہا موجائے گاجیہا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔

نيزفرمايا :

(رَوَعِبَادُ الرَّحْمَٰ الَّذِينَ يَهُنَّوْنَ عَكَاكُارُضِ هَوْنًا وَّاذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِانُونَ قَالُوا سَلْمًا ﴿). الفرّان سِرو الفرّان سِرو

### نيزفرمايا .

اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْحَافِينَ عَنِ وَ الْحَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْفَايِسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَنِ اللَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَنِ اللَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَنِ اللَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَلَى اللهُ ال

(( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فَي )). الشورى ٢٠٠

اور (خدائے) رحمٰن کے (خاص) بندسے وہ میں جوزمین پر فروتنی کے ساتھ پیلتے ہیں ، اور جب ان سے جہالت ولیے لوگ بات چبیت کرتے ہیں تووہ کہہ دیتے ہیں نیم ز

بوخرے کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تسکیف میں اور دبا لیت ناب احد اس ریوگوں کو معاف کرتے ہیں ، اور التہ نیکی کرنے والوں کو بیا ہاہے۔

اور حبب انہیں عفد آیا ہے تومعان کر دیتے ہیں۔

چونکہ قابلِ مذمت غصے سے انسان کی شخصیت اور عقل ویم چر برسے اترات مرتب ہو۔ تنے ہیں ، اور معاشہ و کی وقت باہمی ربط والفت پرنہا بہت خطرناک عواقب ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے تربیت کرنے والول کوچلہ بیے کہ بیھے کی ابتدائی عمرسے سسن اخمیاز وشعور تک پہنچنے تک اس بیماری سے علاج کاخوب اہمام کریں ۔

نبیجے سے خصہ کامرض دورکرنے کا بہتر من علاج یہ ہے کہ اسے غند سے اساب و دواعی سے بچایا جائے تاکہ غنداس کامزاج ، عادت اور فطرت نہ بن جائے ، اور واقعی بالک ہے کہا جس نے یہ کہا ؛ پر ہیز کا ایک درہم علاج سے بہت سے مٹرب سے بہتر ہے۔

و اگرفته کاسبب اور وجهوک موتوم فی کوچا بیدے که بیچے کو وقت مقرر برکھانا کھلانے کی کوشش کرسے ، اس لیے کہ اس کی غذاکی طرف سے بیہ توجهی برتنا جہانی امراض اور نفسیاتی بیماریول کا ذریعہ بتا ہے، اور مرفی اگرا پنے زیر کفالت اشخاص کی ضرور بات بورسے نز کرسے تو بہت سخت گنا برگار مہوتا ہے۔ ابودا فرد وغیرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے رایت مرسے بی کہ انہول نے فرمایا:

((كفى بالمرد إِثْماً أن يضيع من يقوت).

انسان کے گنا ہگار ہونے سے لیے یہ بات کا فی ہے کہ وہ اپنے زیرکِفالت افراد کی سیحے دیکی دیجال نہرے۔

و اور اگرغیظ وغضب کا داغید اورسبب بیماری اور مرض بهوتومرنی کوچا بیئے کہ بیجے کاکسی معالج سے علاج کرائے اور اس کی صحبت کی نکر کریے۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے اس فران پرعمل ہوجائے جیسے امام مسلم واحمد نے روایت کیا ہے کہ:

ہر بیماری کے یہے ایک دواہیے بیٹانی مرفن کی جب نیجع وواس جاتی ہے تواللہ بال شان کے حکم سے بیارتدرست لامكل داء دواء ، فبإذا أحساب الدوا مالداء بواً بإذن الله عنزَوجلَ ».

 ا در اگر خصتہ کے اسباب و دواعی میں سے یہ بات ہوکہ بلاوجہ اس کی توہین کی جاتی ہوا ور ڈانٹا ڈیٹا جاتا ہوتو اسی سورت میں مرنی کا فریصنہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو ندلیل والم نت امیر کلات سے مفوظ رکھتے اکہ بیجے سے دل میں نفسیاتی امرانس اور خصه اسخ نه جوجاسته اور بلاشه پرچیز من تر میت اوریکی ا وراحیانی میں اعانت سے قبیل سے ہے ۔ چنانچہ ابن ماجہ حسنر ابن عباس فنی التُدعنها مصدروایت كرسته بی كدرسول التّدسلی الله علیه ولم نے فروایا:

((أُدبُوا أُولَادكُم وأُحسنوا أُدبهم)، البين بيمون كوارب سكماوُاورنوب الإياادب سكمادٌ-

اور ابن ِحبان آب كا درج ذيل فرمان مبارك روايت كرسته بير.

التُدتعالُ ايسے باپ پررم كرسے جونيكى مِس سينے بيٹے كا

(*دمنحس*م الله والسيدًا أعسبان وليد لاعلى

o اوراگر غصے کا سبب بیسے کا اپنے ماں باپ کی نقل آبار نا اوران کی دیجیا دیکھی غصہ کرنا ہو تو والدین کوچاہیے کہ وہ صلم وہرد باری و قاروسکون اورغنتہ سے دفنت اپینے آپ کوکنٹرول وقابومیں رکھ کرنیچے سے بیے نور کوایک مثالی نمونہ تابت كريب اور الله تعالى كادرج ذيل فرمان مبارك ثابت كر د كها يك ؛

ا در دبالیت بین غفته اورلوگول کومعات کرتے ہیں اڈ

((وَالُكُ يُطِيئِنَ الْغَيْنَطَ وَالْعَافِائِنَ عَنِ

النه بیک کرنے والوں کویا ساسے۔

النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِيُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. آلم إن ١٣١١

ا ورنبی کریم سلی الله علیه وللم سے اس فرمان کو نافذ کریں جو جیلی مدیث میں گزرا ہے:

پہلوان وہ ہے جو عصد سے وقت اینے آپ کو قالوس

ود... وانكن الشديدالسذى يملك نفسه

• اور اگرار کے میں غصر کا سبب بنرورت سے زیادہ نازونخرے اٹھانا اور میش و مشرت جو تو ایسی مورت میں تربیت کرنے دالول کوچا**سپیے که ده مچول کی محبت میں اعتدال ہنے کام کی**ں ،اوران پررحم کرنے اور خرجے کرنے میں درمیانہ روی کوانتہار کریں ، <sup>ہا ہ</sup>ے مضرت على رضى الله عندسي ورج فريل مقولي يرعمل مو:

، اپنے دوست سے اعتدال ومیانہ روی سے محبت کر دمکن سبے کہ ہی وہ تمہارا تیمن بن جائے ،اور دیمن سے ننرورت کے مطالق تعمنی رکھومکن سبے کہ معی وہ تمہارا دوست بن جائے ، اور اکر اس چیزسے بچاجا سکے سب سے نبی کریم کی اللہ علیہ ولم کے یاسیے اور جے امام احمد نے روایت کیا ہے :

میش د مشرت کی زندگی سے بچواس لیے که اللہ کے بندے میں میں میں ہوتے .

«إياكم والتنعم فإن عبادالله ليسوا بالمتنعين».

وراگرغفتہ کاسبب منہ مذاق اور اور مرسے انقاب سے یا دکرنا ہوتو ترسبت کرنے والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور دبی جو خعبہ کی آگ بھڑ کا نے دالی ہول تاکہ شیکے میں خصہ کی ہماری جاگزیں نہ ہوجائے۔

قران کریم سنے مذاق اوالنے بینی تجب اور برسے ناموں سے ساتھ دیکار نے سے روک کرکتنی عظیم وزبر دست تربیت دی ہے چنانچے سورۂ حجرات ہیں ارشا دِباری تعالیٰ ہے :

اسے ایمان والون مردول کومردوں پر منہنا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے مبتر ہوں ، اور نہ عور تول کو نوزتوں پر (منہ ناچاہیے ) کیا عجب کہ وہ ان سے مبتر ہوں ، اور ندا یک دوسرے کو طعنہ دو اور زاکی دوسرے کو ہے القاب سے پیکارو ، ایمان سے بعدگنا ہ کانام ہی براہے اور مور (اب مجی) توبہ نہ کریں سکے وہی ظالم مقمری سکے۔ الريّائيها الّذِينَ امَنُوا لَا يَسْخَدُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٌ مِّنَ اللّهُ وَلَا يَسْلُمُ وَلَا يَسْلُمُ وَلَا يَسْلُمُ وَلَا يَسْلُمُ وَلَا تَسْلُمُ وَلَا تَسْلُمُ وَلَا تَسْلُمُ وَلَا تَسَارُوا الْفُسَكُمُ وَلَا تَسْلُمُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَسْلُمُ وَلَا يَسْلُمُ الْفُسُونُ وَمُنْ لَنُو يَسْلُمُ الْفُسُونُ وَمُ وَمِنْ لَنُو يَسْلُمُ وَلَيْكُ مُومُ وَمِنْ لَنُو يَسْلُمُ وَلَيْكُ فَهُمُ وَلِي لَا يَسْلُمُ وَلَيْكُ فَلَمُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا يَسْلُمُ اللّهُ وَلِي لَا مُعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ مُ وَمِنْ لَنُو يَسْلُمُ وَلِي لَا يَسْلُمُ اللّهُ وَلَيْكُ فَلَمُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ لَنُو يَسْلُمُ وَلِي لَا يُعْلِمُ وَلِمُ لَا مُؤْمِلًا لَا فَاللّهُ وَلَيْكُ فَا وَلِيْكُ فَلَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا مُؤْمِلًا لَا فَالْمُ وَلِي لَا فَاللّهُ فَلْمُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَلْلِمُ فَاللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ فَاللّهُ وَلِهُ فَلَا فَاللّهُ ولِهُ فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِي لَا فَاللّهُ وَلِهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلِلْمُ لَا فَاللّهُ وَلِلْمُ لَا فَاللّهُ وَلِلْمُ لَا فَاللّهُ وَلِمُ لَا فَاللّهُ فَاللّهُ وَلِمُ لَا فَاللّهُ فَاللّهُ وَلِمُ لَا فَاللّهُ فَاللّهُ وَلِهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلِلْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَل

ینون بنجے سے خصتہ کا کامیاب علاج یہ ہے کہ اسے صلی کی کین سے سے اسے میں کے لیے نبوی کے اسے خصتہ کا کامیاب علاج یہ ہے کہ اسے ماری مناویا جائے، ذیل میں اس طریقے سے ختلف مراصل فرسیقے کا عادی بناویا جائے، ذیل میں اس طریقے کے ختلف مراصل فرکر کیے جائے ہیں و

ا ۔ بس میئت پرغمتہ ہونے والانتخص ہواس ہیئت کوبرل دیا جائے: امام احمدو غیرہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وکم سے دوایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فروایا: ((إذا غضب اُحدک م وهو قدائم فلیجاس جب تم میں سے سی تخص کوغمہ آجائے تو لسے جائے فیان ذهب عندہ العضب والا فلیمنطوع)، کودہ بیٹھ جائے بھراگراس کاغمہ ٹھنڈا ہوجائے تونبہا

ور مذالیث مجائے۔

٢ ـ غصه كے وقت وضور كرلينا:

، المام البرداؤد رسول اكرم صلى التُدعليه وللم سے روايت كرستے ہيں كرآپ نے فرايا : (( الغینیب من الشيطان ، وإن الشيطان مسلم سے بداكيا گیاہے، اور آگ کو بانی سے بھا یا جا آ ہے، لہذا جب تم یں سے سی خص کو غصہ آجائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرسے۔ خلق من النار وانما تطفأ الناربالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»

س غصته کی حالت میں خاموشی اختیار کربینا:

امام احدرسول اكرم على الشعليه وسلم عد روايت كرية ين كرآب سن فرمايا:

«إداغضب أحدكم فليسكت».

بب تم یں سے کی شخص کو خدر آ جائے تواسے چا ہے کہ ر :

فاموش ہوماستے ۔

م - التُدكي فرلعِه سي شيطان مردود سي بناه مالكنا:

بخاری وسلم میں آبا ہے کہ نبی کریم سلی التٰدعلیہ وسلم سے پاس دوصاحبان ایک دوسرے کو مراسجاں کہنے گئے, اوران میں سے ایک صاحب کا چہرہ سرخ ہوگیا اور وہ دوسرے کو گالی دینے گئے تو نبی کریم سلی التٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علوم ہے کہ اگر فوج میں اعوذ بالٹدمن الشیطان الرجم کہہ دیبا تو اس کاغ صدحتم ہوجاتاً .

غصہ کوختم اور اس کی تیزی کوٹم کرنے سے سلسلے میں رسول اکرم سلی اللہ علیہ ولم کی بیر نہایت اہم ہوایات ہیں ہو آپ نے امّدت کو دی ہیں اس کیے والدین اور تربیت کرنے والے کوچا ہیے کہ اپنی اولا داور شاگردوں کو اس کی تربیت دین ناکہ وہ مم وبر دبا دی سنجیدگی اور خصتہ سے وقت ایسے نفس کو قابویس رسھنے کی عاومت ڈالیں۔

آخری بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ بچول سے سا منے عقد کی عا دت کی نوا بی اور قبا دت ظاہر کریں مثلاً انہیں ایسے عصر کی مالت وکھا بین جوعفہ میں ہوکہ اس کی انکھیں کس طرح بیل جاتی اور گیس کس طرح بیول جاتی ہوجا تا ہے اور بہرہ مشرخ ہوجا تا ہے ، اور آ واز ملبد نہ رجاتی ہے ، نظا ہر ہے کہ جب عصد والے خصر کی صورت جب اس طرح محسوس کول وی جائے گہ تو بجے لیجا نیاس سے بازد ہے گا اور اسے مرت بھی حاصل ہوگ ، ای طرح تربیت کریے نے اس طرح محسوس کول وی جائے گا اور اسے مرت بھی ہوگ ، ای طرح تربیت کریے نے اور کی جائے گئے گئے اور خطرناک انجام اور بری عا قبت سے می بجائیں ۔

غصدی قباحت کواس طرح سے بیان کرناا وراس کی برائی کونمبر کرنسے دکھانا، اوراس سے بچانے کی تدابیانتیار کرنا ہی وہ طریقیہ ہے جسے رسول التٰد علیہ والم نے معاشرہ کی تربیت اور نفوس سے علاج سے لیے اختیار کیا تھا، مزانے رام احرر سول راکہ مصلی دائے علیہ علیہ وار می کو تدبین کرتنی نہ فرایا ،

چنانچدامام احمدرسولِ اکرم صلی التّٰدعلیه ولم سے رصابت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا:

سسن لوغصدایک انگارہ ہے جوانسان سے دل میں سگتا ہے۔ کیاتم غصر ہونے والے تنعص کی رگول سے میں میں طاقت اور اس کی انحصول سے سرنے موسنے کونہیں

رد ألا إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، ألا تروي إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عيديه، فمن

دیکھنے ہو کہیں جو تحص اس میں سے کوئی جیزمی سرکے تواسع چاہیئے که زمین کولازم بچراسے زمین کولازم بچراسے اُحسَّى من ذُلك شيئاً ف الأس مؤ... الأرض..».

(ماكداين اصليت وحقيقت معنوم بوجائے).

ہم نے اب بک جو کچے ذکر کیا ہے اس کا نولامہ یہ ہے کہ تربیت کرنے والے حضارت جب بچبن ہی سے اپنے بچول کو غیصے کے اسباب ودوائی سے بچائی گئے ، اور غصہ سے علاج اور تسکین سے لیے نبوی طریقے کو ان تیار کریں گے ، اور جب اپنے بچول سے سامنے غصری قبا دستے مہم شکل میں بیش کرسے ان کو اس سے ڈرائیں گے تولاز می طور سے لم دبر بارگ سیسے میں میں میں کہ اپنے اضلاق اور روزم ترہ کی زندگی سے سان کے کرار وسلوک اور اخلاق عالیہ کی بچی تصویر پیمیشن کریں گے ، الکہ اپنے اضلاق اور روزم ترہ کی زندگی سے سان کے کرار وسلوک اور اخلاق عالیہ کی بچی تصویر پیمیشن کریں گے .

اورجب تربیت کرنے والے اپنے بچول اور طلبہ اور ال لوگول کوجن کی تربیت کی ذمد داری ان پرسے انہیں با دہبہ شرمندگی اورخوف اور احداس کمشری وفقص کے شعورا ورحب داورخصد کی ہیماریوں سے نجات ولا دیں گے توگویا وہ ان کے نفوں میں ایسے ظیم نفیاتی اصول بودی گے جو ثابت قدمی اور افلہار رائے شجاعت وبہا دری ، جرات واقدام ، اور فرض وواب کا احراس ، اور ایٹارو مجست ، اور برو باری اور شخیدگی کو پیدا کرنے والے بیمی ، بلکہ یہ تربیت کرنے والے ان بجول کو اس ان برائیوں سے پاک کرسے اور ان کو ان اوصا ف سے متصف کرسے بنی اولا وکواس قال بناوی گے کہ وہ کل کے قابل فر نوجوان اور تقبل کے ایسے ظیم مرد بن سکیں جو زندگی کا منسی خرشی اور زبروست بوم اور بلند بھی اور ان کوانی اخلاق سے قابل کرکے اور ان کوانی توبوان اور قبل کے دو کو ان کا نبی نوجوان اور فرائن کو بچدا کر سکیں ، اور ان کا فوجوان کا بی نیمیں ایسے نوجوان کا بی بیم ایسے تربیت کا مل وہ بات بیا دیں اور ان کی نفوس وقلوب نفیاتی بیماریوں میں شخصیت کا مل وہ بالی وہ بین وار شربی اور ان کی نفوس وقلوب نفیاتی بیماریوں میں شخصیت کا مل وہ بیمیں اور باطن تھیک ہو۔ اور اضلاق عالی و جذبہ یوں ، اور ان کی نفوس وقلوب نفیاتی بیماریوں مین کر سے دیا کی بیماریوں باکہ مصلحین کوشش کریں اور مرتبی اپنی ذمہ وار بول کو بولکریں تو انٹ تعالی کے بیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ۔ سے خالی ہوں اگر مصلحین کوشش کریں اور مرتبی اپنی ذمہ واربوں کو بولکریں تو انٹ تعالی کے بیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔

# جرط فضل جو می

# ۲ - اجماعی وممعاشرتی تربیت کی دمرداری

اجماعی دمعاشرتی تربیت کامقصدیہ ہے کو نیتری سے ایسے ایسے اعلی معاشرتی آ داب افرطیم نسیاتی اسول کاعادی بنادیا آ حوجمیشه زندهٔ جا دیدر سبنے واسے اسلامی عقید سے اور گبرے ایانی شعور سے میوٹ کرنسکتے ہیں ، تاکہ بچہ معاشرے میں س ادب سبخیدگی اور نیچ گی عقل اور ایسے تصرفات غوضیکہ ہر میشیت سے ایک بہترین مثالی فرد ہنے۔

تربیت کرنے والوں اور والدین پرنیجے کی تربیت سے سلسلہ ہیں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ہیں یہ سب سے اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ہیں یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، بلکہ یہ نہراس تربیت کانچوڑ ہے جس کا ذکر پہلے گزر جبکا ہدے چاہیے تربیت ایمانی ہویاا خلاقی یا نفسیاتی... اس سیے کہ یہ ایک ایس وجدان اور کروار سے علق عادت ہے جو بہے کو حقوق کی اوایگ اور آ واب کولازم بجرسنے ، اور مر ایک کا خیال رکھنے ، اور عقلی نجاگی اور سن سیاست اور دوسروں سے ساتھ اچھا برتا ؤکرنے کی عادی نبانی ہے۔

واقعدا در تجربه سے اعتبار سے آئنی بات نابت ہے کہ معاشرہ کی سلامتی اور اس کی عمارت کی نیگی وُمنبوطی معاشرہ کے افراد کی سلامتی اور اس کی عمارت کی نیگی وُمنبوطی معاشرہ کے افراد کی سلامتی اوران کی عمدہ تربیت سے والبتہ ہے۔ اس لیم نے اولا دیے انسلاق وکردار کی تربیت کا بہت اجمام کیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ توالے کہ توب یہ تربیت یا فترا فراد کوئی معاشرہ شکیل دیتے ہیں تودہ زندگی سے میدان میں انہام کیا ہے۔ دار اکردار اور باصلاحیت عقلمندانسان کی تصویر جوتے ہیں ۔

اس بیے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ وہ زبر دست مینت اور جدوجہد کا مظاہرہ کریں تاکر سیمے طور سے لینے معاشرتی تربیت کی اپنی عظیم سئولیت و ذمہ داری کو پورا کرسکیں اور ایک ایسے بہترین اسلامی معاشرے کی تعمیر کرسکیں جس کی بنیا دایان ، اخلاق اور مہترین معاشرتی تربیت اور اعلی ترین اسلامی اقدار برقائم ہو ، اور یہ کام اللہ تعالیے سے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔

پونکه سرتربیت سے لیے کچھ ندکچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں جن کومرنی افتیار کرستے ہیں ،اس لیے غور کرنا جا ہیئے کہ دوکون سے عملی وسائل ہیں جوبہترین معاشرتی تربیت کا ذرایعہ بفتے ہیں ؟ یہ وسائل میری نظر ہیں چاراموریں شخصرہیں :

۱- بهترین نفسیاتی اسول کی مخم ریزی کرنا . ۲- دومسرول کیے مقوق کاخیال رکھنا . ۲- محمومی معاشمرتی اواب کاخیال رکھنا . ۷- دیجے بھال اور معاشر سے کامحاسبر .

أولاً: \_ نفساتی اصول کی خم ریزی

اسلام نے تمام افراد کی نفوس میں جاہیے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مرد ہوں یا عورتیں بوڑسے ہوں یا ہوان شاندار مربیت کی بنیا دایسے ظیم شخکم نفسیاتی اصولول اور ابدی تربیتی قواعد برکھی ہے جن کے بغیراسلامی شخصیت کی تکمیل وقعیر نہیں ہوسکتی ،اور در حقیقت یہ ہمیشہ باقی رہنے والی انسانی روایات ہیں جماعتوں اور افراد میں ان نفسیاتی اصولول کی تخم ریزی کے لیے اسلام نے زبر دست تو جیہات وشاندار ابنمان ول ویرمغز وصایا بیش کے بیار یا کداماتی اسلوب اور بہترین طریقے سے اجماعی تربیت ہوسکے ،اور معاشرہ باہمی تعاون عظیم اتحاد اور شاندار آ داب اور باہمی الفت و محبت اور اصلاح برشش مفید نقد و تنقید کے ماحول میں بروان چوسے .

## جن نفسياتي اصولول كواسلام لوگول مي راسخ كرناچا بتا بهان مي سيم درج ذي ي:

ای اس ایمانی عمیق شعور کالازمی نیتجد اور طبیعی ثمرو سے جوالتہ عزوب سے حاضر ناظر ہونے سے خیال اوراس کے ٹون

استوری

استوری

ارتھوری

ارتھوری

اور تقولی (مبیا کہ علمار نے اس کی تعربی کی سے یہ ہے کہ) اللہ تعالی انسان کواس مبکہ نہ ویجھے جہال سے اس نے منع کیا ہے اور تقولی (مبیا کہ علمار نے اس کی تعربی کی سے یہ ہے کہ) اللہ تعالی انسان کواس مبکہ نہ ویجھے جہال سے اس نے منع کیا ہے اور وہاں غائب نہ یا ہے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے ، اور وہاں مضارت نے تقولی کی تعربی یہ کی ہے کہ اچھے اعمال کرے اللہ کے عذا ب سے بینا اور فاسرو باطن میں اللہ تعالے سے خوف کرنا .

اسی لیے قرآن کریم نے بہت سی آیات بینات سے ذراعیہ نہایت اہمام سے تقوٰی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے اور اس برا بھالا ہے ، چنا نبچہ قرآنِ کریم کی لاوت کرنے والا ایک صفحہ یا چند صفحے بھی نہیں پڑھ یا آمکریہ کہ جابجا مخلف آیات میں لفظ تقوٰی کا ذکر بڑھ لیتا ہے ۔

اسی کی صحابہ کوم رضی اللہ عنہم اورسلف صالحین تقوی کابہت اتبام کرتے تھے ،اور اس کواپنے اندر بیا کرنے کی فکرا ورکوشش کرتے تھے اور اس سے بارسے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ بنیانچہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حنہ عمرین الخطاب رضی التہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی التہ عنہ سے تقوٰی سے بارسے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا برکیا آپ بھی کا نئے والے داستے میں نہیں چلے ہیں ؟ انہوں نے کہا : کیول نہیں ، توانہوں نے پوچھاکہ آپ کیا کرتے تھے ؛ توانہوں نے کہا ہو۔ گوشش اور مخنت کرتا تھا ، توانہوں نے کہا کہ بہی تقوٰمی ہے ۔

یرتقائی ضمیر سے جماس اور شعور کے ساف شفاف ہونے، اور دائمی نوف و خشیت اور شقل احتیا طاور رائے کے کانٹول سے بچنے کی نکرکا نام ہے زندگی کا وہ راستہ جس میں نوا ہشات ، شہوات ومرغوبات اور طبع واعزاض اور نوف و خطر اور خطارت و نویالات سے کا نشخ ہو کچے نہیں دسے سکنا اس سے جبوئی امید اور جو نفع و نقصان کا مالک نہیں اس سے جبوٹے نوون سے کا نشخ ایک ووسر سے گ جانب گھیٹے ہیں اور اس سے علاوہ اور بہت سے بیسیوں کا نشخ ہیں دن اور اس سے علاوہ اور بہت سے بیسیوں کا نشخ ہیں دن اور اس سے علاوہ اور بہت سے بیسیوں کا نشخ ہیں دن اور اس سے اور اس سے ماشر کی اور اس سے ماشر کی اور اس سے ماشر کی اور اس سے ماشر کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ اور مفاسد و شرور اور گنا ہوں اور براثیا نیول مراقبہ کا فکر مو با ہے بینقول کو در اس تمام معاشر سے اور ہراس شخص سے اور مقاسد و شرور اور گنا ہوں اور برائی کا شعور واصاس سے بار سے ہیں کا لاشوں واصاس پیواکر نے کا پہلا ذرائعہ و سبب ہے۔

اورممکن ہے کہ دسول النہ صلی النہ علیہ قیم نے اپنے فرمان مبارک: ((التقائوی ہونا)) کہ تقائی یہاں ہے، اسے بن مرتبہ جودم إليا (حبيبا کہ آئندہ آئےگا) اس کی وجہ شايد په م کہ معاشرہ کی تربیت کی اس اسل اور بنیادکی تاکید واہمیت بیان بڑھاً اور حصوصًا ان اوامر بیں جن سے انسانی کرامت سے مسلمس اور لوگول کوخرد پہنچا نے سے روکا گیا ہے۔

ا فراد کے کردار اورمعا ملات برتقای کا جواثر بڑتا ہے اس سے جندنمو نے درج ذیل ہیں:

الف - امام غوالی احیاء العلوم میں روایت کرتے ہی کہ یونس بن عبد کے پاس مخلف قیمت کے جوڑے اور بوشاکس محیس ، ان میں سے بعض اپنی اقسام سے بھی تھے جن میں سے ہر لوشاک کی قیمت چارسود ہم بھی ، اور بعض کی دوسود رہم بھی ، اور بعض کی دوسود رہم بھی ہوڑ گئے ، اسی اثنار میں ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے جارسو در ہم کا ایک بوڑا ما انگا توانہوں نے دوسو در ہم والے جوڑے اس سے ساھنے پین کر دیے ، اسے وہ اچھے لگے اور پر آگئے ، اور اسے اس نے بیان کر دیے ، اسے وہ اچھے لگے اور پر آگئے ، اور اسے اس نے بیان کر دیے ، اسے وہ اچھے لگے اور پر آگئے ، اور اسے اس نے بیان کر دیے ، اسے وہ اچھے لگے اور پر آگئے ، اور اسے اس نے بوٹس مل گئے اور انہوں نے اپنے جوڑے کہ پر اسے میں اسے بوٹس مل گئے اور انہوں نے اپنے جوڑے کہ پہلے اور اس اعرابی سے بوجھا کہ تم نے یہ کہتے میں خرید اسے ، اس نے کہا چارسو در تم میں اعرابی نے ہو اسے خرید اسے ، تو بھارے میں بانچ سوکا ہے اور میں نے تو اسے نوش سے خرید اسے ، تو بھارہ یں دکان واپس سے کہا ، تم میرے ساتھ جور ، اس لیے کو ایس کے اور ان کو دوسو جور ان کو دوسو میں دنیا دما فیہا ہے بہتر ہے بھرانہیں دکان واپس سے گئے اور ان کو دوسو جور بھی ہے اور ان کو دوسو کے اور ان کو دوسو کے اور ان کو دوسو جور بھی ان اور ان کو دوسو کے اور ان کو دوسو کی بھی ان کے اور ان کو دوسو کی بھی ان کی دوسو کے اور ان کو دوسو کے اور ان کو دوسو کی ان دائوں کو دوسو کو بھی دی کو دوسو کے ان دائوں کے ان دائوں کے ان دائوں کے ان دائوں کو دوسو کے ان دائوں کو دوسو کے ان دائوں کو دوسو کے کے دوسو کے کے دوسو کے کہ کو دوسو کے کو دوسو کے کو دوسو کے کے دوسو کے کے دوسو کی کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کی کو دوسو کے کے دوسو کی کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کے کو دوسو کے کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کی کو دوسو کے کو دوسو کے کو دوسو کے کو دوسو کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کی کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کو کو دوسو کو دوسو کی کو دوسو کی کو دوسو کو کو دوسو کے کو دوسو کی کو دوسو کو دوسو کو دوسو کی کو دوسو کو دوسو کو دوسو کو کو دوسو کو کو دوسو کی کو دوسو کی کو دو

<sup>(</sup>ز) الما حفد بومسير قطب ككتاب الغلال (۱-۲۷)-

دریم والیس کردیے، اور قیمنت سے زیادہ پیسے لینے پر اپنے بھیسے سے لڑے۔ اور ان کو اس پرسخت نئیں کی ، ادر کہا: کیا تہیں شرم نہیں آتی ؟ کیا تمہیں نعدا کا نوف نہیں ہے جت جتی قیمت ہے تم آنا ہی نفع لینا چاہتے ہو اور مسلانوں سے ساتھ نیر خواہی نہیں کرتے ؟ توان سے بھیسے نے کہا کہ : بخدا اس نے تو وہ خوشی نوشی اور رصامندگ سے لیا تھا، توانہوں نے کہا : تم نے اس سے لیے وہ بات کیوں نہیند کی جواپنے لیے یہ ند کرتے ہو!!

ب مصرت عبدالله بن دینارفرات یک میں حضرت عمری النظاب رضی الله عذکے ساتھ مکہ کے ارا وہ سے نکا راستہ میں ہم آرام کر سف یعظے ، تو پہاڑ سے ایک چروا ہا اترا ، انہوں نے اس سے کہا ، چروا ہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس سے کہا ، چروا ہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس کا امتحان کیفنے سے لیے کہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس کا امتحان کیفنے سے لیے کہا کہ میں کر حضرت عمر نی اللہ کو دیکھ درہ ہیں ) یہ سن کر حضرت عمر نی اللہ کا است ہوگے ہا میں گے دلائی اللہ تو دیکھ درہ ہیں ) یہ سن کر حضرت عمر نی اللہ عند رو نے لیے اور مولان ، اور اس کے آقا سے اسے خرید کر آزا و کر دیا اور فرمایا ، تمہیں اس ایک بات نے ونیا میں غلام سے ساتھ گئے ، اور اس کے آقا سے اسے خرید کر آزا و کر دیا اور فرمایا ، تمہیں اس ایک بات نے ونیا میں غلام سے ساتھ کے ، اور اس کے آقا سے اسے خرید کر آزا و کر دیا اور فرمایا ، اور مجھے امید ہے کہ یتمہیں آخرت میں آگ سے نجات ولائے گ

جے۔ اور مال بیٹی کا وہ قصد تو اکٹر حضارت جائے ہی ہوں گئے کہ مال یہ چاہتی تھی کہ بیٹی دودہ میں پانی ملا دے تاکہ آمدنی زیادہ ہو۔ اور بیٹی اسے یہ یا د دلار ہی تھی کہ امیرالمؤمنین نے اس سے منع کیا ہے۔ مال کہتی ہے کہ امیرالمؤمنین ہارگی پاس کہاں ہیں ، وہ جمیں دکھے تھوڑی رہے ہیں ، بیٹی خاموش کن جواب دیتی ہے کہ اگر امیرالمؤمنین ہمیں نہیں دکھے رہے تو امیرالمؤمنین کارب تو بہیں دیکھ رہاہے!!

اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوٰی اور اللہ سے ہروقت ہمیں دیجھنے ہرگہ ماضرو ناظر ہونے سے قین کو اپنے بچوں میں شہروع ہی سے پیدا کریں!!

سور انوت کاانسان سے اسلامی عقید سے اور تقوی وایمان کی بنیا دیر دالط بہور انوت کا گراشور بیا کرتا ہے۔ بسر اسلامی عقید سے اور تقوی وایمان کی بنیا دیر دالط بہور انوت کا یشعور صادق اور بیا احساس سے اسلامی عقید سے اور با وجود قدرت سے معاف کرنے سے بہترین جذبات بیدا کرتا ہے ، اور انسان کواس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ تمام ایسے کاموں سے بچے اور دور رہبے جولوگوں کو ذاتی طور سے نقصال پہنچا بیش یا اسلام نے صرف اللہ ہی کے لیے اس اخوت و معانی چارگ کے بیدا من سے مال یا عزرت و کرامت کو نقصال پہنچا بیش راسلام نے صرف اللہ ہی کے لیے اس اخوت و معانی چارگ کے بیدا کرنے برزور دیا ہے ، اور بہت سی آیا ت قرآنیہ اورا حا دریت بنویہ یں اس کے تقاضوں اور انواع واقعام کو بیان کیا ہے ، اللہ تعالی نے بین اللہ تعالی اللہ تعالی نواع واقعام کو بیان کیا ہے ، اللہ تعالی فراتے ہیں :

بے شکمسلان (آبیمیں) معانی ہی معانی ہیں۔

( إِنَّهَا الْمُوْمِينُونَ إِنْحُولًا ﴾ الجالت ١٠.

ا ور فرمایا :

ہم ابھی تمہارے بھائی کوتمہاری قوت بازو بنائے دیتے ہیں۔

ا درالته کا حسان ایسفا ویریا دکر و جب کرتم آلیس می تیمن شخصے مجر الفت دمی تمهارے دلول میں اب بوسکت اس کے نفسل سے مجائی. ((سَنَشَدُّ عَضُدَ كَ بِأَخِيلُكَ)).القَّسَسَ ٢٥٠ اسى طرح ايك اور عِكَدارشا وبارى بع: ((وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آعْلَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِيْعَمَّتِهَ إِخْوَانًا \* )). العمان - ١٠٣

ا مام سلم رحمہ الله روایت کرتے بیل که نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا دفرہایا جسسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے (ڈون کے) مبرد کرتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے ، انسان کے برا ہونے کے سے اتنی بات کافی سبے کہ وہ اپنے مسلمان ہجائی کی تدلیل وتحقیر کرے مسلمان پورا کا پورامسلمان برحرام ہے اس کا نون ہم اور اس کا مال بھی اوراس کی عزمت ہے کہومی تدیمن مرتبہ فرمایا ) تقوٰی اس جگہ ہے اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔

اورامام بخاری اورسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ (دلا یؤمن أحدک محتی پیسب لانحدیہ سا پیسب لنفسہ ».

اورامام سنم اوراحمدروايت كرسته بي :

ددمثل الموُمناين في توأدهم وتعاطفهـــم

وتراحمهم كمشل إلجسد إذا اشتكى مندعض

تم یں سے کونی بھی شخص اس وقت تک مؤمنِ کا لنہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے (مسلمان) بھائی سے لیے وہ چیز پسند ذکر سے جوابینے ہے لیے لیندکرنا ہے۔

مؤمنوں کی آلیسس میں محبت العنت ورحم ولی کی مثال الی ہے جیساکہ ایک جیم میں اس سے سی عفو کو تکلیف ہوتی ہے توتمام جسم اس سے ساتھ ہے خوابی اور بخار میں تمریک ہوجا آلہے

قداعی له سائوللبسد بالسیه واکعی»۔ اورا مام سلم اپنی مخاب صحح " میں نقل کرستے ہیں کہ الٹرتعالیٰ قیامت سے روزارشا وفرا ہیں سے :

(د أين المتحابون بجلالي ؛ اليوم أظهاهم كمان بين وه لوگ جومير ب بلال ك وجه ب با بمى مجنت في ظلى يوم لا ظلى )، في ظلى يوم لا ظلى إلا ظلى )،

حبس روزمیرے سائے سے سوا ورکوئی سایہ ن<sup>ے</sup> ڈگا۔ معاشہ وسیمیرا فرا دینے بوری ارتیخ اور تمام زمانول ہیں

اس اخوت اور التٰدے لیے بھائی چارگی کا نیتجہ یہ ہواکہ اسلامی معاشرہ سے افراد نے پوری ارتخ اور تمام زمانوں میں آپس میں غم خواری ،انیار ،باہمی تعاون وسم در دی کا الیہ اتعاون کیا ہوتا دینج انسانی میں سب سے بہتر سلوک اور برتاؤشار موتاہے ذیل میں اس سے چند نمونے ذکر کیے جائے ہیں :

الف مام عاكم ابنى تما مستدرك مين روايت كريت بين كرصفرت معاويه بن أبى سفيان رصنى الله عند في حضرت عالت

جہ تھے۔ نی اللہ عنہا کے پاس اس بھی بہ خورت مائشہ روزے سے تعییں اور انہوں نے پرانے کیوے بہنے ہوئے تھے جہ بہت ہوئ جب یہ خطیر قم ان کو ملی توانہوں نے فورا فقرار ومساکین میں استے تسیم کردیا، اور اپنے لیے اس میں سے کچھ تھی نہ روکا، توان کی خادمہ نے ان سے عرض کیا کہ اسے اتم المؤمنین آپ نے آنا بھی نہیں کیا کہ ہمارے لیے ایک وہم کا گوشت ہی خردیتیں اور خود تھی اس سے افطاد کرلیتیں ، توانہوں نے فرمایا : جنی اگرتم مجھے پہلے یا دولا دیتیں تو میں ایسا کرلیتی ۔

ب - امام طیرانی اپنی کتاب مجم کمبیر" میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب نے چارسو دینارایک تھیلی میں والے اور اینے غلام سے کہا کہ بیر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے پاس دیم اور بحیر کمچہ دیران کے گھر ہی میں کسی کام میں لگ جانا ماکتہ میں میعوم ہوجائے کہ وہ ان کاکیا کرتے ہیں ، چنانچہ غلام وہ دینار ان سے پاس سے گیا اور عوض کیا کہ امیرا لمؤمنین نے فرایا سے کہ ان کواپنی تعین ضروریات میں کام میں لے لیس ، تو تضریت ابوعبیدہ نے فرایا ؛ اللہ تعالی مضرت عمر کواس کا اجھا برا دے فرایا ؛ اللہ تعالی مضرت عمر کواس کا اجھا برا دے اور ان بروم کر مسے ، اور بحیر فرایا ؛ اسے لوکی آجا و اور یہ سات و بنار فلال کو وسے آو، اور یہ پانچ فلال کو واور یہ پانچ فلال کو والے ، تو وہ غلام حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے سارا قصد ان کو سنا والا .

مطرت عمرنے اپنے ہی وینار مضرت معاذ بن جبل دنی الذعنہ کو بھیجہ سے لیے تیار کررکھے تھے چانچہ انہول نے فرایا؛
ان کو مضرت معاذکے پاس لے جاؤا ور وہیں ان سے گھریں کی کام ہیں لگ جانا تاکہ ہیں معلوم ہوجائے کہ انہول نے ان چیولا کاکیا کیا ؟ بنانچہ وہ غلام پیسے لیکران سے باس گیاا ورکہا ، امیرالمؤمنین یہ فرراتے ہیں کہ انہیں اپنی ضوریات ہیں فریا ہے۔ تو انہول نے فرایا ؛ اللہ تعالی مضرت عمر بررحم کرسے اوران کواجھا برلہ وسے ، اسے لوکی فلال گھروالول سے پاس اسنے پیسے لے جاؤا ور فلال سے بہاں اسنے پیسے لے جاؤا ور فلال سے بہاں اسنے وینار ، جنانچہ حضرت معاذکی الم بیسے نہاں کہ کہ ان کہ معرب میں موجہ ہے ہاس والیس گیا ور انہیں پوراقعہ سنا ویا تو مضرت عمری کی کریہ ہت خوش ہوئے اور فرایا ؛ یہ سب رایک و دیسے ، غلام حضرت عمری کن کریہ ہت خوش ہوئے اور فرایا ؛ یہ سب رایک و درسرے سے جائی ہی ہیں .
اور انہیں پوراقعہ سنا ویا توحضرت عمری کن کریہ ہت خوش ہوئے اور فرایا ؛ یہ سب رایک و درسرے سے جائی ہی ہیں .

ان لوگوں کی شال جوالٹد کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے میں اس سے کہ جیسے ایک وانہ ،اس سے اگیس ساست

(مثل الدين ينفيفون الموالهم في سبيل الله كمثيل حَبَانهِ أَنْبُكَتْ سَنِعَ سَنَابِلَ فِي بالیں ، ہر بال میں سوسووانے ، اور التدرابطانا ہے سے ب واسطےچاہے، اور التُديے نہايت منبشش كرنے والا كُلِّلْ سُنْبُكُم إِن مِمَاكُةُ حَبَّه مِ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَكَأُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُمْ ﴿) ١ البقره ٢٩١

ہے سب کید جاناہے.

است اجرول کی جاعست میں تمہیں اس باست کا گواہ بنا تا ہوں کہ یہ بورات فافلہ اوراس میں جوگندم آٹا بھی اور تیل ہے یہ۔ میں نے مینرمنورہ کے فقرار کو مبہ کر دیا ہیں۔ اور اسے سلمانول کے لیے دے دیا ہے۔

اور امام بخاری نے اپنی کتا ہے"الا دب المفرد" میں مضربت ابن عمر رفنی النّه عنها۔سے روایت کیا ہے کہ ہم پرایک الیا زمانهمي آيلب كركوني تتخص تمي ايينے درسم و دينار كااپنے مسلمان تجانى سے زيادہ مقدار نہ تھا۔

البذابهيس معي بيابيي كهم ابني اولا وكوانورت ومحيست كى فضامير بروان جره عالمير.

رم نام ہے رقب قلب اور نمیر کے ساتھ نری میں۔ رحمت اور دومروں کے در دوغم میں مسر کیب ہونے اور ان بررھم کھانے اور ان سے غمول اور لکالبن میں آنسو میانے کانام سبے. رحم ہی ایک ایسا ما وہ ہے جومؤمن کواس بات برمجبور کرتا ہے کہ وہ مومن کی ایذارسانی سے دورر سبے، اور حرائم سے كناركيش ا ورتمام لوگول سيمه ليد خير و يحبلاني ا ورسلامتي كامنيع بور

نبى كريم سلى التّدعليه وللم سف توكول سے بعض سے بعض پررحم كرسف كوالتّدتعالى كے ان پررحم كرسف كا ورليه وسبب قرار دباب من بنانبها مام ترمذي وابو واؤد واحدنبي كريم عليه الصلاة والسلام مس روابت كرست بي كرآب في ارشا وفرايا:

((الواحسون يرحسهم الرحسن، ارجعوا رحم كرنے والوں پردمن دم كرتا ہے، تم زمين والوں پ

رم كروتم برآسان والارحم كرسيسطكار

من فى الأرض يرحك من فى السماء».

ا ورحولوگ رحم سے ما دہ سے عاری میں ان پرنبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے بربخدت وسقی ہوسنے کا حکم نگایا ہے۔ جنانجے۔ امام ترمذی وابوداؤد وغیره نبی کریم علیدانسلاة وانسلام مصدرت بیت کرتے میں کرآپ نے فرمایا:

رهم كاماده نهيس مجعينا جاتا سكر بدنبت سے .

«لاتنزع الرجة إلامن شقى».

اورمَوْمِن كارحم كزا صرف البينے مؤمن بوائيوں سے ساتھ ہى رحم بين خصرنهيں ہوتا بلكہ وہ رحم كاايك ايساجشہ ، وتا سے جس سے تمام لوگوں پر رحمت کی بادش ا وردم کا فیضال مہوتا ہے ، ایک مرتبہ رسول ِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وہ کم نے اپنے صحاب سے فرالیا : (( لن تؤمنواحتی ترجعدوا)). تم نوگ اس وقت تک دکال مؤمن نهیں بن سکتے

حب تک تم رحم نه کرو . صحاب نے عرض کیا، اسے اللہ سے رسول ہم ہیں سے مہتنفص رحم کھا تا ہیے، تواب نے ارشا و فرمایا کہ اس سے وہ رحم مراد نہیں جوتم میں سے سرخص ابینے دوسرے ساتھی کے ساتھ کرتا ہے بکداس سے مرا وسب پررمم کرنا ہے۔ بلكه اسسه وه رحم مرادسه جوانسان ناطق مسترنجا وزكر كح حيوانون مك كوشامل ميو:

بنانچرمرف مومن می و پخص ہے جو میوانات پردم کھا تاہے اوران کوا بذا دسنے سے اللہ کی وجہ سے ڈر آ ہے اور وہ میں جنانچرم کے استحدالے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سے گا، اوراگر اس نے ان سے حقوق ادا کرنے میں کو اہی کی یاان کو تکیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ بازپرس کرسے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولئم سنے ہی یہ اعلان فرایا کہ ایک برکروار وفاحث عورت نے ایک کئے کو بانی پلا دیا تواس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے درواز سے کھل گئے ، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرادی ، اور دوزخ کے دروائے ایک عورت نے نہ ایک عورت سے میں کو باند سے رکھا اور وہ مجوک سے مرکزی ، اس عورت نے نہ اس کو کھا نے ہیں کو باند سے رکھا اور وہ مجوک سے مرکزی ، اس عورت نے نہ اس کو کھا نے ہیں کہ باند سے رکھا اور وہ مجوک سے مرکزی ، اس عورت نے نہ اس کو کھا نے بینے کو دیا اور مذاسے آزا و کیا کہ کر سے ممکوڑ سے کھا کہ یہ بیلے مرسے ۔

صفرت عمرونی انٹرعنہ نے ایک شخص کو دیجھا کہ وہ ایک دسنے کو ذریح کرسنے سے لیے ٹانگ پکڑکر کھسیٹ رہاہیے توانہوں نے اس سے فروایا : تبھے کہا ہوگیا ؟ اس کوموت کی جا نب نرمی سے کھینے کرسے جا ؤ۔

### اسلامی معاشرے میں رحم وشفقت سے چند نموسنے درج ذیل ہیں:

الف : مُوْرَضِين لِيُعقِة بِين كرمِن ونوں مضرت عمروبن العاص رضى الدّعند نے مصر کوفتے کیا توان کے نیمہ میں ایک کبوتری آگئی ا ورکس نے ا وبرسے مصدمیں اپنا گھونسلا بنالیا،اور حبب مصروت عمرہ و دہاں سے کوچ کرنے لیگے توان کی نظراس پربڑی ا ورانہ ول نے یہ مناسب شمحاکہ نحیہ اکھا ڈیکر اسے بے گھرکیا جائے ،للہذا انہول نے بیرکواسی مالت پرمپوڑ دیا،اور لبد میں اس سے اردگر د ا وربہت سے مکانات بن سکٹے اور اس میگہ کانام ہی " مینہ فسطا ط ّربینی خیمہ کاشہر) پڑگیا .

ب: مضرت عمر بن الخطاب رضی التُدعِنه زمانه جا بلیت میں سخت گیری آور قساوت میں معروف متھے کیکن جب اسلام نے ان سے دل میں رم سے چنتے بہا دیے توجہ وی مضرت عمرالتٰد تعالی کے سامنے اپنے آپ کواس کابھی مسؤل سمجھتے متھے کے کا سے ایک دور دراز علاقے میں ایک نچراس لیے معمور کھا گیا تھا کہ انہوں نے اس سے لیے بچۃ راستہ نہیں بایا۔

ج ؛ اورحضرت ابو بحروشی النّه عِنه حضرت اسامه بن زید دِنی النّه عِنها کے تشکر کو زخصت کرتے ہوئے یہ وصیت فرائے ہیں : یا در کھوکسی عورت اور بوٹر مصے اور بیجے کو قتل نذکرنا ، اور نہی کھجور کے درخت کو اکھیے ہونا ، اور نہی بچل وار درخت کو کا مُنا. اور تم ایسے لوگوں کو پاؤ گھے جنہول نے گرجاگھروں ( جرج ) ، اورصومعول کولازم بچرا کیا ہے لئہذا ان کو ان کی صالت برچھوڑ و بنا۔ ک : اس رحم کی شالول میں سے سلالوں سے قائم کر دہ مندرجہ ذیل اوقاف تھی ہیں :

ا۔ آوارہ کتول کے لیے وقعت جو خصوص مقامات پران کی دیکھ مجال کے لیے بنائے باتے ہیں، تاکہ وہ مجو کے مرنے سے بڑکراپنی طبیعی موت مرس یاان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں سے جائے۔

۲ - شادی کے لیے اوقاف : جہال سے غریب لوگ وقف سے زیورات اور زینت کا سامان نوشیول اور شادیول

کے موقعہ پر عاریۃ عاصل کرتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فقیر وغربی شخص کھی خوش کے دن عمدہ لباس اورخوب ورت منظر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے ، اوراس کی خوش کا شعور واحساس کا مل وکل ہوجا تا ہے ۔

سے ہماروں اور مسافروں کو مانوس کرنے والا وقف جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیاری آوازا وراچھے پر مصنے والوں کواس کے سے مقرد کر دیا جا تا ہے کہ وہ ساری رات مزیدار بر مغز بامعنی اشعار اور دلچسپ ترانے پڑھے رہیں ، اس طرح سے ان ہی مہاہ وہ جم اوروہ ہرایک شیح تک ایک ایک گفتے تک پر طرحت کا موجائے اوروہ ہرایک شیح تک ایک ایک گفتے تک پر طرحت اس سے لیے اس کا مانان ہوجائے .

سافرجس کو کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہے اس سے لیے اس کا سامان ہوجائے .

۷- وقف الزبادی: چنانچه سروه نهادم سب کابرتن ٹوٹ گیا ہوا وروه اسپنے مالک سے غضد کانشانہ بننے والا ہو۔ وہ وقف کے دفتر جاکر ٹوٹا برتن وے کراس سے بدلے نیا برتن ہے لیے ،اور اس طرح سے اپنے مالک سے غصد اور منزاسے نجات پالے .
یہا وقا ف ان اوقا ف سے علاوہ ہیں جو بھوکول سے کھلانے ، پیاسول کو بلانے ، ننگول کو لباس مہیا کرنے ،مسافرول کو ٹھالہنے ، بیاروں سے علاج اور جا ہول کو تعلیم دینے اور مُروول سے وفن کرنے اور یہیموں کی کفالت اور بریشان زوہ لوگول کی فریا درس میا جو دل کو خواری کی فریا درس کے علاج اور کا کو می کھالے ہیں ۔

ا در بلاشہ بیا دقاف اور نیکی سے کام اور مدرسے واسکول وغیرہ یہ نعیر دیجلائی سے مجبت سے آثاراور اس رحم کا تمزین جواللہ بقالی نے زمرل مؤمنوں سے دلوں اور نبیب سلمانوں کی نفوس میں ودلعیت رکھا ہے ، اور تاریخ کے اوراق میں ہماری ترقی و ُنعاً فت سے قابلِ فخر کارناموں ہیں سے زبر دست کارنا ہے ہیں۔

رتمدلی کے ان عظیم عانی کی بمیں اپنی اولا د کوتعلیم دینا پیا ہے اور بیچیزیں ان کی گھٹی میں ڈالنا چاہیں۔ ۱۳ - اشار یہ ایک نفسانی شعور ہے بس کااثر بیر ہوتا ہے کہ اچھائیول منافع اور عصی مصالح میں انسان دوسرے کو اپنے ۱۳ - اشار اوپر ترجیح دثیا ہے۔

ا نیارایک نهایت شاندارخصلت بسے اور اگراس کامقصداللہ کی رضا ہوتو بیابیان کی صدافت اور باطن کی صفائی سفائی سفائی سے نفسیاتی اصولوں بیں سب سے پہلااصول ہے اور ساتھ ہی وہ اجتماعی ومعاشرتی امداد باہمی سے ستونوں میں برطاستوں ہے اور بنی نوع انسان سے لیے عبلائی وخیر کا ذرایعہ ہے۔

اور ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کریم نے اسلامی معاشرہ کا نظیم اکٹریت بینی انصار سے بھائی چارگی مواسات وغم خواری دایٹار اور شفقت ومجست کی غطیم ترین صور میں محفوظ کی میں چنا نچہ فرمایا ؛

اوران لوگوں کا دہمی حق ہے ہو دارالاسلام اورا کیان میں ان کے قبل سے قرار کچرطسے ہوئے ہیں محبت کرتے ہیں اس سے بوئیں کے پاس ہجرت کرکے آیا ہے۔ اور

(( وَ الَّذِينَ تَبُوَّوُ الدَّارَ وَ الْإِ يَمِانَ مِنْ الْوَ الْدِينِ مِنْ مِنْ هَاجَدَ الْيُهِمْ وَلَا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَدًا أَوْتُوا وَ يُؤثِرُونَ

عَظَ اَنْفُيهِمْ وَلَوْكَانَ رِهِمْ خَصَاصَةٌ \*وَمَنَ يُوقَى شُخَ نَفْسِهِ فَاوُلِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞). الحشرة ٩

اپسنے دلوں میں کوئی رشک نہیں اس سے بوکھ کانہیں ملاّ ہے، اپنے سے مقدم رکھتے میں اگر دپہنو و فاقہیں ہی ہوں ، اور جواپنی طبیعت سے نمبل سے محفوظ رکھا جا ئے سوایسے ہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔

یہ اختیاری ایٹارا دراجماعی رحم دلی و شفقت جوانصار سے اضلاق میں ظاہر ونمایاں تھی اس کی شال انسانی تاریخ اور پھیل امتول سے حالات وواقعات میں نہیں مل سکتی ۔

انصارف ان مهاجرمهائیوں کواپنے ساتھ برابر کاشر کے کرایا جو دین کی نیاط ترکالیف میں ڈالے گئے تھے اور اپنے گھروں سے سیاتھ بوسکتے کہ زندگی سے سازوسا مان وضوریات زندگی میں سے کسی بھی جیزے سے سیالے کھر سکتے کہ زندگی سے ساتھ موافعات و بھائی چارگی قائم کرتا تھا، ملکہ دنیا کی بہت سی راحتوں میں اس کواپنے اور برترجیح دیا کرتا تھا، اور اگر دونوں میں سے کوئی وفات یا جائے تودوسراس کا واریٹ ہوتا تھا۔

#### آولین اسلامی معاشرے میں ایٹارسے مظاہریں سے چندمثالیں آپ سے سامنے پیش کیجارہی ہیں:

الف - امام غزانی اپنی کتاب "اجیا ، العلوم " پیس حضرت عمرونی الندعذ سے نقل کرستے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ رسول النہ مسلی النہ علیہ وسلم سے صحابہ بیسے ایک صحابی ہے پاس دینے کی سری پریٹے بھیجی گئی توانہوں نے کہا کہ فلال شخص مجھ سے جبی زیادہ حاجت مند ہے ۔ لہذاانہوں نے وہ سری ان سے پاس بھیج دی ، انہوں نے بھی بہی سوچا کہ فلال آدمی مجھ سے زیا وہ ضرورت مند ہیں اور انہوں نے وہ تیسرے سے پاس بھیج دی ، اور اسی طرح ہرائیب دوسرے سے پاس جیجا رہا، پہال تک کہوم بھر کر سات آدمیوں سے بیس جیجا رہا، پہال تک کہوم بھر کر سات آدمیوں سے بیس جیجا رہا، پہال تک کہوم بھر کر سات آدمیوں سے بعد وہ سری بھرائیں ہیں بھیگئی۔

اس قصے کی روایت کرنے والی کہتی ہیں کہ تھ انہوں نے مجھ سے فرایا :اس ڈھیر ہیں اپنا ہاتھ ڈال کرایک مٹھی لے لوا در فلاں کی اولا دکو دے آؤ،اور فلال کی اولا دکو دے آؤ،اور اپنے چندعزیزوں اور بیٹیوں کا نام لیا ،اور سالا مال تقسیم کردیا کچھ تمور سے سے بیے کپرے سے بنچے کے رسبے توان سے برزہ بنت باتع نے عرض کیا: اسے اتم ام کومنین اللہ تعالٰ آپ ک مغفرت فرائے بخلااس میں ہمارا بھی توق نھا توانہوں نے فرمایا کہ جو *کیٹرے سے بیچے بیچے رہا*ہے وہ تمہارا ہے کہتی ہیں کے ہم نے حب کپڑا ماکر دیکھاتواں سے نیچے سے ہیں بچاسی درہم ملے۔

ا ورکچچصفحات پیپلے بیم مضربت مانشہ فنی الٹیونہا کا واقعہ روا بہت کریچکے ہیں کہ انہوں نے اُنٹی بہزار درہم فقال ومساکین پرخرچ کرڈالے اوراپنے افطارسے لیے ایک دریم بھی نہایا ، اوراگرخاومہ پیلے سے تبادیتی توشاید وہ ایساکریتیں ہیکن دوسروں ک حاجبت روانی اورصرورت بورا کرسنه کی خاطروه ایست آپ کوهمی بعول گیش .

ہے . قرطبی کی روابت سے مطابق اٹیارسے قابلِ ذکر دا قعات میں سے وہ وافعہ بھی ہے جسے عدوی نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ پرموک کے موقعہ بریس ایسے جازا دمجانی کوتلاش کرنے لگا، میرسے یاس تعورا سایا نی تھا بیں نے بیسوچاکہ اگراس میں فررہ معبی زندگی کی رمق ہوئی تومیں اس کو بانی پلا دول گا ، جنا بچہ ابیا نکس میری اس برنظر طرائش، تومیں نے اس سے پوچیاکہ کیا میں تمہیں بانی پلا دول؟ تواس نے سرسے اشارے سے بال کی ،اچانک میں نے سی خص کوآ ہ آہ کرتے دیکھا تومیرسے چیإزا دمجانی نے اشارسے سے مجھے اس سے پاس جانے کوکہا۔ حبب بیس وہاں گیا تود کھیاکہ وہ حضرت ہشام بن انعاص میں میں نے ان سے بوجھا کہ کیامیں آب کو بانی بلادوں ؟ توانہول نے اشارے سے اثبات میں جواب دیا، اسی اثنار میں انہول نے کسی شخص کو آ ہ آہ کرتے سنا توصفریت مشام نے مجھے اشارہ سے اس سے پاس جانے کا حکم دیا حبب ہیں اس سے پکس ببنجاتواس كاانتقال مرديكا تعاميه ربب ميس مضرت مشام سے پاس بنجا تو دم می انتقال كر يچكے تھے مجر حبب ميں اپنے جازا دعبائی سے پاس پہنیاتوان کی روح بھی پرواز کر بھی تھی،اوراس طرح سے ان میں سے ہرایک دوسرے کواپنے اوپر ترجیح و تیار ہااور س نے مبی یانی نربیا اور پاسے سے بیاسے ہی دنیا سے رخصت ہوگئے۔

مست ربانی اور ایثارا ورخود فراموشی سمے یہ مذبات ہمیں ایسے بچول میں پیدا کرنا چاہیے اور شروع ہی سے انہیں ان کی تربیت دینایاسیئے۔

۵۔ عفوو درگزر کرنا ہے۔ شاندارنفسیاتی شعور ہے۔ کی وجہ سے انسان دوسروں سے تسامح کریا ہے ، اور اپنے احق سے دست برواری اختیار کرتا ہے، چاہے زیادتی محرفے والاکتنا بڑا ظالم ا ورسکٹر کیوں نہو كيكن بيراس وقت بيسي جبب كفطلوم شخص بدله وانتقام ليهنه برقا درمبو اورزيا دتى دين ا در اسلام سيم شعائر مرز مبور سي مبور ورز معاف كمرنا ذلت ورسواني وعاجزى اورم تضيار ذا ليف سيدمراد ف بهوجائة كاربيبل معنى اورمندرجه بالانتسرو طسك سساتحة عفوو درگزرایک آهیی فطری عا دت سید،جوراسخ ایمان اورزبر دست اسلامی ادب پر دلالت کرتی ہے۔اس لیے قرآن کریم نے اس کا حکم دیا بے اور بہت ہی آیات میں اس پراہوا را گیا ہے جنانچہ ارشاد باری ہے:

((وَ أَنْ تَعُفُواْ آقُوبُ لِلتَّقُوٰ ٤٠ وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ اورتم درگزر كروتو تربب بي پر مِيزُ كارى سے

ا ورية مجلا وواليس مي احيالُ كريّا.

ا در نیکی اور بری برابرنہیں بردتی ، آپ نیکی ہے (بدی کو) ٹال دیا کیجیے، نوبھریہ ہوگا کھب شخص پ اورآب میں عدوت سے و ،ابیا ہومائے گا جیا كونى دل دوست بومايى .

ا ور (خداسئے) دیمن سمے دخاص ؛ بندسے وہ بیں ہو زمین برفروتنی کے ساتھ پیلتے میں اور حب ان سے جہالت والے اوگ بات جیت کرستے میں تووہ کرنتے ہیں تعییر۔

ا در دبا پیتے میں غصہ ، اور توگول کومعا ف کرتے ہی اورا لٹدنیک کمینے والوں کوجانیا ہے۔

وباطن کی صفائی اور شرافت سے اعتبار سے زمین پریسانے والے فرشتے کی ماندموگا۔ تاریخ کے اوراق میں سلف صالحین کی سیرت میں مم وبردباری اور عفوو در گزر کے جو

نمونے اور واقعات سلتے ہیں ان میں سیفض آیکے سامنے پیش کیے جاتے ہیں:

بهوگی تووه نرمی اور لبندظرنی وعالی اضلاقی اورآسیامع اوراچھے برتا و اورسپ معاشرت میں ایک قابلِ تقلیدنمور بوگا۔ بلکہ وہ لمہارت

الف : عبدالتُدبن طاهر كيت بين كديم أيك روزخليفه مامون الرشيد سي ياس موجود تحا انهول في البين خادم كوار المركك کہ کر آ داز دی مکین کمی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، توانہول نے دوبارہ آ داز دی اور زورسے بیسے اے لڑے ، توایک ترکی غلام يركبة برا داخل مواكركيا غلام كو كمانے بينے كابھى تى نہيں ہے ؟ ہم حب مبى آب سے پاس سے پہلے جاتے ہيں تو آب اس خلام اسے غلام کہ کرمیلانے ملکتے میں بیہ اسے غلام کہ کرکب تک پکارستے رہیں گئے؟! بیس کرملیفہ مامون کافی دیر تک گرون جع کائے بیشے رہے دمجھے پیقین تھاکہ وہ مجھاس کی گردن اڑا نے کاحکم دیں گئے، بھرانہوں نے میری طرف دمجھاا ورکہا :اسے عبدالتّٰداكر

بَنْكُمْ ). بقرور ۲۳۷ اورفرمايا .

الاَوْكَانَشْتَوْتُ الْحَسَنَةُ ۚ وَكَا السَّبِّيثَةُ ﴿ الْمُفَعِّ بِالَّذِي هِيَ ٱخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ ﴿ )).

نیزارشادسیے:

الوَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينِ يَمْنُونَ عَكَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِيهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿). الفرقال يها

اورفرايا :

الوَالْكُ ظِينِ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ١٣٨٥) المُعْرَافِهِ ا دریہ بابت بالکل برہی طورسیصے علوم ہے کہ جب مؤمن کی طبیعت علم عفود ورگزرا ورسٹیم پیشی سے اخلاق سے آراستہ

انسان کے اخلاق ایجھے ہوں تواس کے خادمول کے اضلاق خراب ہوجلہ تنے ہیں ،اور ہم ینہیں کرسکتے کہ اینے خادموں کے اخلاق درست رکھنے سے لیے ایناافلاق خراب کرلیں ۔

ب - لکھاہے کہ حضرت زین العابرین بن اسین رضی التہ عنہانے اپنے ایک غلام کوطلب کیا، اور دومرتبہ اسے اواز دی ،لیکن اس نے البیک نکہا، تو حضرت زین العابرین نے اس سے پوچھاکہ کیا تم نے میری آواز نہیں سن اس نے کہا ؛ کیول نہیں ! میں نے آپ کی آواز سنی تھی ۔انہول نے بچھاکہ بھرتم نے میری آواز برلبیک کیول نہیں کہا ؟ تواس نے کہا اس لیے کہ مجھے آپ سے کوئی خوف وڈرنہیں ہے ،اور مجھے آپ سے عمدہ انولاق کاعلم ہے اس لیے میں نے سستی کہا اس لیے کہ میراغلام مجھے ہے ،اور مجھے آپ سے عمدہ انولاق کاعلم ہے اس لیے میں نے سستی کی انہوں نے کہا ، نول کاشکر سیے کہ میراغلام مجھے ہے ،اور مجھے آپ سے عمدہ انولاق کاعلم ہے اس لیے میں انہوں ہے۔

انهی سے متعلق بیعبی مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سجد کی جانب نکلے تو ایک شخص نے انہیں برامبدا کہا۔۔ ان کے علامول نے اسے مارسنے بیٹنے کا ارادہ کیا، تو حضرت زین العابدین نے انہیں منع کر دیا، اوران سے فرایا: اس کو کچھ رنکبو، اور مجبروہ استے مارسنے بیٹنے کا ارادہ کیا، تو حضرت زین العابدین سے بھی زیادہ بدتر مہوں ہوآپ کہہ رہے ہیں اور میری بو استے علی کا طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا، جناب میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر مہوں ہوئی ہوئی اور میری بو خرابیاں تم کو معلوم نہیں، اوراگر تم بھا بہوتو میں انہیں تمہار سے ساھنے ذکر بھی کرسکا ہوں، وہ ان سے زیادہ بیں جو خراب العابدین نے اپنا قبیص انا دا اور اس کو ایک ہزار در ہم مول، وہ تعلیم دیا، تو وہ آدمی یہ کہتا ہوا رخصست ہوا کہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اولا دیس سے ہیں۔

اسی طرح ان کایہ واقعہ بھی مکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک غلام ٹی سے لوٹے سے ان سے اوپر بانی ڈال رہا تھا کہ لوٹا اس سے ہاتھ سے مچورٹ کرحضرت زین العابدین کی ٹانگ پرگر کرٹوٹ گیا جس سے ان کا پاؤں زخمی ہوگیا، توان سے غلام نے فزرًا کہا۔ آقا مِن ، اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فراتے ہیں :

(( وَالْكَا لَطِمِينَ الْغَيْظَ ) . اور دبا ليت بي غصد.

توم ضرت زین العابدین نے فرایا کہ ہیں نے تواہیئے تھے کو دبالیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ فرائے ہیں : (د وَالْعَا فِیهُ یَنَ عَنِ النَّاسِ » .

توانہول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کردیا ہے۔ اور الله نعالی فرماتے میں:
(دَوَا مَلْهُ يُعِیبُ الْمُعُسِنِیُنَ ».

توحضرست زين العابدين في فراياكه جاؤتم التُدك ليسآزا وبهو.

ج ۔ حضرت عبدالتُدبن عباس رضی التُّرعنہ السے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ؛ جب عیدیہ بن حصین آئے تواہیے بھتے خربن قیس سے مہمان ہینے جوحضرت عمر سے مقربین میں سے تھے،اس لیے کہ علمار حضارت نواہ وہ جوان ہول یا بوڑے وہی امیرالمؤمنین حضرت عمرونی الله عندسے اصحاب محلس اوراصحاب شوری تھے۔

عَيْنَيْنَه نِهَ حَرِيب كَهِاكُهُ اميرالمؤمنين سے ميرسے بيان حاضري كى اجازت بے لو، چنانچہ انہ ول نے ان سمے ليے اجازت سے لی ، اور حبب وہ ان سے پاس ما صربوئے توانہوں نے کہا : کیا بات ہے اسے خطاب سے بیٹے ، بخدا نہ تو آپ ہمیں بہت زیادہ دیستے ہیں۔ اور نہی ہمارسے درمیان مدل وانصا ف کرستے ہیں بحضرت عمریتن کرنا داخش ہوسگئے ا ورانہول نے ان کو منزونیاجایی به

خرسف كها: اسے امير المؤمنين الله تعالى اينے نبى كريم على الله عليه ولم سے فرماتے ہيں: الحُدُدِ الْعَفْوَ وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ وَآغِرِضُ عَنِ عادت کیجیے درگزرگ اور نیک کام کرنے کا حکم کیجیے،

اورجا بول سے تخارہ سمیے۔ الْجِهِلِيْنَ ﴿ )) - الاعراف - ١٩٩

ا وربیرصا حب بھی جاملوں میں سے بیں ، بخدا جسب حضرت عمر نے بیرآیت نی توکیجی نے کہا اور وہ اللہ تعالی کی کتا ہے ک مطابق عل كرين والم متصله

قرآن كريم كاأيات سيم شال نزول سے بارسے ميں جو كھ مروى بے اس ميں سے يہ ميں سے كہ حضرت ابو كبر كے ايك قریبی رشته دار حن کا نام سطح تھا وہ حضرت ابو بمروضی اللہ عنہ کی زیر کیفالت تھے ،اوران ہی سے رحم و کرم برزندگی بسر کررسید تتھے، منافقول نے واقعۂ افک سیے موقعہ برحضرت عائشہ صِدّلِقیہ رضی اللّٰہ عنہا کی شان میں جوغلا سلط اللّٰی سیرهی باتیں کہی تھیں اس بارسے بیمسطے نے بھی بے اعتدالی کی ، اور اسلام نے جوراستہ تبلایا ہے اس سے سیطنک سے ، اور رشتہ داری اور سن سوک ا در اسلام سعب کاحق بمبول بنیجه جس سے حصریت ابویجر صدیق رضی التّدعنه کوسخنت غصیه آیا اور انہول نے بیسم کھالی کہ اپنے ان عزیز کے ساتھ قطع تعلق کرلیں سکے اور ان سمے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گئے ،اس بیراںٹد تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان مبارک نازل بیوا:

> (( وَلِكَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَلَى أَنْ يُّوْتُوْا أُولِي الْقُرْلِ وَالْمُلْكِيْنَ وَالْمُفْعِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا وَالاَ يُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِي اللهُ لَكُمُ ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ تَهِدِيمٌ ۞)).

۱ در جولوگ تم پس بزرگ ا در دسعت واسه پس وه قراب والول كوا وثرسكينول كوا وربجرت في سبيل التُدكريف والول کودینے سے سے مذکھا میٹیں، چلہے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں ، کیاتم پنہیں جاہتے کہ التدتمهاري تصورمعا فكرتاري ، ب شك التُديرُ اسغفريت والاسير برارحمت والاسع.

ييسن كرحضرت الويجروضى التدعنه نهان كومعاف كرديا اوران سے درگزركركي يبلے كى طرح مجران كودينے لگے،

ا در فرمایا مجھ بیابیند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما ہے۔

تعفدو درگذر به شیم بینی وتسامی و کم وغیروننیم اخلاق در حقیقت نینجه بین اس تربیت کاجوانه ول نے دائی اقل نبی اکرم صلی الشعلیه و کم سے حاصل کی تھی اور آپ سے اخلاقی عالیہ سیکھے تھے اور ان کی بیروی کی تھی، اور آپ سلی الشعلیہ وکم کے فرامین وارشا دارت بیر کل کیا تھا، بینی کرنی کرنی سلی الشعلیہ وسلم کی شاندار توجیہات کی وجہ سے ان سے عادات واخلاق تسام وجیثم بوشی اور کلم وبرد باری سے آراستہ بوکر غلاموں اور بازاری توگوں سے اخلاق سے برتر و بالا اور ان سے اچھے اوصا و خواس دعام سے اوصا ب سے مناز بو گئے تھے۔

امام ابوداؤدر سول الشصلى الشعليه وللم سيردايت كرست ميل كرآب في فرايا ا

((صن كنظم غيظاً وهدويستطيع أن ينفذه

دعياكا الأديوم القياحة على رؤس

الخلائق حتى يخيره فراك الحدوالعساين

شاء»-

بوشخص اپنے فیصے کو نافذ کرسکتا ہو کیکن مچسروہ اپنے فیصے کو نافذ کرسکتا ہو کیکن مچسروہ اپنے فیصے کو پالڈ تھا لی قیاست میں (اعزاز کے لیے) آل شخص کو تمام مناوق کے سامنے بلائی گے اور اس کورافتیاد دیں گئے کہ وراس کورافتیاد دیں گئے کہ جب بڑی آنکھوں والی تورکوچا ہے پہند کرسے۔

ا درا مام طبرانی حضرت عباده بن صامت رضی الله عندست روایت کرتے بین کدانه بول نے فرمایا : رسول الله سلی الله عند سلم نے فرمایا جب بکیا بین تمہیں ایسی چیزر نبلاؤل جس سے الله تعالی انسان کوعزمت وشرف عطا فرماتے اور در جاست بلند کرتے میں مسحابہ نے عرض کیا : جی ہاں اسے الله سے رسول صور تبلایت ، آب نے ارشاد فرمایا بیخش تہائے ساتھ جہالت کمیداء بیش آئے تم اس سے درگزد کرو، اور حوتم بیل مرح تم اسے دو، بیش آئے تم اس سے درگزد کرو، اور حوتم بیل مسلم تصلہ رحمی کرو، اور حوتم بیل مرح تم اس سے درگزد کرو، اور حوتم بیل مسلم تعصلہ رحمی کرو،

ا پینے بچول کی نشوونما ہمیں علم و سیٹ مینٹی اورعفود ورگزر سے ان اوصا ف برکرنا چاہیئے۔

ید ایک اسی عمدہ نفسیاتی قوت ہے جسے مؤمن ایک اکیلے معبود برایمان لانے کے عقیدہ اور جس ایر جرات وہا دری اسی کواس نے قبول کیا ہے اور جس بقار وطود کا اسے قبین ہے اور جس تقدیر کے ساھنے وہ سریم خم کرتا ہے۔ اور جس مسئولیت کو وہ مسئوس کرتا ہے اور جس تربیت میں وہ نشو و نما پاتا ہے اس سب سے ذریعے سے مؤمن اسے ماصل کرتا ہے۔

مؤمن کواس الله کی ذات پرحتناایمان کامل ہوگاتیس پرکوئی غالب نہیں آسکتا،اور وہ حق جو غلط نہیں ہوسکتا،اور وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی،اور وہ سؤلیت عبس میں کمی نہیں آسکتی،اور وہ تربیت جس میں کوتا ہی نہیں کہ جاسکتی، جتنااس کاان جنرول پرلقیبن ہوگااس کا اتنا ہی حصہ جراُرت وشجاعت اور کلمئة حت سے اطہار سے سلسلہ میں ہوگا۔

برجیز میں صرب ابو بحر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں جورسول الله صلی اللہ علیہ ولم سے بعدسب سے زیادہ قوی

ایمان واید بتھےبانکل نمایاں نظر <sup>س</sup>اتی ہیے، جنا نچے مختلف مواقع میں ان کا ہمان اتنی زبروست شکل میں ظاہر ہواکہ حضرت عمر د ننى التُدعنه جيسے طاقتورا ورسخست آ دمى بھى يەركىنے برمبورمېر كئىنے : بخدا اگرچصنرت ابو بكرسے ايمان سے ساتھ اس امن کے ایمان کا وزن کیا جائے توحضرت ابو بجر کا بیان راجح ہوجائے گا۔

حضرت ابويجر كاموقف جس روزرسول التدعلي التدعابيه وسلماس دنياسے كوچ فرماسكنے تواس دن متام مسلمانول بربد نحودی اور ذہول کی کیھنیت طاری ہوگئی ،اوراس حادیثے وغم نے مسلمانوں سے ہوش وحواس کم کر فیے حتى كرروايت مين آنابيد كرحضرت عمرن فرمايا : جوشخص يركي كاكرحضرت محرصلى الله عليه وللم انتقال فرما كي بين تومي ابنی اس تلوارے اس کی گردن اٹرا دول گا۔

اس جیسے موقعہ پرچصنرت اُنو بجررضی اللہ عنہ لوگول سے ورمیان کھڑے سوکر ملند آ واڑسے فرانے ہیں : جوشخص حضرت محدسلی اللہ ۔ علیہ وسلم کی عبا دست کرتا ہوتواسسے علوم ہونا چا ہیںے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما کھٹے میں ،اور حوشخص اللہ تعالیٰ ک عبادت كرّنا ہوتوالتٰدتعاسے ايى دات ہے جو بمبشہ بمبیثہ زندہ رہے گی اسے بھی موت نہیں آئے گی،اور مھرالتٰہ تبارک تعالیٰ كاورج ذل فرمان مبارك لاوت كيا:

ا ورمحد دصلی الشّه علیه ولم ) نوایک رسول بین .ان سے ((وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ، قَانَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ أَفَا بِن مَّاتَ أَوْ قُلِيلَ ا نَقَلَبْتُمُ عَكَ آغَقَا بِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَّضُرَّ اللهُ شَبْئًا ﴿ وَسَيَخِزِكَ اللهُ اورالله شكركزارول كوتواب وسي كار الشَّكِرِيْنَ ﴿). أَنْ عَمَرُن يهما

ييبك بهبت رسول بوبيك بحيركميا أكروه وفات بالمحت با مارسے سکتے توتم التے پاؤل مجرحا وُسکے ، اور حوکوئی الت ياوَل بيمرمات كاتوالله كابركر كيد زبكارت كا

اسی طرح حضرت ابو بجروشی النّہ عنہ کا وہ موقف جوانہوں نے اس وقت انعتبار کیا جب سلمان حضرت اسامہ فنی اللّٰہ عذسے اس تشکر سے بھیجے میں ترود سے کام لینے لگے جسے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم مرض الموت سے پہلے شام کی جانب <u>ہمیجنے سے بیے تیار کرسکے تھے ، چنانچہ توگول نے حضرت ابو بحر سے بیمطالبہ کیا کہ آس نشکر کا بھیجنا موقو ف کردی اسلیے</u> كر وعلوم كل كيا حوادث وآفات بيش آيش، اوركل حبب عرب قبائل وبستيول والول كوآب صلى الته عليه كى وفات كاعلم بررًا توزمعلوم ال كاكياردعل موكا .

لیکن عزم و ثبات سے بیکیر حضرت ابو بجر رضی اللہ عنہ نے انہیں نہابت بر دباری اورا و لوالعزمی کے ساتھ عواب دیا ا ورفرایا: قسم ہے اس ذات کی جس سے قبصے میں ابوبجر کی جان ہے اگر مجھے میعنوم ہوجائے کہ در ندسے مجھے جبید ہیں گے تب بعی میں نبی کریم صلی التدعلیہ ولم سے حکم سے مطابق اسامہ سے شکر کو صرور مجیجا ، جوگرہ نبی کریم علیہ الصلام والسلام نے خود <sub>اسیننے</sub> دسستِ مبارک سے نگائی ہے میں اس *کو سرگز*نہیں کھول سکتا ، اوراگرنستی میں میرسے سوا اورکو ٹی بھٹخص باقی نہ

رے تب بھی میں آپ سلی اللہ علیہ ولم سے اس حکم کو فنور نا فذکرول گا۔

ا ورمضرت ابوتجرصدیق زمنی التُدعنه کاوه موقعت عَمی جوانه ول نه متره ول اورز کاه اوراس کی اوائی سے الکارکریے والول سے ساتھ اس وقت انتیار کیا تھا جیسے کہ شیطانول کے ساتھ اس طرح کھل کرسا منے آگئ تھی جیسے کہ شیطانول کے سینگ ، اوررسول اکرم صلی التُدعلیہ ولم کی وفات سے بعد سلمانول کی ایس مالت تھی جیسے دنبول بجیٹرول کی بارش وال رات میں افراندی کی حالت ہوئی ہے ، جیٹ کر میش سلمانول رات میں افراندی کی حالت ہوئی ہے ، جیٹ کر میش سلمانول نے مضرت ابو بجر دیدی ویش میں التُدی ہوئے ہے ، حتی کر میکتے ، منے حضرت ابو بجر دیدی ویش التُدی ہے وضل کیا ، اسے التُہ سے رسول کے خلیفہ آپ تمام عرب سے جنگ نہیں کرسکتے ، اس لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کرسے مون کے اپنے رب کی عبادت کرتے رہنے ۔ ،

اسی بیے میں بیش کرنے سے سلسلہ اس جراً ت ایک غلیم جہا دسید، چنا نچہ ابوداؤ دو ترمذی وابن ما جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشا و فرایا :

بهتسب رين جها وظالم بارشاه سمے سامنے کامرُ حق

((أفضل الجهاد كلمة حقعند

کہناسہے۔

سلطان جائر))٠

اس میے چوشخص کلمۂ حن سے میے شہیر ہو وہ سیدالشہدا، ہے عالم رسول اکرم سلی اللہ علیہ ہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

شهیدوں کے سرار حمزہ بن عبدالمطلب بیں اور وہ شہیدوں سے سرار حمزہ بن عبدالمطلب بیں اور وہ شخص حور سے موکراسے (حق کا) مکم دسے اور وہ حاکم اسے لگرائے۔

(استدالشهداء حمسرة بن عبدالمطلب، ورجل قدام إلى إمام جائرف أسره ونسهداه فقتله».

له واحظه مواستا ذبوسف قرضا وى كم كماب "الايمان والحياة " (ص ٧١٨) تقورس سيتفرف سيسانة.

اسی لیے نبی کریم ملی النّہ علیہ وہم اپنے صحابہ سے یہ عہدلیا کرتے تھے کہ وہ جہال بھی ہول تق بات کہیں، بنانچہ امام سلم ابنی کتاب "میسے " میں حضرت عبادة بن سامت رنبی النّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول النّہ سلی اللّہ وسلم سے باتھ پر ننگی اور آسانی، خوشی وجہوری اور سرحالت ہیں فرما نبرواری واطاعت پر بیعیت کی خواہ ہم پر دومہ ول کو ترجیح کیوں نہ دی جائے اوراس بات پر بیعیت کی کیکھومت سے بارسے میں حکام سے عبر گڑا نہ کریں سے مگر یہ کہ الیا کھلام واکفر دکھیے ہیں سے کفر ہونے برسری کے در بور اور اس بات پر مبعیت کی کہ ہم حق بات کہیں گے نواہ جہال بھی ہوں ، اور اعلا پھمت اللّہ سے سلسلہ میں تم کی طامت کی برواہ ذکریں گئے۔

اس کیے اللہ تعالی نے ان توگول کی تعربین کی ہے جواپنے رب سے بیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے نہیں ڈرتے ،ارشادِ ریانی ہے : نہیں ڈرتے ،ارشادِ ریانی ہے :

((الَّذِيْنَ يُبَلِغُونَ رِسُلْتِ اللهِ وَ يُخْشُنُونَا اللهُ وَ يُخْشُنُونَا اللهِ وَ يُخْشُنُونَا اللهِ وَ يُخْشُنُونَا اللهِ وَ يُخْشُنُونَا اللهِ وَ يَخْشُنُونَ اللهِ وَ يَخْشُنُونَا اللهِ وَ يَخْشُنُونَ اللهِ وَ يَحْدَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا دراگریم بی چاہیں کہ سلمانوں سے جوانمردوں سے حالات کا ماریخ کے اورا ق میں مطالعہ کریں توہمیں عظیم کارنا موں اؤ بہا دری سے مواقف سے لہریزا وراسلام اور دین ہے تے سے لیے جرائت تھے سے مواقف سے مالا مال ایک بڑی کہا ہے۔ سلے گی ۔

#### ان مجابرون كيبها درانه مواقف كارنامول مي مسيجند يادگارشاليس درج زيل بين:

ہم نے تواہنے باپ وا داکوایک (خاص )طریقہ پر پایا سیے اور ہم انہی کے نقتش قدم پر جلنے والے میں ۔

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا الْإِنَّا عَلَا أَمَا يَا عَكَ أَمَا يَهِ وَإِنَّا عَكَ اللَّهِ وَإِنَّا عَكَ اللَّهِ وَإِنَّا عَكَ اللَّهِ مَا الرَّفِينَ مِنْ الرَّبْعُمُ اللَّهُ مِنْ المُعَلِّقُ مُنْ المُنْ المُعَلِّقُ الْمُعَلِينَ المُعْلَقِينَ المُنْ المُعَلِينَ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا لَمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

يرسن كربا دشاه ن فررًاس وكان كي متعم اوربند كريف كاحكم دس ديا .

ب د حضرت سلم بن دینا در جن کی کنیت ابو ما زم تھی) حضرت معاویہ سے پاس جا یا کہتے تھے اور فرماتے تھے: ملازم صاحب انسلام علیک، لوگ حب ابوحازم کو یہ کہتے کہ وہ انسلام علیک ایہا الامیر (اسے امیر آپ پرسلامتی ہو) کہا کریں ، تو وہ یہ کہنے سے انکاد کر دیتے ،اور کھی حضرت معاویہ کی طرف متوجہ بہوکران سے فرماتے : آپ اس امّت کے ملازم بہن ، آپ کے درب نے آپ کواس امّت کی و کھی مجال سے لیے ملازم رکھاہے۔

سبخ ير يبجيه وه مكالمه تمجى شن يبجيه جوحضرت ابوحازم اورسليمان بن عبدالملك سے درميان بهواتها:

سلىمان في كها: اسدابومازم بم موت كوكبول براسم من بي ؟

انہول نے کہا ؛ اس لیے کہ آپ لوگول نے اپنی آخرت کوخراب کردیا ہے اور دنیا کو آبا دکیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بیزنالبند ہے کہ آبا دھگہ سے ویران میگہ کی طرف منتقل ہول ۔

سلیمان نے کہا : کل اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی ؟

انہوں نے فرمایا : جوشخص اچھے کام کرسنے والا ہوگااس کی مثال ایس ہوگ جیسے کوئی سا فرطوبی سفر کے بعد لینے گھر پہنچے ،اور برکردادی مثال اسی ہوگ جیسے پھھوڑا غلام اپسنے مولی وآقا کے پاس واپس آجائے۔

سلیمان نے کہا بکون سی بات عدل وانصاف سیے زیا دہ قریب ہے ؟

انہوں نیے فرایا : حق بات کہنا اس سے سامنے حج تحسب سے انسان ڈرٹا ہوا وراس سے سامنے بھی حس سسے امیدر کھیا ہو۔

سلیمان نے کہا برونسام ومن زیا دہ تقلمند و محدار سہے ؟

انہول نے فرمایا : وشخص جوالٹٰدی فرمانبرداری کرے اور لوگول کی اس طروف رسنمائی کرے۔

سلیمان نے بوجھا برکون سامومن زیا دہ بڑاامق ہے ؟

انہوں نے فرمایا: و پیخص جواپینے ظالم بھائی کی خواہشات ہیں بہ گیا ہو، اور اس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے فراب کردی ہو۔

سلیمان نے بیوجھا: اسے ابوحازم کیا آپ ہماری رفا قت پسند کریں گئے تاکرآپ ہم سے فائدہ اٹھا پُس اور ہم آپ سے ؟

انهبول نے فرمایا واعو ذبالتُد۔

سليمان <u>ن</u>ے *پوچيا: ايساكيوں*؟

انہول نے فرمایا : مجھے یہ ڈریہ ہیے کہ ہیں جھوڑا ساآپ توگول کی طرف حی*ک جا وُل گا اور بھپرال*ٹار تعالیے جھے

زندگ اورموت کا دگنا عذاب وی.

سلیمان نے اشخفے کا الادہ کرتے ہوئے ان سے کہا: اسے ابوطازم مجھے وسینت کیمیے۔

انہوں نے فرمایا: میں آپ کونہایت مختصروں تیت کرتاہوں اور وہ یکراپنے رب کی تعلیم کیمیے ، اوراس نے پیں کوزہ آپ کوسی ایس مگر دیکھے جہاں سے اس نے دو کا ہے ۔ یا آپ کوالیس جگر نہ یا ئے جہاں موجود ہونے کا اس نے حکم دیا ہے ۔ نابت قدمی وحزات کی اس علیم عادت پرجمیس ا پہنے بچول کی نشوونما کرنا چاہیے ۔

یہ وہ اہم نفسیاتی اصول ہیں جنہ میں دین اسلام مؤمن ہیں پیدا کرنے کی پوری جدوجہ کرتا ہے، اور یسب سے سب سالان شخصتیت کی تعمیر فلی مدود سیتے ہیں ، اور بیسب سے سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کداسلام افرادک جواجماعی ومعاشر تی تربیت کرنا چاہتا ہے اس کی ابتدارا فرادکی بیچے تربیت یا صلاح کی کوشش جوان نفسیاتی اصوادل پرقائم نہیں ہوگی جن کی بنیا داسلام نے کھی ہے تووہ ناکام ہوجائے گی اور اسی صورت ہیں فرد کا معاشرہ سے تعلیٰ مکڑی سے جائے سے جمی زیادہ کم زور ہوگا۔

اس میے والدین اور تربیت کرنے والول اور خصوصا ماؤل پر میلازم ہے کہ وہ اپنے بچول کی تفوس ہیں ایمان و تقوای کے عقیدہ اور اخوت و مجنبت کی ففیلت اور رحم واٹیا روبر دباری سے معانی کو اِسے کریں ، اور حق سے بارے ہیں ان میں اقدام اور حراک کی عادت اور اس سے علاوہ اور دوسرے عظیم نعنیاتی اصول بیراکریں . تاکہ بچے جب بچین سے آگے برطے کر توان ہوں اور اس عمر کو پہنچ جائیں جو انہیں اس قابل بنادے کہ وہ زندگ سے مندر ہی گس سکیس تو وہ ابنی وروا اور فرائنس کو بغیری سے مندر ہی گس سکیس تو وہ ابنی وروا اور فرائنس کو بغیری سے اور قرائنس کو بغیری سے اور تر دو و مالیوں سے اواکر سکیس ، اور حجر تمام مال حقوق کو اواکریں جو ان پر دوسرول سے آتے ہیں اور فرائنس کو بغیری ، دیسی فریفہ سے اواکر شے میں تقصیر سے کام لیں ، بلکہ ان سے تمام معاملات اور عادات و اضلاق اور لوگوں سے میں جول سب کاسب اس سب سے بلندو بالا ہوجولوگوں نے دیجھا ہویا جس کا خیالی ونیا ہیں تصور کیا جاسکتا ہو۔

اور تربیت کا جونظام بھی ان نفسیاتی اصولوں اور تربیتی بنیادول پرقائم نہیں ہوگااس کی مثال ایسے درخنت کی ہوگی جسے کوئی شخص سوکھ آا ور زر د ہوتا و کیچے کراس سے بتول کا علاج واصلاح شرق کردے اور اس درخنت کی اس جو کی طرف تطفّا توجہ نہ دسے ہیں کی اصلاح کی وجہ سے تمام درخت تھیک ہوسکتا ہے۔

اورنهاییت وضاحت سے به بات سمجه لیجیے که خوخص قوم کی تربیت کا ذمه دارسیدے اگراس کی تربیت ان سستمه نفسیاتی اصوبوں برتائم مذہوتواس کی مثال اس خص کی سی ہوگی جو پانی پر مکھا ہو،ا در داکھ ہیں بچھونک رہا ہو،ا در بلا فائدہ گھا ہ

ين يخ را بو -

# ثانياً: دُوسرول مع فوق كى بإسانى

عظیم نفسیاتی اصولوں سے بہج بونے کی بحث سے ذیل میں ہم یہ ذکر کر ہے ہیں کہ اسلام نے بہترین ترسبت سے قوائد کوایسے عظیم نفسیاتی اصولوں پر قائم کیا ہے جن کاتعاق عقید ہے سے ہے جو تقلیم نفسیاتی اصولوں پر قائم کیا ہے جن کاتعاق عقید ہے سے ہے جو تقلیم سے مربوط ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ بہترین طریقے اور کامل طور برا فراد کی اجتماعی ترببت ہوتاکہ معاشرہ ایک دومر سے سے ساتھ اور باہمی ربط وضبط اور بہترین اخلاق و آداب اور باہمی محبت اور تعمیر واصلاح کے لیے مفید و تنقید برنشوونما پائے۔

ا در ہم اس جانب پیلے اشارہ کریچکے ہیں کہ وہ اہم ترین اصول جن کی بنیا دیر باہمی معاشرہ کا تعامل قائم ہمووہ عقیدۂ ایمان وتقوٰی اور انورت ومحبت اور رحم ایٹارا در سرد باری سے بنیا دی اصول اقدام وجزات وحق گوئی کی عادیت ہے۔

اور تیم نہایت تاکیدسے یہ بیان کر بچے ہیں کہ اگر مرنی ا بینے پول میں بجبی ہی سے یہ نفسیاتی اصول کا سخ نہیں کوی گ۔
تو وہ معانظہ سے میں یقینا انحراف اور شذو ذا ور بیا اعتدالی کی راہ پر گامزن ہوں سے، بلکہ وہ معاشہ و کی عمارت و محانے،
کمز ور کر ہنے ، اور اس میں مجمولانہ زندگی سے عام کرنے اور اس سے اتحا دکویارہ پارہ کرنے کا ذریعہ بنیں سکے ، اور ظاہر ہے کہ حبب وہ اس فیا دوانحراف میں نشوونما یا بئیں سکے تو ان کورکسی کی تربیت فائدہ پہنچا ہے کی مناصلاح وارشا و ۔

ا ن کلمات تمہیدیہ سے بعد بس ضلاصہ تک ہم پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشر سے سے قوق کی رعابیت کرناٹ ندار نسیاتی اصولوں سے ساتھ کلی طور برلازم ملزوم ہے، بلکہ بالفاظ ویچر لویل سم ضاجا ہیں کہ نفسیاتی اصول معنی کی جیٹیت رکھتے ہیں اور معاشر سے سے حقوق کی رعابیت ظاہر کی ، اور جا ہیں تو آب یول تجبیر کرلیس کہ ہی چیئر روح ہے اور دو مرک جسم ، لہذا پہلی چیئر دو سری سے سی صورت میں بھی سیننی نہیں ہوسکتی ور مذلا قانونیت انتشار اور اضطراب بھی سے طائے گا ،

. سوچنے کی بات پر ہے کہ وہ اہم معاشرتی حقوق کیا ہیں جن کی جانب بیے کی رسنانی کرنا پیا ہیے ادراس کوال کا حکم دینا چاہیے اوراس کی نشوونما نہیں – ہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ ان کا عادی بن جائے اوراضی طرح سے انہیں اوا کرسکے۔

ان عقوق میں سے اہم حقوق میلیں :

۱۔ والدین کاحق۔

y ـ رشته داردِل کاحق ـ

۳۔ بروسی کاحق ۔

ىم. استاد كانتى <u>.</u>

۵ ـ سائقی کاحق ـ

۲- برسه کاحق .

یابند کرے۔

آندہ صفحات میں ان تمام مقوق میں سے ہرتی پریم تعقیلی دوشی والیں گے۔ تاکہ مربی بجوں کو شروع ہی سے ان کا عادی بنائیں اوران میں یوصفات وعا دات سمودی اور داسنے کردیں ، التّٰہ ہی پریمبروسہ ہے اور وہی مددگار ہے۔

ا والدین کا حق امربی کا سب سے بڑا اوراہم ترین فریفنہ یہ ہے کہ وہ پہنے کو والدین سے حقوق سمجھائے ، اورانکے ساتھ سن سلوک ویکی کرنے اطاعیت وفران ہواری اوران سے ساتھ اجبا برتا وکر نے اوران کی ضرمت اوران سے بات نرکہ نے اوران سے بعدان سے بعدان سے معمول سے بعدان سے بعدان سے بعدان سے بعدان سے بعدان سے دعاکر ہے وغیرہ فرائنس و واجبات سکھائے ، اور والدین سے ضورت آ داب کا خیال رکھنے اور ان سے اداکر نے کا سے دعاکر ہے والدین سے داکر ہے کا دوران سے اوران سے اداکر نے کا

به والدین سے ساتھ حن سلوک کرنے سے سلسلہ میں ذیل میں نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام کی چندوصیتیں واحا دیت ذکر کی جاتی ہیں ، اس بیسے والدین و تربیت کرنے والول کوچا جیسے کہ یہ احا دمیت اسپہنے بچوں کو بچین سسے ہی ذہن شین کرائش تاکہ وہ انہیں یا دکریں اوران سمے مطابق عمل کریں ؛

### الف - الله كى رضامندى والدين كى خوشنودى مين ضمر - بد:

ا مام بخاری ابنی مختاب ّ الأدب المفرد " میں حضرت ابن عباس دخنی التّدعِنها سے روا بیت کرتے ہیں کہ آ ہے۔ نے ارشیا و فرمایا :

کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ سسے مسلمان والدین زندہ ہول اوروہ ان سے ساتھ اجرو تواب کی نیت سے سنے سِسلوک کرے بگریکر اللہ تعالیٰ اس کے لیے (حبّت سے) دو دروازے کھول دیتے ہیں ، اوراگر ایک زندہ ہوتو ایک دروازہ کھل جانا ہے ۔ اوراگران دونوں میں سے ایک نالاس ہوجائے تواللہ تعاہے اس شخص سے اس وقت تک دائنی نہیں ہوتے حبب سک اس سے والداس سے دائنی نہ ہوجائیں ، پوچھاگیا کہ خواہ وہ اس پرظلم کریں ، توآپ نے فرمایا ، چاہیے وہ اس پرظلم کموں نرکریں۔

کی سبل السلام "میں حضرت بورا لندین عَمروین العاص رضی النّدینها سے مروی ہے کہ نبی کریم مسلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : التُدتعالىٰ كى نوشنووى والدين كى دينامندى يرسب. اورائتدتعالىٰ كى نادانسگى والدين كى نادانسگى يرن خمرب.

((رضى الله فى رضى الوالدين، ومحفط الله فى سخط الله فى سخط الوالدين).

### ب- والدين سے ساتھ نيكى كراجها دفى سبيل الله سے مقدم بے:

ا مام بخاری دهمه انته حضرت عبدالته بن عمرضی انته عنهاست روایت کرتیمی که انهول نے فرمایاکدایک صاحب نے نبی کریم صلی انته علیہ وقاریت کریم صلی انته علیہ وقاریت و الدین حیات نبی کریم صلی انته علیہ وقلی کیا ہمیا ہیں جہا دمیں شرکت کروں ؟ تواآپ نے ان سے فرایا ؛ کیا تہا رسے والدین حیات میں ؟ انہول نے کہا : جی بال ، تو آپ صلی الته علیہ وہم نے ارشا و فرمایا ؛ ان دونول کی ضرمت ہیں جہا دکرو دینی ان کی .... خدمت کرو۔

اور امام احمد ونسائی حضرت معاویہ بن جاهمہ سلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی الدُعنہ نبی کرمے مسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی الدُعنہ نبی کرمے مسلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا : اے اللہ سے رسول میں جنگ میں شریب بوناچا تباہوں اور آپ سے مشورہ کرنے سے سے مشورہ کرنے سے حاضر ہوا ہوں ، تو آپ نے ان سے بوجھاکہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ور آپ نے ارشا و فرمایا : ان کی خدمت کرواس لیے کہ جنت ان سے یا وُل شکے ہے۔

اورامام ملم رحمدالتٰد ذبنی محاب صیحے "بیس حضرت عبدالتٰد بن عمرو بن العامس رننی النّدعنہا سے رہایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا : ایک صاحب نبی کریم سلی اللّه علیہ ولم کی ندر مت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہیں آپ سے دست مبادک پر ہجرت وجہا د بربعیت کرتا ہوں ، اور اللّه سے اجرو ثواب کی امیدر کھتا ہوں ، آپ سلی اللّه علیہ ولم نے ال سے بوجہا کہ کیا تمہا کے والدین میں سے کوئی زندہ سے وانہوں نے کہا کہ دونوں زندہ ہیں ۔ تو آپ نے ادشاد فرایا : کیا تم اللّه سے الرک امیدر کھتے ہو ؟ انہوں نے کہا یہ اللّه علیہ کم نے ارشاد فرایا : اپنے والدین سے یاس جا وا دران سے ساتھ من سلوک کرہے۔

جے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ جی دال ہے کدان کی وفات سے بعدان کے لیے دعا کی جائے ، اور ان کے دوستوں کا اکرام کیا جائے۔ تاکرائٹ رتبارک وتعالی کے مندرجہ ذیل حکم برمسل مو ؛

(( وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاءَ الذَّلِ مِنَ الرَّحُمَةِ
وَقُلُ رَّبِ الْحَمُهُمَا كُمَا رَبَيْنِيُ صَغِيبًرًا ﴿)الاسرار-٢٢

اوران کے آگے کند سے جسکا کر عاجزی کر نیا زمندی سے اور کہد اسے میرسے رب ان پررحم کرمبیا انہوں نے مجہ کوجیوٹا سایالا۔ ا ورامام بخاری" الادب المفرد" بین حضرت ابوم رمیه و ضی الله هند سے روایت کریتے بین کرانه ول ہنے فرمایا : متیت سے مرف سے سے بعداس کا در حبر بڑھا دیا جائے گاتووہ پوچھے گا : اسے میرسے رب ایساکس وجہت ہوا ہے : الله تعالیٰ اس سے فرما بین سکے : اس لیے کرتمہا رہے بیٹے نے تمہا رہے بیاستعفاد کیا تھا۔

اورابو واؤد، ابن ماجدا ورطاکم حضرت مالک بن ربعیه رضی الته عند سے روایت کرتے ہیں کہ ابرول نے فرمایا کہ ہم ایک م مرتبر رسول اکرم صلی التہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں جیٹھے ہوئے تھے کہ آپ سے پاس بنوسلمہ کے ایک صاحب آئے اورانہ ول نے عرض کیا: اسے التہ کے رسول اکیا والدین کی وفات سے بعد بھی میرے اوپر والدین سے ساتھ کوئی ایس نیکی کرنا باقی رہتا ہے جو ہیں ان کے ساتھ کرسکول ؟ آپ نے فرمایا ہال، ان کی نماز جنازہ پڑھ شنا اور ان سے لیے استعفار کرنا ، اوران سے عہد کو بچراکرنا ، اوران سے دوستوں کا اکرام کرنا ، اوران رشتہ داروں سے ساتھ صلہ دھی کرنا جن کے ساتھ صلہ دھی

اوریه حضرت عبدالله بن عمرین الخطاب رضی الله عنها ہمارے یہے نیک فرمانبردار بیٹے کی ایک یاد گارشل قائم کرتے ہیں ا اوریہ واقعہ ہمارے بیے حضرت عبدالله دینارروایت کرتے ہیں دجیباکہ اسے امام ہم نے اپنی نیعی میں روایت کیا ہے ) کہ حضرت عبدالله بن عمرونی الله عنها کوایک صاحب مکر کے راستہ میں ملے ، تو حضرت عبدالله نے انہیں سلام کیا اوران کواپنے ساتھ گدھے پرسوار کرلیا ، اوران کو وہ عمامہ دے دیا جوان سے سرم پر بندھا ہوا تھا۔

ابن وینار پہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا: النّد تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے یہ تو بدولوگ ہیں ، اور یہ لوگ تو ذراسی چیز ہر راضی ہوجاتے ہیں ، تو حضرت عبدالتّہ نے فرایا: ایکے والدسیرے والد حضرت عمرین النوطاب سے دوست تھے ، اور میں نے رسول اُنہ صلی التّد علیہ وسم سے سنا ہے کہ آپ نے فرایا: بہترین نیکی انسان کا اپنے والدین سے دوست سے ساتھ کی کرنا ہے ۔ محاب "مجمع الزوائد" میں حضرت انس دخی النّہ عنہ سے مروی جے کہ دسول النّہ علیہ وسم نے ارشاد فرما ایک ہیہ مھی نیکی ہے کہ تم اپنے والدسے دوست سے ساتھ اچھا سلوک کر و۔

### ۵ - حسن سلوک اورنکی کرنے میں مال کو باب برفوقیت دینا:

اس یے کہ امام بخاری مصرت ابوسریرہ وضی النّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ ایک صاحب رسول النّہ صلی النّہ علیہ وہم کی ضدرت میں حاضر ہوئے اورعزش کیا : اسے النّہ سے رسول میرسے اجھے برتا وُکا کون زبادہ حقدار ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے بعقدار ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے پوچھا کہ بھیرکون ؟ آپ نے فرمایا کہ : تمہاری مال ، انہول سے بھیر بوچھا کہ بھیرکون ؟ آپ نے فرمایا کہ : تمہاری مال ، انہول سے بھیر بوچھا کہ بھیر کون زیادہ حقدار ہے ؟ تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تمہارے والد ۔

اور حافظ ابن کشیرا نبی تفسیر میں مصرت سیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد بریدہ رضی التُدعنہ سے روایت کر تے۔ یک کہ ایک صاحب طواف کی حالت میں اپنی مال کواٹھائے ہوئے طواف کر رہیے تھے توانہوں نے نبی کریم سلی التُرعائیم سے بوجھاکہ کیا میں نے ان کا بق اوا کرویا ؟ آپ صلی التُدعلیہ وہ منے فرطایا نہیں اور ندایک آہ کے برابر بھی عورت کوحل وور وزہ سے وقت بچو تکلیف پنجی ہے اور اس میں وہ شدت وروسے جو لمبی سانس کھینیتی ہے اس کا بھی تی نہیں اور کر شکتے ہے۔

"بمحت الزوائد" میں مضرت بریدة رضی الله عندسے مروی ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم سلی الله علیہ ولم کی ندمست میں وہ ر ہوستے اور عرض کیا: اسے اللہ کے رسول ایس سخت گرمی سے موسم میں کہ اگر اس میں گوشست کا تحرا ڈال دیا جائے تو وہ پک جلئے البی گرمی میں میں نے اپنی والدہ کو اپنی گرون پر بھا کر (سولہ کیلومیٹر) سفر کرایا ہے توکیا اس طرح سے میں نے ان کا مق ف دمت اواکر دیا ؟ تو آ ب نے فرایا کرمکن ہے کہ ان سے در دز ہ سے ایک ورد ہے ہرا بر میوجائے۔

اسلام نے ماں سے ساتھ حن سلوک کرنے کو باپ سے ساتھ حن سلوک بر دووجہ سے مقدم کیا ہے: ۱- مال بیجے سمے طل سمے زمانے ہیں اور والا دت اور دورہ بلانے اور دیجہ بحال و تربیت سے سلسلہ میں باپ سے زیا دہ مشقت برداشت کرتی ہے چنا نچہ اس کا نذکرہ قرآن کریم میں صاحتۂ تماہے فرمایا:

ال و و صَيْنِنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَنْيَةِ عَمْلَنَهُ أُمُّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ب اوراہمی کچھ پہلے ہم نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فران مبارک میں سے میں جو آپ نے اکٹی خص سے جواب میں فرمایا تھا جس کے جواب میں فرمایا تھا جس کے جواب میں فرمایا تھا جس نے آپ سلی اللہ علیہ ولم سے پیوٹن کیا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پرسفر کرا یا ہے ہی سے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ مکن ہے ایک ور دارہ سے برابر مہوجائے۔

اس سلسلم میں جود لحبیب واقعات ندکور ہیں ان میں <u>سے پیمبی ہے کہ ایک</u> صاحب نے ایک اعرانی (۱٫۶) کو حواتی مال کو طواف کی حالت میں اٹھائے ہوئے تھا یہ کہتے سنا :

إذاالسوكاب نفرمت لا أنسفسسر: اورمبداوراونٹ بكرجاش تومينہيں بكتا إنى للها صطيعة الاأذعسس مين ان سے بيرايك سوارى ہول دُرق نبسسين مساحلت وأرضعتنی اُکٹُو ۱۱: الله مافشہ ذوالجہ لال اُکہ بر انہوں نے جو مجھے حالت تلیں اٹھائے دکھا اور بجرددہ ہا با وہ بتہ بُرا مسان ہے میرا رہب ذوا بجہ بال اللہ تقالی بت بڑا ہے بھروہ حضرت عبداللّٰہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا : آپ کا کیا خیال ہے کیا ہیں نے ان کا مق اوا کر دیا ہے ؟ توانہول نے فرطایا نہیں بخدا نہیں اور ندان سے ور دزہ ہیں سے ایک در دزہ سے برابر بھی ۔

۲- مال جبن میں فطرۃ مُعَبت پیاروشفقت ہوتی ہے وہ۔باپ سے زیادہ رُم دل دو کھے بھال واہمّام کرنے والی ہوتی ہے بیخہ جب مال میں مجتت اُرم دلی اورمامتاکو دیکھ قاہرہ تے توکیمی مال سے حق میں تساہل برشنے لگتا ہے اس لیے شریعیت ہم طہرہ نے نے بیکے کویہ وصیّفت کی کہ وہ مال سے ساتھ زیادہ سن سلوک کرسے اوران کی فرما نبرواری واطاعت کرسے تاکہ ان سے حق میں تساہل نہ ہمواوران سے ساتھ نیکی اورائ ترام اوران سے اکرام میں کمی نہ ہمو۔

ماں کی محبت وشفقت کی تائیداس سے ہوئی ہے کہ بچہ خواہ کتناہی نا فسرمان اور مال کا مذاق اڑا نے والاا وراس سے روگروانی کرسنے والاکیوں نہوںکین بچے پر حبب کوئی مصیبیت آپڑے یاکسسی مادشہ کا شکار ہوجائے تومال تمام باتیں مجول جاتی ہے۔

ابواللیت سمرقندی حضرت انس رضی الله عندسے روایت کرتے بیل کہ نبی کریم ملی الله علیہ ولم سے قرمانے میں علقمہ نامی ایک نوجوان تھا وہ بیمار مبوا اور سخت بیمار ہوگیا تواس سے کہا گیا کہ تم لاالہ الا اللہ رہے ہولوں کی اس کی زبان ہی نہمیں جلی ، نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے اس واقعہ کا ذکرہ کیا گیا ، تواتب نے پوچھا کہ کیا اس سے والدین زندہ میں ؟ آپ کو تبلایا گیا کا سے والد کا توانتھا لیہ وجکا ہے لیک اس کی مال برائی عمری اب بھی موجود ہے ، آپ نے اس کو بیغیام جیجا وہ آگئی ، آپ نے اس سے اس نوجوان سے احوال پوچھے ، تواس نے کہا : اسے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نمازیں برائھا تھا ، اسے اسے روز ہے رکھا تھا اور اسنے پیسے خرج کرتا تھا جس کی مقدار و تعداد ہمیں علوم نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: اس کا تمہار سے ساتھ کیسا برتا و تھا اور تمہارا اس سے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اس عورت نے کہا:
اسے اللہ سے دسول میں اس سے ناداض ہول ، آپ صلی اللہ علیہ وہم نے بوجھا: ایسائیوں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجد پر
اپنی بیوی کو ترجع ویتا تھا اور مختلف معاملات میں اس کی بان مانیا سے ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا ؛
دسخط اُمید جیب لمساند عن شہادة اس کی ماں کی نادانگی نے اس کی کہاؤ لاالہ

ررسخط اسد سحبب اساندعن شهاده ان لاإلد إلاالله ). ان لاإلد إلاالله ).

میرآپ نے فرایا: اسے بلال ، جاؤا وربہت سی مکڑیاں جمع کرو تاکہ میں اس نوجوان کو آگ میں جلا دول، تواکس عورت نے کہا اسے اللہ سے رسول : میرسے بیٹے اور عگر گوسٹے کو آپ میرسے سامنے آگ میں ڈال دیں گے ؟ جلا بہائے کومیرا ول اسے میسے برواشت کرلے گا؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا : اگر تبہیں یہ بات بیندہ کر اللہ تعالیٰ اس ک مغفرت کردسے توتم اک سے راضی ہوجاؤ اس لیے کہ مخدا حب تک تم اس سے ناراض رہوگی اسے اس کی نماز وہ قیم کچھ تھی فائدہ نہیں بہنچا کے گا بچنانجہ اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا بیس آسمان میں اللہ تعالیٰ کوا وراے اللہ کے رسول آپ اور تمام حاضری کواس بات کا کواہ بناتی ہول کہ میں اس سے راضی ہوگئی ۔

رسول اکرم ملی انتہ علیہ توسلم نے فرایا: اسے بلال جاؤا ورجاکر وکھیوکہ کیا علقہ کلمہ لا إلدالا الله بڑسنے برقا ور ہوسکے ہیں؛ اس لیے کہ بیمی ہوسکتا ہے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اور جب وروا زہے سے باس بہنچے توسنا کہ علقہ لاالدالا الله بڑھوں ہو ہوان کے دل ہیں، اور عیب میں نہمو، بہنا نچے حضرت بلال گئے اور جب وروا زہے سے پاس بہنچے توسنا کہ علقہ لاالدالا الله بڑھوں ہو ہیں، اور عیب اسی روزان کا انتقال ہوگیا اوران کونسل وکفن وسے دیا گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ بڑھی اور عیب قبر کے کنارے کھوے ہو کو فرمایا: اسے مہا جرین وافصار کی جاعت بوخص میں اپنی ہیوی کو اپنی مال پر ترجیح وسے تواس پر اللہ کی لعنت ہیں، اوراس کی نماز جنازہ بڑھی ادر عیب اللہ کی لعنت ہیں، اوراس کی نماز جنازہ بڑھی ورجہ سے مال سے ساتھ سن سول کرنا باب سے من سلوک کرسنے برمقدم سے روایت کیا ہیں ورز بیت کرنے والوں کو یہ بات سمجھ اور جان لینا چاہیے تاکہ اپنے اہم اور مرطب فریف سے میکہ وسے خریف میں میکہ ویک کہ مقبقہ سے سکہ کوشن ہوں کی دیکہ و میال کے مناز میں اور مال سے نرمی کا برتا و کرنے اس کی دیکہ و میال کی مقبقہ نے میکہ ورنا سے حقوق کو روسے کرنے کے گھتی کریں۔

#### لا - والدين كي سائف نيكي وسن سلوك كرف كي آداب

تربیت کرنے والول کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجول کو مال باپ سے ساتھ رہی ہیں سے آواب سکھا ٹیس ہواس ترتیب سے ہیں کہ: ان سے آسکے نہیں، اور ان کوان کا نام سے کرنہ پیکاری، اور ان سے آسکے بڑھ کرنہ بیٹیں، اور ان کی نصیحت سے نگ ول نہول ،اور اس کھانے کو نہ کھا ٹیس سربران کی نظری ہوں، اور ان سے اونچی جگر پر پہنچیں اور ان سے حکم کی خلاف ورزی نہریں ۔

ان آداب کی رعایت کرنے سے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان بنیادواساس ہے:

اور تمہادا رہ جکم کر بچاکہ نہ پوج اس کے سولئے، اور ال باب سے ساتھ مجلائی کرد، اگران میں سنے ایک یا دونوں تمہار سے ساسٹے بڑھا ہیے کو پہنچ جائے توان کو ہوں نہ کہوا ورند ان کو چیڑکو، اور ان سے ادب ک بات کہو، اور ان سے ادب ک بات کہو، اور ان سے سامنے کندھے جھکا دو عا جزی

(( وَقَضَى رَبُكَ الْا تَعْبُدُوا الدِّايَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانًا ﴿ الْكَابُ الْكَابُ الْحَدُهُمَّا الْحُسَانًا ﴿ الْمَا يَبْلُغُنَ عِنْدَكَ الْكِبُرَ احَدُهُمَّا الْحُسَانًا ﴿ الْمَا يَبْلُغُنَ عِنْدَكَ الْكِبُرَ احَدُهُمَّا الْوَكِلْهُمَا فَلَا تَعْلَى لَهُمَّا أَنِي وَلَا تَنْهَزِهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِنِيًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُمَا وَقُلْ كَرِنِيًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُمَا وَوُلًا كَرِنِيًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُمَا وَوُلًا كَرِنِيًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَامَ النَّهُ لِي مِنَ الرَّحْمُهُمَا النَّهُ لِي الْحَمْهُمَا النَّهُ وَقُلُ رَبِ الْحَمْهُمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلُ رَبِ الْحَمْهُمَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

کرے نیاز مندی سے اورکہواسے رب ان پر رم فرا جیسا انہوں نے مجھ کومیوٹا سایالا۔

كُمْنَا رَبِّيلِنِي صَغِيبًران ﴾. الاسراء ٢٣٠ و٢٢

است شخص نے اپنے والد کسیا تھ تکی نہیں کی میں نے ان ک طرف خصہ سے دکھیا۔ اسى طرح نبى كميم عليه النسلاة والسلام كايه فرمال مِمارك ((صابق أكباه من سدد إليه البطرف لغضب». مجمع الزدائر رة - ٨

نیز حضرت عانت دنسی الله عنها فرماتی بین که دسول الله سلی الله علیه وقم سے پاس ایک صاحب آئے ان سے ساتھ ایک بوڑسے آدمی بھی تھے ، آپ نے ان سے بوجھا : یہ تمہا دسے ساتھ کون صاحب بیں ؟ انہوں نے کہا : میرسے والدہیں ، آپ نے ادشا د فرمایا :

بھرتوم ان سے آگے مست مہلو، اور زان سے بیلے بیٹیو اور زان کوان کا نام ہے کردیکارہ، اور زان کوگالی والینے

((فلاتمش) أسامه ، ولا يجلس قبلد، ولا تدعه باسمه ، ولاتسب له».

كا فربعيه بنور

مجمع الزوائر (ج ۸-۱۳۷)

ذیل میں سلف صالحین سے کچھالیسے واقعات بیش سیے جاتے ہیں جن کاتعلق والدین کے ساتھ مندرجہ بالا آ داب ملح ظر کھنے اور ان کی پابندی کرنے ہے ہے ؛

و "عیون الا فبار" کے مصنف نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ عمر بن زیدسے پوچباگیا کہ آپ کے بیٹے نے آسپ آپ سے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے ؟ توانہوں نے فرمایا ؛ میں دن میں کبھی نہیں چلا مگر وہ میر سے چھچے ہوتا تھا، اور رات میں وہ میرے آگے ہوتا تھا، اور وہ اس چست برکھی نہیں چرا معالب سے بیچے میں بیٹھا ہول.

مجمع الزوائد کے مصنف نے یہ قصۃ لکھا ہے کہ ابوغیان نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حمرہ (کالے سنگریزے والی جگی میں چل رہا تھا کہ صفرت ابوہ بریرہ وضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی توانہوں نے فرمایا ، یہ کون صاحب میں ؛ میں نے کہا یہ میرے والدہیں ۔ توانہوں نے فرمایا کہ اپنے والدیے آگے مت چیوان سے چیھے چیو ، یا ایک جانب کنارہ پر ، اور اپنے اور ان سے درمیان کسی کو حائل نہنے دو۔ اور اپنے والدیے مکان کی چھت برنے ہوا ور اس کے کہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ انہیں وہ مرغوب ہو۔
ہی کونہ کھاؤ جس کی جانب تمہارے والد نے دیچھا ہواس سے کہ ہوسکتا ہے کہ انہیں وہ مرغوب ہو۔

' عیون الاخبار میں مکھا ہے کہ خلیفہ مامون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہیں بنظیل بن بھیٹی سے زیادہ کسسی کولینے والد کے ساتھ حن سلوک اور نیکی کرتے نہیں دکھیا ، وہ اپنے والدسے نہایت فرما نبردار دمطیع شے ،ان کے والدگرم یا نی سے وضوکیا کہتے شعے ، دونوں باب بیٹے ایک مرتبہ بیل میں شھے ،ایک سردی کی دات میں دربانوں نے ان کولکڑیاں ہے جانے سے روک دیا جب ان سے والد کیلی بستر مرداز ہوگئے توفضل اس برتن سے پاس سے عب یا فائرم کیا جا تا تھا اور اس کو با فی سے م مھرا بھرا سے چراغ کی لوسے قریب کر دیا ، اور صبح تک اسے ہاتھ میں بچرمے کھوے رہے ، یہ نیک کام انہوں نے اس بیے کیا تاکہ ان سے والدگرم بانی سے وضو کرسکیں ۔

مائع عبامی ایک مرتبہ فلیفہ منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے ان کی عادت بیقی کہ یہ حب منصور سے بات بحیت کرتے۔ توکٹرت سے یہ کہ کرتے تھے میر سے والدر حمد اللہ، تومنصور سے دربان ربیع نے ان سے کہا: آب امیرالمؤمنین سے سا شنے آئی کٹرت سے اپنے والد بررح کی دعائد کیا کریں، توانہوں نے فرطایا اس بات سے کہنے بر میں تہیں تولئا ملامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم نے والدین کی صلاوت و مجتب کا مزوہی نہیں جہما، یہن کرمند کو مسکرا دیے اور فرطایا یہ اس شخص کی منا سے جو بنو ہائتم کی عیب جوئی کرے۔

ادرابن مبان ابنی میمی میں روابت کرتے ہیں کہ ایک صاحب مضرت ابوالدروارض التُرونسے ہاں آئے اور عض کیا کہ میرے والدمون کی کو در سے بین کہ ایک میری شادی کوادی، اور اب وہ میں بیوی کوطلاق دینے کام کم دیسے بین، انہوں نے فرما یا کہ میں تو تمہیں یہ میری شادی کوادی، اور اب وہ میں کا فرمانی کروا ور تمہیں دے رسی کہ میں انہوں کے فرمانی کروا ور تمہیں دیسے میں مانہ کی کہ میری کو طلاق دے دو، البتہ اگر تم بیا ہوتو تمہیں وہ صدیب سنا دوں جویس نے رسول اللہ میں کے میں اللہ میں سے درمیان دروازہ علیہ وہ میں سے درمیان دروازہ علیہ وہ میں میں سے درمیان دروازہ سے تم چا ہوتو وہ اور عبی کہ میرا خوال یہ ہے کہ عطاء نے فرمایا کہ اسے میں اسے کہ عطاء نے فرمایا کہ سے تم چا ہوتو وہ دو اور کی کہتے ہیں کہ میرا خوال یہ ہے کہ عطاء نے فرمایا کہ سے طلاق دے دو۔

ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں یہ آناہے کہ آیک صاحب حضرت ابوالدردا رونی التُدعنہ سے پاک آئے اور عوض کیا کہ میری ایک میری ایک بیری سیدا ورمیری والدہ مجھے کم دے دہی ہیں کہ بیں اسے طلاق دے دول ، توانہوں نے فرایا کہ بیں نے رسول التُدعلیہ ولم سے مُناکہ آپ نے فرایا کہ والدہ جنت سے دروازوں بیں سے زیج کا دروازہ ہے بیس نے رسول التُدعلیہ والد میا ہوتواس کی حفاظت کرلو۔

ورابن ماجداورابن مبان اپن کتاب صبیح میں حضرت ابن عمرض انشدعنها سے روابت کوستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرسے نکاح میں ایک ورت می جوم ہے بندھی نکین میرے والد مضربت عمرکو وہ ناب تھی ، توانہ والنے مجھے سے فرمایا کہ ایست میں ایک ورت می ہوائی کا کردیا ، جنانچہ حضرت عمرض الشدئ درسول اکرم ملی الشد علیہ وہم کی ندم مدت میں حاضر ہوئے اور میروا قد آب سے ذکر کیا تورسول الشد سلی الشد علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا کے اللہ ق دے دو۔



#### ق مان وعقوق سے ڈرانا:

عقوق سے منی نا فرمانی اور مخالفت کرنے اور حقوق ا دانہ کرنے سے ہیں جبس میں عضے سے وقت لڑسے کا باپ کی طرف تینز رنگا ہول سے دیجھنا بھی داخل ہے۔

عقوق ونا فرانی میں بیرمی داخل ہے کہ لرظ کا اپنے آپ کو باب سے برابرومساوی سمجھے۔

نا فرمانی اورعقوق میں بیعی واضل ہے کہ لوکا والدین سے ہاتھ نچوسے کو براسمجھے یا ان سے احترام میں کھڑا نہ ہو۔ اورعقوق میں بیھی داخل ہے کہ لوکا وحوسے اور نوو فرین کا شکار ہوجا ہے اور وہ والدکا تعارف کر انے سے شہرائے قصوصًا ایسی صورت میں جب کہ لوکا کسی بڑے ہے منصب و موہدہ پر فائز ہو۔

اور نا فرمانی میں بیعبی والل ہے کہ لاکا اپنے ضرورت مند والڈین سے نان نفقہ کا خیال نہ کریے اور وہ اس پر داؤی کرنے پرمبور مہوبائیں تاکہ قاضی ان کا نان نفقہ لڑسکے پرلازم کردے۔

اورسب سے بڑی نا فرمانی یہ ہے کہ لوکا والدین سے کام برناک مجول بچڑھا ہے، اف کرسے اوراس سے تنگ ول ہور اور اپنی آ تنگ ول ہو، اور اپنی آ واز ان سے اوپی کرسے اور ان کی شان بین گستاخی کرے بخت وسُست جملے کہے، یا ان ک توہین کرسے اور نبرامجلا کہے اور ان کی شخصیتت کومجروح کرسے۔

اس لیے اگر رسول التٰه صلی التٰه علیہ وقم عقوق وُنا فرمانی سے ڈرائیں اور بیر تبلائیں کہ نا فرمان پرکتنا بڑا گناہ اور بوجہ ہوتا ہے، اور اس کی نیکیاں بر با دہوجاتی ہیں ،اور دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ اس کوننرفرر ملا ہے تواس ہیں کوئی تعجیب کی مات نہیں۔

ا مام بخاری مسلم مضرت ابو بمرونی الته عذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرط یا کہ رسول اکرم علی الته علیہ و کم نے فرط یا : کیا ہیں تہریں سب سے بڑا گئاہ نہ تبلاؤل ، تین بار آب نے یہ فرط یا ؟ ہم نے عرض کیا : کیول نہیں اسالتہ کے رسول ، آپ نے فرطیا : التہ تعالیٰ کے ساتھ تشریکے عظیم آنا اور والدین کی نا فرط نی کونا، اور آپ سلی التہ علیہ وہم کی سے رسول ، آپ نے تھے توسید سے ہو کر جیٹھ گئے اور کھیر فرط یا : اور بال جھوٹ بات اور جھوٹی گواہی ، اور مجھر آب باربارا سے دہراتے رہے تئے کہ ہم نے کہا کہ کائن آپ نامون ہوجاتے اور باربار کہنے کی زحمت ندا کھاتے۔

ا ور ا مام احمدونسانی وبزاروها کم خضرت عبدالته بن عمروبن العاص دضی التّدعِنها سے دوایت کریتے ہیں کردولِ اکرم صلی التّٰدعکید ولم نے ارتثا دفرہا یا :

تین آدمی ایسے چی جن پراللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت حرام کردی ہے: شراب پینے پرمداوت کرنے والا، (( تُسلاتُ حسرم الله تبارك وتعالى عليهم المحدد : مدسن الخدس والعاق لوالسديد،

والديوث الذي يقر الخبث في أهله)، (درا ين دالين كن افرانى كرية والا، اورده دايوت غس جواني يوى ين بركواري كو برقرار دركه

اورامام بخاری مسلم مشرت عبدالنّدین عمروین العائس رضی النّدع نهاسید روایت کرستے ہیں کہ آپ نے فرمایا : (( من الکب انوشنتم الرحبل والد میه )).

ين ين يو کو کال د سه

پوچھاگیاکہ اے اللہ کے رسول: کیاکوئی شخص اپنے والد کوھی گالی دیتا ہے! آپ نے ادشا و فرمایا جی ہاں کہی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دے تو وہ اس کی مال کو گالی دے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دے تو وہ اس کی مال کو گالی دے اور امام احمدوغیرہ حضرت معاذبن جبل رشی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے دسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی مست کرنا چا ہے تہمیں قتل کر دیا جائے علیہ وہم نے مجھے دس کا مار والدین کی نافس رمانی نرکرنا چا ہے وہ تہمیں بیر حکم کیول نہ ویں کہ تم اپنے مال اور اہل عیال کو حق جھوڑ دو ...

اورحاکم اوراصبهانی مصرت ابونجرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرایا : تمام گنا ہوں کی منزااللہ تعالی روز قیامت تک جب کے جاہتے ہیں مؤخر فرط تے رسبتے میں سوائے والدین کی نا فرمانی کے ک اللہ تعالی والدین کی نا فرمانی کرنے ولہ لے کی منزااس کومرنے سے قبل ونیا ہی ہیں دسے دسیتے ہیں ۔

ا دراس سے قبل ہم حضرت علقمہ در استان اللہ عنہ کی حدیث بیکی کرنے میں باپ پر مال کومقدم کرنا" والی بحث سے ذل میں ذکر کر ہے ہیں ، للبذا اگر والدین کی نا فرمانی کا نتیجہ و منرا دیجینا ہو تو اسے ملاحظہ فرماییجیے ۔

اوراصبانی وغیروابوالعباس اسم سے وہ حضرت عوام بن حوشب رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہیں ایک مرتبہ ایک سبتی ہیں اتراجس سے ایک طرف ایک مقبرہ تھا ،عصر سے بعد ایک قبرشق ہوگئی ا دراس ہیں سے ایک ایس ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک میں مرکب کے سری طرح تھا اور باقی جسم انسان سے ہم کی طرح متھا، اس نے تین مرتبہ گھے کے سسے ایک ایسانتھیں نے تین مرتبہ گھے کے سسی واز نکالی اور بھر قبراس پر بند ہوگئی ۔

اچانک کیا دیکھاکد ایک بڑھیا بال یا اون کات رہی ہے، ایک عورت نے کہاتم اس بڑھیاکو دیجہ رہے ہو؟ یں نے پونیا:
اس کوکیا ہوگیا ہے: اس نے کہا: یہ اس کی مال ہے، ہیں نے پوچیا اس کاکیا قصہ ہے ؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکا خوا ہوں ہے کہا: تا کہا ہوں کے کہا تہ اسے کہا: تم جسب یہ والبس آیا تو اس کی مال اس سے کہتی : بیٹے اللہ سے ڈروتم کب تک شرب پیتے رہو گئے ؟ تو وہ اس سے کہا: تم تواس طسسرے بیختی ہوجس طرح گدھا چیختا ہے ، اس نے کہا کہ جمروہ عصر سے لعدمرگیا، وہ عورت کہتی ہے کہ اس کی فرروز ان عصر سے بعدشق ہوتی سبے اور وہ لڑکا تین مرتبہ گدھے کی آواز لکالنا ہے اور صیب رقب راس

یہ وہ اہم بنیادیں ہیں جن برتر مبیت کرنے والول کو اپنے بچول کی نشو ذنما کرنا چاہیئے اور انہیں یہ سکھانا چاہیے تاک بچہ تدریجاً نیکی کی راہ پرسپطے اور شروع ہی سے والدین سمے تق کو پہچان سے۔

ادر جب بحد بجین ہی سے ان حقوق کو میچے طور سے اسلام کی منشا کے مطابق ا داکر سے گا توظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں بر وسیول ا ور استاذ وغیرہ کے حقوق بر رجہ اولی میچے طور سے اداکر سے گا، اس بے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی عادت ہی تمام معاشرتی اچھا ئیول کی جو سبے ، اس بے کہ بس بچے کی نیک کام کر سفے اور والدین سے احترام کی عادت ، دگی اس کے لیے بڑوسیوں کا احترام بڑول کی قدر و منزلت کا خیال دکھنا اور استاذی تعظیم اور تمام لوگول کا احترام بر ول کی قدر و منزلت کا خیال دکھنا اور استاذی تعظیم اور تمام لوگول کا احترام کرنا آسان ہوگا۔

ان تمام وجوہ کی وجہسے میں والدین سے مقوق پر دوسرے ان تمام معاشرتی واجماعی مقوق کی بنسبت زیادہ روشنی ڈالول گاجن کی تفصیل آئندہ آئے گی ،اس سیے کہ والدین سے ساتھ نیک کرنے کی عادت تمام اچھا پُول وفضائل کی بنبا دہ ہے ، بلکہ تمام وہ مقوق کا جومعا شہرہ میں بائے جاتے ہیں ان کی حقیقت ومبدأ ومرکز ہی یہ ہی ہے۔

گذشته ذکری مونی تفصیل کی رونی میں جواہم اصول اور بنیادی باتیں ساسفے آئی ہیں جن کا بیحوں کو سکھا ما ضروری ہے انہیں ہم تربیت کرنیوالوں سے سامنے بیش کرتے ہیں :

- ۱- والدين سيم برحكم كى اظاعمت كرنا اور است بجالانا سوائے اس حكم سيے جوالله كى نا فرمانى كاموجب بور
  - ٢- ان مسازى واحترام مست خطاب كرنا.
  - ٣- جبب وه داخل بول توان كالتاحة احترام كم اليكم وابونا .
- م. صبح وشام اور دیگرمواقع بران سے ہاتھ پومنا (عربوب میں والدین واساندہ سے ہاتھ اور بیٹیانی چوسسنے کا رواج ہے)۔
  - ۵- ان ک عزت و شهریت ، نام نمود اور شافت ومال کی مفاظت کرنا .
    - ۴ ان کااکرام کرناا ورجوه هلسب کریں وه ان کو دینا۔ .
    - ، تمام اموراً ورمختف كامول مين ان يد شوره كرنا .
      - ٨- ال كے ليك كثرت سے دعار واشغفار كرنا.
  - ۹- اگران کاکوئی مہان آجائے تو دروا زیسے سے قریب بیشنا اوران کی نظر کا خیال رکھنا تاکہ اگر وہ کسی چیز کا چینے سے سے سے سے محم دیں تواسمے بجالا سکے۔

```
۱۰۔ نود بخودان سے حکم ہے بغیرایسے کام کرنا ہوا نہیں نوش کرنے والے ہول ۔
۱۱۔ ان سے سامنے زیادہ زورسے بات نہرنا ۔
ماری سامنے رہادہ ترین کی سے براہیں۔
```

۱۲- حب وہ با*ت کرتے ہول توان کی ب*ات نہ کاٹنا۔

۱۳- ان ک اجازت سے بغیر گھرسے بذر کانا۔

۱۹۷ جب وه سوئے ہوئے ہول توان کو بریثان رکرنا۔

۱۵- بیوی بیجول کوان پرترجیج نه دینا۔

۱۷- اگران کاکیا ہوا کوئی کام نبیب ندر نبوتواس پران کو ملامت زررنا۔

١٤- ان كے سامنے بلا وجریز ہنسا۔

١٨. برتن مين ان سمے سامنے سے شکھانا۔

۱۹ - کھا نے میں ان سے اتبار کرنے سے پہلے خود ابتدائہ کرنا ۔

۲۰ - اگر دہ بیٹھے ہوں توران کے سامنے سونے اور لیٹنے سے بچنا پیا ہیے مگر ریکہ وہ اجازت دے دیں ۔

٢١ - ان کے سامنے ٹانگیں بھیلا کرنہ بیٹھنا۔

۲۷- ان مسيم يهليكسي حكمه وأحل مذ بهونا اور ان مسيم أسكي نه جلنا .

۲۳- اگروه پکاری توان کی آواز برفورٌ البیک کہنا۔

۲۲- ان سے سانھیوں اور دوستول کا اکرام کرنا ان کی زندگی میں تھی اور ان سے مریفے سے بعد تھی ۔

70- ایستیخص سے ساتھ ندر سنا ہوا پہنے والدئین سیے ساتھ من سلوک مرکز ما ہو۔

۲۶- ان سے لیے دعاکرنا خصوصًاان کی وفات سے بعد اس لیے کہ انہیں اس سے فائدہ بہنچیا ہے اور کشرت سے اللہ تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان پڑھنا ؛

اسے میرسے پرودوگا دان پراسی طرح دحم فرالمینے حبس

«س ب ارح ها کساربیانی صغیرًا» -

طرح میرسے مجین میں انہوں نے میری پروکشس کی۔

رشته دارول سے مرادوہ افراد بین جن سے نسب ورنشته کی وجہ سے تعلق ہوا وران کی ترتیب است داروں کا کو تاریخ کی مرادوہ افراد بین جن سے نسب ورنشته کی وجہ سے تعلق ہوا وران کی ترتیب کی اولا د، مہان کی اولا د، مرادوں ماموں سے ۔ والدین ، دادادادیاں ، مبعانی کی اولا د، مہان کی اولا د، مرادوں مرادوں

ممانیال بهجروه دشتنته دارحن کا درحهان سے بعد آنگہے۔ قریب سے قربیب شرسے لحاظ سے ،ان دشتہ دارول کوشرلویت نے ارحام (قرابت دار) دووجہ سے کہا ہے :

ا - اس کید که دم من مست فتی به اس کونبی کریم صلی النّه علیه ولم نے اس صدیت میں نہایت تاکید سے بیان کیا

سبے جے ابوداؤدوترمذی نے مصرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناآپ نے فرایا: اللہ جل شانہ ارشاد فراتے ہیں کہ ؛

یں اللہ ہوں اور میں جمن ہوں میں نے رحم ارشتہ داری کو پیدا کیا اور اس کا نام ایسے نام سے بنایا ، لنبزا ہواسے ہوں میں اس کی ماجت پوری ہوں سے کا میں اس کی ماجت پوری محروں گا، اور ہوقطع رحمی کرسے گا میں اس کو قطع کرد ول گا۔

((أَسُا الله وأَسَا الرحلي خلقت الرحم وشققت الرحم وشققت لها اسماً من اسمى، فعن وصلها وصلت وصلة وصلت ومن قطعها قطعته».

ا درنطام رسبے کہ دمم درشتہ داری اکا اللہ سے نا) ہے تی ہونا ہی اپنے عزیز دا قارب سے ی میں شفقت ورحمیت ا درالفنت ومجدت کا باعدث ہے۔

۲- قرابت اس بگرست تنقل ہوئی ہے جس کی طرف انسان کی نسبت ہے اوراسی کونبی کریم علی التّٰمالیہ و کم نے صلہ رحمی کے واجب ہونے اورتبطع رحمی سے بچانے سے سلسلہ ہیں مدنظرد کھاہیے۔

اور بلاشبریرایک ایسی چیز ہے جوقرابت واری سے جذبہ کو گہرائیوں سے حرکت ویتی ہے، اور بلند ترین برادرا نہ جذبات واحساسات کوابھارتی ہے۔

ان حقائق کے کھل کرسا سے آبھانے سے بدتر بہین کرنے والوں پریہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہی میدان ہیں دہ خوب جدو جہدا ورمونت کریں تاکہ جب بچہ سن شور کو پہنچے تواس وقت سے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے بقوق اس کو ذہن نشین کرا دیے جا بئی تاکہ بچے کی طبیعت ہیں دومہ ول سے ساتھ مل بیٹھنے کی عادت فطرت بن جائے اوراس کی گھٹی ہیں ان توگوں کی مبت پڑجا سے بوا ہوا وراس کی عقل گھٹی ہیں ان توگوں کی مبت پڑجا سے بوا ہوا وراس کی عقل بختہ ہو جائے توان حضارت سے ساتھ جوا حسان اور محبت کرنا چا ہیئے وہ کرسکے اور بڑوں کا ۔۔۔۔احترام اور تھجو ٹوں پرشفقت کرے ، اور اگران پرکوئی مصیدیت آن پڑسے توغم کی وجہ سے اس پرآنسو بہائے ، اوران کی خستہ مالی اور مصیدیت سے وقت ان سے ساتھ احسان کرے اوران کی امداد کر نے ہیں کی قدم کی کوتا ہی نہر سے ، اور بربات اسوقت سے میں ہوسکتی جب بک پہنے کو بیا جھے اخلاق سکھا نہ دیے جا بئی اوران فضائل ومکارم کا عادی نہ بنادیا جائے۔

انی صورت بنی جب بنم کاب الٹدکی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات کو بڑھئے ہیں جوصلہ رخمی پر ابھارتی اور ان آیات کو بڑھئے ہیں جوصلہ رخمی پر ابھارتی اور قرابت داروں سے ساتھ احسان و مجلائی کاحکم دیتی ہیں تواس پر مہیں ذرہ تعبّب میں نہیں ہوتا، تر مبیت کرنے والوں سے بہم ان آیات ہیں سے جیدا یات بیش کرتے ہیں :

بے رہ ک بیات یا سے چرایات بی رسمانی اللہ ہے۔ (( وَاتَّقُوااللهُ الَّذِي ثَسَاءُ لُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَرِ م

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا نَ ) السارا

اور التُدسے وَّرسنے رمونس کے واسفے سے اپس میں سوال کرستے ہو۔ اور قرابت داروں سے خردار رمبوءاور مے شک الله تم برنگهان ہے۔

اور فرمایا:

اور دسے قرابت دایے کواس کاحق اور ممتاج کواور مسافرکو اور بیجامست اڑا . لا وَالِي ذَالُقُهُ لَمْ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا نُبُرِّ ذَتَنْذِيرًا ». بن اسرائيل ٢٦٠ اور فرمايا:

اور بندگ کروالٹندک اور شریک نزکروکسی کواس کااور ماں باب سے ساخد نیکی کروا ورقرابت والوں سے ساخداور پتیموں اورفقیروں اور مہسایۂ قریب

ہے ساتھ ر

النب اريوس

ا وراس سے مقابلہ پر قرآن کریم قطع رحمی سے ڈرا تا ہے، اور اس قطع تعلق کو بنا وت اور زمین پر ایسا فساد قرار دیتا ہے جبس کا کرنے والالعنت اور برسے گھر کا ستحق ہوتا ہے چنا نبچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

> (( وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اَنْ اَلْهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اَلْهُ وَ وَيَقُطُعُونَ مَا اَمْرَاللهُ بِهَ اَنْ يَوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلِيِّكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوْ اللَّالَةِ ﴿ ). الرسر ٢٥ فيزارشا و فرايا:

ا در جولوگ التٰد کاعہد توڑتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد اور تطلع کرستے ہیں اس چیز کوس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد نہیلا تے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لدنت ہے اوران کے لیے براگھرہے۔

> (( فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْنَهُمْ أَنْ تُفْسِدُهُ الْحِ الْأَرْضِ وَتُفَطِّعُوا آرْحَامَكُمْ ﴿ اُولَيِكَ الْكَذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى الْكِذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى انصارهُمْ ﴾). محد ٢٢ و٢٢

اگرتم مخار کش رہوتو آیاتم کویہ احمال مجی ہے کہ آم لوگ دنیایس فسادمچا دو کے اور آپس بی تطبی قرابت کردو کے یہی لوگ تو چی جن پرائٹر نے تعنیت کی ہے سوانہیں بہرا کو دیا اور ان کی آ بھوں کو اندھا کردیا ہے۔

جب بدائ شخص کا انجام اور مزایت جوایت رشته دادس سے ظالمانا ورمعاندانه سلوک کرتا ہے توالی صورت مال میں ترمبیت کرنے دانوں پر یہ ذمہ داری عائد بہوتی ہے کہ جن کی ترمبیت ان سے ذمہ ہے وہ ان سے سا مضة تطبع دمی کے انجام اور اس پر جو برسے نمائے مرتب بوستے بیں ان کو بیان کریں ، اسی طرح ان کو وہ تمرات وفوا کہ بھی بیان کرنا چاہیے جو صلہ دمی اور قرابت داری سے مقوق ا داکر یہ نے برصاصل ہوتے ہیں ۔

ترسبیت کرسنه والول کیلیے ہم صلاحی سے وہ شاندار زائج عظیم تمرات مین کرستے ہیں جن کی نشا ندہی مربی اول نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تاکدان کو آپ لوگ اپنی اولا دسمے سامنے بیان کریں اوران کو ان کی تعلیم دیں جن کی تربیت آپ سے ذھے ہے :

صلد رحمی التّٰدا ورقیامت سے دن برایمان لانے کا شعارا ور طروً امتیاز ہے اس لیے کدامام بخاری وسلم مصریت ابوہر رب وضی التّٰدعلیہ وضی التّٰدعلیہ ولی اللّٰدے اللّٰدے اللّٰدِ اللّٰذِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰذِ اللّٰذِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰدِ اللّٰذِ الللّٰذِ اللّٰذِ الل

خونص النّدا ورقیا مت سے دن پرایان رکھا ہوائے کا پنے ہمان کا اکام کے اور ترخص النّدا ورقیا مست پرایان رکھا ہوائے چاہیے کہ لرجی کرے اور تجنعص النّدا ور دوز قیامت پرایان رکھست اہو اور تجنعص النّدا ور دوز قیامت پرایان رکھست اہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ور نہیر خاموش ہے۔

((من كان يؤمن بالله واليوم الأخرفليكم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليم ل دجه ومن كان يؤمن بالله واليسوم الآخر فسليل خسسايرًا أوليعمس».

جو خص یربیند کرے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جب ئے ۱ ور اس کی عمر درا ذکر دیجائے تواسسے چاہیے کے ملہ جم کرے۔

وينسأله في أشرع فليصل رحمه).

سله رحمی بری مورت سید بچانی سید، اس لید که الویعلی حصریت انس رضی الته عنسید اور وه نبی کریم ملی الته علیه دیم
 سید که آب نیدارشا د فرایا:

صدقدا ورصله حمی کیوجهدالله تعالی عرفرها بیتے بی اور من کوسے کیا تے ہیں۔ اور ان کے دریعے ہرمری اور کیکیٹ دہ چیز دور فسندوا دیتے ہیں۔

((إن العدقية وصلة الرجم يزيدانك بهما في العمل ويدفع بهماميت آياسوم، ويدفع بهما المكودة والمعذور»-

صله رحمی سے بستیان آبا دم ونی بین اور مال بڑھ تا بیے اس لیے کہ طبرانی اور حاکم حضرت عبدالتٰہ بن عباس فنی اُنہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرطیا ہے:

الله تعالی توموں کے گون کوآباد کرتا ہے اور ایکے مال کوم بر معاملہ اور انکے مال کوم بر معاملہ اور انکے مال کوم بر معاملہ اور ان کی پیدائش سے ان کی طرف نفیل کی لگاہ سے بہر کی کھا بر چھا گیسا اے اللہ سے رسول الیسے کیوں بوا ؟ میسے در مایا : ان کی صب کہ رحمی کی وجہ سے ۔

الإن الله يعسر بالقوم الديان ويتمر لهم الأموال وما نظر إليه منذ خلقهم بغضًا لهم قيسل : وكيف ذاك يارسول الله ؟ وسال: ((بعملت بم الرحم)).

 کہا :جی نہیں ،آپ نے فرایا :کیاتمہاری خالہ حیات میں ؟ انہوں نے کہا :جی ہاں ۔ آپ نے ارشا د فرایا : ان سے ساتھ حسنِ ساوک اور نیکی کرو۔

سلددهمی حساب کتاب کوآسان کرتی ہے اور اس کے کرنے والے کو جنت میں وافل کرتی ہے۔ اس لیے کہ ہزارا ورطہرانی اور صاکم حضریت ابوہ ہر مریہ و رضی التّہ عنہ سے روایت کرستے میں کہ رسول التّہ صلی التّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا

تین صدنیں آبی بی بوترشف میں می بال جائنگ اللہ تعالی استراسان
حاربیں گے اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں دامل فرائیں گے
معابہ نے بوجیا: اسے اللہ کے رسول مجھے الدباب آب برقران دو کیا ہیں ؟
اتب نے ارشاد فرایا: اسے صدر و دوجو تمہسی محروم رکھے
اور جو قبلے دہی کر سے تو اس سے صلہ رشی کرؤا ورجو تم بھی کے اور استراسی کو دو خو تمہسی محروم رکھے
اور جو قبلے دہی کر سے تو اس سے صلہ رشی کرؤا ورجو تم بڑیلم کمنے تم ال

(اثلاث من كن في محاسبه الله حساباً يسيرًا وأد خله الجنسة برحمت قالوا: وماهى يارسول الله بأبى أنت وأبحب وتال : تعط من حرمك وتصل من قطعك ، وتعف وعمن ظلك فإذا فعلت ذلك يد خلك الله الجنة».

ا ورامام بخاری اورمسلم مصرت جبرین مطعم فنی التّدعنسسے دوایت کرتے بی کدانہوں نے نبی کریم صلی التّدعکیہ ذم کا یہ فرماتے منا :

قطع رحى كرفي والاحنت ميس داخل نن وكا

((لا يدخل الجنة قالمع محم))

صدر حمی صله رحمی کرنے والے کو قیامت میں بلند درجات کک بہنچا دیتی ہے، اس بیے کہ بزار وطبانی حدرت عبادہ بن صامت دخی اشحنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول اکرم صلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرمایا:

کیادی تی بین این چیز نرتبا دُل بی سے اللہ تعالیٰ درجا بلا فراتے بیں ؟
صحابہ نے عسب رمن کیا : جی بال اسے اللہ کے دسول
آنے فرایا : جو تعلیے ساتھ جہالت سے بیش آئے اور زیاد تی کرسے تم اس محاف کرو و
برد باری سے بیش آؤ، اور چوتم پڑھ کم کرسے تم اسے معاف کرو و
اور جو تمہیں محروم کرد سے تم اسس کو وو !
اور جو تعلی رحمی کرد سے تم اس کے صلہ رحمی کرو

ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؛ قالوا: نعم سيا رسول الله قال: تعلم على من جهل عليك وتعلم على من جهل عليك وتعلم من حسرمك وتعلم من حسرمك وتعلم من حسرمك وتصل من قطعك.

الہٰذا جب مربی بیجے سے سامنے یہ فضائل رکھے گا جو صلہ دئی کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں توظام رہات ہے کہیّ کلیڈ اپنے رشتہ دارول کی مجست اور صلہ رحمی کی جانب راغب ہوگا اوران سے حقیقی مرتبہ کو پہچانے گا،اوران کے حق کو ادا کرسے گا،اوران کی نوشی وغم میں برابر کا شر کیب ہوگا،اور پریشان حال اور خستہ حال رشتہ وارول کی پریشانی دورکرایگا اور بخدایہ بیکی کی غایرت وانتہا اور صلہ دمی کا منتہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے علموں اورمرہوں کی سخت ضرورت ہے ہے ہو بچوں کو میے حقائق سمجھا بیٹ اور ان مسکارم اخلاق اور خصال حمیہ وکی جانب ان کی رہنمائی کریں .

س- پروسی کا بق الرسی کرتے والول کو بن مقوق کا بہت اہمام کرنا چاہیے اور بہت نیال رکھنا چاہیے ان بی سے بروسی کا بق میں اور برنیچے چالیس گھر تک پروسی کا بق میں ہے۔ بین پروسی کون ہے جہروہ خص جو تمہادے وا بیٹ با بیس اور بینچے چالیس گھر تک پروس میں رہا ہو۔ لہٰ با بیس سے اب سے بردی بیں اور ان سب سے آپ کے اور بھی عقوق میں اور آپ کے ذمدان سے کچھ فرائفس میں بروس کے میعنی اس مدیث ہے سے متفادی جو مصرت کو سے باس آئے اور عمل کیا عند سے امام طبرانی نے روایت کی ہے وہ فراتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اکرم سلی اللہ علیہ فرم سے باس آئے اور عمل کیا اس میں اللہ علیہ فرم سے باس سے بہنی جو مجھ سے سب سے زیادہ تو تکلیف مجھ اس سے بہنی جو مجھ سے سب سے زیادہ تو تکلیف مجھ اس سے بہنی جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دلم نے صفرت ابو بجر وعمروعلی رضی اللہ عنہ می کو تکھ ویا کہ مسجد سے در واز سے برکھ رضی کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اللہ عنہ می وہ تو صدر اخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا کہ شریب ورکہ تو میں اس میں ہوتا ہے ، اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اس سے ور تاریب ہوگا جس کا برخوت کا اس سے ور تاریب کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اور دبنت میں وہ تحص داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کا اس کے شریب ہوگا جس کو تاریب کا برخوت کی سے ور داخل نہیں ہوگا جس کا برخوت کی درخوت کی درخوت کے میں داخل نے درخوت کی کو تاریب کی کے شریب کی کے شریب کی درخوت کی کو تاریب کی کی کی کو تاریب کی کر تاریب کی کو تاریب کی کر تاریب کر تاریب کر تاریب کی کر تاریب کر تاریب کی کر تاریب کر تاریب کر تاریب کر تاریب کی کر تاریب کر ت

اسلام کی نظریس بڑوی سیے حقوق کامحور جار بنیا دی اصول ہیں؛ یہ کدانسان ایسے بڑوسی کو نکلیف نہ پہنچائے اور اس کواس شخص سے بچائے جو اسے ایزار پہنچا نا چاہتا ہو۔ اور اسس سے ساتھ اچھا برتا وکرسے ، اور اس کی بڑا جی اور اکھڑین کابر دباری ودرگزر سے بولہ دے۔

#### الفت - پیروسی سے سکلیف اور ایزار کو دور رکھنا:

ایزادی مختف اقسام بی جن سے زنا ، پوری ، گالم گلوج ، براہ بلاکہ اکوراکرٹ وغیرہ کا ڈالا ہجی دائل ہے ان میں سب سے خطرناک چیززنا ، پوری اور عزرت و آبرو بر ڈاکہ ڈالنہ ہے ، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی تاکید رسول اکرم سلی اللہ علیہ ولئے اس وقت کی تھی جب آب اینے صحابہ کام کو مہترین خصال وعا وات کی ترغیب وے رسیہ تقیے ، اور انہیں برسے افعال سے منع کر رسید تھے ، چنا بخدامام احمد وطہرانی حضرت مقداد بن الاسودر فنی اللہ عن مند سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سفے اپنے صحابہ سے ارشا و فرایا : تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہول نے عوش کیا حوام ہے اور اسے اللہ تعالی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ ولم سفے حوام کیا ہے لہذا وہ قیامت بی سے یہ حوام ہے ۔ راوی فرایت ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سفے فرایا کہ انسان کرس عور تول سے زنا کے باست اس کی نبیدت معمول ہے کہ انسان اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرے ۔

را دی کہتے میں کر بھرآب نے بوجیا کرتم ہوری سے بارے میں کیا کہتے ہول ؟ انہول نے عرض کیا کرالٹدا وراس کے

رسول نے اسے حرام کیا ہے لہذا یورام ہے . آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرا یا کہ انسان کس آ دمیوں سے مال کو حرائے براس سے کم سے کہ آ دمی بڑوسی سے یہاں توری کرے۔

را باته اورزمان عدايار بهنجانا توسيني كريم عليه الصلاة والسلام كاس فرمان مبارك كم مضمون بي والسب : ((والمتُه لايؤمن ، والله لايؤمن ، والمله بندا وتشغص مؤمن نهيس ، بندا وتأخص مؤمن نهيس لايؤمن ، قيسل : من يارسول الله ؟ بخدا و فعض مؤمن بہیں ، یوجا گیا کون اے اللہ سے رسول؛ توآب نے فرمایا و پخص مب کا بردی اسکے قال : النذى لا يأمن جارة بوائقس». بخارى وسلم شرسيد امن ين نه بول.

ا ورخلیفہ عبدالملک بن مروان سے بارسے ہیں مروی ہے کہ انہول نے ا<sub>سینے</sub> بچول سے استاذ سے کہا حب تم انہیں شعر سکھا وُ توانہیں صرف اس قسم سے اشعار سکھا وُ ہوعجیب ولی سے درج ذیل اشعار کی طرح ہول :

يسبين الجارحسين يبين عنحي میرا برودی مبب مجدسے جسک ا ہوتا ہے وتظعن جارتي من جنب بيتى اورمیری فروس میرے گھرے یاس سے جب گزرتی ہے وسّائمن أن ألحالع حسين آني اورمب میں آ آبوں تووہ اس باسے بخطر ہوتی ہے کہ میں اسے كذلك هدى آبائ قديت یہ میرسے آباد واحداد کی برانی عادست ہے ا *ور بیژوسی کی عزمت و آبرو* کی حفاظیت <u>سمه</u>سلسله میں مندرجه بالااشعار سے مشابہ حاتم طانی کے درج ذیل

وسم تأنسإلي كلابجارى نومیرے بطوری کے کئے بھی مجھ سے مانومس نہیں ہوتے وب متسترسترس جداس تواسطرے کہ اس نے دیواسک آریجی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے عمليها وهمي واضعةالخار اس مالت میں دیجہ نوں گاکہ وہ دوسیے نہ اورسصے ہوئے ہو تسوارشه النجسارعن النجار جوایک دوسرے کو وراشت میں ملی ہے

ليغفيني الظلام نسمانحفيت ١١ دات کی ادبی میں تجدیکریمی دیجینا چاہوں تربیج میں چینیس کم آ فلا والله أفعل ماحييت !! نبيس بخدا بركزتهين حب ككين دندوجون اليانبس كرسكا \_

إذا مابت أختلع حسس جاسى جب میکے سے میں اپنے بڑوی کی شادی کی رات کامنظر أأنضح حسارتي وأنعون جسارى کیامیں اپنی بڑک ن کورسواکرد واور بڑوی کے ساتھ خانت کروں

اشعارهي بي.

#### 

اس طرح کے اشعار عنہ و کے ہیں:

وأغفى طرف إن بدت لى جارتى الاراكرميرى برُوس سامنة آجائة تويمن لكا جيكاليا بو

حتی بواری جارتی ساً واها جب کس کمیری بروس این گریس نامیل جاست

پڑوی کو مقارت کی نگاہ سے دیجینا بھی پڑوی کو ایزا پہنچا نے سے مراد ف ہے۔ جبیا کہ یہ ان لوگول کی عادت ہوا کرتی ہے جو سیحے اسلامی تربیت حاصل نکریسکے ہوں ، ایسے لوگول کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب پڑوک یول کو ذلیل سمجتے ہیں اور اپنے تبیلے سے سکین شخص کی تحقیر کریتے ہیں ، حضریت صان بن ثابت رضی اللہ عمد فراتے ہیں ؛

اُذا ق ولا مسن سبه وهویائد، به بنیاآ اورنداسی تدلیل کرتا ہے ہی مالتیں کردواصان کرنوالا ہو ویعفل منا الکسریسے المعاهد ویعفل منا الکسریسے المعاهد اور اس کی مفاظمت م میں سے برٹر ہونے عہد پوراکرنوالاً فعس کیاہے

من احد من بمهد بهاره م یں سے کوئی شخص بھی اپنے پڑوی کوایڈ انہسیں لاک نانوی حق الجواس اُسانۃ اس کیے کہ پڑوی کے حق کوہم ایک الاست سمعتہ میں ادرای ک ب سے برٹروس کی حفاظیت برٹروسی کی حفاظیت

مان بن ثابت رضی الله عنه فر<u>ات میں :</u>

وصا جارت فی النائبات بسلم ادر ہار بڑوی آفات میستوں کے وقت تن تنہا نہیں جوڑا جا آپ

ولا خیسفنا عند القری بعد فسع اور بمادا مهان میزبانی کے دقت دورنہسیں کیاجاتا اور فرایا :

ويحمود بالألم المارهم إن الملم الدر الرائل الماري الماري المالم الماري ا

یسواسون صولاهه فی الغنئی مالداری کی مالت میں اپنے دوستوں سے غمواری کرتے ہی اور حسان میں نست میہ فرماتے ہیں :

وقد شار نقع الموت حتى تكوتر المري مالت مي كوتر المري مالت مي كوتر وغبارا الري جب تك كرده معنوب بريايي

ابوا أن يبيحوا جساسهم لعدوهم الهودي البوا أن يبيحوا جساسهم لعدوهم المروري

كوفه بين امام ابوحنيفه رحمه النُّد كاايك برُوسي تتماوه حبب ابين كام سے والبس آنا تو گھرييں پيشعر را عمّا:

لیسوم کمسربیاست وسسندا د تغسسر معیبست کے دن اودسرمدکی مفاظت کے لیے کام آنوالے کو أخسسا عسو نی واک فستی اُحنداعوا انہوں نے مجھے ضائع کردیا اور کیسے زبردست وجان کوانہوں نے کم کہ دیا

امام ابوصنیف در حمدالله اس سے اس شعر پر مصنے کو سنا کر سے تھے، ایک مرتب اتفاق یہ برواکدایک دات کو پہروداوں اور محافظول نے اس پر توی کو پر کوکرلیا، اس داست امام ابوصنیف در حمدالله کواس کی آ وار سننے میں نہیں آئی، دوسرے دن انہول نے حقیق کی تومعلوم ہوا کہ اسے قید کر لیا گیا ہے، چنا نچہ امام صاحب حاکم وقت عیلی بن موئی کے پاس کے اور ان سے برطوس سے آزا دکر دیا، وب وہ نوجوان قیر سے کے اور ان سے برطوس سے آزا دکر دیا اور پیچے سے اس سے کہا: اے نوجوان کیا ہم نے ہمیں ضائع وبربا دکر دیا ؟ اس نے باہر آیا تو امام ابوصنیف نے اسے بلایا اور پیچے سے اس سے کہا: اے نوجوان کیا ہم نے توبہ بی ضائع وبربا دکر دیا ؟ اس نے کہا جی نہیں جگہ آپ نے توبہ بت اصال اور کرام کیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جزار خیر دے اور بیشعر برطوحا ،

عنوسیز وجهارالاکسترین ذایسل زردست بی ۱ در اکر توگوں سے پڑدی توسمولی دولی ہے ہیں

ومساحسر بنا أمنا قسليسل وجدا دنا بميں اس سے کچھ نقسان نہيں کہ ہم ہم ہیں اور ہمارے پڑدی

پڑوسی کی حفاظمت اور اس سے ظلم سے دور کرنے اور اس کو ذلیل درسوائد کرسنے سے بارسے میں اصل اور بنیا د مصرت عبداللہ بن عمر دنی اللہ عنہاکی وہ مدریث ہے جسے بنیاری وسلم نے روایت کیا ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ہ

مسلان مسلان کابھائی ہے ماس بیلم کرا ہے شاہے ہیں کے والے کرائے بخوشنص اپنے بھائی کی جا جہت روائی میں معروف ہو کہ التہ تعالیٰ آک جا جہت ہوری کر ہاہے اور جہنے عص کسی مسلمان کی تکلیف و کورکر ہاہے تواہد تعالیٰ قیامت کی پرلٹیا نیوں میں ہے کہ پرشانی دور فروائے گا اور جہنے عمر کسی مسلمان کی بردہ پوشی فروا ہے گا۔ الشہ تعالیٰ قیامیت میں اس کی بردہ پوشی فروائے گا۔

((المسلم أعوالمسلم لا يظلمه ولايسلمه المسلم أعوالمسلم لا يظلمه ولايسلم المناه في حاجة أخيه كان الله في حاجت ، ومن فرج عن سلم عنه كربة من كرب فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن سترمسلت الله الله يسوم القيامة »

لہٰۃ اگرعام مسلمان سے لیے یہ واحب ولازم ہے توبطہوں سے لیے تواور زیادہ لازم وضروری ہوگا اس لیے کہ پڑوس سے اپنے بطودی پر بہیت سے حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ۔

# ہے۔ بروسی کیساتھ حسن سلوک کرنا:

پڑوسیوں سے ساتھ اچھ اسلوک کرنا صرف پنہیں ہے کہ انسان اپنے پڑوس کو تکلیف نہنچائے یا اپنے دست و بازو یا مرتب و مکان کی طاقت سے بل بوتے پرکسی ظالم وسکش کوظلم وزیا دتی سے دوک وسے ، بلکہ اچھے سلوک ہیں یہ بھی نال ہے کہ مصیبت سے وقت پڑوس سے ساتھ تعزیت کرسے ،اور نوش سے موقعہ پرمبادکیا د و سے ،اور ہمیاری ک صورت میں عیادت کرے، اورسلام کرنے ہیں ہی کرسے اور دین و دنیا کے معاملات میں اپنے علم وفہم کے مطابق اس کی رہنما نی ان چیزول کی جانب کرسے اور ہو گئی کرسے اور ہو گئی کہ بہر جال اکرام کی جوشکل بھی ہواس کو اختیار کرسے اور ہو وہی سے ساتھ حسن سلوک کرسے ۔

اک حسن سلوک سے بارسے میں اصل اور منبیا و وہ مدیث ہے جسے خرائطی اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہاسے اور انہول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشا و فرمایا :

جس شخص نے اپنے اہل و مال کی خفافت سے گیے اپنے پڑوسی براپنے گرسے دروازسے بدکر دیے تو وہ مؤمن دکالی نہیں ، اور وہ خص بھی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے شرسے مامون وبے خطرنہ ہو، کیاتم جانتے ہو پڑوسی کا کیا اس سے شرسے مامون وبے خطرنہ ہو، کیاتم جانتے ہو پڑوسی کا کیا ہے حق ہے ؟ وہ حب تم ہے مدوطلب کرسے توتم اس کی مدوکرو، اور حب قرض ما بھے تو اسے قرض دو، اور حب وہ می چیز کا محتاج ہو تواس کی ما جت روائی کو و، اور حب بیار ہو تواس کی عیادت کرو، اور حب اسے کوئی خیرومبلائی حاصل ہو تو اسے مبارک با و دو ، اور جب اسے کوئی معیب ہے ہونے تو اس کے خبائے ہو اور جب اسے کوئی مور اور جب اسے کوئی مور نہیں کا انتقال ہو جائے تو اس کے مبالات دے دو دے دے دو توکوئی حرج نہیں) اور تم اسے اپنی ہا بھری کی بھا ہے سے تکلیف نہ پہنچا وُسگریہ کم اس میں سے اسے بھی وید و، اور اگرا ابیا نہ کرسکو تو بھی سے چپا کر سے جاؤ، اور الیا نہ ہو کہ تم ہم اور ابیا ابر ہو کہ تم ہم اور ابیا کہ سے جب پاکر اسے دیکھ کر مرد دی کرنے کو تکلیف نہو۔

اور رسول الندصلی الندعلیہ وقم نے بیڑوس سے اکرام کر سنے کوائیان کی تحصلتوں ہیں سے شماد کیا ہے جنانچہ آپ نے ارشا دفرایا:

چوشخص النّد اور قیامست سے دن پرنقین دکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے ۔

ا درماں باپ سے ساتھ نیکی کرد ا در قرابت داروں سے ساتھ ا دریتیموں ا ورفقیروں ا در مہسا یہ قرب ا در مہسایہ ا جنب ا در پاکسس جنیجے دا سے ا درسا فر سے ساتھ ۔ (رمن كان يومن بالله واليوم الأخسر. فليكرم جاري، بخارى ولم اور ابتُدتمالي في ارشاد فرايا: ((قَ بِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا قَ بِنِيكِ الْقُدْلِي وَ

الْيَتْهَلَى وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِے الْفُرُبِّ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ النَّيْبَيْلِ ﴿)﴾ ﴿ السَّارِ ٣١ ﴿

تریبی اور دورسے پرطوسیول سے ان حقوق کی حسب سے تائید ہوتی ہے وہ مدین وہ ہے جسے طبرانی نے حفز

#### جابر منی الله عنه سے روایت کیاہے:

«الجايران مثلاثة : جارله حق وهوالمشرك . وحبارليه حقسان وهو المسلم له حق الجواس وحق الإسلام، وجارله ثلاثة مقروت مسلم له ٧ حسم فله حت العسوار والإسلام والرجم».

بر وی تین دیں: ایک وہ بیڑوسی سن کا ایک حق ہے اور وہ گڑے یراوکسی ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے حبس کے دو حق میں ا دروم ان ٹروسی ہے سبکا ایک حق بڑوس کمیوجہ سے ہے اور ایک حق اسلام کیونیہ سے ہے، اور ایک وہ بڑوی ہے کہا مین ق میں ا در دهمسلمان رشته داریسه عبسسس کا حق پراوس ، اسلام ، اور رست داری کی وحصے ہے۔

مصريت مجابد فرطيت بين كه تمين حضرت عبدالله بن عمرسه ياس تعاان كاايك غلام دنبه كي كعال آباد را بتحاتوانهول نے فرمایا: اے لرمے جب تم کھال آبار بحکو تو پہلے ہما رسے بہودی بڑوس سے ابتدا کرنا (میربات انہوں نے بین مرتبہ کہی) يدكريس فيدرسول التدملي الله عليه ولم كويد فرمات سناج:

> الاصازال جبريل عليه السلام يوصيني بالجارحتى المننست أنه سيوماثه». بخارى ولم

مفرت جبريل عليه السام مجعر برادي سمي بارس ميں ہمیشہ وں پست کرتے رسیسے مٹی کر مجھے یہ محمال ہونے لگا کہ وہ اکس کو وارث قرار دست دیں گئے ۔

قرآن کریم سکے احکام و آداب کا خیال رسمنے والے بڑوسی سے مقوق کا پورا پررا خیال رسمتے میں اور ان کا خوب حق اد <sub>ا</sub> كرستے ہيں ،حضريت عائشہ دنى الله عنها فرمانى ہيں كہ : جب كونى عوريت انساد سے وونيك گھرانوال ميں سے كسى كے إمال انرتى بيے تواسے كوئى پروا فنہيں موتى سولى اس كے كروه اپنے والدين سے يہال اترسے.

پڑوسی سے ساتھ احسان میں بیعبی وال ہے کہ وہ اگر آگ ،نمک، پانی وغیرہ مانگے تو وہ اسے ویسے دیا جائے ، اور گھر پیوسامان اور روزمترہ کی وہ اشیار جولوگ عام طور سسے عاربیت پر لیتے وسیتے رسیتے ہیں وہ عاریۃ وسے وسے مثلاً کا نڈی پیاله ، میری ، که اوی محیلنی وغیره ، اور بهبت ست مفرن نے الله تعالی کے فرمان ((ویمنعون الماعون) ہیں وارد ماعون . توانهی است یا مروغیره برمهول مجاید،اس لیه که ان کانه دینا کمینگی اورد ناءت نفس بیر دلالت کرتا ہے شاعر مهار کہتے ہیں:

لجارہ من دارہ مشل مالعم علی راحة من عیشہ مولغہ ولغہ وسب ان کے بڑوی کو ان سے گھرسے وہ فوا مُرطاصل کرتے ہیں جو انکوائے گھریں نوشحال زندگی اور فرسے مال دونوں سورتوں ہی مال ہوتے ہیں

المِي عرب ابودول وكعب بن امامه كوري وسيول كي سائة حسن سلوك كريف ميں مثال كي طور يربين كياكرتے ہتھے، پنانچەصنرب امثل ہے: "جار کماراُ بی دؤا د" (ایسا پرطوسی ہے جبیباکہ ابو دؤاد کا پرطوسی) ابو دؤاد کی عا دیت پرتھی کہ اگران سے سے پڑوی کا وزم یا دنبہ یا بھیٹر مرحائے تووہ اس سے مالک کو اس سے بدیسے دوسرا مانور دے دیا کرتے تھے ،ادر اگر پڑوسی مرنبائے تو اس کے گھروالوں کواس کی دمیت کی مقدار حتبنا مال اپسنے پاس سے دیا کرتے تھے۔

علامہ خورزن "مفیدالعلوم " میں تکھتے ہیں کہ عبداللہ بن المبارک کا ایک بیم دی بیڑوی بھا،اس نے اپنا گھر بینا چاہا تو
اس سے پرجیا گیا : کتنے میں بیجے گے ؟ اس نے کہا : دو سرار میں ، تواس سے کہا گیا کہ تمہارا مکان توایک سرار کے برابر کا ہے ، تو
اس نے کہا : تم نے بالکل سے کہالیکن بات یہ ہے کہ ایک ہزار توم کان کی قیمت ہے اور ایک ہزار عبداللہ بن مبارک کے برا وس کے بدلہ میں ہیں ، حضرت عبداللہ بن المبارک کو یہ بتالا یا گیا توانہوں نے اس بہودی کو بلاکر اس گھر کی قیمت اس کے سوالے کی اور فرمایا کہ اس نے برائی قیمت اس کے سوالے کی اور فرمایا کہ اس نے اگراس بہودی نے حضرت عبداللہ بن المبارک سے من انوانی اور اچھے برتا و کو زدکھا برتا تو گھر کے بیجے نیس یہ موقف ہرگز اختیار درکرتا ۔

### د - پروسی کی ایزار رسانی کوبراشت کرنا:

انسان سے یہ یہ قابل تعرب بات ہے کہ دہ اپنے بڑوسی کو نکلیف نہ بنج ہے ، اور بیمی باعث اعزازہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس سے بزوا ہول کواس سے دور رکھے ، اور بیمی باعث فضل ہے کہ حسب مقدرت اس کے ساتھ حن سلول کرے ، ایک ففیلت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کی غلطوں سے بنی اور درگز در کرے اور اس کی کو تاہیوں سے مزود میں اور اس کی اکٹرزیا ذنیول کو معاف کر دے اور ناص کروہ برائی جو بلاقعد وا را دہ اس سے سنر د ہوجائے ، ایس برائی جس پروہ نادم ہوا ور اس سلہ میں معذرت بیش کرچا ہو، تریری اپنی کتاب مقامات میں میں کہ میں کہ میں کہ بروہ کا فیال رکھتا ہوں نواہ وہ ظلم کیوں نہ کرے ۔

بلاشبہ چوخص ایستے خس سے ساتھ مرد ہاری اور علم ہے ہیٹ آئے گا بواس کے ساتھ زیادتی کرتا ہو اور جوالیے شخص کے ساتھ احسان کر ہے گا جواس سے ساتھ ہراسلوک کر ہے ، اور ظالم کومعاف کر ہے گا تو وہ انسانیت وٹسرافت سے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہوگا اور قبیا مدت سے روز سعادت و نوش مجتی کے مبند ترین مقام پر مہوگا . بزار اور طبرانی حضرت عبادہ بن انصامت دنی اشہور

سے روابیت کرے ہے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا:

ی میں تمہیں الیں چیزنہ نبلا وُل جس سے اللہ تعالیٰ در نبات بلند فرماتے ہیں ؛ صحابہ نے عرض کیا واسے اللہ کے رسول ضرور تبلائیے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا : جو تمہارے سامقہ زیادتی کرسے اسے برم باری سے پیش آؤ ، اور جو تمہار سے ساتھ قطع رحمی کرسے تم بیش آؤ ، اور جو تمہار سے ساتھ قطع رحمی کرسے تم اسے دو ، اور جو تمہار سے ساتھ قطع رحمی کرسے تم اسے حصار حمی کرو۔ اس کے ساتھ صلار حمی کرو۔

بیاا و قات گنا ہرگار سے درگز دکر نا اور برائی کر نیوالے کومعا ف کرنااس کی بداخلاقی کی دوااوراس کی کمی ادرانحا سے درست کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جنانچہ جفاکش الفت سے اور عداوت ملح سے اور نیفس مجبت سے بدل جاتا ہے اور دافعی

السُّرجل شانه نے قرآن کریم میں بانکل بجافرایا ہے: (( وَلَا نَنْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعُةُ مُ إِذْ فَعُ ادرنیک اور بری برابرنہیں ہوتی آتے نیکی سے دبری كو) ال ديا يجيه توميريه برد كاكرسش فس مي اور آسپ بِالَّذِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَكَاوَةً كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيْهُ ﴿ ﴾. یں عدادت ہے وہ ایسا ہوجائے گا جسیا کوئی ولی دو<sup>ت</sup>

علما یہ اضلاق وترسبت سے پہال میسلم سیے کہ برائی کا بدلہ برائی یااس سے زیادہ برائی سے دیناا وراس پرجوبرے اثرات ا وخسراب شائع مرتب ہوتے ہیں ان کی پرداہ نہ کرنا تنگ دلی ا ورغعتہ کی تیزی کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہونے کی دسل ہے ،لوک<sup>ل</sup> میں اخلاق اور سیا دت وقیادت میں تفاوت و تفاضل ، ان سے انجام کارسے بارسے میں تدبر ، اور نبائج سے بارے میں غور وفکر ، ا ورانفعالی جذر کے پوشس کوکنٹرول کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے عصہ کے وقت ہوشخص خود مرکزنٹرول رسکھے وہ طاقتورترین آ دمی ہے ا ورنبي كريم عليه الصلاة والسلام كى نظريس سب مسير البياوان بياية

پروس سے حقوق سے سلسلہ میں یہ اہم بنیادی اصول میں اور بروس سے ساتھ معاملہ کرنے سے سلسلہ میں اہم ترین بنیادی میں ،اس میسے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنے جائے تواس ہات کی پوری کوشش کریں کہ اس می پڑوسیول کے ساتھ من سلوک اور پڑوسیول سے حقوق سے خیال کی ایھی عادت بیدا کریں : تاکہ حبب وہ ا*س عمر کو بینجے جس* میں دہ دومسروں سے ساتھ معاملات کرنے سے قابل ہو، اوران سے ساتھ رہیے، ان کاپڑوسی بنے توانہیں ایزانہ بنیائے. اور انہیں ہر قسم کے ظلم وزیادتی سے بچائے ، اور ان سے ساتھ نیکی سن سلوک کرے ، اور ان سے برے سلوک وزیا دتی وایذار کوبرداشت کرسے ۔

> برطوس سے حقوق سے سلسلہ میں ان چاروں اصولوں کو دو چیزوں سے بغیر سے میں پیدا نہیں کیا جاسکا : ار مخلف مناسبات ا ورمواقع بربحول كوبه جبيري زباني سجعانا .

> > ۲- برطور سيول كيے جو بيري اس كيے ہم عصر بيں ان كيے ساتھ اس كوعملی شكل ميں تطبيق دينا ۔

اورس ایک حقیقت بے کرحب بیجے میں میں ہے ہا اور سے یہ اچی عادات پیدا ہوجائیں گی تواس میں دومروں سے ساتھ لی بیضنے کاشوق ا درعادت پیالہوگ ، بلکہ و محقیقی معنول میں ایک تھل مل کر رہنے والا انسان بنے گا بلکہ اس سے دل سے گوشنشینی بوگول ہے بیزاری کاخیال تک نکل جائے گاجس کا نتیجہ بیروگاکہ وہ جہال بھی ہوگا اپنے وجود کوٹا بت کرسے گا،اورجہال ہوگا اپنی شخصتیت کوظا **برردممتاز کرسسے گا،جس ک**ااصل سبیب وہ معاشرتی ترببیت ہوگی جواس کی گھٹی میں پڑی ہوگی ،اوراس ہیں پر پیزب تدری بیدا ہوئی ہول گی اوراس نے ان سے وسائل داسباب کو اختیار کیا ہوگا۔

له چنانچه مديث مي آنا به كرآدى كيار ف سه كا تقوشادنېس بوتا بكربېلوان وه بيد جوغفته كے وقت اپنے اوپركنظول ركھے -

اس لیے تربیت کرنے والول کوان وسائل اور بنیا دی اصولوں کو مذِنظر رکھنا چاہیے۔ بی شخصیت کوجاز بخشیں اور اس کو باعظمت اور فاصل وباکمال شخصیت بنادیں ۔

۱۰ - استاذ کایق اوروه آنم اور خطیم معاشرتی حقوق جن کا تربیت کرسنه والول کوبهت استام کرنا چله بینے اور ان کو بیم - استاذ کایق ایمیشد منظر دکھنا چاہیے اور ان پربہت کوی نظر دکھنا چاہیے ان بی سے یعبی ہے کہ بیکے کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ استاذ کے احترام اکرام اور اس سے حقوق اداکر نے کا عادی بنے تاکہ بیکے میں وہ ظیم معاشرتی ادب پیا ہو جو اسے ابنے استاذ مربی ومرشد کے حقوق اداکر نے کا عادی بنائے ، اور خصوصاً حبب کرمعلم نیک وشقی ہو اور مرکارم اضلاق میں متاز ہو۔

ی کا منازید نبی اکرم ملی الته علیه و کم نے علما رسے اکرام اور اسا تذہ سے احترام سے سلسله بیں تربیت کرنے والول کوشا ندار وصیتول اور زبردست توجیمات سے بہرہ ورکیا ہے تاکہ لوگول کو ان کا فضل ومرتبہ معلوم ہوجائے اور شاگر دا بینے اسا تذہ کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ دا دب سے رہیں ۔

# ان معطرار شاوات وتوجيهات وصايا كالكرسة ذيل يم يثي كياجا ما سبد:

ا مام احمدوطبرا فی ا وربعا کم مضرت عباده بن الصامعت دضی النّدیمند سسے دوایرت کرستے بیں کدربول النّدی اللّ علیہ ولم نے ارشاد فرط یا :

(اليس من أُمتَى من لم يجل كبيرفاويرجم وشخص ميري امت بي سين بي بو بارس أمتى من الم يجل كبيرفا ويرجم المرادي الم يجل كبيرفا ويورف المدارد المعلم المرحق كالمنها المعلم المرحق المرادي ا

ا در طبرانی معجم اوسط" بیس مصرت ابوم برمیه رضی التّدعنه سبے روایت کریت بیس کمانهول نے فرمایا که رسول التّدملی التّد علیه ولم ارتشا د فرملت بیس : علیه ولم ارتشا د فرملت بیس :

ورتعله والعلم، وتعلم واللعلم السكينة والوقياد، ملم الكردا درعم كم ممال كردا درعم كم ممال كرين كيك وقارا ورسكون كرسكيمو و تسوا خدم والمرنب تعب تسعيد ون مدنه» ادرجن سيعلم ماصل كيت بوان كرسا من تواضع المتيادكوس

ا ورطبرانی «معجب ممبیر» بین حضریت ابو امامه رضی الله سے اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بین کرآپ نے فرمایا:

الشلات لا يستخف بهم إلامنافق تين آديون كر تعقير سن افق بى كيا كرتاب: ذوالشيب في في الإسلام وذوالعلم ولهام مقسط)، مسلمان بوله ها اور عسام اور نصف ما كم والشيب في الإسلام وذوالعلم ولهام مقدى وفي الترعن وفي الترعن الترعن وفي الترعن و

#### نے ارشاد فرمایا ،

اے اللہ میں ایسا زاز نہ وکھیں وائوں کی ہروی کی ہجائے۔ اور حسب لیم و ہر و بارستے جیا ۔ نہ کی جساستے جن کے دل عجمیوں سے سے ہوں سکے اور ان کی زبانیں عسر بوں کے سے ہوں گ

الاللهم لا يدركنى زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستعيى فيه من العليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب».

اورامام بخاری حضرت جابر دننی الله عنه سے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الله علیہ وسلم شہدارا حد کو دفن کھنے میں دوآ دمیول کو ایک ساتھ دنن کر رہے تھے اور یہ پوچھتے ہا رہے تھے کہ ان دونوں میں سے قرآن کریم سے نے زیادہ حاسل کیا ہے جب کی جات ہے تھے اور یہ پر چھتے ہا رہے تھے کہ ان دونوں میں سے قرآن کریم سے زیادہ حاسل کیا ہے جب کی طرف اشارہ کیا ہا آتا ہے پہلے قبر ہیں رکھتے۔

ان برایات و وصایا کافلاصه درج ذیل امورکی نسکل میں سکاتا ہے :

وراس کی داسته ایم کوچا ہیے کہ اتباز کے سلسنے تواضع اختیار کر ۔۔۔ اور اس کی دائے اور مشورہ سے اعراض ذکر ہے ، باکہ اس کے ساتھ ایس کے ساتھ ایس کی درائے کہ اس کے ساتھ ایس کی نوتوں کو کا میں اس کے ساتھ اس کا ذلیل ہونا ہی اس کی عزت ہے ، مونی پر ممل کر سے اس کے ساتھ اس کا ذلیل ہونا ہی اس کی عزت ہے ، اور اس کے ساتھ خواور اس کے ساتھ تواضع اختیار کرنا رفعت و البندی کا ذرابیہ ہے۔

تکھا ہے کہ امام شافعی رثمہ التٰہ کو اس بات پر ملامت کی گئی کہ وہ علمار سے سامنے آئنی زیادہ توانغع کیوں انتیار کرنے میں نوانہوں نے فرایا :

ولن تكرم النفس التى باتى باتى باتى التى التى التى التهينها الأرائ المرائن المر

أ هدین در هدم نفسی فرجم یکومونها میں انکے سامنے اپنے آکچوڈ کیل کرتا ہوں تووہ اسکا اکرام کرتے ہیں

حضرت ابن عباس دخی النّه عنها با وجود جلالت ِ قدر اودغظمیت و المندمقام پر فائز ہونے سے مضرت زیر بن تا ہے۔ انصاری دخی النّه عنه کی سواری کی پالان بچڑ پہلتے تھے اور فرمانے تھے : ہمیں اپینے علما مرسے ساتھ اسی طرح کا سکوک کرنے کے کا حکم دیا گیا ہے۔

اورامام الممدين منبك رحمه الله بنطف الممرسے فرمايا كەمى آپ سے سامنے ہی ببیھوں گااسی ليے كرجميس يومكم دياگيا بے كہم استاذول کے ساتھ تواضع اختياد كريں .

اورامام غزالی رحمه الله بید فرمایا بعلم تواضع اور کامل توسید سے بغیرماصل نہیں ہوسکتا۔

ک شاگرد کوجا ہیں کہ وہ اسّاؤ کوعظمیت واحترام کی نگاہ سے دسیجھے اور اس کو کامل ہمھے ،اس صورت سے اس سسے استفا دہ ہوسکتا ہے اور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ امام شافعی ترمه انته فٹ یا پاکستے نتھے کہ میں امام مالک سے سامنے صفحات اس نعوف سے آہت باپٹاکر انتحاکہ وہ آواز نہ سن لیں .

ربیع کہتے ہیں : سخدا میں نے امام شافعی سے رعب کی وحبہ سے کہیں یہ جواُست مزکی کمیں اسی حالت میں پانی ہول کہ امام شافعی جمعے دکھیے دیسہے ہول ر

خلیف مہبری کی اولا دمیں سے کوئی لوگا شرکی سے پاس حاضرہ وا، اور دیوارسے میک لگالی اوران سے ایک مدیث سے با ہے۔ بی سوال کیا تو شرکی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اس لوکے نے چیرسوال کیا لیکن شرکی نے بھر محمدی کوئی جواب نہ دیا ، تواس لوک نے نے کہا کہ خلیفہ سے بینے کی اس طرح سے توہین کی جائے گی ؟! توانہوں نے فرمایا : نہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ سے بیال علم اس سے برتر و بالا ہے کہ بیں اسے ضائع کر دوں (لینی حلقہ علم بیں اس طرح شیک لگاکر بیٹی خالف سے کہ بین اللہ علم کی شان سے خلاف ہے).

طالب علم کوبائیے کہ استاذ سے تم یا تُوسے ساتھ خطاب نہ کرسے بلکہ نہایت اوب سے استاذصا صب یا استاذی یا حضرت مولانا سے الفاظ سے مخاطب کرے ، اسی طرح استاذی غیر موجودگی میں بھی استاذ کا نام اس طرح سے لیے کہ جسے سن کر دوسر شخص کواس کی عظمت واحترام علوم ہوشتا ہے کہ ہمارے فائنل استاذصا صب نے یوں فرایا، یا ہمارے فلالے استاذصا حب نے یہ فرمایا یا ہمارے فلال مرشد نے اس طرح فرمایا ،

ا شاگرد کوچاہیے کہ علم داشاذ کے تق کو پہاپنے اوراس کے مرتبہ ونفنل کو یادر کھے بعضرت شعبہ فرماتے ہیں : ہیں جب کسی صاحب سے مدیث سن لیتا ہوں تو ہیں زندگی ہمر سے لیسے ان کا غلام بن جاتا ہوں ، اورانہوں نے فرمایا : ہیں نے کمبی کسی سے کوئی بات نہیں سن مگر میں اکی فدمت سے لیے اس سے پاس اس سے زیادہ مرتبہ جاتا ہوں جبنی بار میں نے اس سے کوئی بات نہیں ہیں اس خاتم ہوں جبنی بار میں نے اس سے کوئی بات ہوں جبنی بار میں سے اس سے کوئی بات نہیں ہوں جبنی بار میں سے اس سے کوئی بات ہوں جبنی بار میں سے کوئی بات نہیں ہوں جبنی بار میں سے کوئی بات ہوں جبنی بار میں سے کوئی بات نہیں ہوتے ۔

اورالتٰدتناكی تم فرائے شوقی پروہ فرائے ہیں:

فن م للعب لم وقب التبجیب لا کاد المعلم أن یکون سرسولاً

اساذکے امتزام میں کوٹے ہوجا کہ اور توب اجھی طرح سے انکالاکھ قریب ہے کہ اساذرسول وینیا مبرکے درج کوہ ہن جا اساذکے امتزام میں کوٹے ہوا کہ اور اور کی اساد میں الذی یہ بینی وینشنگی اُنفسا وعقو لا کیا آپ کو اس شخص سے برتر و بالاکوئ شخص معلم ہے ہونفوس وعقول کی تعیب و آبیادی کرے

کیاآپ کو اس شخص سے برتر و بالا کوئی شخص معسلام ہے۔

طالب علم کو بیا ہیںے کہ وہ اپنے اسا تذہ کے لیے ساری زندگی دعاکر تارہ ہوان کے اتقال کے لبدان کی اولا دوائزہ رشتہ دارول اوران سے دوستول کا نویال رکھے، اوران کی قبر برچا فنری دیا کر سے، اوران کے لیے استغفار کیا کر سے، اور برموقعہ بریان کی طرف سے صدقہ وخیرات کیا کر سے، اور علم، دین اوران مالات میں ان کی عادات وطربیقول کی رعایت رکھے

اودان کی حرکات دسکات کی بیروی کرسے، اوران کے طورطریقول کو بہترین نموز اور قابلِ تقلید شال بجد کراپنائے۔

طالب علم کو چاہیئے کہ اپنے استاؤی سخت گیری وسخت مزاجی کو برداشت کرسے ، اوراس کی دجہ سے ان کے ساتھ رہنے اوران سے استفادہ سے محوم نہ سہے ، اوراستاؤی ناراضگی ودرشتگی کے موقعہ پر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر معذرت بہتی کرسے اور تو بہر کرسے ، اوراستاؤ کے عصد کا موجب اور سبب اپنے آب ہی کو گرانے اور خود کو ہی سنراوا رہنے مخدرت بہتی کرسے اور استاؤی وراس کا دل خوش رہے گا اور طالب علم کو بھی دین دونیا اور اخریت کے منافع ماصل ہول گے۔

تعض سلف سے میمقولدمنقول ہے کہ تیخش تھی ماسل کرنے میں صبر وکھل سے کام نہیں ہے گا وہ ساری عمر جہالت کی تاریخی میں پرٹرار ہے گا ،اور جو اسس سلسلہ میں صبر وکھل سے کام بے گا وہ دنیا وآخرت کی عزت مال کر رہا۔ جہالت کی تاریخی میں پرٹرار ہے گا ،اور جو اسس سلسلہ میں صبر وکھل سے کام بے گا وہ دنیا وآخرت کی عزت مال کر رہا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے طالب علمی کی حالت میں ذارت اختیار کی تومیں اس وقت معزز ومحترم بن گیا جب میں مطلوب بنا۔

اورامام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفرت سفیان بن عیدنہ سے کہا گیا کہ آب سے پاس روسے زمین سے مخلف مالک سے لوگ آتے ہیں آپ ان پرغصہ ہوتے ہیں جس سے وٹرسپے کہ وہ لوگ واسپس لوٹ جائیں یا آپ کوعپوٹر ہیٹھیں ؟ توانہوں نے ان صاحب سے فرمایا :اگروہ اسپنے فائدے کی چیز میری بدانمان تی کی وجہ سے مچھوٹر ہیٹھیں تو کھپر تو وہ بڑسے سے و توف لوگ ہول سکے۔

اورکسی کہنے واسے نے کہاہے:

ان المعلم والطبیب کلا هسا۔ لا منصحان إذا هسا لسم یکوما ان المعلم والطبیب کلا هسا، کا اگراکرام ندکیاجائے تو وہ نصیحت وخیزوای نہیں کرتے استاذ اور مبیب دونوں کے دونوں کے دونوں واصبولجہ للٹ اِن جفویت معلم اُل فاصبول اسلیہ مانی کا ایک وہ سے مبرکروا گرائے مانی کو خت بڑا اِل اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا اور اگر معلم واستاذ کو سخت یا و توا ہے جہل کی و تی ترسی کا ان جانب کی تو ترسی کی ترسی کی ترسی کی توا کی ترسی کی ترس

کی طراب علم کوچاہیے کروہ اینے اسافی ساھنے نہایت سکون، تواضع اورائ سے بیٹے، اور سمبر تن گوش اس کی طرف متنوج رہیں اور کمل طور سے اس کی طرف کان لگائے رہیں اور بلا ضرورت دائی بابی آگے ہیں نے دیجے۔ دیجے۔ طائب علم پریم بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اسافی سے سراس مرکت سے دور رہیں جو دقار سے خملاف اورادب وسیار سے منافی ہو رہائی طرف نگاہ مجر کرنے دیجے اور اگر کہیں سے شور وغوغاکی آواز آنہا ہے تواس کی وجہ سے وسیار سے منافی ہو رہنز اس کی طرف نگاہ مجر کرنے دیجھے اور اگر کہیں سے شور وغوغاکی آواز آنہا ہے تواس کی وجہ سے

سله یه بات بردستا ذرد نمیس بوتی اس لیے کرنعین علمین والحبا ،صرف الشرک رضادسے لیے کام کرستے ہیں ان کامقصدن کوئی بدلہ حاصل کرنا ہوتا ہیے ڈسٹ کریے وصول کرنا۔

تنولین نزپڑسے نااس کی طرف توج کرسے اور خصوصاً اس حالت میں دب کہ اسا ذمبی پڑھا رہا ہو، اور اپنے ہاتھوں
پاؤوں یا جسم سے سے حصے سے ندکھیلے ، اور ناک میں انگی نہ ڈالے نہ اس سے گندگی نکالے ، ندمنہ بچا ڈکر کھولے ، اور نہ دانت ہجائے ، اور نہ زمین پرتیھیلی مارسے ، نہ زمین پرکیرس کھینچے ، نہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دومرسے میں وہ ل کوئے اور نہ اور نہ کوئی ایک بات نیم کے بطروں ہوئی کرسے بوج بیب و اور نہ اپنے پرطوں سے کھیلے ، اور استا فیسے بالانہ ورت زیا وہ بات ذکر ہے ، اور نہ کوئی ایسی بار انقل کرسے ہوج بیب و غریب یا مضمکہ خیز ہوا ور محرور ورسے قبع بھر دگانا پڑھے ، اگرالیا ہو بھی جائے تو بلا اور اور ور مسکر امیم بوسکے تھو کے بیاناک کی دیزش نکا سے نہے ، اور اس کی خرورت پڑھی جائے تو دور ایک حروب ہوکر دومال یا ٹیمٹو جیبر کواس مقصد سے لیے استمال کرسے ، اور اگر جیب نے تواول توجتنا ہوسکے اسے روسکے کوئرش کولیت کرنے اور مذکورو مال وغیرہ سے ڈھانپ لے ، اور جب جائی آئے تواول توجتنا ہوسکے اسے روسکے کوئرش کرسے ورزمہ پر ہاتھ دکھائے .

طالبِ علم پراساؤکے ہوتی وقی آئے ہیں ان سے سلسا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوایا ہے کہ:

آب پرعلم کا ایک حق یعبی ہے کہ آپ لوگوں کوعمومی سلام کریں اور اشا ذکوخصوسی سلام کریں ، اور ان سے سلسنے باادب بیٹیں ، اور ان سے ساھنے ہوئی ہوئی ہو اور ان سے ساھنے کریں ، اور یک کو آئی ہے سے اشارہ کریں ، اور دان سے فوان سے خلاف کی دوسے کا کوئی قول نقل کریں ، اور دان سے ساھنے کی گیبت کریں ، اور نہ ان کی تغریض کی گرفت کی تاک میں رہیں ، اور اگرانیا ہوجائے توان سے مذرکو فورًا قبول کریں ، اور اگرانہ ہیں کوئی ضرورت در پہنی توان سے مذرکو فورًا قبول کریں ، اور اسے کوئی خوان کے بیٹوں کوئی اور اگرانہ ہیں کوئی ضرورت در پہنی ہوتو اور وں سے قبل آپ اس کو پورا کریں ، اور ان کی صورت کے بیٹوں ہونے سے سیر نہ ہواس لیے کہ ان کی مشال اسس اور اگر وہ تھکے ہوئے ہوں تو ان کوم بور ذکریں ، اور ان کی صورت سے طویل مونے سے سیر یہ ہواس لیے کہ ان کی مشال اسس کھرور سے درخدت کی سی ہے جس سے میں کے گرنے کا انتظار کیا جا آب کہ کرب اس کا بھیل گرے۔

حضرت علی دشی الله عند سنے اپنی اس وصیّست میں اُن تمام حقوق کوجعے کرسے بیٹیں کر دیا ہے جو کا فی ، وا فی ا ورشا فی بیں ۔

طالب ملم کوچاہیے کہ استان کی درسگاہ گھریاان کی خصوصی نشست گاہ میں ان کی اجازت سے بغیر قعلیٰ دائل نہوجاہے وہاں استان تن تنہا ہویا کسی اور کے ہمراہ ، اور کھراگران سے اجازت طلب کرسے اور وہ اجازت ندیں تو وابس لوٹ جائے کر درگرا اجازت طلب نہ کرسے ، اور اگر اسے میعلوم نہ ہو کہ استان کو اس کی آمد کی خبر ہوئی بیصے یا نہیں تو ہین مرتبہ سے زیادہ اجازت طلب نہ کرے ، اور در وازے کو آہستہ اسستہ ادب واحترام سے ناخن کے ذرایع کھیکھٹا نے ہیئے یا بھر کوئی کڑایا کنڈی یا گھنٹی بجاکر ، اور اگر کمرہ وغیرہ دروازے سے دور ہو تو ضرورت سے مطابق آوازیا ذورسے کھیکھٹا نے میں کو فی کے مذاکہ نہیں ہیں۔

طالب علم کوچا ہیئے کرانشاذ کے پاس آجی ہئیت ، پاک صاف تھرسے کپڑول میں حاضر ہو خصوصًا اگر علم کا علقہ قائم ہوتو اور بھی اہتمام کرناچا ہیںے اس لیے کہ بیر ذکر اور عباد ت کیلیے اکٹھا ہونے کی مجلس ہے۔

طالبِ علم کوچاہیے کہ جب اساذکے پاس جائے تواس کادل دوسرے وصندول سے فارغ۔ اورنفس نفسیاتی منروریات سے کمیوم واکدا اساذکی بات یا درکھ سے اور جو وہ بجنے اس سے لیے سینہ منشرے ہو،ا ورطالبِ علم کوچاہیے کہ جب وہ مجلسِ علم میں جائے اور اساذ وہال موجود نہ ہو تواساذ کا انتظار کرنے تاکہ کوئی حصر درس فوت نہ ہوجائے، وہال ہنج کراساد کو جانے کے لیے دروازہ وغیرہ ہیں کھنگ کھٹا ناچاہیے، اور اگراساذا رام فرما ہول توان سے جاگئے کا انتظار کرنا چاہیے یا بھراس وقت واپسی لوٹ جانا چاہیے اور کھیردوبارہ حاصر بوجانا جائے۔

حضرت عبدالتٰدن عباس رضی التٰدعنها ہے مروی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کیا پی حفرت زیربن ثابت رضی التٰدعنهٔ کے درواز سے پر بیٹھ کران سے جا گئے کا انتظار کیا کر سے تھے ، ان سے جب کہا جا تاکہ کیا ہم ان کو بگانہ دیں ؟ تووہ فرطتے ؛ ہیں ، اور بسااوقات ابیا ہم تاکہ وہ کا فی طویل انتظار کر ستے تھے اور دصوب تیز ہوجا یا کرتی تھی ، یہی سلف صالحین کی عادت تھی ۔

طالب علم کوچاہیں کہ جب استاذ کو کسی کا کوئی دلیا یاکوئی نیا فائدہ بیان کرتے سنے یاکسی واقعہ کونقل کرتے یا عر کوپڑسطتے سنے اوراسے وہ پہلے سے یا دہوتواس کوجاہیے کہ استاذ کی طرف ہمہ تن گوش ہوکراس طرح سنے گویا وہ اس سے فائدہ اٹھانے والااور ایسا پیاسا سے کہ اس سے اس کی سیرانی کا انتظام ہور ہاہیے اور اس سے قبل اس نے یہ بات ھے۔ رگر، نہیں شن تھی ۔

حضرت عطا، فرط تے ہیں کہ ہمیں جب کئی صاحب سے کوئی حدیث سنتا ہوں اور وہ مجھے پہلے سے بہت انجیی طرح سے معلوم ہوتی ہوتی میں بہت انجی طرح سے معلوم ہوتی ہے لیکن میں معلوم ہوتی ہے اور انہی سے اور انہی سے اور انہی سے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے فرطایا کہ جب کوئی نوجوال کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو ہمیں اسے کان لگا کر ایسے سنتا ہوں گویا میں نے بہلے مردی ہوت النکہ میں وہ حدیث اس کی پیدائش سے قبل سن جکا ہوتا ہوں ۔

دوسست سے صفات اوردوتی سے آواب سے بارسے بار سے میں ابوتمام مندر جب ذیل اشعار کہتے ہیں:

وجعللت كان المحلسم ردَّ جواب، المحاسم الدَّ جواب، المحاسم الدَّ جواب، المحاسم الدَّ جواب، المحاسك المحاسم وردِّ برائ مرازوب المحاسك ا

وبقلب، ولعاد أدرى به ولا ولا المرى ب

وتراه يصغى للعديث بسسمعس اورآب اس كوبات كربيان كاكرمين والااور

یہ معاملہ توایک دوست کا ہینے دوست سے ساتھ ہونا چاہیے توجیرات اذکے ساتھ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ اہم اور نازک سبے ۔

طالبِ علم جوبات جانبا ہوا ور حوجیز تمجہ جیکا ہوا سے باربار نہیں پوجیٹا چاہیے اور نہاں کے بمجھنے کی درخواست کر اچاہئے اس لیے کہ اس سے وقت منائع ہوتا ہے اور بساا وقات استاذ ننگ دل ہوجا ناہے ۔ امام بہری فرماتے ہیں کہ حدیث کا امادہ کرنا اور لوٹانا چٹان سے ایک جگہ سے دومری حگمنتقل کرنے سے زیادہ سخت کام ہے۔

طالب علم کوغور سے سننے اور سمجھنے کی کوشنش کرنے میں کسی قتم کی تقصیر وکو تاہی نہیں کرنا چاہیے اور نہ اپنے ذہن کو کسی بات یا دوسرے امری مشغول کرنا چاہیئے جس کی وجہ سے استا ذہسے بھرد و بارہ اعاد ؤ کلام کی درنواست کرنا پڑسے ، اس لیے کہ بیاسارت ادب اور سے ادبی ہے ، طالبِ علم کوشروع ہی سے حاضرالذین اور استاذ کی طرف سمجہ تن گوش متوجہ ہونا ہا۔ یہ

اوراگرا شافسے دور ہوسنے کی وجہ سے بات نہ من سکے پاکوشش کے باوجود مجھ نہ سکے توالیم صورت میں طالب علم کو بیری ہے کہ استافسے اعادہ کلام اور سمجھنے کی درخواست کرسے اور نہایت عمد گیسے اسبے عذرکو وانیح کردے۔

#### 9999956099000000

یه ده اتیم آداب داخلاق میں تونیکے توابیت اسادوں دم زیوں سے ماصل کرنا چاہیئے، اور بینہا بیت اعلیٰ تربیتی آداب اور شاندار معاشرتی حقوق میں .

اور بیایک ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جب ان آ داب کو سیکھنے سکھانے دانے ماحول میں آنکھیں کھولے گا،اور تنہ فرخ بی سے ان حقوق کے اپنانے کا عادی ہوگا توظام رہے کہ بچہ ان لوگول کے تقوق بھی ا داکر سے گاجن کے حقوق اس پرالگو ہوتے بیں .اس لیے کہ وہ اس کی تعلیم تربیت تعلیم اخلاق اور تعمیر خصیریت کا سبب بنے بیں ۔

اس بین سی کابی اختلاف نه بین که علمول اور مربیول کونیچے کی افلاقی ومعاشرتی تربیت کوعلمی و تھافتی تعلیم برمقدم رکھنا چاہیئے اس لیے کہ جدیام شہور سبے مرکارم افولاق سے آراستہ ہونا تعلیم مسائل برمقدم سبے۔ اسی لیے سلف مسالحین رحمم اللہ ا پہنے بچول اور شاگر دول کوا دب سکھلنے اور بااد ب بنانے کا علم کی تلقین اور علوم ومعرفت سے آراستہ کرنے سے زیادہ ابتمام کرتے تھے۔

موضّرت حبیب بن شہیدا ہے بیٹے سے فراتے ہیں: اسے میرسے بیٹے فقہا، وعلماء کے ساتھ رہنا، اور ان سے عبسلم کی باتیں ،اورا دب سکھنا،اس لیے کہ یہ مجھے بہت سی حدیثول سے زیادہ محبوب وہندیدہ ہے۔ ا در مُغَلدُن حسین نے تعنریت عبدالتّٰدین مبارک سے فرمایا : ہم کنٹرتِ احادیث کی بنسبت اوب سے زیادہ مخاج ہیں . اور تعبن حضارت سے مززی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا : اے میرسے بیٹے تم ادب کا ایک باب سکے ھولو یہ مجھے اس سے زیادہ مجوب ہے کہتم علوم سے ابواب میں سے سنتر ہا ب سکھو۔

ا در حضرت سنیان بن عین فرماتے میں کہ رسول التّحتلی التّدعلیہ وسلم ہی اسل میزان ومعیار ہیں اور بر کھنے کے لیے تما اشیاء کو آپ کے اخلاق بسیرت اور عادات واطوار پر بی پیشیں کیا جلنے گا، جواس کے موافق ہو وہ حق ہے اور جو اس سے خلاف بہو وہ باطل ہے۔ خلاف بہو وہ باطل ہے۔

اور ابنِ سیرین کہتے ہیں: لوگ نبی کریم صلی التّہ علیہ وٹم کےطورطریقوں اورسیرتِ سلف کو اس طرح سیکھا کریتے تھے جس طرح کہ علم کوسیکھتے تھے۔

یه بات صروریا در کھناچاہیئے کہ جن آ داب کا نذکرہ کیا گیا ہے یہ ان علمین سے حق میں ہیں ہوخود تعتی ہوں، دین کاحق ا دا کریتے ہوں، اورانٹدکی عظمیت و برطانی پرتقین رکھتے ہوں، اوراسلام برعقیدت و شریعیت ہونے سے اعتبار سے اورقرآن کرم پرمنہاج اور دستور مہونے سے اعتبار سے ایمان رکھتے ہوں، لیسے علمین واسا ندہ سے احترام کا طلباء اور بخول کو عادی بنا نا چاہیے، اوران کے فضل و مرتبہ کوان کے ذہن شین کو ناچاہیئے اور ان سے حقوق کس وقت بہ ادا کرتے رہنا چاہیے جب بہ کہ وہ سے وسیدھے راستے اورصل کی تقائم ہوں.

رہے وہ اساتذہ معلمین ہو محدو ہے دین فتم سے ہیں اورلادین مربی نوان سے یے زتوقلوب ہیں کوئی عظمت ہے ز نفوس ہیں احترام ،اس لیے کہ انہول نے انجا دو ہے دینی کی وجہ سے اپنی کرامت وانسا نبیت کو ہرباد کر دیا ہے اور اپنے اعتبار اور ہیبت ووقار کو کفروضلال کی وجہ سے ختم کر دیا ہے۔

کہ نظام البنا ہاب کوچا ہے کہ اگر اسے میں ماہ ہوجائے کہ کوئی ملحق کا اشاذاس سے پیے کو کفرے مبادی اور گراہی در لین کی آبوا کی ملقین کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ سے لیے نا راض ہو، بلکہ اسے چا ہیے کہ ساری دنیا کو سرپر اٹھا ہے اور اس تھے کہ ا اور دوسروں سے ایجنبٹ خائن لوگول سے برخلاف اس کی رگوں ہیں اسلام کی حمیت کو بحوش مارنا چا ہیئے ۔ یہاں تک کراسے پ محسوس ہونے ملکے کہ یہ نیشری زم ہولیے جراثیم اپنے بلول ہیں داخل ہوگئے ہیں اور اپنے گھونسلول میں جھیپ سے میں اور اب

ال بَكُ نَفُنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذْ مَعُهُ الْبَاطِلِ فَيَذْ مَعُهُ الْبَاطِلِ فَيَذْ مَعُهُ قَاذَا هُو زَاهِنُ وَلَكُو الْوَيْلُ مِنَا تَصِفُونَ )). الانبياء - ١٨

ہم توحق کو باطل کے اوپر بچینک ماریتے ہیں، سودہ اس کا بھیجانکال دنیا ہے تووہ دفعۃ مد با آ ہے۔ اور تمہاری (بڑی) کم بنتی آئے گی اسس سے کہ جوتم گھوتے رہیتے ہو۔

ا ورالتُدتعالى رهم فرائع مندرجه وبل شعر كين والمع بريد:

إن عادت العقرب عدنالها وكانت النعل لها حاضرة الزيج نام عاند بوگا الاردي النعل لها حاضرة الزيج نام نام مراس الزيج نام النام النام الزيج نام النام الزيج نام النام الزيج النام النا

باپ سے یہ سے میں بات کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہے الانس ہونے کی خاطراس ملحداستا ذا وراس گراہ خائن مربی کے آرے کے آرے آجلے بلکہ والد کوچا ہیے کہ اپنے ہیٹے ہیں علمی جراکت اور حق بات کھلم کھے لا کہنے کی عادت پدا کرے تاکہ نبھے میں اعداء اسلام سے مقابلہ کی عادمت پیدا ہوخواہ دین قیمنوں کوکتنی ہی طاقت نفوذا ورتسلط کیول نہ حاصل ہو۔

اور حبب اعدائه اسلام منواه وه استاذ ہو یا غیراستا ذہمی میں معلوم ہوجائے گاکہ پوری قوم ان کی تاک میں ہے۔ اور اسکے فعال واقوال بریمبر کرنے اور اس کی تر دید سے لیے سب جبوٹے بڑے تھے ہوئے ہیں تواتب ہی تبلائے کہ ایس صورت مال میں کیا ان میں سے کوئی شخص میں پر برات کرسے گاکہ انحاد معیلائے ؟

ان مجرموں میں سے کوئی بھی مجرم یہ طاقت رکھے گاکہ اسلام برجملہ کہ ہے ؟

ا در پھرکیا کہی ہمارے کا نول میں یا دیجھنے میں یہ بات آئے گی کہی تئین نے اللہ تعالی کی فات پر حملہ کرینے کے لیے زبان دراز کی یارسول اکرم سسلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پرطعن وشینج کرنا چاہی ؟ ظاہر بابت ہے کہ ایسا کہ بھی نہوگا اس بیے والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو خوب مجیس اور امر یا لمعروف ونہی عن انکر سے سلسلہ میں ان کی میں در در اس میں دور اس میں اور اس میں میں در اس میں ہوگا کہ اس میں در اس میں دور اس میں دی میں دور اس میں دو

جوذمہ داری ہے اسے پوراکریں، اور مہرا بجندھے ونیائن سے ساسنے سینہ سپر رہیں ، اور بھیوں ہیں جرائت اورا عداء اسلام مقابلہ کی عادمت پدی*اکریں ، تاکہ دین سے ڈیمنول سے ایج*نسٹ سکرنٹی وبغا ومٹ کرسکیں ، اور ڈیمنول اور مزدلول کولینے بلول سے ہا ہرآنے کاموقعہ زیلے ، اورعزمت ہمیشہ ہمیشہ سے لیے اللہ اوراس سے رسول اور مؤمنوں سے بیے ہوجائے۔

ہم ہوں۔ بہ مسلمہ میر رسم فروائے ہوان لوگول کے سامنے اپنی قوت اور جہاد کی عظمیت اور حق بات کہنے کی اللہ تعالیے ایسے عنص بررمم فروائے ہوان لوگول کے سامنے اپنی قوت اور جہاد کی عظمیت اور حق بات کہنے کی جرأت عیال کردیے۔

۵-ساتھی کا تق ساتھی اور اچھے بنشین کا انتخاب بھی ہے۔ اس لیے کہ اس کا بچے کی استقامیت اور اس کے امور کی اصلاح اور اس کے امور کی اصلاح اور انسان کی کہ کہ سے میں کہ اس کے امور کی استقامیت اور اس کے امور کی اصلاح اور انسان کی کہ کہ بس نے بیمقول کہا ہے کہ ساتھی کھینچنے والا ہو تاہد اور اس نے بھی کہا جس نے بیمقول کہا ہے کہ ساتھی کھینچنے والا ہو تاہد اس نے بھی کہا جس نے بیمق کہ جس کے بیمان کی سے کہ تم مجھے بیمان کو ہے کہ میں کون ہوں ، ول ، میں کہ اور اس سے تم مجھے بیمان کو گے کہ میں کون ہوں ، ول ،

#### $\odot$

ا ورالتُدتعالى اسس شاعر پررم فرائے مبس نے درج ذیل شعر کہا ہے !

فکل قربین سیالمقارب یقتدی اس می که مرساتی این سیالتی این است

عن المسرء لانتسبل وسسسل عن قوسيه انسان كه بارسه مين زيوجيو بكه اسكه ماتھى كەپلىر يين سوال<sup>2</sup>

اور پیجیے اس سلسلہ میں مرتی آول نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے فرامین مبارک بھی سن لیں کہ آپ نے والدین اوم برو<sup>ں</sup> سمو اپہنے بچوں اوران لوگول کیلیے عبن کی ترہیت کی ذمہ داری ان بر عائد ہوتی ہے کس طرح اپیجے رفقا رکے اختیاد کرنے کی تعلیم دی ہے۔

ا مام بخاری دستم مصنرت ابوموشی اشعری رضی التّدعذ سے روا بیت کریتے ہیں کہ رسول التّدسلی التّدعلیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ :

((منسل الجليس المصالح والجليس المسوء التصادر عبى اور برے ماتھی کی مشال مثک المشل حامل المسك و منافع الك يور والے الك يور والے کی سے ہے فعامل المسك إماأن يعذيك، اُولتنتری مت شك الاياتوتهيں منک دلائون و و ديگا ياتم اس سے تمہیں اچی خوست و آئے گا۔ اور عبی و صوب کے والا یا تو تمہارے کی اور عبی دور قالے الک یعرق ثيابك اور عبی دور نکنے والا یا تو تمہارے کی اس منہ و بھر ان یعرق ثيابك اور عبی دور نکنے والا یا تو تمہارے کی اس منہ و بھر ان کے گا۔ اور عبی دور نکنے والا یا تو تمہارے کی اس منہ و بھر ان کے گا۔ الک یو ان ان یعرق ثيابك المسال کے پاس منہ ہیں گندی برا آئے گا۔ الک یو آئے گا۔

اور ابوداؤد وترمندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے دوایت کرستے ہیں کہ آپ سنے ارشا د فرمایا:

(( لا تصاحب إلا مئ منسًا، ولایا کل تم ساتھ ندر ہنا مگرمون سے ، ادر تمہادا کھا نا نے کھائے طعامک إلاتقی).

ا ورابن عساكررسول التدهلي الله عليه ولم معدروايت كرية ين كه آب في فرايا:

((إساك وقرب السوء فإنك تم بريد ساتهى سے بجواس ليے كتهبين اسى كے به بريد ساتھى سے بجوان اللہ كے كتهبين اسى كے به تغرف).

ا ورامام ترمذی وابودا ذونی كريم عليه العملاة والسلام مسے روايت كرستے بين :

((السرعِل دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل).

انسان اپنے دوست سے مذہب پر موتا ہے اس لیے تم میں سے متبر خص کوریہ دکھیدلینا پاہیے کہ دوس سے درستی

کرد اِسپے۔

ان تمام امورکی وجسے مرفی پریدلازم سبے کہ بیھے سے لیے اچھے ساتھیول کا انتخاب کرسے اور محصوصًا جب بچرسنِ تبیر وشعور کو پہنچ جائے تو اس سے لیے اس کی عمرسے الیسے نیک صالح ساتھیول کی جاعت منتخب کرنا چا ہیے جن سے ساتھ وہ اٹھے بیٹے۔ اور کھیلے کو دسے ، اور پڑھتے کھے ، اور ان سے طاجا کر سے ، اور ان کی بیار پرسی کر سے ، اور حب وہ کامیاب دکامران ہوں توانہ بین تحفہ تحالف بیش کر سے ، اور آئر وہ بیش بات بعول جائیں توانہ بیں یا دولاد سے ، اور آگر وہ حاجت مند جول تو ان کی امداد کر سے ، ایسے مواقع فراہم کر ہے ۔ اور آئر ہو بی جائے ہوں تنک وشیر سے ان فطری معاشرتی سجلائی و نیر سے امور میں آگے برط سے سے وصف برنشو و نما یا ہے گا ، اور سے تبل میں وہ ایک ایسامتوازن فعال مرد ہے گا ہو معاشرت سے می کو ایسے میرے طریقے پراداکر سے گا جو معاشرت سے میں کو ایسے میرے طریقے پراداکر سے گا جسے اللہ تعالی ہے اور ہیں کا اسلام حکم دتیا ہے۔

سوال یہ ہیے کرمصابہت ورفاقت سے وہ اہم حقوق کیا ہیں جن کابچوں میں پیدا کرنا اور راسنح کرنا تربیت کرسنے والوں پرلازم سنے۔

يه حقول درج ذيل بين :

# الف - ملاقات كي وقت سلام كرنا :

اس یلے کہ بخاری و کم مصرت عبدالتہ بن عمروبن العاص زنی التٰہ عنہاسے روایت کرستے بیں کہ ایک صاحب نے رسول التٰہ علی اللہ علیہ و بھا : اسلام سے آواب میں سے کونسا اُوب زیا وہ بہتر ہے ؟ آپ نے ارشا و فرایا :

(ار تسطیعہ م اسطیعام ، وتقرلُ السیلام تم کھانا کھیں وَاورس می کروبراس تُخفس کو بھی جس کو میں ہوئے ۔

علی من عوفت ومن لیم تعریف )، تم جانبتے ہوا ور اس کو بھی حس کو مہیں جانبتے ۔

اور امام مسلم حضرت ابومبر بریا دشی التّدعنه سے روابیت کریتے میں کہ انہوں نے فرمایا : رسول التّدصلّی التّبعلیة وسلم فرماتے ہیں :

ر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تعابقًا ، أولا أدلكم على شي إذا فعلتموا تعاببتم ا أفشوا السلام بينكم».

تم دنت میں اس وقت کک واضل زبو گے جب تک مؤمن ذبن با فرداورتم مؤمن اس وقت کک نہمیں بن سکتے حب کک آبس میں مجمت نہ کرو کیا میں تمہیں ایک اسی چیز نہ تبلا دوں کہ حب تم اسے اختیار کرلو تو آبس میں مجست پیدا ہوجا ہے۔ آبس میں سلام کو عام کرو۔

# ب - اگر بیمار میوتواس کی بیمار برسی و عیاوت کرنا:

اس ليركه المام بخارى مضرت ابوموشى اشعرى دنى الته عندست رو ايرت كرستے بين كه نبى كريم مسلى الته عليه ولم نے فراي (اسعود واللربین ، وأخصر والبحائتے ، وفكوا بيارك عيادت كرد، ادريمبوكے كوكما ناكما، دَ، اورتيدى العانی)) •

اورا مام بخاری و سلم حضرت ابوسریره دنی النّدی سے روایت کرتے بین که رسول النّدمسلی النّدیلیه ولم نے ارشا وفرایا:
((حق المسلم علی المسلم جس، رواسلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ مَن جی، سرام وعیا و قالمسلم علی المسلم بین واتبا کا ایجنا مُن واجا به المدیق و قالم نا میاری میاوت کرنا، جنازه کی اتباع کرنا الدعق و تشمیت العالمس ».

اور دیوت تبول کرنا، اور میچنک کا جواب دینا.

#### ج \_ چينڪ آنيراس کاجواب دينا:

اس کے کہ امام بخاری حضرت ایوم رمیرہ نئی التہ عنہ سے روایت کرتے میں کر رسول التہ علیہ ولم نے ارشاد فرالیا:

(( إذا عطس أحدك م فليقل: الحمد ملله ، جب تم میں سے شخص کوچينک آئے تواسیجا بیک ولیقیل له اُنحوی اُوصاحبه: بیر حمل الله ، مرحک الله کیا ، اور اس کا بحائی یاس کا ساتھی ان کیا وارجب اسکاساتھی فیا ذاقال له : بیر حمل الله ولیصلے بالک میں ، بیر حمل الله ولیصلے بالک میں ، الله ولیصلے بالک میں ، الله ولیصلے بالک میں ہوایت و سے اور تمہاری و اسٹر ولیسلے بالکم کے ( لین الله تمہیں ہوایت و سے اور تمہاری و سے والی و

حالت درسست كرسيم).

د - الله كى رضا ونوشنودى حاصل كرنے كے ياس سے ملاقات كرنا؛

ابن ماجدا ورترمذی مضرت ابوم بریره رضی النه عنه سے روایت کرتے ہیں کہ برسول النه صلی النه علیہ تولم نے فرایا :

(( من عاد موبینیًا اُفنرار اُخا َ فی النه ناداه جوشنص کی مربین ک عادت کرتا ہے یا اپنے مسلمان مناد بان طبیت وطاب ممثنا نے وتبوأت مینائی کن زیادت کرتا ہے تواسے ایک فرشته نیادویًا مین الجندة منزیًا ب

نے جنت میں اپنا گھر بنالیا۔ اور امام سلم رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم سے روایت کرتے میں کہ ایک صاحب نے اپنے وینی بھانی سے ملنے کا اراده کیا ہوکسی دوسری بنی بی رتباتھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی کے سرے پراپنا ایک فرشتہ اس کے انتظاری بڑھا دیا وہ شخص جب وہاں پنچا تواس فرشتے نے پوچیا کہ تم کہاں جارہ ہے ہو؟ اس نے جواب ویا کہ اس بستی ہیں میرالکہ کھائی سے اس سے پاس جارہا ہوں ، اس فرشتے نے کہا : کیا تمہارا اس پرکوئی تق ہے جس کی تم کمیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا : نہیں بس میں اس سے اللہ کے لیے مجتب کرتا ہوں ، تواس فرشتے نے کہا : میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب میں ہوں تاکہ ہیں بتلا دول کرس طرح تم نے اس شخص سے اللہ سے مبدت کی ہے اس طرح اللہ ہی تم سے مجتب کرتا ہوں متبت کرتا ہوں کہ سے اللہ سے مبدت کی ہے اس طرح اللہ ہی تم سے مجتب کرتا ہوں۔

### لا ۔ مسختی وبرکت فی کے وقت امداد کرنا:

المام بخارى مسلم حضرت عبداللدين عمرضى الله عنهاست روايت كريت بيك كدرسول الله صلى الله عليه ولم في فرايا:

سلمان مسلمان کا بھائی ہے شاس پرظلم کرتاہے اور مزاسے بے یارو مدد کا رحیور آتا ہے ، بوشخص اپنے بھائی کی خورت پوری کرنے میں لگتاہے ، التٰداس کی حابت بوری کرتاہے ، التٰداس کی حابت بوری کرتاہے ، اور پی کرتاہے نانی کرتاہے ، اور پی پرتایانی ودور کرتیا ہے ، اور پی پرتایانی مسلمان سے کوئی پرتایی نانی مسلمان کی پردہ پوشنی کو دور فرایش کے ، اور چیخص کسی مسلمان کی پردہ پوشنی کرتاہے تیا مست سے روز اللہ تعالی مسلمان کی پردہ پوشنی کرتاہے تیا مست سے روز اللہ تعالی اس کی پردہ پوشنی فرایش گئے ۔

((المسلم أنعو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أنعو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المن الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربةً فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلمًا سترة الله يوم القيامة ، ومن ستر مسلمًا سترة الله يوم القيامة ) .

\* \* \* \*

### و\_- مسلمان کی دعوت قبول کرنا:

ا مام بخاری ا ورسیلم حضرت ابوہریرہ رضی التّدعنهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّدصلی التّدعلیہ سلیم نے ارشا و فرایا :

(حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المربض ، واتباع الجنب من وإجابة الدعوة ، وتشميت العالمس».

ایک سلمان سے دوسرے سلان پر پانچے می ہیں ہوا کا بواب دینا ، بریاد کی میادست کرنا ، منارنے کے ساتھ جانا ، وحوست قبول کرنا ، اور مجھنیک سسکا بچاہ دینا۔

#### ز - مختف مهینول اورعیدس کی آمریجسپ عادت مبارک با د دینا:

وطیمی مضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روابیت کرتے ہیں:

میشخص جمعہ سے واپسی پراپنے کسی مجعالی سے ہے تو

اسے چاہیئے کہ وہ یہ کہ دسے : اللہ تعالی ہماری اور

آب كى جانب ست تبول فرائد.

((من لقى أنعاد عند الانميراف من الجيعة فليقل: تقبّل المنه مناومنك).

÷ ÷ ÷

صاحب مقاصد" خالدین معلان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے عید کے روز سلے توانہوں نے حضرت واثلہ سے فرمایا ؛ اللہ تعالی میری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے توحضرت واثلہ نے بھی ان سے اس طرح سے جملے کہے ۔

صیحیَن میں آ تا ہے کہ التٰہ تعالیٰ نے حب حضرت کوب بن مالک دنی التٰہ بن کی توبہ قبول فرالی توحن رت طلح دنی آ عذا*ن کومبارک ب*او دینے کے لیے کھوے ہوگئے اورانہ بیں مبارک با ددی ۔

جامع كبيرسيم مؤلف حضرت عبدالترب عمرودشى التُدعنها سيم فورع دوايت نقل كرستے بيں :

کیاتم جانتے ہوکہ پڑوسی کاکیاسی ہے؛ اگروہ تم سے مدد مانگے توثم اس کی اعانت کرو۔ اور اگروہ تم سے قرض مانگے توثم اسے قرض ود۔ اور اگرا سے کوئی فیر حاصل ہوتو تم اسے مبارک با ددو، اور اگراسے کوئی ماصل ہوتو تم اسے مبارک با ددو، اور اگراسے کوئی

معيببت بهنيج جائة توتم اس سع تعزيت كرور

((أتدرون ماحق الجار؛إن استعان بك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خديرهنا كنه ، وإن اكساسته مصية عزّيته».

#### ے۔ مختلف موقعول اور مناسبات میں ہر بیروینا:

طبرانی معجم اوسط " بیں نبی کریم ملی الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرط یا : ((تہا دوا تعابواً).

بر به ما بر به ما بری بین مصریت عائشہ رنبی الٹیءنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الٹسر صلی الٹرعلیہ ولم نے ارشا وفرمایا ہے :

دريانساء المؤمنين تهادين ولوفرسن

شاءً ، فإنه ينبت المسودة ويذهب

ایک دومرے کو بہر دو محت پیداکرد -

اسے مؤمنوں کی عورتو ایک دوسرسے کوبدیہ دیاکڑ بچاہیے دنبہ کا ایک کھربی کیوں نہ ہوہس لیے کہ اس سے معیت پیدا ہوتی ہے اور کینجم ہوجا ماہے۔

الشغاش»-

اور وملمی حضرت انس فنی الله عندست رفوع روایت نقل کرستے ہیں کہ آب ملی الله علیہ وم نے فرطایا:

ہیہ دیسے کوانحتیار کیا کرواس لیے کہ یہ مودت کو رید در در دور ((عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة

پیداکرما ہے اور کینہ کوشم مردتیا ہے.

وتذهب بالضغائن». بوردام کار نام ماکت

ا درامام مالک نے "موطاً" میں روایت نقل کی ہے:

(رتصانحوأيل هب الغل ، وتها دوا تعابوا

وتذهب الشعناء».

آبس میں مصافحه کیاکروی کینه دور کردیا ہے . اور اب یس مدید دیاکرو آب میں مجت پدا ہوتی ہے اور دنیف و

كبينة حتم موجا أسب م

دائمی اور تقل مؤمن رفیق اور ساتھی کے حقوق سے وقتی اور تقوری سی دیر سے ساتھی سے حقوق بھی متنفرخ مہوتے ہیں' وقتی ساتھی سے مراد و شخص ہے جو آپ سے ساتھ سی سفریس یا رفیق درس یا ملازمت کا ساتھی ہو قرآن کریم نے مندرجہ ذیل الفاظ سے اسے تعبیر کیا ہے :

لاقالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ»، النباد ٢٢٠ الديس بينيف ولك.

ایسے دفیق سے ساتھ بھی ہراس شخص کو جواس کا پڑوسی ہوشف قلت و مجدت ، اکرام ، تعاول ، ایٹار ، نری اور اچھے افول کا مظام ہوکرنا چاہئے۔ ہمارے لیے ساتھ ہول کے افول کا مظام ہوکرنا چاہئے۔ ہمارے لیے ساتھ ہول کے ساتھ ساتھ ہول کے ساتھ ساتھ ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہم مالی و من مزاجی سے بیش آنے کا بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین منونہ ایسے اور کوئے ہوگال میں بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین منونہ ایسے میں اور اقامت اور کوئے ہوگال میں بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین

امام طبرانی اپنی سندسے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ ولم سے ساتھ آپ سے ایک صحابی میں تھے، دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سواریتھے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ ولم ایک سکھنے درختوں والی حکم پہنچے تو آپ نے دو مہنیاں توڑی جن میں سے ایک میروشی تھی تو آپ نے ان دونوں میں جو سیری اوراجی تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی ، ان صاحب نے وض کیا: اے اللہ کے رسول آپ اسے مجھ سے زیادہ حق دار تھے! تو آپ نے ارشاد فرطیا: اے ف ال ساتھی کو دیے ہیں پوھیا ہم کرنہ نہیں، یہ بات نہیں ہے اس لیے کے دوشخص بوکس سے ساتھ دفیق بنتا ہے اس سے اپنے ساتھیوں کے بار سے میں پوھیا با کے گا چاہے دہ ایک گھڑی کی رفاقت کیوں نہو۔

۔ رمبعی بن ابی عبدالزمئن فرمانتے ہیں : ایک مروت سفرکی ہوتی ہیں اور ایک مروت ا قامت وحضرکی ہفریس مردت کا تقا ندیہ جنے کہ انسان زادِ راہ کوخرج کرسے اور سا تعیسول سے انعقلاف نے کرسے ، اورکٹرت سے دل لگی کرسے ، لیکن الیسا نداق نه بهو جوالتٰدکی نا داختگی کاموحب بهو ٔ اور آقامت و حضر میں مروت پر ہے کہ سبخد تنقل آیا با یا کریے۔ اور قرآن کریم ک تلاوت کرے اور التٰدیمے واسطے بہرت سے دوست بناتے۔

تعض بنواسروالول کی جانب پراشعارمنسوب ہیں:
إذا مسا رفیقی لے مین خطف نافتی
اگر میرے ساتھی کے لیے میری اذبینی پرسواری
ولم یک من نمادی له مشطر مزودی
اور اگر میرے توشی سے ایک عمری رابراسکا معدنی به شسس ریکا ن فیسا نحدن فیسے وقداری
شسر دیکا ن فیسا نحدن فیسے وقداری

حضارت مربین سائعی کے تق اور دوست کا احترام کرنے سے سلسلہ میں یہ وہ اہم بنیا دی اصول اور قوا عدوضو ابط ہیں ہیں ہ بی کول کو آنکھ کھو لئے سے مہی سکھانا اور ان کا عادی بنا پا جا ہیئے ، اور بیچے ہیں معاشری شعور پاکرنے اور الشد کے لیے بجت کرنے کی عادت ڈالنے سے سلسلہ میں یہ سب سے بوسے عوالی واسباب ہیں ، یہ جذبہ جب میست واضلاص ، وفاء و ایثار اور تعاون و نویر خواہی کی بنیا دول پر قائم ہو تواس سے سلم معاشر سے میں اتحاد اور سلامتی اور استقرار وان کی بنیادیں راسنے مشحکم ہول گی اور عدل وانصاف اور مساوات و بھائی چارگ کی فضاء اطراف عالم اور تمام سرز مین میں جبیل جائے گی ،کیوں ؟ اس لیے کم سلمان نے اسلام کا زندہ نمونہ اپنے اضلاق وعادات چال جین اور معاملہ و برتا و کے ذریعیہ ہرزی بھیرت سے سامنے چین کر دیا ہوگا .

ہمارااسلامی معاشرہ ایسے فاضل تربیت کرنے والوں اور با وصف والدین کاکس قدر مماج ہے جواجھی تربت اور شاندارا خلاق کے ذریعہ شروع ہی سسے بیسے میں یہ بنیادی چیزیں پیداکر دیں تاکہ بچہ اجھی عا دان میں نشوونما پائے اور اعلی ترین اخلاق اور بے نفسی کی وصف کولیکر بڑھے بیلے ۔

ا برطب سے ماروں و تقوی میں بڑا ہو ہا میں بڑا ہو ہا میں بڑا ہو ، ملم میں بڑا ہو ، دین و تقوی میں بڑا ہو ۔ ۱ - برٹ سے کا میں اور عزت وشافت و قدر دمنزلت میں برتر ہو۔

یہ مذکورہ بالاحصارت اگرا بینے دین میں مخلص ، اور اپنے رب کی شریعیت کومضبوطی سے تھا منے واسے ہوں تو لوگوں پر بیالازم ہوگاکہ ان کی قدر دمنزلت بہجانیں ، اوران سے حق کو اداکریں ، اور ان سے احترام سے فریفیہ کوا داکریں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے اس حکم کی اتباع وتعیل ہوجائے جس نے معاشرہ کوالیے افراد سے مرتب سے روشناس کرایا اور

لوگوں پران سے حق کولازم کردیا۔

# بڑول کے احترام کے سلسلہ میں نبی کریم کی اللہ علیہ وہم کی شاندر توجیہات وارشا دات کا ایک معطر گلدستہ پیشس نعرمت سہے

امام ترمذی معنرت انس رضی التُدعنه سیے روایت کرستے ہیں کدا نہوں سنے فرمایا ؛ رسول التُدسلی التُدعلیہ وسلم ارشا د فرائے ہیں :

> ((ماأكرم تاب شيخًا لسنّه إلاقيّن اللّٰماله من يكرمه عندستّه)).

کوئی بھی نوجوان منص کی قررسید ہنت کا احترام اس کی ٹری عمری وجہ سے بہیں کر ما مگر ریکہ اللہ دتعالیٰ اس سے لیے الم وجہ اللہ افراد مقرر کریتیا ہے۔ بجواس کا احترام اس وقت کریں گئے جب وہ اس بڑی تمرکو پہنچ جائے۔

و فخص ہم یں سے بہیں ہے جو جبوٹوں پردھم مرکرے

ا ورابو دا ؤ دوترمندی حضرت عبدالتٰدین عمر ورضی التٰدعنه سے روایت کرستے ہیں که رسول التٰدعسلی التٰدعلیہ دسلم ۱ رشا د فرما تے ہیں :

> (دکیس منامن لم یرحدم صغیرنیا وایوف حق ک درنا).

هق کبیرفا». می می است می اور مبارے برطوں سے می کونہ بہانے ، اور ابو داؤد حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رو ایت کرتے میں کہ انہوں نے فرطایا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم فراتے میں :

ر إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى النيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه، والإرام ذى السلمان المقسم المقسم المسلم المقسم المق

الله كى عظميت واحترام كاتعامنه يه ب كمسلمان عمريدا شخص كاكرام كياجائ اوراس قرآن كريم سے عامل و مافظ كا جواس ميں زغلو كرنے والا بونه اس كومبولنے والا اور عادل بادث او كار

اورابوداؤدمیون بن ابی شبیب رحمه الله سے روایت کرتے میں کدایک سائل حضرت عائشہ نئی الله عنها کے پاس سے گزراتوانہول نے روئی کا ایک محروا اسے دے دیا ،اور ایک ذی وجا بہت وصا حب بیشیت وخوش پوشاکشخص گزراتو انہوں نے انہوں نے اسے بھایا اور دبب وشخص کھانا کھا کر جا گیا تو اس سے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا . توانہول نے فرمایا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم کا ارشا و ہے :

((اُنزلوالناس منازلهم)).

لوگول کو انکے مقام پر دکھاکر د۔

ا کیب دوسری روابت میں یواں ہے کہ ہمیں رسول الٹدسلی الٹہ ملیہ ولم نے پیکم دیا ہے کہ ہم ہے خوص کواس سے مناسب درجہ دیاکریں (جبیبا ہرواس سے ساتھ ولیہا ہی ہرتا ؤکریں) ۔

الم مسلم عثرت عبدالتّد بن عمرتنی التّدعنها سے رفرایت کرتے میں کہ نبی اکرم مسلی التّدعلیہ وسلم نے ارشا دفرایا :

(ا اُوانی فی المنام اُلّہ ول بسوال ، فجا م نی میں نے نواب میں دیجھا کہ میں سواک ہے مواک سے مواک سے مواک سے مواک اللّہ عبد رومنا ہاں آئے معلم را مناهما) فقیل جن میں سے ایک دومرسے سے بڑا تھا، تو میں نے فنا ولت السوال الا کہ مسلم مناک الله کہ برمنا میں ہے تھوٹے کو دسے دی تو تو جو کہ دی تو تو بول ان دونوں میں سے تھوٹے کو دسے دی تو تو بول ان دونوں میں ہے تھوٹے کو دسے دی تو تو بول ان دونوں میں جو بڑا تھا اس کے دواسوک ان بی دونوں میں جو بڑا تھا اس کے دواسے کردی۔

خ بن بن ج بن جو براتھا اس کے دواسے کردی۔

### احاديث مباركه كه المجموعه سهم مندرج ذيل خلاصه كالملة بين:

#### الف - برسے کواس کی صب شان مرتب دینا:

مثلایہ کرمالات بیں اس سے مشورہ ایا جائے ، مبسس ہیں اسے آگے بڑھایا جائے ، ضیافت ہیں اس سے ابتدا کیجائے اگہ نبی کرم کی التٰرعلیہ ولم سے اس فرمال مبارک پرعمل ہوجس میں آپ نے بیٹ کم دیا ہے کہ لوگول سے ان کے حسب مرتبہ سلوک کیا کرو ، اس کی مزید تاکید اس روا بیت سے بھی ہوتی سبے جسے امام احد نے سند نوجی سے شہاب بن عباد سے روا بیت کیا ہوں ان مزید تاکید اس روا بیت سے بھی اس حفارت سے یہ سنا کہ وہ یہ کہ دسسے تھے کہ ہم رسول الله میان علیہ ولم کے باس ما مذہور ہے تو ما فرین مجاس کی نوشی ہیں اضافہ ہوگیا ، اور حب ہم ان سے قریب بہنچ تو ان معذات نے علیہ ولم کے باس ما مذہور ہی اور حب ہم ہیں کی نوشی ہیں الله علیہ ولم نے ہمیں نوش آ مدید کہا اور ہیں آگے بالیا ہم عالی مذر آب مندر آب مندر آب مندر آب سے تو بیب ہوئے گئے اور رسول الله علیہ ولم کی دائیں جانب بہنچ گئے ، اور ان سے نرمی سے بات کی اور ان سے مسی اند علیہ ولم کی دائیں جانب بہنچ گئے ، اور آب نے انہیں نوش آ مدید کہا اور ان سے نرمی سے بات کی اور ان سے نور ملک سے بارسے ہیں سوال کیا۔ الا

ممذین سے یہاں پر بات متفق علیہ اورسطے شدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی النی عنہم نسیافت کی ابتدار رسول اکرم سلی اللّٰہ علیہ وسلم سے کرستے ہتھے اور مجران حضرات سے حواتپ کی دائیں جانب ; دستے بھے اور یہی طریقہ آپ صلی الڈیملیہ دلم

#### کی سنت مجی ہے۔

#### ب - تمام امورمین برسے سے ابتد اکرنا:

مثلاً یہ کہ جاعت کی نمازا در لوگول سے بات چیت کرنے اور معاملات سے وقت لینے دسینے ہیں بڑے کو جھوٹے پر مقدم رکھا جائے ،اس لیے کہ امام سلم مصرت ابوسعو دونتی اللہ عنہ سے روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم لانسلام صف )سے لیے ہما رسے کا ندھوں کو ہاتھ لگا کرفر ہا یا کرنے تھے :

سبدھے ہوجا وُاور آ گے بیمجے نہوکداس کی وحیت تمبارے ولوں میں اختلاف پریا ہو، میرے قریب تہیں سے عقل دیمجہ والے ہونا چاہیں ، اور کھیروہ لوگ ہوائے سے قریب قریب ہوں اور بھیردہ لوگ جواس سما طہ یس ان سے قریب ہوں ۔

((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليسلنى منكسم أودوا لأحدلام والنبى شعالذين يلونسهم شعالذين يلونهم».

اورامام بخاری دسلم ابو بجینی اندهاری سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا : عبدالتّدب بہل اور فحیقید بن معود مرزین فیبرگئے جہال اس وقت صلح ہو حکی تھی یہ دونول الگ الگ ہوگئے بنانچہ محیقد عبدالتّد کے پاس گئے جونو لیا الگ الگ ہوگئے بنانچہ محیقد عبدالتّد کے پاس گئے جونو لیا اللہ اللہ ہوگئے بنانچہ محیقد اور ہولئید نبی اکرم ساج کمت برائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے الرحمان ان میں ہوئے محیقد اور ہولئے ایر مسلم کا ورسے موجہ محیقہ اور ہوئے ، عبدالرحمان ان سب سے جھوسٹے تھے اللم اللہ منے ارشاد فرا یا : برائے کو بات کرنا جا ہی تونی کریم علیہ العمال قدو السلام نے ارشاد فرا یا : برائے کو بات کرنے کاموقعہ دو برائے ہوئے کو بات کرنا وال سب سے جھوسٹے تھے الح

ا ورائعی کچھ پہلے ہم مسواک والی مدریث ذکر کریے ہیں جس میں نبی کریم صلی التّه علیہ وَم کونواب میں بی تکم دیا گیا تھاکہ سواک بڑے سے خص کو دیں ۔

#### ے - بھوٹے کو بڑے کی بے حرتی کرنے سے ڈرانا:

مثلاً یه کرچوطا بوسے کا مذاق الرائے یا اس پر ہنسے یا اس کو برامجلا کہے، یا اس کی موجودگی میں ہے ادبی سے پیٹیں آئے. یا اس کومنہ درمنہ ڈوانٹے وغیرہ، اس کیے کہ طبرانی اپنی تحاب مبحم کہیں" میں حضرت ابوا مامہ رضی التّدعنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول التّدصلی التّدعلیہ وم نے ارشا و فرط یا:

تین آ دمیوں کی توہین شافق ہی کررے کیا ہے : ایک وہ شخص جوحالت ہسلام میں بڑھا ہے کوپہنچا ہو. اور عالم؛

الشيبة في الإسلام، وذوالعلم،

اور عاول امام و بادمشاه.

وامام مقسط).

برول سے احترام سے سلسلمیں واردان ارشا وات سے بہت سے دینی معاشرقی آ داب واسکام متفرع :وستے ہیں جن کا تعلق احترام سے بیسے ،اس بیسے تربتیت کر نے والول کوچا ہیںے کہ وہ اپنے بچول کوان آ داب کا عادی نبائیں ا وران پرمل کرسنے کا انہیں حکم دیں، اوروہ درج ذیل ہیں۔

یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو برائیول سے جھوڑنے پرامھارتی اور برطول سے حقوق میں کو تا ہی کرنے سے روکتی ہے،اور مبرحقدار کواس کاحق دسینے پرمجبور کرتی ہے،ای لیے حیار مبرطرح سے نیر ہی نیبر ہے جسیا کر بخاری وسلم نے تنظر عمران بن حصين رضى الله عنه مسرواييت كياب.

حیاء کی فضیلت بیروه روایت میں دلالت کرتی ہے جے معزیت عائشہ صدّیق رضی الدّعنها نے روایت کیا ہے فرماتی بیں کہ رسول التٰدصلی التٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائنتہ اگر حیا بسسی انسانی روپ میں ہوتی تو نیک وصالح آ دی ہوتی ا دراگرفش وبرائی انسانی شکل میں ہوتی توبہت برآ آ دمی ہوتی ۔

ا ور ابنِ ما جدا ورترمذی مصریت انسس رضی الله عندسه روایت کریت بی که انبول نے فرمایا که رسول الله مسلی الله عليه وسلم كاارشا دسبے:

فنش وبيدحيانى كسيمجى جيزيس نهيس بوتى مكربيكه اس (( ماكان الفحش في شيئ إلا شساخه عيب دار ښا د يتي به ، اور حيار سيم جيزير نهسي وما كان الحياء في شيئ إلازانه».

موتی مگریکراسد مزین وآراسته بنادیتی سهد.

ا ورا مام مالک ا در ابن ما مبرحضرتِ زیدبن طلحہ بن رکانہ رضی التٰدعنہ سے مرفوعاً روایت کرستے ہیں کہ دسول اللّٰہ صلى التُدعليه وم في ارشا و فرايا:

الرإن فكل دين خلقًا وخلق الإسلام اسلام كاطرؤا تتياز حيامسيه

ا در بخاری وسلم نبی کریم طیه انصلاة والسلام مصدروایت کرستے بین :

... اورحیاء ایمان کاشعبہ سہے۔ (... والحيام شعبة من الإيان)).

حياكى منقبت وفضيامت سمے سلسلەمى نبى كريم سلى الله عليه ولم كې ان توجيهات وارشادات سمے بعد صحابة كرام رسية عنهم کی اولاد کااس عالی شان عاوت ووصف سے متصف ہونا اور اپنے سے برطول اور عمررسیدہ حضارت سے سامنے اس

بردين كى ايك عادت مزاج او يطرؤ التياز بواكر بالبداد

وصفٹ سے آیار کاان پر ظاہر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ۔

امام بخاری وسلم محفرت ابوسعیدخدری وشی التّدعنه سے روایت کرتے بیں کرانہوں نے فرمایا کہ میں دسول اللّہ ہی اللّہ صلی التّدملیہ وسلم کے زمانے میں نوعمرتھاا ورآپ کی اصا دبیث یا دکرلیا کرتا تھا بیکن بات کرنے سے اس لیے رک جا آتا تھا کہ دہاں مجھ سے زیا دہ عمرول ہے حضرات موجود ہوا کرنے تھے۔

#### ب - آنے والے کے استقبال کیلیے کھر اہونا:

تھے والے شلاً مہان یامسا فریا عالم یا براسے سے لیے کھڑا ہونا ایک نہایت شاندار معاشرتی ا دب ہے جبس کا بچول کو حکم دینا چاہیے اور انہیں اس کاعا دی بنانا چاہیئے جس کے اولہ ورج ذیل ہیں:

ب - اورنسانی اورابوداؤ دخفرت ابوم بریه دختی الندی سے روایت کرتے میں کہ نبی کریم کی التّدعلیہ دسلم ہم سے گفتگو فرمایا کر سے تھے ہوئے کی التّدعلیہ دسلم ہم سے گفتگو فرمایا کرستے تھے ہوجہ آپ کھ فرسے ہمتے گفتگو فرمایا کرستے تھے اور ہم اس وقت تک کھوسے ہمتے سے سرجہ سے سے سرجہ بیاری ازواج مطہرات میں سکے سی کے گھردان نہومائیں ۔

ی ۔ ابوداؤو کم بن السائٹ رواکت کرتے ہیں کہ انہیں نے برای کہ رسول الٹی سی الٹی علیہ ولم ایک مرتبہ تشریف فرطنے کہ اس انٹار میں آپ سے رضاعی (دود ھسے رشتہ دا ہے) والد آگئے توآپ نے ان کے لیے ا بنا کبڑا بجھا دیا اور ان کواس بر بٹھایا ، بھرآپ کی رضاعی والدہ آئیں توآپ نے اپنے کبڑے کا دوسل مصدان کے لیے بچھا دیا اور وہ آل پر بٹھ گئیں ، بھرآپ کی رضاعی والدہ آئیں توآپ بن ایشے کبڑے کا دوسل مصدان کے لیے بچھا دیا اور وہ آل پر بٹھ گئیں ، بھرآپ کے دودھ شریک بھائی آئے توآپ ملی الٹھ علیہ وسلم مواری ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھالیا ۔ کی سی بھرآپ کے دواج سے مواری وسلم مواری مسلم دوای کہ جب صفرت سعد بن معا ذرینی الٹھ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا : اپنے مسروار کی جانب کھڑے ہوجاؤیا یہ فرمایا کہ اپنے بڑے ہے کہ طب سے موجاؤ۔ کے کھڑے ہوجاؤ۔

🗴 ۔ وہ سیحے اصادبیث جن سے کھرمے مبوسنے کا جواز معلوم مہوتا سبے ان میں سے وہ صدبیت تھی سبے جو بخاری و

مسلم نے ابن مالک سے روایت کی ہے جس ہیں وہ غزوہ تبوک سے اپنے پیمچے رہ جانے کا قصہ بیان فرط تے ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ: میں رسول النّہ صلی النّہ علیہ وہم کی ملاقات کی غرض سے گیا تولوگ مجھ سے فوج در فوج ملے ،اور میری تو بہ قبول میونے ہیں رسول النّہ علیہ وہم کی ملاقات کی غرض سے گیا تولوگ مجھ سے فوج در فوج ملے ،اور میری جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تولی جھے میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تولی جھے ہیں جھے ہیں جھے اسے میں داخل ہوا تولی جھے ہیں جھے اسے معاد کی توبہ ہوا تا در مجھے مبارک باد دی ر

ان احادیث ا وران حبی دگراحا دیریث سے علمار ومجتہدین سنے اس بات پراستدلال کیا سبے کہ مختلف واقع ۱ در مناسبتول سے موقعہ پرا بل علم اور ارباب فضل و کمال کیلئے کھوا ہونا جا کڑنے۔

#### ج- برسے سے ہاتھ بچومنا:

جن معاشرتی آ داب کا بچول کوعادی بنا ناچا ہیئے اور جن سے سکھانے کی بریوں کو کوشش کرنا چا ہیے اور بچول کواس کی عادیت ڈالوانا چا ہیںے ان ہیں سے بڑسے کے ہاتھ بچومنا بھی ہیے۔ اس لیے کہ اس معاشرتی ا دب سے سکھانے سے پہے ہیں تواضع واحترام اور نرمی سے بٹیں آنے اور ہرخوص سے اس کی حسبِ چندیت برتا وکرنے کی عادیت ڈالنے ہیں بڑی مدد ملتی ہے۔

برط ول سمے باتھے چیسے پر رسول التّٰہ ملی التّٰہ علیہ وسلم کی اما دیہے اور سما ہر کوام دسنی التّٰہ عنہم کاعمل اورائنسہ کا اجتہا د دلالت کرتا ہیںے :

الف ۔ امام احمد و نجاری (اپنی کتاب الادب المفرق میں) اور البوداؤد اور ابن الاُعرائی حضرت زارع دنسی النه عنه سے روایت کرتے ہیں (ہود فرعبلدی حلدی النه عنه سے روایت کرتے ہیں (ہود فرعبلدی حلدی النه عنہ سے ساتھ سے دوایت کرتے ہیں دہوں ہے جب مدینہ منورہ پہنچے توحبلدی حلدی اینے کہا دول سے بیلے اور نبی کریم ملی اللہ علیہ سلم سے دست مبارک اور پاؤل مبارک کوچو منے گئے ۔

ب - امام بخاری "الاوب المفرد" میں مصرت وازع بن عامرونی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایک کرتے ہیں کہ انہول نے فرایک کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایک کرتے ہیں کہ بہتے توجمیں بتلایا گیا کہ یہ التٰدسے رسول ہیں، تو ہم نے آپ سے مبارک ہاتھ اور پاؤل چومنا تنروع کرتے ۔ فرایک حدید کے ایک جب ابن عباکر ابوعما رسے روایت کرتے ہیں کہ مصرت زیدبن ٹابہت رضی التٰدعنہ سے سوار ہونے سے لیے ایک

جانور قریب کیاگیا، حضرت عبدالمدین عبکس وننی التّدعنها نهاس کی پالان کو پچوالیا، توحصرت زیدنے فرایا اے الله سے رسول صلی التّٰدعلیہ سلم سے چازا دہمائی آب ایک طرف ہوجائے، توانہول نے فرمایا کہ ہمیں ایپنے بڑول اورعا ارسے ساتھ اسى طرح كابرتا وكرين كالمكم ديا كيلب بحضرت زيد في فرايا: ذرا محصانيا باتحه ديجيد، انهول في باتحه برمصا ديا توحضرت زيد ف ان كا باته جوم كرفروايا بمين البين نبي صلى التُدعلية ولم كه المربيت سي سائد اس طرح كم برياوً كانكم ديا كياب. بخاری الادب المفرد میں حضرت مہیب رضی التّدعنہ سے روایت کرستے ہیں وہ فراتے میں کہ ہیں نے حضرت علی

ضى الله عنه كوحفرت عبكس وضى الله عندسم بائته اورياؤل بوست ديجهاسه.

لا - ما فظ ابو کمرالمقری مضرت الومالک متعجعی سے روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایا کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی وزی آ عند سے وفن کیا کہ مجھے اپنا وہ دست مبارک و سجیے میں سے آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وم کے دست مبارک پر بعیت كيتمى انهول فيداينا بإنته برطها ديا توميس فيداسي وم ليار

اہل علم وقضل کے ہاتھ جو ہےنے کے سلسلہ میں منقول بیے شمار روایات میں سے یہ جند روایایں ہیں اس لیے ترسیتے کرنے والول کا فرض ہے کہ وہ بچول کواس بہترین عادمت اور شاندارطریقیے کا عادی بنائیں. تاکہ وہ بڑول سے احترام اورعلما، کی عزست و خطمیت اور دومبرول سے معامله کرینے بی تواضع وانکساری اور سبے شال و بلنداخلاق وعا دات میں بڑھیں بلیش ۔

البتة ترببيت كرين والول كوجابي كربي كوبرول وغيره سے احترام سے ليے كھوا بوسف اوران سے باتھ جوسنے كى عا دست والنفسي سلسله بين دوائم اموركا ضرور خيال ركسين:

ا که وه اس معامله میں ضورت ہے زیا دہ غلوم*ز کریں اور کھوسے ہونے اور ہا تحدیجے سفے میں* متعارف دایرُہ اور صد سے باہر نے تعلیں اس لیے کہ غلو کرنے کی وجہ سے برائیوں سے شب ہوشی اور حق ورا ہو راست سے دوری ہوتی ہے اور احترام کی حقیقت معکوس ہوماتی ہے ، اور بیجے کی شخصیّت پارہ پارہ ہوماتی ہے۔

 ۲- اسس مدسے ایکے نہ بڑھیں جس کا اسلامی شدیعیت نے حکم دیا ہے مثلاً قیام و کھڑے ہونے کے دوران جھکنایا چو<u>مت</u> وقت بہت زیادہ *حجکنا اور رکوع کی سی کیفیت پیدا ہوج*انا ۔

#### 

ووسرون سیے حقوق کی رعابیت سے سلسلہ میں بیروہ ہم امورا وراساسی بنیا دیں ہیں جبہیں ہسسلام نے مقررکیا۔۔ہے اس بیے تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ بچول کوان کا عادی بنائیں، اوران کی تلقین کریں۔ اوران کی طب رف رنہائی کریتے رہیں ۔ تاکہ بیچے میں ننسروع ہی ہے برطے سے احترام اور عمر رسیدہ لوگوں سے اکرام کی عادت پیدا ہو ،اور شروع ہی سے وہ اپنے سے بڑسے سے مت کومیمھے اور اپنے سے علم وفصل اور مربہ میں بڑے سے اوب کاعادی ہو۔ بلاشبر مرقی اگرلوگول سے سلمنے بیچے کو دوسرے سے احترام کی عادت ڈلولنے اور با اوب رہنے ، اوران

کے نسامتہ اچھا برتا و کرسنے سے سلسلہ ہیں ان آ واب و قوا مہ کوپہیش کرسے گا تو بچہ اصحابِ فعنل و کمال کے احترام اور عمر رسیدہ لوگوں سے اکرام کی جانب پورسے طورسے مائل ہوگا ، اور واقعۃ یہ اوب کی انتہا اورا حترام واکرام کامنہی ہے اس سلیے آج ہمیں ایسے کریم مربیول اور فاصل علمول کی سخت ضرورت سیے جو تربیت سے سلسلہ ہیں اسوام سے مقائق کو سمجھیں ۔ حقائق کو سمجھیں ۔

اور مجرع مرم اور پوری قوت سے معاشرے سے افراد کو سیاضلاق سکھانے اوران کوان اچھا یکول کا مادی بنانے اوران صفات سے ان میں پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔

اگریہ مصنات اس راستے پرملی پڑیں گے اوراس طریقے اور نظام کونا فدکر نے کاعزم مسم کرلیں گے توامتِ اسلامیہ شاندا رمعاشرتی اضلاف اور مبندہ بالا اسلامی آداب کی چوٹی تک پہنچ جائے گی ،ا ورواقعی اس روزمومنول کونک پود و با کال معاشرے اورامن واستقرار واستحکام کو دیکھے کرنوشی ہوگی۔



# ثالثاً: عموى معاتبه في إداب كابابنه مهونا

پی کے کہ معاشرتی تربیت سے سلیہ پس اسلام نے بن قوا مدکو مقررو تعین کیا ہے ان بیں سے پیمی ہے کہ بیج کوشرئ ہی سے عمومی معاشرتی آ داب کا عادی بنایا جائے، اور اہم بنیا دی تربیتی اصولوں کی اسے عا دت ولوائی جائے، تاکہ بچہ حبب گود سے نیکے اوز بچپن کے ایام دسالوں کو بیملا بھنے گئے اور اسٹیا می حقیقتوں سے داقف ہوتو دو سروں سے ساتھ اس کا برتا وُا ورمعا لمہ نہایت اچھا اور مہرر دانہ ہوا درمعاشرہ میں اس کا کردار وطرز زندگی محبت و ملاطف سے اور انسلاقی عالیہ بر مشتل ہو۔

بلاشبه یه اجتماعی ومعاشرتی آداب جن گفت یل مین اس بحث مین ذکر کردل گاان کابر اتعلق نفسیاتی اصول کی تخم ریزی کی اس بحث سے ہے جب کو ہم نے اس نصل کی ابتدا میں تفصیل سے بیان کیا ہے ،اس سلے کہ جب معاشرتی معاطلت یا عمومی آداب برعل کا مدارایمان و تقوی سے عقید ہے اور انتوت ورحمت اور ایثار ولم و بردباری سے بنیا دی اصولول پر بوگا تواس کا اثریہ بوگا کہ نیچے کی معاشرتی تربیت انتہائی بلندی اور قابل ذکر درجہ بک پنچی ہوگی بلکہ بچہ اینے جال میلن ، عادات و اضلاق اور لوگوں سے معاملات و برتاؤیں کا مل و مکل خصیت اور عقل مندوذ کی شخص اور متوازن آدمی کی صورت میں ظاہر ہوگا ہو

ا سلام نے بیھے کی اخلاقی تربیت اورمعاشرتی واجتماعی شخصتیت سازی سے تربیتی اصول مقرر کرسنے ہیں اس چیز کا اہمام کیا ہے۔

چونکہ ہم معاشرتی تربیت کی ہر سجت سے لیے ایسے واضع اور مفصل خطوط مرتب کرتے ہیں جو مربیوب سے ایے میدائیم معاشرتی تربیت کی ہر سجت سے لیے ایسے واضع اور مفصل خطوط ونقت اللہ کیے میدائیم سے میدائیم معاوط ونقت اللہ کیے میدائیم سے میدائیم معاوط ونقت اللہ درج ذیل ہیں: درج ذیل ہیں:

ا . کھانے پینے کے آداب ۔

۲۔ سلام کے آواب۔

۳- اجازت طلب کرینے سے آ داب۔

٧ مملس كي أداب.

۵ - بات چیت کے آداب ۔

۲ مزاح ومناق کے آداب ۔

۵- مبارک با دوینے سے آداب.

۸- بیمار پرسی کے آواب۔

۹- تعزیت کے آداب ۔

۱۰ ۔ چھینک اور جمائی کیے آ داب ۔

اگرخدانے چاہاتوان معاشری آ داب میں سے ہرادب پر می تفصیل روشنی ڈالوں گا، تاکہ مرنی بچوں میں ان کی تخم ریزی کی گوشش کریں ،الٹدی پڑھبروسہ ہے اور وہی مدد گارہے ؛

# ا كھانے پینے کے آداب

کھانے کے کچھآ داب ہیں جومرنی کو پیچے کوسکھانا چاہیے،اوران کی جانب اس کی رہنمانی کرنا چاہیئے،اوراس کو پر ٹیکھتے رہنا چاہیے کہ بچہ ان پرکتناعل کررہا ہے، وہ آ داب مندرجہ ذیل ترتیب سے مطابق ہیں :

# الف - كهانه سيبها وركهانه كيدياتهول كادعونا:

اس بیسے کہ ابوداؤد اور ترمذی حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرط یا :

(( برکسة السطعام السوخسوء قبله والوفن کمانے میں برکمت اس کے شون کرنے سے قبل اور کھانے بعد کا ) . . .

اورابن ماجراور بهقی مضرت انس رمنی الله عند سه روایت کرنت بین که رسول الله صلی الله علیه وم فرات بین:

(من أحب أن يک ثرا مله خيار بيست به بخشمن يه جاسي که الله تعال اس که گری برکت ذبر فلات و خلات و

### كهان يركي تشرع مين سم الله اورانيرين الحمد لله برهنا

اس سیسے کہ ابوداؤد و ترمذی مصریت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کریتے میں کہ انہول نے فرمایا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ارشا و فرطستے ہیں:

حبب تم میں سے کوئی شخص کھائے توانند تعالی کانام لیکر ( شروع كرسي) اوراكر شروع مين الله تعالي كانا) ليناجول جائے تویہ کہے: میں اس سے شروع اور انعیر میں اللہ تعالیٰ كانام ك كركمانا بول ـ ((إذاأكل أحدكم فليذكراسمالله تعالى فسإن نسى أن يذكراسسم الله تعالى فى أولد فليقل: باسم الله أوله وآخرس».

اورامام احمد وغیره روابیت کرستے میں کرنبی کریم سلی الله علیہ ولم جب کھاتے یا بینیے تھے تو یہ فرماتے تھے: تمام تعرفیں اس الند کے لیے بی حبس نے ہمیں کھلایا ادر بلایا اور بهین مسلمانون میں مصربنا یا.

((الحمدلله الذي أطعمنا وسقان وجعلناهن المسلمين».

#### جوکھاناتھی سامنے استے اس کی برائی نرکرسے:

اس لیے کہ بخاری وسلم حضرت ابوہر مربع رضی اللہ عنہ سسے روا بیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے مبیمی میں کھانے کی برائی نہیں کی ،اگر آپ کو اچھامعلوم ہوتا تھا تونوش فرایتے ہے ، اوراگر مرغوب نہ ہوتا توجیورٹ

#### دائين باتھ سے اور اینے سامنے سے کھانا:

اس بیے کہ امام سلم حصرت عمرین ابی سلمہ رضی الٹرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ میں رسول الٹھلی ہے علیہ وسلم سے سامنے بچہ تھا،اور برتن میں میرا ہاتھ اوھرا دھر جلاجا ما تھا توممجہ سے رسول الٹیسلی الٹیملیہ ولم نے ارشا و فرمایا: الريك الله كانام لو، اورايية دايش إمتدس كارً، اور ( یاغلام سیمانله، وکل بیمینك، وکل اپینے قریب سے کھاؤ۔ ممايليك».

#### میک رنگا کرنه کھانا:

اس سے کو میک نگا کر کھانا صحت سے بیے بھی نقصان دہ ہے اور آمین کمبر کا شائبہ بھی یا یا جا با ہے۔ اما م بخاری حضر

ابوجیفه وسبب بن عبدالته دمنی الته عنه سند دوایت کرسته مین که دسول الته مسلی الته علیه ولم نیدارشا و فرایا: (الا آکل متکناً)».

ا در امام میم حضرت انس دننی النه عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرط یا کہ میں نے رسول النه بنلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دو زانوار پڑھیوں سے بل بیٹھے کر کھجوریں کھاتے و کھوا ہے۔

#### و۔ کھاتے وقت باتیں کرنامتحب ہے:

اس لیے کہ امائم کم مضرت جابروشی النہ عندست روایت کرستے بیں کہ نمی کریم علی النہ علیہ وہم نے اسپنے گھر والول سے سالن مانگا توانہوں نے عوض کیا کہ ہما رسے پاس توصرف سرکہ ہی ہیں۔ آپ نے وہ منگوایا اوراس سے کھانے لگے اور فرمانے سگے کہ سرکہ تومبترین سالن ہے ، بہترین سالن سرکہ ہے ، اور نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے بیچے مدیث ہیں پہی مؤی ہے کہ اکثر مواقع پر نبی کریم ملی النہ علیہ کوم وستر نوان برکھانے ہوئے اپنے صحابہ سے باتیں کیا کرتے ہتھے۔

#### ز کھانے سے فارغ ہوکرمیز مان سے لیے دعاکر نامستحب ہے:

اس کیے کہ ابوداؤد و ترمذی مضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کریے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم ولم مفر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ روئی اور زیتون کا تیل لائے ہے آپ نے وہ نوشس فرالیا ہجہ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا وفرایا :

تہارے بہاں روز دارا فطار کریں ،اور تہارا کھانا ایک کھانا ایک کھائیں ،اور فرشتے تہارے بیے استنفاد کیں ۔

لاأ فطرعندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبواد، وصلت عليكم الملاثكة».

# ے - اگر کوئی برا موجود ہوتواس سے بل کھانا شوع نہ کرنا:

اس کیے کدامام سلم اپنی مسیحے " میں حضرت حذیفی وضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللّٰہ علیہ وقت تک برتن میں ہاتھے نہیں ڈا گئے تھے جب رسول اللّٰہ علیہ وسلم اپنا وست مبارک برین میں نہ والیں ۔ یک رسول اللّٰہ علیہ وسلم اپنا وست مبارک برین میں نہ والیں ۔



# طے۔ نعمت کی بیے وقعتی اور توہین زکرنا :

اس بے کہ امام سلم حضرت اس دنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم جب کوئی کھانے کی چیزنوش فراتے تھے توابنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے ، اور آپ نے فرطایا کہ حبب تم ہیں سے سی خص کالقمہ گرتا ہے تواجہ کہ اور اس کو شیطان سے لیے بڑا نہ ہے تواجہ کے اسے جا جیے کہ اسے امتحالے ، اور اس کو شیطان سے لیے بڑا نہ ہے وہ دور کر دے اور کھالے ، اور اس کو شیطان سے لیے بڑا نہ ہے وہ دور کہ دے وہ کہ اور آپ معلوم کہ تمہا دے کھانے دے ، اور آپ مادوری فرطایا کم تہمیں کیا معلوم کہ تمہا دے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے ۔

# بنینے کے آداب درج ذیل ہیں: الف - بسم اللہ بڑھ کرینیا، اخیر میں الحداللہ طریفا، اورین سانس ہیں بنیا ؛

اس بیے کہ امام ترمندی حضرت عبدالتہ بن عبکسس دنی الٹہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ دروالٹ صلی الٹہ علیہ توم نے ارشا د فرایا ہے۔

ا ونرف کی طرح ایک سانس میں مست بیو، ملک دو یا تین مرتبر میں بیو، اور میب بیوتوالتد کا نام ہے کرپئو ا در حیب بی تیکوتوالتدکی تعریف بیان کیا کرو۔ (( لا تشربوا واحدًا كشرب البعين ولكن الشربوا واحدًا كشرب البعين ولكن الشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم الشربتم، واحدوا إذا أنتم م فعتم».

#### ب- منكيزو كمنه سيمند كاكرينيا محروه به:

اس بیے کہ امام بخاری وا مام سلم حضرت ابوہر رہی وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اس بابت سے منع فرمایا ہے کہ شک یا مشکیز ہے سے منہ سے رکھاکر پیا جائے ،اس لئے کہ یہ انداز عمومی مذاق ومزاج اورمعاشرہ سے ذوق سے منافی بھی ہے ،اور یہ ڈربھی ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز رہڑی ہوجو صحدت سے لیے مصر بیوا وراسس طرح پہینے میں اس کاعلم نہ ہوسکے ۔

### ج - يانى وغيره كوم فيونك كربيدين كى ممانعت:

اس بیدکه امام ترمندی مضرت ابن عباس ضی الله عنها سے روابرت کریتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وہلم نے برتن میں مند کیے موسلے کی حالت میں سانس لینے اور بانی میں بھونک کر پینے سے منع فرمایا ہے، بانی پینے پینے برتن منہ میں مند کیے موالی ہے، بانی پینے پینے برتن منہ میں سانس لینے اور بانی میں بھونکنے سے طبی نقصا ناست اور اس حرکت کا معالثرتی اضلاق سے منانی ہونا کوئی میں سائٹ اور ایس حرکت کا معالثرتی اضلاق سے منانی ہونا کوئی

د هنگوري بات نهيس . د هنگوري بات نهيس .

#### د م بیشه کرکھانا بنیامتحب ہے

اس کے دامام ملم مخترت انس دخی اللہ عنہ سے وایت کرتے ہیں کہ انہ جل نے دایا کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ ہم نے منع فرایا ہے کہ کوئی شخص کھوٹے ہو کریا تی ہے ۔ مضرت قیا دہ فرطتے ہیں کہ ہم نے مضرت انس سے بوجیا کہ کھڑے ہو کہ کہ کا کیا حکم ہے ؟ توانہول نے فرایا ، یہ تواور جی براہے مسلم کی ایک روایت میں مضرت ابوہ بربرہ وضی اللہ عنہ سے مردی ہو کہ نبی کریم سی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھوٹے ہو کریا نی نہ بینے اور موضی مجدول جائے (اور کھرائے ہو کرنے کہ نبی کریم سی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھوٹے ہو کریا نی نہ بینے اور موضی مجدول جائے (اور کھرائے ہو کرنے ۔

اور ٹبی کریم صلی النّدعلیہ و کم سے بارے ہیں جوا آہہے کہ آب نے کوئیے ہوکر بیا تو پیمض بیانِ جواز سے لیے تھا مشلّا یہ کہ پانی چینے والاکسسی ایسے مقام پر ہموجہاں کھڑے ہوکر جینا جیڑ کر چینے سے زیادہ افضل ہومشلٌ حضوراِ کرم صلی النّدعلیہ و م کا آپ زم زم اس بنیا دیرکھڑے ہو کر بینا کہ النّد تعالی فرانے ہیں :

الله تعالى تهارك يه آسانى چابت يى اورتمهاك ية نگى اورعسرنهيس چاجت . لاميريد الله بكسم اليسر ولا ميرميد بكسم العسر».

# كا - سونے اور جاندى سے برتن ميں يانی پينے كى ممانعت:

اس یے کرنجاری میلم حضرت ام سلمہ فٹی النہ عنہا سے روایت کرتے میں کہ دسول النہ ملکہ وہم نے ارشا و فرایا:

(النہ کی پیشرب فی آنیہ المسفف تھ جوسے میں ہا ندی سے برتن میں پتاہیہ فی اللہ میں پتاہیہ فی اللہ میں پتاہیہ فی اللہ میں بہتر اللہ میں جہتر کی ایک مجرتا ہے۔

اور سلم کی روایت میں آباہے کہ:

(امن شرب فی إناء من ذهب أوفضة جوشخص سونے یا چاندی ہے برتن میں بتیا ہے تو فایا نہا ہے۔ والم ناگان جہنم کی آگ دہ کا آلہہ۔ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ دہ کا آلہہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزول سے برتن استعال کرنے سے کمبرا وربڑائی پیا ہوتی ہے اور غربول کی کرامت

مجروح ہوتی ہے۔

# و- بیب کو کھانے اور بینے سے خوب بھرنے کی ممانعت

اس مینے کہ امام احمد وترمندی وغیرہ رسول اکرم صلی الدعایہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا:

الماصلةُ آدمی وعاء شرًّا من بطنه، عجسب کسی آدی نے اپنے پیٹے سے برترکسی برتن کونہیں

ابن آدم لقیمات یقن صلبه، فبات محمرا، ابن آدم کے لیے وہ جندلقے کافی بیں جواس کی کر

كان لابد فاعلاً فتلكن بطعامه، كوسيدهاكروين ،كين أكرتم اورزياده كهانا چاستة بوتو

مرو وثلث لشرابه ، وثلَّث لنفسه ». ایک حصے کوکھانے کے کرد، ادرایک حصے

كويانى كے يہے، اور ايك معتد كوسائنس يلينے كے ليے .

اس لیے مربیوں کو چاہیے کہ نودیھی ان آ داب سے پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کی تعلیم دیں تاکہ معاشہ تی زندگی میں وہ ان سے عادی بنیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور رہن ہن میں ان کواینائیں ۔

# الم کے آواب الم کے آواب

سلام کرسنے کے کھے آدا ب میں ، تربیت کرنے والول کو بیآ داب بیے میں راسخ کرنا جا ہیے اوراس کواسکا مادی بناناچا ہیے ، اور وہ آواب حسب ترتیب ذیل ہیں :

### الف - بيم كويرسكمايا في ائك كم شريعيت في سام كرف كاحكم ديا سهد:

الله تعالى نے قرآن كريم ميں سلام كرنے كا حكم ديا ہے جنانچرارشا و فرط تے ہيں :

بُيُوْتِكُمُ خَتُّ تُسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَكَ آهُلِهَا ١١٠.

انتور ۲۷

نيز فرمايا :

(( فَإَذَا كَخَلْتُمُ بُيُونَّنَا فَسَلِّمُوْ اعَلَا أَنْفُسِكُمُ تَحِيَّنَةً مِّنَ عِنْدِ اللهِ مُنْرِكَ تَّطَيِّيةً مَا).

النورسالا

مچھر حبب تم گھروں میں وہل ہونے گلوتواپنے لوگوں کو سدام کرلیا کرو (جو) دعا کے طور پرالٹد کی طرف سے دمقر، سبے بابرکت (اور) عمدہ (جیز) .

اے ایمان والوتم اینے دخاص *، گھرول سے*سوادوسے

گھروں ہیں داخل مست ہو حبیبہ تکسکہ اجا زمت ماصل

مذكرلوا وران سمے دسیسنے والوں كوسس لم يذكرلور

اورنبی کریم سی النّدعلیہ وسلم نے امت کوحوا دا بتعلیم دیسے ہیں ان بیں آپ نے بھی تھیم دیا ہے چنانچہ امام بخاری د مسلم حضرت عبدالتّہ بن عمرو بن العاص دشی التّہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ ایک صاحب نے دسول التّہ بسلی التّہ علیہ ولم مصسوال مياكم اسلام من كيا بيززياده بهترسهد: تواتب في ارشا دفرمايا:

التطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت وص لم تعرف).

کماناکھلادُا درسدام کرواس کو بھی جس کوتم ہانتے ہو۔ اور اس کو بھی جسس کوتم نہیں بہجانتے۔

الارامام سلم مصرت ابوم رمیره رضی الندعنه سے روابیت کرستے میں کہ انہول نے فرمایا کہ رسول الندمسلی الندعلیہ ولمم ارشا د فرماستے میں :

((لا تد خلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولاتؤلنوا حتى تحا بوا ، أولا أدلك معلى شحث إذا فعلتمولا تحاببتم ؛ أفشوا السلام بينك م ».

تم جنت میں اس وقت کک دانول نہ ہوگے جب تک مؤمن نہیں ہا وا در مؤمن اس وقت کک نہ بنوگے جب مک میں آب میں میں مجیز مک آب میں مجیز مک کے جب نہ کا دول کہ جب تم وہ کرلو تو آب میں مجبت کرنے کا مگوسکے ؟ آب میں میں سلام کو بھیلا و (سلام کرنے کا دواج ڈالو)۔

# ب - سلام كرنة كاطريقة سكهانا:

حبس کاطریقیہ یہ ہیے کہ سلام کرنے والاانسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکا تد کہے ،اور بواب ویہنے والاجمع سے بیپنے سے ساتھ : وعلیکم انسلام ورحمتہ اللہ وبرکا تہ کہے ، چاہیے سلام کرنے والا اکیلا تہاکیوں نرموتب بھی جواب میں جمع کا صیغہ وعلیکم انسلام انع ہی استعمال کرنا ہوا جیتے ۔

سلام کرنے کا پیطرافیہ صبیح اصا دین سے ٹابت ہے جنانچہ ابوداؤد و ترمندی حضرت عمران بن صین و شی الله عنہا کہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں حاضر پوئے اور عوش کیا : اسلام علیکم ، آپ نے ان کے سلام کا ہوا ب دیا اور وہ صاحب بیٹھے گئے تو ۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : دس (نیکیاں) مل گئیں بھرا کیا اور صاحب آئے اور انہول نے انسانی علیکم ورحمۃ اللہ کہا ، آپ نے ان کوسلام کا جواب دیا اور وہ بھی بیٹھے گئے تو آپ میں اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا : بسیس (نیکیال) مل گئیں ، مچرا کیسا ورصاحب آئے اور انہول نے بسیس (نیکیال) مل گئیں ، مچرا کیسا ورصاحب آئے اور انہول نے انسانی علیکم ورحمۃ اللہ دیر کا تہ کہا تو آپ سی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا : تیس دنیکیاں) مل گئیں ، میرا کیسان کیسا دیا اور وہ بھی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا : تیس دنیکیاں) مل گئیں .

اورا مام بخاری وامام سلم حضرت عائشہ دنسی اللہ عنها سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفوایا کہ بہ جبرئیل علیہ السلام آپ کوسلام کہ رسبے بیں ، تو بیں نے عرض کیا ؛ وعلیہ السسلام

ورحمته الشدوبر كأتذبه

#### ج - بیچے کوسلام کے آواب سکھائے جائیں

اوروه یه بین که سوار بیدل پیلنے والدے کو، اور پیلنے والا بنیجے والدے کو، اور کم تعداد والدے زیا دہ تعداد والول، اور تمیوٹا بڑے کوسلام کرسے، اس لیے کہ امام بخاری وسلم حضرت ابوہر بریہ وسی الٹری نہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹہ مسلی الٹہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا ہے کہ:

سوار بپاره پاکوسل کمے اور بیلنے والا بنیٹے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیا وہ تعداد دالوں کو۔

(ديسلىم الراكب على الماشى ، والماشى على الفاعد والقليل على الكتبير».

اور بخاری کی روابیت میں ہے کہ جیوٹا بڑے کوسلام کرے،

#### 

اس لیے کہ امام ترمذی حضریت عبدالتّدبن عمروبن العاص رضی التّدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی التّدعلیہ وم نے ارشا و فرط یا ،

وہ شخص ہم میں سے نہیں جودوسوں کی مشابہت افتیار کر سے ، ندیہود کے ساتھ مشابہت ، افتیار کر واور ندیساً یو کے ساتھ ، اس سے کہ یہود کے سالم کا طریقی آنگلیوں سے اشارہ سبے ، اور عدیسا تیوں کا سلام باتھ سے اشارہ کرنا ہے۔

((ليس منامن تشبد بغيرنا، لاتشبهوا باليهود ولابالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ».

اس ممانعت کامقصدریہ ہے کہ اتمعت اسلامیہ کی نصوصیات کو دوسری اور قوموں اورامتوں سے ممتاز دالگ بھلگ رکھا جائے،معاشرتی آ داب میں بھی اور انعلاق اور حال حکین کی نصوصیات اورا متیازی اوصا ف میں بھی۔

# كا \_ مرتى كوچاہيے كە دەئجول كوسلام كرنے بي خود بيل كرے:

تاکہ بیجے اس سے یہ عادت سیمیں اور اس سے عادی ہول، اور ساتھ ہی ساتھ مرنی اول نبی کریم سلی الشرعلیہ کوم کی بیروی مجمی ہوجائے۔ اس لیے کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ وہ بیجوں سے بیسس سے گزرتے ہتھے توانہیں سلام کیا کرتے ہتھے بین بیروی مجمی ہوجائے۔ اس لیے کہ نبی کریم میں الشرعلیہ وہ بیجوں سے گزرتے ہوں ہے کا نبید امام بخاری وسلم مصفرت انسس رضی الشرعنہ سے دوایت کرتے میں کہ وہ بیجوں سے پاس سے گزرسے توانہوں ندیجوں جنانچہ امام بخاری وسلم مصفرت انسس رضی الشرعنہ سے دوایت کرتے میں کہ وہ بیجوں سے پاس سے گزرسے توانہوں ندیجوں

کوسلام کیا اور فرایا که نبی کریم علیه النسلاة وانسلام بھی اسی طرح کیا کرنے شعیم ہلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول النّہ دسلی النّہ علیہ وسلم کیا ، اور البوداؤدک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی النّہ علیہ وسلم چند بچول سے پاس سے گزرے تو آب سنے انہیں سلام کیا ، اور ابن استی کی روایت میں ہے وسلم چند بچول سے پاس سے گزرے تو کھیل میں مصروف تنصے تو آپ نے انہیں سلام کیا ۔ اور ابن استی کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرایا : اسٹ بچوالسلام علیکم

# و- بیحول کوید سکھایا جائے کہ وہ غیرسلمول کے سلام کے جواب میں نفظ: وعلیکم کہاکریں:

اس سیے کہ بخاری و کم حصرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر ستے ہیں کہ رسول اللہ سائی اللہ علیہ وم نے ارشاد فرایا کہ حبب اہل کتا ہے جہیں سلام کیا کریں توتم : وعلیکم کہ ویا کرو، اسی طرح بریھی سکھانا چاہیے کہ کا فرول کوسلام کرنے میں ہیل نہ حریں ،اس لیے کہ سلم کی روایت میں ہے کہ جو دونصاری کوسلام کرنے میں ہیل ذکرو۔

#### ز۔ بینے کو میں کھایا جائے کہ سلام کرنے میں بہال کرنا سنست بے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔

اس سيك ابن اللي نبي كريم على الته عليه ولم سيف روايت كريت بي كه آپ في ارشا و فرمايا:

حبس نے سلام کا بواب دیا تویداس کے لیے باعثِ

لامن أجاب السلام فهوله، ومن لم يحد، فالسر، زال،

بجب فلیس منا» اجرب، اورس نے جواب نہیں دیا تورہ ہم میں سے نہیں.

ا درا مام ترمذی مضرت ابوا مامه دخنی النّدعنه سے دوارت کرستے میں کہ پوچھاگیا ؛ اسنے النّد سے دسول دوآ دمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں کون پہلے سلام کرسے ؛ آپ نے ارشاد فرایا ؛ وہ س کا النّد سے تعلق زیادہ ہو،ا در ابو داؤد کی دوا میں آ تا ہے کہ اسٹخص کو النّد سے زیادہ قرب ماصل ہوگا ہوس لام میں ہیل کرسنے والا ہو۔

مرنی کوچا بینے کہ بیچے کو بیمی سکھائے کہ بعض مخصوص حالات میں سلام کرنا مکروہ و ممنوع بھی ہے، اور وہ بہیں:
وضوکر نے والے کوسلام کرنا ، غملخا نے میں بیخص ہواس کوسلام کرنا ، کھانا کھانے والے ، لوٹ نے والے ، قرآن کوم کی تلاق کر سے والے ، قرآن کوم کی تلاق کر سے والے ، گا ذکر کرنے والے ، چی بیٹ تلبیہ بیٹے ہے والے ، اور حمیہ وغیرہ میں خطبہ دینے اور تقریر کرنے والے ، اور محمیہ وغیرہ میں وعظ و نصیحت کرنے والے ، فقہ بیٹے ہانے والے ، یا درس و تدریس میں مشغول شخص یا کی ملمی تھیت میں مصروف آومی ، یا مقاء صابحت میں مشغول تاضی دیج کو، یا اس طرے اور کسی اس جیسے کام میں مشغول آومی کوسلام نہیں کرنا چا ہیے ، اور اگر کسی شخص کو، یا فیصلہ میں سلام کیاجس میں اس طرے اور کسی اس جیسے کام میں مشغول آومی کوسلام نہیں کرنا چا ہیے ، اور اگر کسی شخص نے کسی البی مالت میں سلام کیاجس میں

سلام کرنامتحسنجیں ہے توالیی صورت میں سلام کرنے والے سے سلام کا جواب دینالازم نہیں ہوتا۔ لہذامربیوں کوچا ہیے کہ سلام سے آ داب کی پابندی کریں ا ور اپنے بچول کو بیآ دا ب سکھا میں تاکہ وہ بھی معاشر تی زندگی اورلوگوں سے معاملات میں اس سے عا دی بنیں ۔

# اجازت مانگنے کے اداب

ا جازت طلب کرنے کے بھی کچھ آ داب میں ، ان آ داب کو بچول میں راسخ محرنا ا وروہ بچول کوسکھا نامر نی کا فرنسیہ ہے ، تاکہ التٰہ تبارک و تعالیٰ سے درجے ذیل فرمانِ مبارک کی تعمیل ہو ؛

اسے ایمان دالوتمہا رسے مملوکوں کو ادرتم میں جو (لوگے)
حد بلوغ کونہیں پہنچے ہیں ان کوتم سے بینے (دوسری اجازت اینا پہلسیے (ایک) نماز میں سے پہلے (دوسری جب دوہ ہرکو ا بیٹ کپولے ازار دیا کرتے ہو، اور (تمیری)
جب دوہ ہم کو ا بیٹ کپولے ازار دیا کرتے ہو، اور (تمیری)
دادقات ) سے سوازتم برکوئی الزام ہے اور زان بر دو مکبر تمہا رسے پاس آتے جائے دسیتے ہیں کوئی کسی کے پاس اسے جا دو زان کر دو مکبر ان مان طرح اللہ تم سے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور مب اور مب تم اللہ میں سے لوگ کے بائی تو انہیں بھی اجازت ا

ینا چاہیے میں کدان کے انگے لوگ اجانت لے بیکی، اس قرآنی نفس میں اللہ تعالی مربیول کو میکم وسے رہیے میں کہ وہ اپسنے ان کچول کو جوابھی تک سن بلوغ کونہ میں پہنچے میں تیعلیم دیں کہ وہ نمین حالات واوقات میں گھریں جانے کے لیے اجازت مالگا کریں : ا ۔ فجرسے پہلے اس لیے کہ اس وقت لوگ بہتروں میں سوئے ہوئے ہوتے میں ۔

۱۰ دوبپرسے وقت ہوکہ قبلولہ کا وقت ہوتا ہے ، اور اس وقت بعن مرتبہ بیمبی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہوی ۲۔ دوبپرسے وقت ہوکہ قبلولہ کا وقت ہوتا ہے ۔ سے سامتھ ہوتا ہے اور کہوے آ تارہے ہوئے ہوتا ہے ۔ ۳۔ نما زعشار کے بعداس لیے کہ یہ آدام اورسونے کا وقت ہوتا ہے۔ ان بین او قات میں اجازت طلب کرسے جانے کواس بیے مشرق قرار دیاگیا ہے کہ ان میں یہ نحطرہ ہوتا ہے کانسان خود یا عورت کسی کے سالت میں ہوس پر وہ یہ بیند کرتے ہول کہ ان سے تعبوت نے پہیے علیع ہول ۔ مرد یا عورت کسی کا کہ میں ہوس پر وہ یہ بیند کرتے ہول کہ ان سے تعبوت نے پہیے علیع ہول ۔

نیکن جب نیکے من بلوغ کو پہنچ جائی اور محدار مروجائی توان کو چاہیے کہ وہ ان اوقات میں میں اجازت طلب کر سے اندرجائیں اور ان سے علاوہ دوسرے اوقات میں مجمی تاکہ اللہ تنارک و تعالی سے درج ذیل فرمانِ مبارک کی تعمیل ہوجائے:

ال وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ

قرآن کریم کی ان رہنائیول سے یہ بات صاف علوم ہوتی ہے کہ اسلام بچوں کی معاشرتی تربیت اور کرداروا خلا تب سازی کابہبت اہنمام کریا ہے تاکہ بچہ جب سِ بلوٹ کو پہنچے تو وہ آ داب واخلاق وتصرفات اور اپنی تمام زندگی میں ایک کال انسان کازندہ نموز ہو۔

# اجازت طلب کرنے کے اور بھی مختلف آ داب ہیں جو ترتیب سے ذیل میں بین کیے ہے ہے اور ہے مختلف آ داب ہیں جو ترتیب سے ذیل میں بینے کیے ہے ہے ہے اور ہے میں اور میں کرے اور میں کرے اور میں اور میں اور میں کے میں اور میں کرے اور می

اس بیے کہ الوواؤد روایت کرتے ہیں کہ بنوعامر سے ایک صاحب نے نبی کریم کی اللہ علیہ وہم سے اجازت طلب کی ،آپ گھریں تنے ،ان صاحب نے عرض کیا ؛ کیا میں واض ہوسکتا ہوں ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے اپنے خادم سے ارشاد فرما یا ؛ ان صاحب سے پاس جا کران کواجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤا وران سے کہوکہ وہ یول کہیں : اسلام علیکم ؛ کیا میں واضل ہوسکتا ہول ؟ ان صاحب نے یہ باسے شن کی اور فور گاعوش کیا ؛ السلام علیکم ، کیا میں واضل ہوسکتا ہول ؟ ان صاحب نے یہ باسے شن کی اور فور گاعوش کیا ؛ السلام علیکم ، کیا میں واضل ہونے کی اجازت وسے دی ا ور وہ اندر آگئے۔

# ب - اجازت طلب كرية وقت إيانام ياكنيت يالقب ذكركرنا چليئے:

اس لیے کہ بخاری وسلم میں اسراہ سے علق مشہور صدیت میں یہ آ آ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا د
فرایا کہ بجر صفرت جبرئل علیہ السلام مجھے اسمال ونیا کی طرف لے گئے ، اور وہال جانے کی اجازت طلب کی ، توان سے پوچیا
گیا کہ کون صاحب میں ؟ توانہوں نے فرمایا : جبرئیل ، پوچھا : آپ سے ساتھ اور کون ہے ؟ انہوں نے کہا : محسمد ،
بچر مجھے دو سرے آسمان پر سے گئے اور مجر تعیہ ہے بر ، اور ہر آسمان سے دروازے پر بہی سوال ہوتا — کون ہے ؟

وه کہتے :جبرئیل ۔

اور بنجاری وسلم ہیں حضرت ابومولی طنی اللہ عذہ سے مردی ہے کہ حبب نہی کریم ملی اللہ علیہ تولم ایک باع کے کنویں پر تشریف فرا ہوئے اور حضرت ابو بحرتشریف لائے اور اہازت طلب کی ، توصفرت ابومولی نے بوجھاکون صاحب ہیں ؟ انہوں نے فرایا : ابوبحر ، بھیر حضرت عمرتشریف لائے اور اہازت مانگی ، توانہوں نے بوجھاکون ہے ؟ انہوں نے فرایا ؛ عمر بھر حصرت عثمان تشریف لائے اور انہوں نے بھی ای طرح کیا ۔

ا در مجاری مسلم میں مصرت جابرونی انتھنہ سے مروی ہے کہ انہوں نیے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی الٹہ علیہ وہم کی نعمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹا یا، تو آپ نے فرمایا ؛ کون ہے ؛ میں نے عرض کیا ؛ میں ہوں ۔ نبی کریم کی الٹہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں ہوں میں مہوں کیا ہوتا ہے ؛ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ مجل کلمہ آپ کونا پ ندمہوا۔

### ے ۔ تین مرتبر اجازت طلب کرنا چاہیئے:

اس کیے کہ بنجاری وسلم ہیں حضرت ابومولی اشعری دنسی الڈی نسسے مروی سبے کہ رسول الٹرنسلی الٹرعکیہ وہم نے ارشا د فرایا : اجازت بین مرتبہ طلب کرنا چاہیئے بھراگر اِجا زست مل جائے تو فہہا وربنہ واہیں ہوجا ؤ۔

بہتریہ ہے کہ پہلی مرتبہ امبازت طلب کرنے اور دوسری مرتبہ سے اجازت طلب کرنے سے درمیان میں اتنا فاصلہ بونا چاہیے جس میں انسان چار رکھات پڑھے ہے ،اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ سے اجازت طلب کی جاری ہے وہ نماز پڑھ رہا ہویا تصناء حاجب سے لیے گیا ہوا ہو۔

#### د مهبت زورسے دروازہ ہیں کھٹکھٹانا چاہیئے:

خاص طور پراس دقت جب اس مکان کامالک اس کا والد مہویا استا ذہویا اور کوئی بزرگ ہو۔ امام بخاری ابنی کتا الدب المفرد میں حضرت انس رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ سنی التہ علیہ وئم سے درواز سے کو انگلیول سے مشکمتا یا کرتے تھے، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے باا دب تھے اور دوسرول کاکس قدرا حترام کیا کرتے تھے، پیطر لقبۃ استی خص سے لیے تو بہت اچا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے باا دب تھے اور دوسرول کاکس قدرا حترام کیا کرتے تھے، پیطر لقبۃ استی خص سے لیے تو بہت اچا ہے جب کی نشست ورواز سے سے قریب ہی ہو لیکن جس کا کمرہ وغیرہ درواز سے سے دور واقع ہوتو اس کا دروازہ آئی زور سے کمٹ کمٹ کا بنا نے جیئے جس سے مقصو و حاصل ہوجائے ،اور گھر والا اس کی آواز کو س لے ،اور اگر درواز سے برآج کر کے میں اندازہ ہوجائے۔ اور گھر والا اس کی آواز کو س نے ،اور اگر درواز سے برآجی عمدہ اخلاق اور شن معاملہ کا اندازہ ہوجائے۔

#### كا - اجازت طلب كمية وقت دروانسه سه ايك طرف كوبه ط جانا جا جي :

تاکہ دروازہ کھولنے کے وقت کسی اجنبی عورت کی ہے پروگ نہ ہو،اس لیے کہ اجازت طلب کرنے کا حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ نامحرم پرنگاہ نہ پڑھے . نبی کریم سلی الٹدعلیہ وٹم نے اچینے سحابہ کرام دشی الٹدعنہم انجعین کواسی کی تاکید کی تھی ، چنانچہ امام بخاری کمسلم روابرت کرتھے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا : اجازت طلب کرنے کواس لیے شرع کیا گیا سے تاکہ نگاہ نہ پڑھے۔

اور بخاری وسلم میں حضرت ابوہر سے رضی التّدعمذہ سے مروی ہے کہ دسول التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرس شغص نے کسی کے گھریں جمانک کر دیجھا تو اس گھر والول کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ مجھوڑ ڈالیں ،اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علی التّدعلیہ وہم نے ارشا دفرما یا کوہس شخص نے کسی کے گھریں جھانک کر دیجھا اور انہول نے اس کی آنکھ مجھوڑ ڈالی توان پر مذکوئی ومیت ہے اور ہزان سے قصاص لیا جائے گا.

# ق الرهم والايكه ويك تشرف بيجا يجا يجة والس لوط جانا جايد:

اس يه كدالله تبارك تعالى ارشاد فرات ين ا ( كَاكُنُهَا اللّهِ فِينَ الْمُنُوا لَا تَلْ خُلُوا بُيُونَا عَبْدَ بُيُونِكُمْ كَفْ تَنْ تَأْنِسُوا وَتُسَكِّمُوا عَلَى الْهُلِهَا، بُيُونِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَا كَرُونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ فَرِكُمُ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَا كَرُونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِلُهُ وَلِنْ فِيهًا احَدًا فَلَا تَلْخُلُوهَا حَثْمَ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَلِنْ فِيلًا لَكُمُ انْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو اَذِكَ لَكُمْ ، وَلِنْ فِيلًا لَكُمْ انْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو اَذِكَ لَكُمْ ، وَلِنْ فِيلًا لَكُمْ انْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو

اسے ایمان والوتم اپنے زخان ،گھروں سمے سوا دوسرے گھروں میں واخل مست ہو جب مک کہ اجازت حاسل نہ کرلو ا وران سمے رہنے والوں کوسلام شکرلو، تمہارے می میں ہیں بہتر ہے ، تاکہ تم خیال دکھو، بھیراگران میں تہیں کوئی (آ دمی) نہ معلوم ہو تو بھی ان میں واخل نہ ہو حب تک تم کو اجازت نہ مل جلنے ، اور اگر تم سے کہ ویا جلئے کہ لوٹ جاؤ تولوٹ آیا کر وہی تمہار سے حق میں پاکیزہ ترہے۔ اجازت طلب کرنے والے کوچا ہیں کہ والیس لوسنے میں کی تنگ دلی اور بوجو مسوس زکرے اس لیے کہ لیمی مسوت میں وہ اللہ تعالی جل شانہ کے عکم برعمل کرد ہاہیے۔

حصرت قیادہ فراتے ہیں کہ بعض مہا ہرین فرما یا کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگ اس آبیت سے صمون پرعمل کرنے کی آوش کی کین اس کاموقعہ ہی نہ لا ، میں جا ہتا تھا کہ میں کے در پر ما وُل اور اجا زت طب کروں اور وہ کہہ دسے کہ والیں جِلے جائیے ، اور میں خوشی خوشی والیس لومٹ آوُل ۔

اجازت طلب کرنے ہے۔ اور سے سے سلسلہ میں یہ وہ اہم قوا عدوضوا بطی جواسلام نے مقر کیے ہیں ، اس لیے مرتبول کو ان کی پابندی کرنا جا ہیئے ،اور سے آداب بچول کو سکھانا ہا ہتنے ناکڑ علی زندگی میں وہ اس سے عا دی بنیں اور اس کے مطابق لوگوں سے معامل کریں ۔

# اداب محاب س

مبلس سے میں کچھ آ دا ب ہیں بزنجوں کو سکھا نا چاہئے ،ادرمرنی کو چاہئے کران آ داب کی طرف مجوں کی رہائی گھے ،اور وہ جیب ان برعمل کررسیے ہوں توان برنظر رسکھے ،اور وہ آ داب ترتیب ذیل سے مطابق ہیں :

# الف - مجلس ميس سيد ملياس سيمصا فحركه الدين

اس لیے کہ ابن اسنی اور ابرداؤد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے رقرابیت کرستے ہیں کہ آپ سنے ارشا د فرایا ، حب دو مسلان سعتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ،اور اللہ تعالی کی حمدوثنا ، بیان کرستے ہیں اور اللہ تعالیے سے غفرت طلب کرستے ہیں ، تو اللہ تعالی ان دونوں کی مغفرت فرادیتا ہے۔

ا ور تر نری وابن مای و وغیره مصرت برا بن عازب و منی الله و نسب روایت کرسته بی که رسول الله وسلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرما یا که کوئی بمی دوسلمان ایسے بہیں ہم وہ اپ میں ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کریں گریر کہ ان سے برا بونے سے قبل بی الله تعالی ان دونوں کی مغورت کر دنیا ہے۔

اور امام مالک اپنی موطأ " میں حضرت عطار نواسانی سے دوایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فروایا کہ مجھ سے دسول اللہ مسلی اللہ علیہ ملک اللہ مسلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ وال

# ب - صاحب مكان مِس مِكْه بنهائي اس جُكَّه ميره جا أجابيني :

اس لیے کرصیا صبِ مکان ہی ا پہنے مہان کو پٹھانے کی میگہ کوخوب جانیا ہے۔ اورای کویرحق بھی ہے کہ جہاں چا ہے و ہاں بٹھائے، اور میتل شروع ہی میشیہور ہے کہ اہلِ مکہ مکہ کی گھامیوں سے نخوبی واقف میں۔ اور آ ہے کل یہ مثل مشہوسے کہ گھروالاگھرمیں موجودہ چیزوں ہے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور سالتٰہ تعالیٰ سے درج ذیل فرمانِ مبارک سے موافق ہے۔

پھراگر ان میں تمہیں کوئی (آدمی) ندمعلوم ہوتومبی ان میں داخل نه ټوجب کک تم کواجازت نه ل جائے،اور أكرتم مص كب دياجائ كربوث جاؤتولوث آياكروسي تمارك حق میں یاکیزہ ترہے۔

ال فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فِيْهَا آحَدًا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قِيلًا لَكُمُ ارْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَرْكَ لَكُمْ مِ )).

مندرته بالأآيت سے فيصلہ سے مطابق مہان ہرجپیزیں اپنے میزبان سے اشارہ کا ابع ہے جنی کداگروہ اس سے والبسس جانے کو کہہ دسے تو وہ اس میں بھی اس کی بات مان ہے، اور یہ بات نبی کریم ملی اللہ علیہ وقم سے اس فرمان مبارک سے م ہے ، بوتنف کی کے گھر جائے تواسے چاہیے کہ اس مگر پر بنیٹے جہال گھروا کے بیٹھنے کا شارہ کریں ، اس لیے کہ گھروالے اپنے گھرے راز کو بخوبی جانتے ہیں (بلا خطہ موجمی الزوائد)۔

# ج م لوگول کے ساتھ صف میں بیٹھے درمیان میں جاکرنہ بیٹھے:

یہ ایک معاشرتی ا دب ہے اس لیے کہ اگر درمیان میں جاکر بیٹھے گا توقعض دوسرے توگول کی طرف پیٹھے ہوجائے گی جس سے دوسرول کوایذارسانی ہوگی اوروہ اسے باہم لاکہیں گے۔

البرواؤ وسنرحن مسے حضرت مذلف بن الیمان وضی الله عند سے روایت کرتے بیس کرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلقه سے درمیان میں بینے والے پرلعنت بھیجے ہے، اور ترمذی ابومجلز سے روابت کرستے ہیں کدایک صاحب حلقہ سے بیچ میں ببٹیھے گئے، توحضرت مذلبغیہ نے ان سے فرمایا حضرت محرسلی اللہ علیہ سلم کی زبانی الیہ آنحص ملعون ہے جوعلقہ کے درمیان میں بیٹھے،

یہ حکم اس وقت ہے حبب مجلس میں تبکہ ہو، لیکن اگر محلب تنگ ہوا در اس کی وجہ سے کچھ لوگ حلقہ کے درمیان میں بیٹے برمبور مہوجائی تواہی صورت میں نہ کوئی گناہ ہے اور نرکھے حرج ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فراتے میں: ا وراسس نے تم پر دین کے بار بے میں کوئی سنگ (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ)). ىنىسىكى بە

# د م دوشخصول سے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ میں :

اس کیے کہ ترمذی وابوداؤد حضرت عبداللہ بن عمروضی اٹھنہائے درایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نبلی اللہ علیہ وسلم نے فرطایا کہ می خصرت عبداللہ بن عمروضی اٹھنہائے درمیان بیٹھ کرتفری کا سبب بنے مگریہ کہ وہ نحود بیٹھنے کی اجازت وے دیں ، ایک روایت میں ہے کہ وہ نوق درمیوں سے درمیان ان کی اجازت سے بغیر نہیں ہے کہ کوئی شخص دوآ دمیوں شے درمیان ان کی اجازت سے بغیر نہیں ہے کہ کوئی شخص دوآ دمیوں شعبے درمیان ان کی اجازت سے بغیر نہیں ہے کہ کوئی شخص دوآ دمیوں شعبے درمیان ان کی اجازت سے بغیر نہیں ہے۔

# كا - سانے والے كوچا بينے كراسى عبد بيٹھ جائے جہال محلس مردى بود

اس کیےکدابودا فردا در ترمذی مصرت جابرین ہمرۃ دشی الٹدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ ہم حبب نبی کریم ملی الٹدعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوستے تواس حگر بیٹھ جانے شخصے جہاں تنگہ ہوتی تھی۔

یونکم اس صورت میں ہے جب کہ آنے والاشخص عام آدمی ہو۔ لیکن اُگر آنے والا عالم یا ذری وجا بست ہوتواس میں کوئی مضالعَة نہیں کہ حاضریٰ یا گھروالااس کومناسب جگہ پر ہٹھائے ،اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرطتے ہیں کہ لوگول کوان کی حکمہ دورایعن ہوش بیٹینٹ کا مالک ہواس کے ساتھ ویسا ہی برتا وکرو) اور اس سے قبل (ٹرطیے کا حق "کے عنوان کے تحدیث) ہم یہ ذکر کرچکے ہیں کہ حب عبدالفیس کا وفد نبی کریم ملی التّرعلیہ ولم کی نہ دست میں حاضر ہواتو آپ نے کس طرح انہیں نوش تحدیث) ہم یہ ذکر کرچکے ہیں کہ حب عبدالفیس کا وفد نبی کریم ملی التّرعلیہ ولم کی نہ دست میں حاضر ہواتو آپ نے کس طرح انہیں نوش تحدید کہا اور ان کوخوش آ مدید کہ کریمایہ سے اپنی دائیں جانب بٹھایا ۔
سے اپنی دائیں جانب بٹھایا ۔

## و۔ مجلس میں اگر کوئی تیسرا فردموجود مہوتو دو آدمیول کو اب س میں سرگوشی نہیں کرناچا ہیں <u>:</u>

اس سیسے کر بخاری مسلم مصنرت عبداللہ بن مسعود دشی اللہ عندسے دوایت کرستے ہیں کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وم نے ارشا و فروایا :

(ر إذا كنت مثلاث فلايتناجى اتنان ببتم يتن آدى بوتو تيريكو ميور كردو آدميول كو دون التالث من أجل أن ذلك يحزيه». أبس بين مركوش نبين كرني چاريد تاكراس سے اس كو

بسر سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تبیہ آئی ض مختلف قسم کی بدگیا نیول میں گرفیار ہوجائے گا اوراپنی جانب اشام ویرواہ نہ ہونے کی وجہ سے تمکین ہوجائے گا۔ لیکن یہ کہ اگران دوسے علاوہ دویا اس سے زیا وہ اور افراد موجود ہول تو بھچراگر دوآ دمی البی میں سرگوشی کرلیں تواس میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ اس طرح سرگوشی کی جائے جس سے سے دل میں بدگانی پیدانہ ہو۔

# ز ـ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کیس سے اٹھے کر حلاجائے اور کھیر کسی والیں ایسے اٹھے کر حلاجائے اور کھیر کسی والیں ایک خاتم کے اور کو دیال نہیں بیٹھنا چاہیئے:

اس سیے کہ امام سلم حصنرت ابوہر میرہ رضی النّہ عنہ ستے روایت کرستے میں کہ دسول النّہ علیہ و کم نے ارشا وفرایا: (د إذ اقام أحد كم من مجلس ننم سجع حبب تمیں سے کوئی شخص محبس سے جلاجائے اور مجر الیہ منہو اُحق ہہ، جب میں جھارہ واپس آئے تو وہ اس دسالقہ کا کہ کا زیادہ حقارہ۔

#### ے میاس سے جاتے وقت اجازت طلب کرنا چاہئے:

اس کیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ادشا وفرط نے بیل کہ : اجا زت طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ (نامحم پر) نگاہ نہ پڑسے (ملاصطر بہونے ادر والیں جانے دونوں سے لیے، گھرول اور نامحم عور تول پرزنگاہ پڑسنے سے بچانے اورعزمت و آبروکی حفاظنت سے سلسلہ میں اسل مے جوبہہت زیا دہ انہام کیسا ہے یہ اجا زت طلب کرنا ای کی نما طرب ہے۔

# ط۔ مجنس سے (دوران فضول ہاتوں وغیرہ سے) تفارہ کی دعار کا پرط صنا:

اس سید کہ حاکم حضرت ابوبرزہ دختی اللہ عنہ سے روایت کر ستے ہیں کہ دسول اللہ حسانی اللہ علیہ ولم حب مجلس سے کھوے سے کا ادادہ فرائے ہے تھے تو فرائے :

اسے اللہ میں آپ کی پاکی اور آپ ہی کی حمد مبایان وائشہ میں آپ کی پاکی اور آپ ہی کی حمد مبایان وائت ہوں کہ اللہ کے سواکوئی وائت ویب معبور نہیں ، آپ ہی سے میں معفورت طلب کرتا ہوں ، بدی سے میں معفورت طلب کرتا ہوں ، دور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔ دور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔

((سبحانك اللهم وبعمدك أشهد أن لاإله إلاأنت أستغفرك وأتوب إليك».

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اسے الٹدسے دسول آج کل آپ ایک ایس دعا پڑسصتے ہیں جواس سے بل نہیں پڑھا کست تھے تو آپ نے ارشا و فرایا کہ یہ وعاان غلطیول وغیرہ کاکفارہ سپے جملس میں صاور ہومانی ہیں۔ نیکس کے آداب سے سلسلہ ہیں جو اہم آداب اسلام نے مقر سیے ہیں وہ یہ ہیں جو ہم نے بیان کیے،اس لیے مرہول كوان پرعمل كرناچائيد، اورنودائيد آپكواس كامادى بناناچائيد ، اوربچول كويد آ داب سكوا ناچائيد تاكه وهجى معاثر قل زندگی اور لوگول كے ساتھ معاملات ميں ان كواپنائيں۔

# بات چیت کے آواب

وہ معاشرتی اہم آ داب جن کی طرف مزیوں کو بہت توجہ دیا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہیں سے ہی اپنے بچول کو بات چیب کے آ داب تبل بئی ان گھ گھ کا طریقہ سکھا بئی، اور جواب دسینے کے اصول ذہن نشین کرائیں، تاکہ بچہ جب بڑا ہوا ور مبوغ کی غمر کو پہنچے توا سے ثیعی ہو کہ لوگوں سے س طرح گفتگو کرے اور ان کی بات کس طرح سے واور وہ بی جا تا ہو کہ کو کو گوں سے کیا انداز کلائم انمتیاد کرے اور سس طرز گفتگو سے نوگوں کے دل موہ لے گا ؟ سے با اور وہ بیجا آداب ہم ذیل میں بیش کررے ہے اور کی تربیت کرنے والوں سے لیے یا دواشت اور بھیرت کا ذریو نہیں ،

# الف - فصيح عربي مين گفتگو كسيرنا:

اس بیسے کرعرفی زبان قرآئنِ کریم کی زبان ہے،اور ہمارے نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی بان ہے، اوراسلام سے اول جا ثنارصحابہ کام دننی اللہ عنہم امبعین کی زبان ہے۔

اس کیے اس فیسے و بلینے زبان سے اعراض کر سے ایس عامی زبان بول جس کاعربی زبان سے زکوئی تعلق ہے نہ واسطہ اسس زبان کی بہرت بڑی ناسکری اور نا قدری ہوگی ، اور ویسے بھی فصاحت و بلاغمت سے گفتگو کرنا انسان سے لیے ایک زیور ہے اور شیری انداز گفتگوانسان کا جمال ہے۔

، ورشیرازی اور دنگمی حضریت ابوسر ریوضی التّدعنه سے روابت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض ک<sup>یا</sup> :

اے اللہ کے رسول تم نے آپ سے زیا وہ فقیع وبلیغ نہیں دیجھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشا وفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لحن اضتیار کرنے والا نباکر نہیں بھیجا، اللہ نے میرے یہ بہترین کلام کا انتخاب فرمایا ہے، اور وہ اس کی کتاب قرآن کریم ہے۔

# ب - بات چیت کے دوران آرام آرام سے گفتگو کرنا:

بات چیت سے آداب بیں سے سیم کے السان آرام آرام سے نین کوئی کے السان آرام سے نفتگوکر ہے ، تاکہ سننے والا بات سمجھ سکے ، اور ماصرین مجلس بات کی حقیق تن سمجھ کواس پرغور کوئی بنی کوئی کی اللہ علیہ ولم اللہ علیہ کے لیے ای طرح کیا کرتے تھے ہوئے کہ الم بنجاری وسلم حضرت عائشہ وشی اللہ علیہ ولم تم لوگول کوئی وسلم حضرت عائشہ وشی اللہ علیہ ولم تم لوگول کوئی سادی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جاری ہوئی شار کرنا چا ہے تو شمار کر ہے ، اور اسماعیلی ابنی روا بہت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی گفتگولیسی صاحف دوافتے ہوتی تھی کہ لول الدو ایم میں بائٹ جلیل کوئی شارکر نا چا ہے تو تھی کہ لول الدو ایک میں اللہ علیہ ولی کوئی کے اللہ علیہ ولی کوئی تھی کہ اللہ علیہ ولی کوئی شارکر نا چا ہے تو تو تھی کہ لول کا میں میں اور ابوداؤد حضرت عائشہ وضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ نبی کریم کی اللہ علیہ دسلم کی گفتگولیسی صاحف دوانتی کر جیسے ہرسے نے والائم ہولیا کرتا تھا۔

کی گفتگولیسی صاحف دواضح ہوتی تھی کہ جیسے ہرسے نے والائم ہولیا کرتا تھا۔

# مبح مه فصاحت وباغت مين بهت زيادة تكلف كي ممانعت:

بات چیبت سے آواب میں سے پیمی ہے کہ انسان بہت علی واؤچی زبان کے استعال کرنے اور فصاحت و بلاغت بین نکلف سے بیجے اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی سند جیر سے صفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ اسے روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ولئم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس بلاغت (وفصاحت) اختیا رکرنے والے نفص کو منوض رکھتے ہیں کہ جوابی زبان اس طرح کھمانے اور بلائے میں طرح کا نے اوھرادھر (مندمین) زبان ہلائی ہے۔

ا ورنجاری وسلم میں حضرت انس وشی الله عندسے مروی ہے کہ نبی کریم ملی الله علیہ ولم جب کوئی بات فراتے تواسے تین مرتبہ وہرائے تاکہ بات سمجھی جاسکے ،اورجب سی قوم کے باس آتے توانہیں سلام کریتے ... اور نبی کریم ملی اللہ علیہ و لم اسی فصیح وواضح گفتگو فرط تے جس میں نہ بہت تطویل ہوتی اور منہ ہت اختصار ،اور بہت زیادہ بات چیبت کرنے اور منہ کپاڑ محرّ نکلف سے بولنے کو نالبند فرط تے تھے۔

# د الوگول کی سمجھ لوجھ سے مطالق بات جیب کرنا:

گفتگو کے آداب میں سے بیمبی ہے کہ بات کرنے والا ایسا اسلوب اختیا رکرسے جونوگول کی نما فت ومعیار کے منا<sup>ب</sup>

ومطابق ببو،ا دران کی عقول وسمجدا درعم مسے جوڑ کھا تا ہوراس لیہے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام ارشا دفرماتے ہیں :ہم انٹیاء کی جاعبت کوریمکم دیاگیا کہ ہم لوگول سے ان کی علل وسمجھ سیسے مطابق گفتنگو کریں کے صحیرین ہم رہوں چونہ میں علی صنی رہایہ دیں۔ وقتار دیں۔ یہ کارگوں میں ایسی آئیں رکہ جنہیں وہ صحیحت ہوا نیزیں دا

اور سیحے بخار کی نمیں حضرت علی دخی اللہ عنہ ہے۔ موقو فاً مردی ہے کہ لوگول سے اسی باتیں کروجنہ میں وہ مجھتے جانتے ہول مجاتم پرسیند کرتے ہو کہ اللہ اور اس سے رسول کو صطبل یا جائے۔

ا در بینے سلم سے مقدمہ میں مضرت عبدالتّٰہ بن مسود رہنی التّٰہ شنہ سے بروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کسی قوم سے کوئی الیں گفتگونہ میں کر دیکے جوان کی عقل اور ان کی دسترسس سے بالا ہو مگریہ کہ وہ عیش کے لیے ہتحان وفعتذ ہنے گی .

اور دلیمی مضرت ابن عباسس رضی التدعنها سیم فوع روایت نقل کرستے بیس برمیزی امت کومیری ا حادیث بیس سے ایسی احا دبیت بتلا کر جوان کی عقول و مجھ برواشت کرکیس تاکہ ان سے لیے فتنے کا ذریعیہ نہیں ۔

# لا ـ اليى گفتگو كرنا جونه به نفخ تصر بهوا ورنه بهبت طويل :

\_ بير . الاخطه بوعجلوني كي كمّاب "كشف الغفار" أمرنا كے تفظ سيضمن ميں -

#### سليدان كي خاطرات أي المين المين المين المين المين المين المياكرو.

#### و۔ گفتگو کرنے والے کی طرف بوری طرح متوجہ ہونا اور ہمرتن گوش ہوکر اس کی بات سے بنا:

گفتگیکے آواب ہیں سے پیمی ہے کہ بات کرنے والے کی طرف کمل توجہ کی جائے۔ تاکہ سننے والا شکام کی بات نفولا رکھ سکے اورگفتگو کا بوران اطرکہ سکے ، چنا نچہ بیب نبی کریم کی التہ علیہ وقم سحابہ کرام ضی النہ عنبی ہے ہوتی ہوتے ہوئے ہیں۔ وہ حضرات بوری توجہ اور کا لی امنہ میں ہر آب کی بات سنتے تھے اور میعلوم ہوتا تھا گویا ان سے سروں پر بر ندے بیعظے ہوئے ہیں۔ ای طرح نبی محروض کی اللہ علیہ وہم میں ہر آب کی طرف بوری توجہ دیا کرتے تھے بوائی کہ اسے کچہ بو بہے یا سوال کرے ، بکد آب سلی النہ علیہ وہم تو اور اس سے نہا ہوت نری اور ملاففت فرائے تھے، بکد آب سلی النہ علیہ وہم تو اور اس سے اپنے مسرکون ور شائے سے کوئی بات کرنا چا ہا ہو، اور پھر آب میں اللہ علیہ وہم اس سے اپنے سرکواس سے قبل بڑا ہیں کہ وہنی میں گئے ہوئے ہیں کہ اللہ علیہ وہم سے اپنے سرکون ور شائے ، اور میں نے کم بی بینہیں وکھا کہ آب میں اللہ علیہ وسلم نے کئی مصل کا باتھ اپنے وست مبارک ہیں لے کر اس وقت نک مجھوڑا ہو جب تک کہ وہ خود اینا ہا تھ آپ سے باتھ سے مرتبی مصل کا باتھ اپنے وست مبارک ہیں لے کر اس وقت نک مجھوڑا ہو جب تک کہ وہ خود اینا ہا تھ آپ سے باتھ سے مرتبی مصل کا باتھ اپنے وست مبارک ہیں لے کر اس وقت نک مجھوڑا ہو جب تک کہ وہ خود اینا ہا تھ آپ سے باتھ سے مرتبی میں کا باتھ اپنے وست میں اللہ علیہ وہم اس کے دست میں کہ میں کہ کہ میں کہ وہ خود اینا ہا تھ آپ سے باتھ سے مرتبی مرائے ۔

#### ز۔ بات کرنے والے کو تمام مخاطبین اور صاضرین کی طرف توقب روینا چاہیئے:

گفتگو کے آ داب میں سے پیھی ہے کہ بات کر سنے والا آپنی توحبرا ورنظرتمام ماضرین کی طرف متوحبہ رسکھے، تاکران میں سے ہرفرد بیمسوس کرسے کہ وہ اس سے مخاطب ہے یا اس سے خاص طور سسے بات کرر ہا ہے ۔

طبانی سنیس سے سانخد صفرت عمروبن العاص رفتی الله عند سے روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرستے ہوئے میری طرف اس قدر متوجہ ہوتے کہ مجھے پر کھان ہونے لگاکہ میں سب بوگول میں بہتر ہول، تومیں نے عوض کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا میں بہتر ہول یا الوبجر ، تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرا یا کہ الاسک اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرا یا کہ اعراض میں بہتر ہول یا عمر ؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرا یا کہ اعراض میں بہتر ہول یا عثمان ؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرا یا ؛ عثمان ، توجب میں نے رسول اللہ تعلی علیہ وہم سے یہ سال جواب کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرا یا ؛ عثمان ، توجب میں نے رسول اللہ تعلی علیہ وہم سے یہ سوال جواب کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے حقیقت بیان فرادی اور میں نے تناکی کاشن میں آپ سلی اللہ علیہ وہم سے ال بی ذکرتا ۔

# ے۔ گفتگو کے دوران اورگفتگو کے بعداصحاب سے دل میں اورٹوش کلامی کرنا:

گفتگو کے آواب میں سے پیمی ہے کہ بات کرنے والا بات جبیت سے دوران اوراس کے بی ربوگوں سے نوش کا می اور دل مگی کرتار ہے، تاکہ لوگ تنگ دل نہوں اورگفتگو کے دوران آزردہ نما ظرنہ ہو بائیں ۔

الم احمد حضرت ام الدرواردنی النّه بنها سے روایت کر تے بیل که انہول نے فرمایا که حضرت ابوالدروا حبب بات کرتے تھے تومسکراتے تھے، میں نے الن سے کہا کہ آپ دوران گفتگو نوسکرایا کرنے بی الیانہ ہوکہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو آمن سمھنے لگیں ، توحضرت ابوالدروا رہنے فرمایا ہیں نے رسول النّه سلی النّه علیہ کو بعی گفتگو کرتے و کھیا یا سنانہ میں مگریہ کہ آپ مسکولیا کرتے تھے ، نی کریم صلی النّه علیہ و م کی ا تباع اور بیروی کی خاطر حضرت ابوالدروا رہی اثنا بُفتگو مسکولیا کرتے تھے ، نی کریم صلی النّه علیہ و م کی ا تباع اور بیروی کی خاطر حضرت ابوالدروا رہی اثنا بُفتگو مسکولیا کرتے تھے ۔

اورا مانم سلم مصنرت ماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بہتے ہیں میں نے حضرت جا بربن ہمرۃ رہی آئی منہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول الدُّ حلی اللهٔ علیہ ولم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے ؟ حضرت جا برسنے فرمایا بال بہت بیٹھا کرتا تھا، رسول اللہ علیہ ولم کی عادت مبارکہ بیٹی کرآپ جس حگر نے کہ کہ آپ جس کی نماز بڑھتے تھے وہیں سور جے نکل جا یا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے، صحابہ کرام رہنی اللہ علیہ سور جے نکل جا یا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے، صحابہ کرام رہنی اللہ علیہ سور کے نکل جا یا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے، صحابہ کرام رہنی اللہ علیہ سور کے نکل جا یا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے، میں باتیں کیا کرتے تھے، بینانچ کم بی کو آپ کی جاتے ہے تھے ہوجاتے ہے تھے ہوتی تھیں اور سب جنسنے لگ جاتے ہے اور رسول اکرم میں باتیں کیا کہ تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرستے تھے۔

یہ وہ اہم ترین آ واب میں جواسلام نے گفتگو کے آ واب کے سلسلہ میں مقرر سیے ہیں ،اس لیے تربیت کرنیوالول کوان پڑھل پیرا ہونا چا ہیںے ،اور ریہ آ واب بچول کوسکھا نا چا ہیںے تاکہ وہ ملی زندگ ہیں اس سے عادی ہول اورلوگول سکے ساتھ معاملہ میں ان بڑھل پیرایول .

# مناق کے آداب

مسلمان ابنی عملی زندگی میں اس وقت کتنا مجلا لگتا ہے جب وہ حقیقت ووا قعیت سے ساتھ ساتھ دل لگی ، نوش اسلوبی ومزاح اور شیرین کلامی اور صرب الامثال و پرحکم باتول کو سم جمع کرلتیا ہے۔ اور اس وقت مسلمان محتنا شاندار ومحترم برقا ہے جب وہ اپنے شیری انداز گِفتگو سے دلول پرقبعند کرلیتیا ہے۔ اور اپنے برناؤا در خوش خلتی ودل گئی سے نفوس کوانیا قیدی بنالیہ آب: اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایپے شا نازا وراچھے بنیب دی
اصولول کی وجہ سے سلمان کواس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ دوسر سے سے مانوس ہوا ور دوسروں کواپ نے سے مانوس بنائے بنوش اخلاق ، نوش طبع اور خندہ بیتائی والاا وراچھے اوصاف کا مالک ہواچھے کام سے اور مہترین برتاؤ کرنے والا ہو، تاکہ حبب وہ لوگول سے ملے جلے ،ان سے ساتھ اکٹھا ہو تو وہ اس کی طرف راغب ہول ،اور اس کی طرف کھی اور اس کے اور اس کی طرف سے بنانے اور لوگول کی رمنبائی ہیں یہ وہ غایت ہے جس کا ...
اور اس سے اردگر در زیل ،افراد کی تربیت اور معاشر سے سے بنانے اور لوگول کی رمنبائی ہیں یہ وہ غایت ہے جس کا ...
اسلام بہت زیادہ خوابال ہے۔

ا بنکن کیامسلمان کو بیختی پہنچتا ہے کہ دل لگی اور منزاح میں جوچاہیے کر گزرسے اور جو بات پیاہے زبان ہے نکال دیے، یا اس کے لیے کچھ آ داب اور قوامد وضوا لیط ہیں ؟

جی ہاں مناق ودل ملی سے میں تھے قوامدوآ داب میں بوذل میں ترتیب سے بیان سے جارہے ہیں:

# الف - مذاق ومزاح مين بهت افراط اور صدود عصة تجاوز نهين كرناجابيد :

اس بیسے کہ امام بخاری "الاُوب المفرد" میں اور امام ہیقی مضرت انس دنسی اللہ عنہ سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول تنہ صلی اللّہ علیہ وہم نے ارشا د فرایا : میں کھیل کو د والولِ میں سے نہیں ہول اور نروہ مجھ سے بیں ۔

اس کی دجہ یہ ہے کہ مزاح میں کترت اور دل گئی اور مذاق میں افراط مسلمان کواس سے اس اسل فوض سے کال دیا ہے۔ اس اس کی دجہ یہ ہے کہ مزاح میں کترت اور وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت اور دوئے زمین پر اللہ کے کم کونا فذکر نا ور بیا۔ صالح معاشرہ کوشکیل دینا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے مدرسہ نبوت میں ترسیت ماصل کی تھی وہ اپ میں منبی مذاق توکرتے تھے لیکن جب عملی میدان میں قدم رسکتے تھے تو وہی مضارت ہی کامل و ممل مردعلوم ہوستے تھے اللہ بخاری "الا وب المفرد" میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وقم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دو مسرے کی طرف تربوز اچھال دیا کرتے تھے لیکن میدائی میں اور وقت پڑنے نے یہ وہ زبردست مردمیدان ثابت ہوتے تھے۔ تو بڑنے اور عدادت ورشنی پیدا ہوجاتی ہے ، اور جیوٹا بڑھے برجری ہوجاتا ہے ۔ تو نہ برد سے ، اور جیوٹا بڑھے برجری ہوجاتا ہے ۔ تھے۔

زیادہ نہی مذافی سے دل مردہ ہوجاتا ہیںے اور عداوت و ڈنٹمنی پیلا ہوجاتی ہے ،اور حیوٹا بڑسے برحری موجانا ہے ، حقر عمروشی اللہ عنہ فرط تے ہیں کہ عوبہت زیادہ ہنسا ہے اس کا رعب کم ہوجاتا ہے اور عومذاق محرتا ہے اسس کی ہیبت کم ہموجاتی ہے۔

# ب ۔ مذاق میں کو تکلیف نه دینا اور کسی سے ساتھ برائی زکرنا!

مذاق گھربار، رشتہ داروں ، ہےائیوں اور دوسروں سے ساتھ ایھی چیز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہالیہا مذاق ہوجس

سے کسی کوایذارنیبنجیے، یاکسی مغلوق کی توہین و تدلیل نہ موتی ہو یکسی کے مگین کرنے کا ذریعہ نہو۔ بنی کریم کی التٰہ علیہ ولم مسحائہ کرام کوالیسے مذاق سے منع فرط تے تھے سبس سے کسی کی دل آزاری ہو جنانچہ ذیل ہیں اس کے چند نمونے پیش کیے جلتے ہیں:

ابوداؤد وترمذی میں حضرت عبدالتٰدین انسائب اسینے والدسسے وہ ابینے دا دا سے روایت کریتے ہیں کہ انہول نے نبی کریم ملی التّٰدعلیہ ولم کویہ فراتے سنا :

تم ہیں سے کوئی شخص کسی کا سامان ندمذا ق ہیں ہے نہ حقیقہت ہیں ،ا درجوخص ابینے دمسلمان ہمجائی کا عصا

میں سے بے تواسے چاہیے کہ وہ اسے والیس لومانے۔

(الايائخدن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولاجاداً ومن أخدع صا أخيه فليردها).

ا درابودا و دصفرت عبدالرمن بن الی بی سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ہم سے نبی کریم سلی النّہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی النّہ علیہ وہم سے ساتھ جارہ سے ستھے کہ ان ہیں سے ایک صاحب سویگئے توان میں سے کوئی آدمی گیاا ورایک رسی اٹھا لایاا وران صاحب سے پاس ڈال دی میں سے وہ صاحب ڈرسکئے تورسول النّہ ہی انتہ مائٹ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا:

مسى مسلمان سے بیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسس مسلمان کو ڈرائے۔

« لا پیسل لمسلم أست پیروس مسلسًا».

بنگ نخدق سے موقعہ پر حضرت زیدبن ٹابت رئنی اللہ عندسلمانوں سے ساتھ مل کرمٹی انٹھا ہے تھے کہ انکوا ونگھ آنے گئی ،اسی اثنار میں حضرت عمارہ بن حزم آگئے اور انہول نے ان سے متبھیا را ٹھالیے اور حضرت زیرکو متبہ تھی زجال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت عمارہ کو اس سے روک دیا .

اور سبرار دطبرانی دابن حبان حضریت عامر بن ربیدرضی الته عندسد ردایت کرتے بین کدایک صاحب نے ایک صابحی کی جوتی ا کی جوتی اشحالی اور مذاقاً اسے حیبا دیا ، یہ بات رسول النه صلی الترعلیہ وسلم سے علم میں لائی گئی تونبی کریم صلی الته علیہ وسلم نے ارشا د فرایا :

مسىمسلمان كون ڈرا ؤ اس بيے كەسىلمان كوگھېرادينابېت

((لا ترقِعوا المسلم، فيان م وعة المسلم

نظلے عظیم عنظیم )). آپ ہی تبلایئے کراہیں صورت مال میں اس شخص کاکیا تکم ہوگا جومذاق میں کسی کی عزّت اچھالنا ہو .اورمذاق میں فیبت کرتا ہو . اورمذاق ہی میں کسی کی تدلیل کرتا ہو ،اورمذاق ہی میں دین کی ترمیت پائمال کرتا ہو ظاہر سبے کہ الیا شخص گئبگا ر ہوگا اورخواہ اسے بتہ ہویا نہ ہووہ ترام ونا ہائز میں گرفتار سبے .

#### مَدَاقَ مِين حَبُوكِ اورغلط باست سي بيحنا:

بہت ہے وہ لوگ مجلسیں قائم کرتے ہیں اورمذاق کیا کرتے ہیں وہ ہنسانے والی کہا نیاں تھڑا کرتے ہیں ادم ایسے من گھفرت واقعات وکہانیاں بیٹن کرتے ہیں ہولوگول کومہنیا بئن نوش کریں اور ان کی نوشی ومسرت میں اپنا فہ کاسبب مہور نیہ ایک حقیقت <u>ہے کہ اس طرح</u> کی ملمع سازی اورمن گھٹرت چیز*یب جبورٹ میں ش*امل ہیں ،ا درا<sup>سان</sup> اس ے روکآ ہے ،اورایسے توگول کونبی کریم کی الٹاعلیہ ولم نے سخست سرزنش کی ہے ،ابوداؤ وا ورترمذی ا ورنسانی وہیتی معنرت بہزینیم کے دا دا سے روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التُدملی التُدعلیہ ولم نے فرمایا :

(( ویل للذی پیچل ث بالحدد بیث لیضعائ ہلاکت ہوا*ں شخص سے لیے جو لوگول کو سہانے سے* یے کوئی بات کہے اور اس میں مبوث بوسے اس

سے لیے بلاکت ہواس سے لیے بلاکت ہو۔

به القوم فيكذب ويل له ويل له».

ا ور امام احمدا ورا بودا ؤدحنسرت نوامس بن سمعال وثنی التّٰدعنه سے روایت کرستے ہیں کدانہوں نے فرمایا کر سول اللّٰہ صلى التُدعليه وكم في ارشا وفرايا :

يربهت برطى خيانت بي كم ماين معانى سيكون إت ((كبرت خيانة أن تعدث أخال حيثًا تحتجمس مين وهتبهين سيجاسمجد ربا بروا ورتم اس سيعبوث هولك مصدق وأنت له كاذب».

ا ورامام احمد وطبرانی حضرت ابوسریره وننی النّه عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول التّه سلی التّه علیه وسلم سنے ارشا د

كوفى تخص مجى اس وقت كك كالل مؤمن نهيس بن سكتا جب تك كه مذاق مين مصوف بويض اورمع كرف كومليا اس مي حق كانب كيول زمو حيور د دسد. (( لا يؤمن العبد الإيمان كلدحتى يترك الكذب في المزاحة ، والمراء وإن كات

ہمارے شہروں میں ایک عام برعت جو میں گئی ہے وہ ہے اپریل فول کی عادت ، ہوایک نہایت گندی نابیندیده اورخراب چیز سید، جسیم نے الم مغرب سے لیا ہے جس کا ہما دے بنداسلامی اندلاق اور شاندار عادات ے کوئی تعلق نہیں اور بلاشہ یہ ایک مصوب ہے جو قطعاً حرام ہے اور کھلا ہوا محبوب اور گندہ مناق ہے۔ نبى كريم ملى التدعلية ولم نعے چول كه مهمارسے ليے مرجيزي ايك بهترين نموز فيوارا بيے، اس ليے آپ ملى التّعليه وللم محمراح ومذاق محے جید نمونے میٹیں کیے جاتے ہیں تاکہ میعلوم موجائے کہ آپ س طرح مزاح فرمایا کرتے ہتے۔

اورآب صلى الله عليه وكم مذاق مين معى حق بات مى فرمايا كريت تھے:

پوا دال مبوجاؤل، تواتب نے ارشا د فرمایا کہ پورے دال مبوجاؤ جنانچہ میں واللہ جوگیا۔

اور ترمذی واحمد صفرت انس رضی الله عندسے روایت کرستے ہیں کدایب صاحب نبی کریم میلی الله علیہ وہلم کی خدمت ہیں سواری سے بیے جانور ما نگنے آئے، نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی سے بیے بیسوار کا دیں سے ، وہ واقعة بچہ مجھ کر بہنے لگے کہ اسے اللہ سے رسول ہیں اونٹنی سے بیے کا کیا کروں گا، تو آتپ مسلی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا کہ اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہیں۔

ا ورابن بکار حضرت زیربن اسلم سے رواریت کرتے ہیں کہ ایک عورت (بن کوام ایمن الحبشیہ کہا جاتا تھا) ہی کرنے ہیں گا علیہ ولم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ میرے شوہر آپ کویا و کر رہے ہیں، توآپ نے ارشا و فرما یا کہ کون ؟ وہی بن ک آئکھوں ہیں سفیدی ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ان کی آئکھوں ہیں سفیدی تونہیں ہے تو آپ نے ارشا و فرما یا کہ کوئی شخص ج کی آئکھ ہیں توسفیدی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ : بخدا ایسانہ ہیں ہے . تونبی کریم ملی التٰہ علیہ ولم نے ارشا و فرما یا کہ کوئی شخص جی ابیانہ ہیں ہے کہ اس کی آئکھوں میں سفیدی نہ موسب کی آئکھوں میں سفیدی صفر بہوتی جو آپ کی مراو بایس اسفیدی ) ۔ وہ سفیدی تھی جو بیلی کے میاروں طرف ہوا کرتی ہیں ۔ ا در ترمذی حضرت من بھری رحمہ اللہ سے روایت کر ستے ہیں کہ ایک بوڑھی عوریت نبی کریم ملی اللہ علیہ والم کی ندت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ سے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں والی فرما دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے فلال کی مال جنت میں تو بوڑھی عورت والی نہیں ہوگ ، راوی سہتے ہیں کہ وہ روتی ہوئی واپس جانے اکلیں تونی کریم ملی اللہ علیہ وم نے ارشا د فرمایا: اس کویہ بات بلادوکہ وہ بڑھا ہے کہ حالت میں جنت میں والی زیروگ اور اللہ تنارک و تعالی ارشا د فرماتے ہیں :

ہم نے وہاں ک عور توں کوخاص طور مربنایا ہے تعنی ہم فی ایس کی عور توں کوخاص طور مربنایا ہے تعنی ہم فی اور محبوبہ فی اور محبوبہ

( إِنَّا اَنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ فَجَعَلْنُهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ وَجَعَلْنُهُنَّ اِنْشَاءً ﴾.

الانتعام الانتعام المرسم عمر

آپ کی مرادیتھی کہ وہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوگی کہ وہ نویوان ہوگی۔

ای کیسے مربیوں کوچاہیے کے مزاح سے آ داب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم سے طریقیہ بڑل ہیرا ہوں ، اوریہ آداب بول کوسکھا بین تاکہ لوگول سے ساتھ میل بول میں وہ ان سے عادی ہول اورمعاشرے ہیں اس طرح کا برتا وکریں ۔

# ے مبارک با دربینے کے آداب

بیسے کی تربیت شخصیت سازی اوراس کی معاشرتی اصلاح کے سلسار میں جن آ داب معاشرت کا خیال دکھن نہایت ضروری ہے ان میں ہیمی داخل ہے کہ نیچے کو مبالاک با و دینے کے آ داب کا عادی بنایا جائے اور اسے سے کہ اس کا طریقہ اور اصلی ہیں ہیں کہ اس کا طریقہ اور اصلی بیٹھنے کی عادت پدا ہوا دیج کو اس کا طریقہ اور اصلی بیٹھنے کی عادت پدا ہوا دیج لوگ اس سے ملتے ہیں جن کا اس سے علقے ہیں جن کا اس سے علقے ہیں جن کا اس سے علقے ہیں جن کا اس سے علق ہیں ،ان سے ساتھ انورت ومودت اور محبت سے روا بط اس میں تھکم ہول ہونکہ وہ مناسبات جن میں لوگ ایک دوسرے کو مبالاک بادسے بینیام بیش کیا کہ تنے ہیں وہ بہت سی ہیں ۔اس لیے عمومی طور سے مربول اور خاص کر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کروہ اپنے شاگر دول اور بی تول کو اپنے ساتھ ان لوگول سے پاس لیجا بیش جنہیں وہ سی خوشی یا کسی اور موقعہ پر مبارکہ اور پیش کرنا چلہتے ہول تاکہ وہ صالت وکیفیت ان سے دلول اور یا دواشت میں محفوظ جوجوائے اور وقت گزر نے سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ وہ ان کی طبیعت اور عادت بن جائے ۔

مسلمان ابنی زندگی میں جومجی نیک کا کرتا۔ہے اس کامین اس کوضر رملتا۔ہے اورالتٰدتعالی کے یہاں اجروژواب بھی ، تو مسلمان کومبارک با دبیتی کرنا ،اس سے ساتھ نرمی کا برتا ؤ ،اور اس کوخوش کرنا ،اسلام کی نظر میں بہت بڑی ہے ،اورفرائنن نے مراد رہے ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی بخرب مین اپنے شوہروں کو بچا ہنے والیاں اور اتزاب سے وہ مراد ہیں ہوہم عمر ہوں۔ سے بعدالتٰہ تعالیٰ کوسب سے زیا وہ مجوب عمل ہے ، بلکہ میغفرت کا ذریعہ اور جنت نکب پہنچانے کا اِستہ ہے : امام طبران معجم صغیر میں حضرت انس رضی التہ عنہ سے روا مین کرنے میں کہ انہوں نے فرمایا رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا ہے : چوخص ایپنے بھائی کونوش کرنے کے لیے اس طریقے کیسا تھ ملما ہے بورا سے لیے مند مہو تواللہ تعالیٰ روزِ قیامت اسے نوش کر دیں گئے۔

ا ورطبان معجم بسیری حضرت حسن بن علی رضی التُدعنها مصدروایت کریت بی که نبی کریم صلی التُدعلیه وسلم مندارشا دفرایا:

اسبابِ مغفرت میں سے بیھی ہے کہ تم اپنے مسلمان معانی کونوکٹس کردو۔

«إن من موجبات المخفرة إدخالك السروم على أنعيك المسلم».

ا ورطبرانی بمعجم کبیر" دیمعجم اوسط" بنی*س حضرت عبدالله بن عب*اس رضی الله عنهاسید روابیت کریستے پیس که رسول التابسلی الله علیه ولم نے ارشا د فرمایا :

فرائص سے بعدموب ترین عل اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان کوخوش کرنا ہے۔

((إن أحدب الأعمال إلى الأرتعالى بعد الفواكض إدخال السرودعلى المسلم».

مسر من موسول التروي التروي المسار وايت مرسته بين كه انهول نه فرما ياكه رسول الترصلي التدعلية وم في ارشاد فرمايا:

جوسی مسلمان گھرانے کونوش کرتا ہے توالٹ تعالیٰ اس سے لیے حبنت سے کم ثواب پردائنی نہیں ہوتے۔ ((من أخطى على أهل بيت من المسلمين سرورًا لم يرض اللهاله ثواباً دون الجنة ».

مباركباد وين كيميمية واب مين تنهين ويل مين ملخص طور ريبيش كريت بين :

# الف - مبارك بادكة وقعربراتهام اورنوش كاظهار:

اس بیے کہ بخاری مسلم میں مصنرت کعب بن مالک رضی التٰدعنر کی توبہ کے قصد میں یہ آباہے کہ حضرت کعب فراتے ہیں کہ میں نے کسی بکارسنے والے کی آواز سنی جونہایت ملند آواز سے کہ رہا تھا کہ اسے کعب بن مالک مبارک ہو، یرسنا کھا کہ لوگ مجھے مبارک باوجینے ملے، اور میں رسول التٰصلی التٰدعلیہ مسلم کی طرف چل بڑا، لوگ میری توبہ قبول ہونے برفوج در فوج محصے مبارک باوچین کرتے جارہ سے تھے اور رہم رہدے کہ التٰد تعالیٰ نے آپ کی جوتو بہول ک سبے یہ آپ کومبارک ہو، یہال تک کہ میں مجھے کہ التٰد تعالیٰ نے آپ کی جوتو بہول ک سبے یہ آپ کومبارک ہو، یہال تک کہ میں مجھے ہوئے ہیں، مجھے دکھے کہ محصرت طلحہ میں عبیدالتٰد دور نے ہوئے میری طرف برشے اور مجھے سے مصافی کیا اور مجھے مبارک باودی ہمضرت کعب مصرت کعب مصرت طلحہ کی اس عزیات افزائی کو مجھے میا دی کو مجھے مبارک باودی ہمضرت کو میں مصرت طلحہ کی اس عزیات افزائی کو مجھے میا دی کو میں اللہ عالمیہ والم میں نے رسول التٰوسی اللہ عالمیہ والم

تموسلام کیاتوآپ سے چپرؤمبارک سے نوشی چھائک رہی تھی،اورآپ نے ارشاد فرمایا : جب سے تمہاری مال نے تہہیں جنا ہے اس وقت سے لیے کرآج تک تم پراس سے مبارک اور مہتبرین وان نہیں آیا ہے کی

# ب - ايسهمواقع برسنون دعاؤل اورمناسب عمد عبارت بتعال كرا؛

سنت ببوی ہمیں نیعلیم دیتی ہے ہم ایسے عمدہ کلمات اور شاندار دہ ہترین دعا وک سے ساتھ مبارک باد ہیت کریے ہن کاسکھ شامسلمان پرلائری ہے ،اور مناسب وقت پران کلمات سے مبارک باد کا اظہار ضروری ہے ،اس تسم سے بعض دلہہ ب داقعات اور وہ کلمان جن کی طرف نبی کریم ملی التّر علیہ ولم نے رہائی کی ہے اور جوآب سے صحابہ کرام زنبی التُدین م رقہم التّدسے مروی ہیں ان کوآئندہ منعیات میں وکر کرنا مناسب معلق موتا ہے :

# ا - بیچی پایش پرمبارک باد:

اليسيخص كومبارك با دوسية وقت يدكهنا جاسية كد:

الابورك لك بالموهوب، وشكرست

الواهب، ورزقت سيرة ، وسيلغ

اُشدل کا »٠

التٰدتعالیٰ آپ سے ہی چے کومبارک کرے اور آپ کو التٰدسے سکراد اکر سنے کی توفق ہو. اور یہ بچہ آپکا فرانبردار بر

ونيك تواور وان كوينني .

جس كومبارك با ودى جاربى بداسي جاسي كدان الفاظ كاجواب اس طرح دس،

الله تعالیٰ آپ کوهبی مبارک کرسے اورا پنی برکتوں سے

الله من ران جاری ران است. آپ کونوازے اور آپ کوجی اک میں نعمت عفا فرانے. رربارك الله الله وبارك عليك و رزقك الله مثله».

مندر معبر بالاعبار تمين حضرت بين بن على توسن بصري رضى التُعنهم مسهم مردى مين.

#### ۲- سفرے والیس آنے والے کومبارک باد:

ایسے خص کوان الفاظ سے مبادک باوویٹامستوب ہے: ((الحد سد دلّٰہ الذمی سلمک وجع الثمل

تمام تعرفيني اس الله كے ليے بس نے آپ كومفوظ

لے مضرت کوب رضی اللہ عنہ سے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بلا عذر غزوہ تبوک سے پیھے رہ سکتے تھے، تونی کریم کی اللہ علیہ و کم نے بچاس یوم کمک سے لیے ان سے بائیکاٹ کا حکم وسے دیا، بچاس ون سے بعدان کی اور ان سے دونوں ساتھ یوں کی توبہ تبول ہونے سے سلسلہ میں آیا ہت قرآنیہ ازل ہوئیں اور لوگوں کی مبارک با دوسینے کا سلسلہ پیٹیس آیا ۔ قصتہ کی تفصیل دیجھنے سے سے ریانش العمالیوں کا باب التوبہ دیجیس ۔ ركها اور كامياب فرمايا اورآپ كاكرام كيا.

بك وأكرمك». يركلمات بعض سلف ٍ صالحين سيم وى بيس ر

# جہا دسے والیں آنے والے کومبارک باد:

الیسے خص سے بیکہامستحب ہے ا

تمام تعریفیں اس اللہ سے لیے ہی حب نے تہاری دو

((الحجد بشَّمالني نصرلِتُ ، وأعزلِ

فرمانی دا ورعزست دی ا و داکرام فرمایا به

وأكرمك».

اس کیے کمسلم ونسانی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرایا ؛ رسول الله صالمة علیہ *وسلم ایک عز وسے میں تشریف ہے گئے تھے ،جب وہاں سے والیں تشریف لائے توہیں نے آپ کا است*قبال کیاا در آب كا دست مبارك بيرو كرو من كيا .

تمام تعرفین اس الله کے لیے میں جس نے آیا کی مرد

لاالحسد لله الهذى نصركِ وأعنك

وأكرمك».

فرمانی ، ا در اعزاز دا کرام فرمایا .

اسى طرح اگرىيكها بداسته كد ،

تمام تعربین اس الشرکے بیے حبس نے تہاری حفائلت فرمانی اور کامیاب فرمایا اور اکرام کیا. لاالحسد نلَّه الذي سلمك وجمع الشمل بك وأكرمك»-

توہمی کوفئ حرج نہیں ہے۔

### ۲- مج كرك واليس آنے والے كومبارك باد

حاجی کومبارک با و دینے سے لیے بی کامات کہنا بہترہے :

لاقبلالله يجلك وغفرذ نبك وأخلف

نفقتك».

الشرتعالي آپ كامج تبول فرمائه، ادرگناه معاف فرمائه ا ورآب کے خرج کانعم البدل عطا فرائے۔

اس بیدے کہ ابن اسنی حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب نبی *کریم ع*لی النّه علیه ولم کی نعدمت میں حاضر ہوئے اور عرض *کیا کہ میں جے ہر* جانا چاہتا ہول تورسول النّه صلی النّه علیہ وسلم ان قسا<sup>ب</sup> کے ساتھ ساتھ پیلے اور فرمایا:

اسے صاحب زادے اللہ تعالی تہیں تقوٰی نصیب نرائے

«ياغلام؛ زودك الله التقويحب

ا ورنجیر میں سگائے رسکھے اور تمہا رسے ہموم ورپیشا نیو<sup>ں</sup>

ووجهك في الخيير، وكنسانيد

بھرجب وہ صاحب جے سے والیس ہوستے اور نبی کرم صلی التّٰہ علیہ وہم کی نصدمت میں ماضرہ وسئے تو آپ نے فرمایا : صاحب نا دسم الله تمهارا عج تبول فرطئ، اور گذاه معافف فرواست. اورتمهارست اخراجات کابدل عطافها

الرياغلام قبل الله يجلك ويغفرذ نبلث، وأخلف نفقتك».

#### ۵۔ مکاح وشادی پرمبارکباد:

میاں بیوی کونکاح ہونے پراس طرح مبارک باو دینا چاہیے کہ: اللہ تم میں برکت دے، اوراپنی برکتیں نازل فرمائے ،اور تم دونول کوخیرو ما فیبت سے پکجا رکھے، اس کیے کہ ابوداؤد و ترمذی وغیرہ حضرت ابومبریرہ دننی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں كرنبى كريم ملى الله عليه ولم بب كم شخص كوشادى كى مبارك با دوية تصرية فرمايا كرست تحد :

دونوں كوفيروعا فيت سے يكجا رسكھے .

(( باولت الله الله الله وبا ولت عليك، وجمع بينكما الله تم من بركت وسه اورتم پربكتيس نازل فوائه اورتم

بالرفاء البنيين بعني ثم ايك سابحة رمبوا ورا ولا دبروشيمه الفاظ كهنا محروه سبيه اس ييه كدمبارك با وسيمه يدالفاظ زمان جامبيت یں مبارک بادی سے انفاظ میں بینانچہ امام احمید دنسانی وغیرہ حضرت عقیل بن ابی طالب دنبی النّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حبثم کی ایک عورت سے تشادی تھی، توکیھ لوگ آئے اور انہوں نے بالرفاء والنبین سے الفاظ سے مبارک باد دی آو انهول <u>ن</u>ے فروایا کر ایسے الفاظ نرکہوا سے کیے کہ رسول التہ علیہ وٹم نے ان سے منع فرمایا ہے ، توانہول نے کہاکرا سے ابوزیر تو مجرام كياكهاكري ؟ توانهول نے فرما ياكه يدكهاكرو:

الله تم مي بركت ويدا ورتمهارسدادير بركتين نازل فرطيد.

«بارك الله لكسم وبارك عليكم». بهمين اس طرح مبارك بادوسين كاحكم دياجا آاتها .

### ۷- عیت دیرمبارک باد:

عيدكى نمازكي بعدايم لمان كودوسر مسلمان سے يوكها بجا جيئے:

النّٰدتعالىٰميرى اور آپ ك طرف سے تبول فرائے ـ

«تقبل الله مناومنك».

كمّاب المقاصد بين مكهاسية كه عيدسي بارسي من آياسية كه خالد بن معدان عيدسي روز حضرت واثله بن الأستقع رضی التُدعنه سے ملے توانہوں نے حضرت واکر سے فرطیا: تقبل الله مناومنك، توحضرت واکر نے بھی الفا والرائے

#### ا وران ك نسبت نبي كريم لى التعليه ولم كى طرف كى .

# احسان كريف وليك كأنسكريرا داكرنا:

مجمع میں کے ساتھ احسان کرے نواس کے لیے ستھیں یہ ہے کہ وہ اس سے کہے:

الشدتعالى تمها رسيه إلى ومال مين بركمت وسه ، اورتهبين

الربارك الله في أهلك ومالك وجزاك الله

جزا رخیر مطافرائے۔

خايرًا».

اس لیے کرنسائی وابن ما جیمصرت عبداللہ بن ابی رسعیہ سے روا بیت کمستے میں کدانہوں نے فرمایا کرنمی کریم ملی الشرعلید لیم نے محصہ سے چالیس ہزار درہم قرصنہ لیے اور مجر روب آپ سے پاس بیسہ اگیا تو مجھے بیسے والیس دسیے اور فرمایا ؛

التدتعالى تمبادسي ابل ومال مين بركمت وسيقرمن

« بيارك الله في أهلك وجالك . إنسيا

دسيف واسعكا بدله يرسه كراس كى تعريف كى جائداور

جزاء المسلف الحمد والثنام».

شكريرا واكبابيات.

ا ورتر مذی حضریت اسامه بن زیرونی الله عنهاست روایت کرست بین که دسول اکرم ملی الله علیه ولم سنے ارشا دفرایا:

جب سے ساتھ کوئی اصان کیا گیا ہوا وروہ اس کوجڑاک<sup>انہ</sup>

((من صنع إليه معروف فقال لغاعلد مبزال الله خايرًا نقداً بلغ في التناء».

فيرًاكب وسع . تواس في شكريدا واكريف مي مبالغ كرديا .

مبارک با دوسینے واسے کے لیے بہتریہ سے کہ وہ اُن الفاؤی یا نبدی کوسے ما تورومنقول ہیں ، لیکن اگرانی طرف سے تعبيرياالفاظ بين كيداضافه كرنابوتوعمده تطيف الفاظ سعدها وسدبكين يهيا درسه كدكونى لغظ ياتعبيرايس زم ووكسى دوسرى تم یاغیر سموں سے لی گئی ہویا زمانۂ ماہمیت کی عکاسی کرتی ہوتا کہ مسلمان ایسے مواقع پرسمبی ایپنے حقیہ سے اوراسلامی اصولول

کا پابندرہے۔

# ج مبارك با دريف كرماته ما ته مريمي بيش كرنامستب ·

جس سے پہاں بچہ پیدا ہو یا بیخص سفر سے والبیں آئے یا جس کی شا دی ہویا اس طرح کی دومری نوشیول کے موقعہ پر مستحب یہ ہے کرمبارک بادبیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہریمی پیٹیں کیا جائے، اس سے کرمبت س احا دیث میں بریہ نیے نے برابعاداً كياب اوراس ك مبانب رغبت دلائي كئى بد، چنانچه ملاحظه فرماييه:

طبرانی و مسکری حضرت عائشه رضی الله عنها مسیم رفوعاً روایت کرستے ہیں:

واُ فیلواالکوام عثوام همی، اورشریف بوگون کا نفرشون سے درگزد کردیا کرد. طرانی این محاب معجم اوسط" میں حضرت عائشہ دنی الله فنہا سے روایت کرستے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

((یانساء المؤمناین تهادین ولوفرس اسے سانوں کی مورتو آبس میں مید دیا کروجا ہے شاق ، فیان یہ میں المیدة ویڈ هب سے دنبر دیجری کا کھڑی کیوں زہو۔ اس ہے کہ اس سے السنغائن » مہتب پیاہوتی ہے ادر کینہ دورم جاتا ہے۔ السنغائن »

ا مام بخاری آلاوب المفرد میں اور امام احمد مصرت ابوم بریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں ؛ ((قبل ادوا فإن الهدید قد هب وحوالصدر)، به بید دیاکرواس لیے کہ پریسیزے کینے کودورکیاکرتاہے ۔

ا ور دیلمی حضرت انس صنی الله عنه ست مرفوعاً روایت کریتے ہیں :

((علیکم بالهدایا ف انها توس المود ق مدید ویاکرواس کیدکه اس سے مبت پیاہوتی ہے وتن هبالفغائن)) وتن هبالفغائن)) وتن هبالفغائن)،

ا *درطبرانی معجم اوسط" میں مصرت عاکشہ دشی ال*تہ عنہا<u>سے مرفوعاً روایت کرستے ہیں :</u> (اتبها د وا تعبابول )) .

مندرجه بالااحا دیث سے جب بربات ثابت ہوتی ہے کہ لوگول کوایک دوسرے کو بلاکس موقعہ ومنا ہدت کے ہریہ دینا چاہیے توکوری نوٹی کے ہریہ دینا چاہیے توکوری نوٹی کے موقعہ بربر دینے کا اکید توا ورزیا دہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بیے کہ اس بریہ دینے کا امست سے اتحادا ورجاعت میں میں میں میں میں ہوئی برا ہاتھ ہے اور اس سے سلم معاشرے ہیں میست کہاں چاگ کی فضا پیا کرنے اور انعلام و بیداور تی بیدا کرنے ہیں برای مروملتی ہے۔

اس میے تربیت کرسنے والول کوچاہیے کہ اپنے فاندانول اور اولا دمیں مبارکہا دی سے آداب داسنے کریں تاکہ وہ دنیا دی زندگی میں اور لوگوں سے ساتھ معاملات کریں تاکہ وہ دنیا دی زندگی میں اور لوگوں سے ساتھ معاملات کریں تے وقت ان چیزوں سے مادی بنیں ۔

# بیمارئریسی وعیادت کے اداب

وہ اہم ترین معاشرتی آداب جن کی طرف مربیول کوبہت توجہ دینی چاہیے اور جن کااپنے کچول کو ما دی بنا آچاہئے بیمارک عیا درت سے آ داہ بھی ہیں، تاکہ نیکے ہیں شروع ہی سے دوسروں سے دردوغم میں شریک ہونے اور دوسروں ک تکیف سے احساس کرنے کی عادت جاگزین ہوجائے، اور بیہ بالک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب شروع ہی سے تخول ہیں یہ دست پیدا ہوجائے گا اور بیما دت ان ہیں جاگزین ہوجائے گا تو وہ مجست اٹیارا ور ہمرردی ہیں لگے رہیں گے ، بلکہ بیا دسا ان ہمی فطری خافی اور ایک عادت ہی بن جائیں گے ، اور بھر وہ ہی حق کی اور گی ہیں کو تا ہی نہیں کریں گے ، اور کسی فریوند کی اور بھوم غموم کا احساس کریں گے ، اور ان سے غمول کو بانسے لیں گے اور نوشی میں اضافے کا فرایہ بنیں گے ، اور بخدا ہو خاہری اور بخدا ہو خاہری کے ، اور کہ اور کو خادی بیت کے ، اور کا افراد کو وادی بنانے کے اسلام خوابال ہے اور معاشرہ میں افراد کو وادی بیدا کر سے اور ان امور کا افراد کو وادی بنانے کے سلسلہ میں اسلام اس کا خوام شمند ہے ۔

اس بیے اسلام نے بیمار کی عیادت و بیمارپری کامکم دیا ہے۔ بلکہ اس عبادت کوسلمان کا مسلمان پرحق قرارہ یا ہے: بخاری وسلم حضرت براد بن عازب رضی الٹرعنہا سے روا برت کرستے ہیں کہ رسول الٹرسلی الٹرعلیہ لیم سنے بہیں ہیمار ک عبادت اور جناز سے سسے ساتھ جاسنے اور چھینیکنے والے کو برحکس الٹر کہنے اور تسم کھانے والے کی قسم پورا کرسنے اور شلام کی مدا ور دعوت دیسنے والے کی وعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔

اوربخاری وسلم حضرت ابوبرمره رضی النه عند سے روایت کرستے ہیں کہ رسول النه مسلی النه علیہ وسلم سنے فرطایا:

(احق المسلم علی المسلم المس

بیماری عیادت سے کھے آداب میں منہیں ہم ذیل میں ترتیب سے بیان کریا گے:

### الف - بیمارئیسی میں جلدی کرنا

ال ليك كونى كريم عليه الصلاة والسلام في فرمايا ا

حبب وه (مسلمان) بهار موجائة تواس كى عيا دت كمجائه.

((إذامرض فعدة)).

اس مدیث کے مطابق مناسب یہ ہے کہ عمادت بیماری کی ابتدار ہی سے ہو۔

سکین چنداحادمیث ایسی میں جواس بات پردلالت کرتی میں کہ عیا دت مین دن گزرنے سے بعد مونا چاہیئے اُن اما دیث میں سے کچھ درج ذیل ہیں :

اورائمش دحمراللہ سے مردی ہے کہ ہم مجلس میں بھیا کرتے تھے .اور جب بین دن کوئی شخص محلس سے غیرہا نے ہوتوہم اس کے بارسے میں دریا فسنٹ کرستے بھراگروہ بیمار ہوتا تھا توہم اس کی عِمادست کرلیا کرتے تھے ،ان اصادبیٹ میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ اگر مرض بہیت معلم ناک ہوتو فوری عیادت کرنا چا ہیں۔ اوراگر عام بیما ری ہوتومندرجہ بالاا ما دیٹ کے مطابق تین دن کے بعدعیا دت کرنا چاہئے۔

# ب - عیادت سے لیے جانے کی صورت میں کم بیٹھنایا مرتفین کی نورت میں کم بیٹھنایا مرتفین کی نوامش برزیادہ دیرتک بیٹھنا:

اگرمریفن اسی خطرناک والت میں ہوکہ اسے دیجہ مہال اور گبداشت کرنے والول کی حاجمت ہو۔ اوروہ عورتول میں سے ہوں۔ توالیسی صورت میں بہدت مختصر سے وقت میں عیادت کر لدنیا جاہیے۔ اور اگر بمیا تسلی خشس والت میں ہوا ورعیادت کے لیے آنے والول سے مانوس ہوا وران سے گفت شنید سے اس کا دل بہلتا ہوتو ذرا زیادہ دیرتا کہ بیصنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہادئین کے بہاں جانا تواس میں بہتریہ ہے کہ ایک و در بیاجا ہے بشرطیکہ رکونی کی مالت بہتر ہوا اس لیے کہ بزارا وربہ تھی وطبرانی دھا کم بنی رائٹ وربہ تھی وطبرانی دھا کم بنی رائٹ والیت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرایا :

مجمی کیمی دان آنت کیا کرومجست بڑھے گی۔

((زرغباً مَزددحبًا))٠

اوران دریدنے کتناعمدہ شعر کیا ہے:

عيك بإغباب الزبيارة إنها لاقات سجى كميى كيا مرواسس ليے كه جسب طاقات فإنى مأيت الغيث يسأم داشب ا سلیے کمیں نے دیکھا ہے کہ جب بارشش ملسل برتولوگ تنگل مطبقین

إذاكثريت كانت إلى الحجرسلك بہبت زیادہ ک جائے گئے تورہ جدائی کیلیے اِستہن جائی آ ويسأل بالأيتى إذا صو أسكا ا درا گربرسا بند بروبائے آولوگ با تحداثماکر ، ما مانگتے ہیں

# مرتفیں کے پاک جاکراس سیلیے ڈعاکرنا:

بخارى ولم حضرت عائشه ونى النه عنها سے دوابرت كريتے ہيں كەنبى كريم لى الله مليه وم اسپنے بعض ابل دعيال كى عیادت کرتے تواپنادایاں ہاتھ بھیرتے ہوئے یہ فرماتے ،

«التُّهم ربالناس، أذهبالبأس اشف أنت الشافف ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لايغادرسقمًا».

اے اللہ لوگوں کے بروردگار، بمیاری کوڈورکر دیجیے اورشفاوے دیں آب ہی شفا بمشنے واسے ہیں جیتی شفارة بى كى شفاء جدائين شفاعطار نوايت كوسى

قسم کی ہمیاری مذہبوڑسے۔

ا ورابودا ؤروترمذی و حاکم مصریت ابن عباس رضی التدینها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الترملیہ ولم سف ارشا وفرمایا کہ چنفص کسی ایسے ہیمار کی عیادت توجائے جس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس سے پاس جا کرمات

يس عظيم التدسي جوك عظبم عش كارب بي سيال محتماموں کروہ ہیں شفاء دے دے ۔

(( أَساكُ اللَّه العنظيم من ب العن أن العنظيم ان يشفيك).

محربيكه الترتعالي ال كواس بمياري سيشفاءعطا فنطوميت بي -

#### مريض كوبريا د دلاناكه وه ورو و تركليف كى حكمه اينا باتھ ر کھ کرمسنون قرعائی<u>ں بڑھھے:</u>

المام كم رحمه التدحضرت الوعبدالته عثمان بن أبي العاص دنني الته عندسے روايت كرستے بيب كه انہول سنے رسول الترسلی الته علیه ولم سعے بدن میں وردکی شیکابیت کی ،تورسول الترسلی الته علیه وم نے ان سے فرمایا کرا بنا ہاتھ مم كے اس معتدبر ركھ وجهان دردسبے اور مجرتين مرتبر سبم التُدكہ واور مجرسات مرتبہ: ((أعوذ بعن ﴿ إِللَّه وق اس ته من شرما اُجدواُ حاذں*) پڑھو بعین میں الٹرسے عزبت وجلال اور قدرت سے ذریعہ سے پن*اہ مانگراً ہوں اس دردوںکیف

جلداول

کے شعر سے بس میں مشلام ول اور س کا مجھے خوف ہے۔

# لا- بيمارك الروعيال يهيمياري حالت وكيفيت مياري يوصف رينا:

ای بیسے کہ امام بنحادی رحمہ النہ حضریت ابن عباس منبی النہ عنہا <u>سسے روایت کرے تنہ</u>یں کہ حضریت علی بن ابی طالب رضی التّدعنه رسول التّرصلی التّدعلیه وم سے پاس سے ان ایام میں تشریف لائے بن ونوں میں آب ملی التّدعلیہ و لم مرض الوق میں متھے، تولوگول نے کہا ، اسے ابوانسن (مضرت علی کی کنیت ہے) رسول الله صلی الله علیہ وقم کی طبیعیت کیبی ہے ؛ توانہ اِ نے فرایا ، خواکا شکرے پہلے سے اجھے ہیں۔

#### و۔ بیمارین کرنے والے کیلیے ستحب بیہے کہ بیمارے سرانے بیٹھے:

اس بي كرنجارى "الادب المفرد" ميں مضرت ابن عباسس رضى الدعنها سے روابيت كرسنے ہيں كه نبى كريم على الته ملير وم حبب سی بمیاری عیادت کوماتے تواس سے سرسے پاس تشریف فرا ہوماتے اور معیرسات مرتبریہ فرماتے:

محریا ہوں کہ وہ تمہیں شفادے۔

((أكسأك الله العظيم سالعوش العنطسيم العنطسيم المناس الله العنطيم التدري المناس العنطيم كايسوال

اَن یشفیائ ». به از کراس بمیاری زندگی سے آیام بانی تبویے تھے تووہ اس بیماری سے شفار پاجا آتھا۔

# مریض کو شفایا بی اورغمرطومل کی دعا دغیرہ دیسے کرخوش کرنا:

اس لیے کوترمذی اوراین ماح حضرت ابوسعیدالخدری ضی التدمندسے ددایت کمتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرما باکر جب تمسسی بمیارسیے پاس جاؤ تولسلم عمر با نے ک دعا دیا کرواس میے کہ اس سے تقدیر تونہیں بلتی البت۔ مریض کا دکُنوش موجاتا ہے اور بیمار کوریکہ دینا چاہیے ، کا بائس طلاق ران شاء ادلکہ (پریٹ ان کُی کوئی بات نہیں ہے خدانے چاہا توسخا ہوں سے طہارت کا ذریعہ ہے ) جیسا کہ حضرت ابن عباس ضی اللہ عنہا کی صریب میں وار د ہولہے۔

# ے بیماریری کرسنے والول کو بیمارے اپنے لیے دُعاکی درخواست کرناچاہیے:

اس ليه كدابن ماجدا ورابن اسني محضرت عمرين الخطاب يضى التُدعند سه روايت كميسته بين كرسول اكرم صلی الٹٰدعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا کہ حبب تم کسبی ہمیار سے پاس جاؤتواس سے کہوکہ وہ تمہار سے لیے دعاکرے ،اس لیے كه اس كا دعاكرنا البياب عياكه فرشتون كا وعاكرنا .

# طـ . بيمار أكرجان كنى كے عالم ميں ہوتوا كے كلمدلاالہ الاالله يا دولانا:

اس کے کہ امام سلم رحمہ التہ مصرت ابوسعید خدری رضی التہ بحنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول التہ نسلی اللہ علیہ ولم علیہ ولم نے ارشا و فرمایا کہ :

﴿ وَلِقَنُواْ مُومَاكُمُ لَا إِلَهُ إِلَا لِلّٰهِ ﴾ البين كياروس اور الوداؤد اور ماكم حضرت معاذبن جبل رضى التّدعنه سے روایت كرتے میں كه رسول التّرصلی التّدعلیه وسلم نے ارشاد فرایاكہ :

المن كان آلخو كلامه لاإله إلاالله فيخل جس مُن مَن مَن المرى بات الالدالالله بوده جنت بيس المجندة ».

مربین کی عیادت سے سلسلہ میں یہ وہ اہم آ داب ہیں جواسلام نے مقرر کیے ہیں اس لیے مربیول کوجا ہیے کہ انہیں نافذکری اورانی اولاد کوسکھا بنک، تاکہ زندگی میں وہ ان کے عادی بنیں اور لوگول سے ساتھ آی طرح کابرتا وگریں۔

# تعربت کے آدائی

وه معاشرتی آ داب جن کامربیول کواتهام کرناچا بینے اوران کی طرف بھر بورتوم دینا چا بینے ان ہیں سے تعزیت کے آداب بھی ہیں، اگر سی سے عزیز کاانتقال ہوجائے یاکسی کوئی عزیز ترین چیزگم جائے تواس برتعزیت کرناچا ہیں تعزیرت کا مطلب یہ بینے کہ اچھے اور لطبعت کامات اور سنون وعاؤں سے ذریعہ سے میست سے پیماندگان کواس طرح سے تعزیرت کرناجس سے ان کاغم کم ہوا ورمعی بیت کا جمیل ایان سے لیے آسان ہوجائے، تعزیرت کرنامستوب ہے نواہ ذمی کول تعرب ہے نواہ ذمی کول اللہ علیہ وہا۔ تندیرت کرنامستوب ہے نواہ ذمی کول اللہ علیہ وہا ہے۔ نہو۔ اس لیے کہ ابن ما جروبہ فی حصرت عمروبن عزم وفنی اللہ عند سے روایرت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا نے ارشاد فرایا :

((مامن مؤمن يعنى كخاع بمصيبت، إلاكساء الله عزوجل من حلل الكرامة)،

کوئی مُومن ایسانہیں ہے کہ جومقیبیت سے موقعہ پر ایسے بھائی سے تعزیت کرے سکریہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اعزاز واکرام کی پوشاک بینا میں گئے۔

ا ورترمذی و پیقی حضرت عبدالله بن مسعود دنسی الله عندسے روایت کرتے میں که نبی کریم بسلی الله علیہ وم نے ارشاد فرمایا کہ تنخص کسی مصیبت زدہ سے تعزیرے کریا ہے تواس کوھی اس سے برابرا جروثواب ملیا ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ خربیت گھرسے تمام افرادا در رشتہ داردل بھوٹوں بٹرول عور تول مرددل سب سے کی جائے دالبتہ اجنبی عور تمیں اس سے سنٹنی بیل ان سے ان سے ان سے انزوم ہی تعزیب کریں سے پہلے ہویا دفن سے بہدل توالیسی سے بعد لین سے اندا نہر بین کرنے والا یا جس سے تعزیب کی جائے گی وہ موجود نہوں توالیسی صورت میں میں دن سے لیا نعزیت کرنے میں تھی کوئی حرج نہیں ہے۔

تعزین کے بھی کھے اداب میں جن میں سے اہم اہم درج ذیل میں: الف ۔ جہال مک بروسکے سنون کلمات سے تعزیت کیجائے:

امام نودی اپنی تماب"الاذکار" میں مکھتے ہیں، تعزیت سے سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو بیجے بخاری وکم ہیں حضر اسامتہ بن زبدر شی اللہ عنہا سے مروی ہیں وہ فرط تے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی ایک صاحبزادی نے آپ کوبلا نے کے لیے بیغیام ہجیجا کہ ان کا بچہ حال کئی سے عالم ہیں ہے، تواتیب نے اس بیغیام لانے واسے سے کہا کہ: جا ڈاوران سے حاکر سکھہ دو ا

> ران ملّه ما أخذ، ولـ مسااعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فسرها فلتصبر ولتعتسب».

بے شک اللہ نے ہووالیس لے لیا وہ ہمی اس کا ہے اور سرحینر کا اللہ کے یہال اور سرحینر کا اللہ کے یہال ایک وقت مقرر ہے ، اس لیے انہیں جا کر کہدوکر وہ صبر کریں اور اجری امید کھیں ۔

اورامام نووی کمھتے ہیں : تعزیت جن الفاظ سے کرنا پہا ہیں ان بین کوئی فیدنہ بیں ہے جس لفظ سے می تعزیت کی جائے مقصد ماصل ہوجائے گا۔ البتہ ہمار سے اصحاب نے میستحب جانا ہے کہ سلمان دومسر مے سلمان سے تعزیت کرنے ہوئے النا الفاظ کوادا کرے :

الله تعالی تمهارا اجر برطهائے، اور مسرنیل کی توفق دے ، اور تمہارے میںت کی مغفرت فرائے ۔

((أعظم الله أجرك، وأحسى عزاءك

اور سلمان اگر سی کا فرسے تعزیت کرے تو یہ کہے: ((اُعظم الله اُجرك، واُحسن عنا اله)) اور کا فراگر مسلمان سے تعزیت کرے تو یہ کہے: ((اُعظم الله اُکری کا فرسے تعزیت کرے تو کہے: ((اُحلت سے تعزیت کرے تو کہے: ((اُحلت الله عليك)) الله عليك)

#### ب - ميست كے محروالول يبليے كھانے كابندولبست كرنا؛

شرابیت اسلام نے میستند قرار دیا ہے کہ میت کے گھروالوں کے بلے کا ہندولہت کیا جائے۔ اس لیے کہ رہنے واحسان میں دافعل ہے ، اوراس سے امست کے افراد کا رابطہ قوی و منبوط ہو آہے ، اوراس سے بہی کہ میت والے بنازے وغیرہ سے اور میں شغول ہول گے . اور اس حادثہ کی وجہ سے شکسۃ دل ہول گے . ابود او د ، ابن ماجہ اور ترمذی منبرت عبدالتّدین حیفر و نی التّد علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللّہ نعلیہ سلم نے فرمایا : آل معفر سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللّه نعلیہ سلم نے فرمایا : آل معفر سے لیے کہ مان بالو اس سے کھروالوں کا ان تو گول کے لیے کھانا بکوانا مکروہ ہے جو انہیں اس سے نما فل کر دسے گی ، ائمہ کواس براتھا ق ہے کہ میت جسر یہ کی میں ان کے کہ میں ان میں ان کے کہ میں ان کے کہ میں ان کے کہانا بنا نے کی مدیث میں آنا ہے کہ میں میت سے ابل وعیال کے پہال اکتھے ہونے . اور دفن سے بعد کھلانے کے کہانا بنا نے کونو د میں شمار کے اکر سے تھے ہے۔

تعف لوگ تعزیت سے دوران کھانا بنواتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یہ نہایت برترین برعت ہے۔ پس کوئی نبوت نہیں مکنا۔اس لیے اگر تعزیمت کرسنے ولے کوکس سسم کی دعوت وضیافت دی جلے تواسے اس کو قطعاً ردکونیا چاہیے۔ کیول کہ بینی کریم سی اللہ علیہ ولیم سے طریقے اوراسلامی آداب سے منافی ہے۔

#### مع - حس مستعزيت عم نواري كزاب ال ميغم واندوه كا اظهار كرنا:

اوروہ ا*ل طرح کہ اگر وہاں قرآن کی ملاوت ہورہی ہو* توخشوع وخنوع ہے کان *انگا کرسنے*،اورالیں دیشیں <sup>ہا</sup>ن کر<u>ہے جوم</u>صائب مینتعلق ہول ،اور ماتورونتقول الفا ظرسے تعیز بیت سمے الفا ظرا واکر سے ،اوراس طرح کے اور السے کلمات ا داکرے جوموقع کی مناسبت اور تعزیت سے ربط رکھتے ہول ۔

سین مسکرانا یا ہنسنایا فضول لغوباتیں کرنایا غیرمناسب اورغیم تعلق قسم کی باہمی کرنا. یا سنسانے دالی ہا ہمی کرنا مصیبت زدہ سے سامنے بے ادبی اوراساءت اوب ہے۔ اوراسی سورت ہیں ایسانخس چاہے سمجھے یا نہیجہے گناہ پی ضرو گرفیار موگا۔

#### اس ليه ميت براظهارِ ترحم اورغم دملال كانكهارا وراس سمه مناقب كابيان كرنابى و، بهترين طريقة بصحب

له آسپ صلی الله علیه ولم سنے آل جعفر کو حب معفر مین اُبی طالب رضی الله عنه کے عزوہ مونہ میں شہید ہوسنے کی اطلاع دی تواس وقرت ایسے گھروالوں کوان کے لیے کھا نے کا بندولبست ممر نے کا حکم دیا۔

شہ فقبًا سنے کمس سے ان لوگول کوستنیٰ کیلہے ہوتعزیت سے بیے دور درازسے آتے ہوں اور میت والول کے لیے اس کے سواکو ڈ چارہ نہ ہوکہ ان کی دنیا فنے کریں ۔ ے الم میت کے ساتھ تعزیت کی جاسکتی ہے ۔ اورسلف صالحین ای طرح کیا کرتے تھے اور اسی اندازے غم خواری و تعزیت کرتے تھے جنانچہ ابوداؤدون ان محضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنها سے ایک طویل مدیث نقل کرتے ہیں جب کرتے ہیں کہ کم میں اللہ علیہ وہم نے حضرت فاطمہ سے بوچھا : اسے فاطمہ کھر سے سس کا ایک لیے لیے محکومت کی اللہ علیہ وہم سے محددی کا تعلق میں ؟ انہوں نے فرن کیا تھا۔ ان سے ہمددی کا انہار کیا اورمتیت کی تعزیرت کی ۔

#### د - سیمنکرکو دیکھرغمدگی سے نصیحت کرنا:

کیمی ایسا ہو گاہیے کہ تعزیت کر نے والا دہب کسی کے گھر تعزیت کو جاتا ہے تو وہ ال خلا ت بشرع اور نالبندیدہ اشیاء کا مشاہرہ کرتا ہے مثلاً مرنے والے کی تصویر یا تلاوت قرآن کے وقت گریٹ نوشی، یا غمناک موسیقی، یا تعزیت کے لیے آنے والوں سے لیے کھانا بیش کرنا، یا اس کے علاوہ اورایسی منکر چیزی بودین میں ممنوع ہیں، تبلائے ایسے سورت میں تعزیت کرنے والے کاکیا موقف ہونا چاہیئے ؟ یا اس می صورت میں اسلام اس پر کیا فرلیند مالد کرتا ہے ؟

ایشے خس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحیر خواہی سے انداز میں جرائت مندی سے بق بات کہ دسے اور تق کہنے بس کسی طامت کرنے الے کی مطلق برواہ نہ کرے، اور نہ ایسے موقعہ کی نزاکرے حق کہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکرسے فرلینیہ سے مانع بینے، اور لوگول کا ڈراسے نصیحت کرنے اور سیحے بات کہنے اور بری بات سے روکنے میں رکا ورف نہ بہنے، اس لیے کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اسے ڈراجا ہے۔

ابن ما جعضرت الوسعيد خدرى رضى الترعنه سے روایت کرتے ہیں که رسول التّرصلی التّرعليه ولم نے ارشاد فرما باکہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر فرسم جھے۔ مسحابہ نے عرض کیا: اسے التّدسے رسول ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کیے ہے۔ مسلم التّرعلیہ وسم سے ماں کو فلال بات کہنا جائے آپ کو حقیر کیے ہے۔ گا؟ آپ ملی التّرعلیہ وسم میں کے کہ وہ سیم جھے کہ اس کو فلال بات کہنا ہے۔ جائے لیکن اس موقع میروہ بات مذکر سے اور التّد تعالیٰ اس سے قیامت سے روزی فرمائے: تبلا وُتم ہیں میر سلسلہ میں فلال فلال بات کہنے سے کون سی چیز مانع تھی ؟ وقع میں کہے گا؛ لوگول کا نوف وظر، تو التّد تعالیٰ اس سے فرمائی گے: تو مجھ سے ڈرنے کا زیادہ شخص تھا۔

ا ورنبی کریم ملی الله علیه ولم حب آبینے صحابہ سے بعیت لیاکرتے تھے توان سے اس بات پر بعیت لیتے تھے کہ وہ فرما نبرداری واطاعت کریں گئے واور بہرسلمان سے ساتھ خیر نوائی کریں گئے جنانچہ نجاری وسلم حضرت جریر نرنگا عنہ سے روایت کریتے تھے اور بہرسلمان سے فرمایا کہ ہیں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کے دست مبارک برفرانبرداری واطاعت اور مہر لمان سے ساتھ خیر نواہی کرسنے پر ببعیت کی ۔

نبی اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان لوگول کو جو برائیول کو بدل سکتے ہیں لیکن کھیر بھی ان سے مٹانے کی کوشش نہیں کرےتے ایسے لوگول کومرنے سے پہلے الٹد کے مذاب میں گرفتار ہونے سے درایا ہے . چنانچہ ابودا ؤو حصرت جربرین عبدالتندنی الترعندسے رہ ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے رسول التُدصلی التُدعلیہ و لم کو يەفراتےساہے كە:

> « مامن رجل ميكون في قوم بيمل نييه م بالمعاصى يقددون أن يغيرواعليه ولا يغيوك بإك آصابهم الكهمنه بعقاب قبل أن يمسوتوا».

كوثى شخص اليبانبيب سبيركه يجكسى اليى قوم ميس گناه کریے ہواس کواس سے روسکنے کی قدرت سکتے مبون ا *در کھیرجھی است خص کو اس سے ی*نہ روکس مگر بہ مرالتدانبين اس كى وجب سے مرنے سے بيلے

بلات برامي باتول كاحكم دينا نرمي ا وربيايه ا ورايتصطريقية مناسب حكيمانه انداز يسير بويا چا بيد . تاكة نلوب وغط ونصيحت سنيس ا ورنفوس براس كا اثر مبور ا وربساا وقامت انعلاص وحكمت نرم انداز يسيركهي كمئى ايك باستهي سننه ولسلے کو ایک دوسپرسے قیم کا انسان بنا دیتی ہیے .اور وہ الٹدسے نیک صالح مومن بندوں ہیں سے بن جا آہے التُدكِل شاند في بالكل درسيت فرايابيد :

بلائيها بين رب كى راه بركى باتيسم معاكرا ورمعلى ( اُدْءُ الے سَیبیل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ طرح نعيمست مسناكر، اورالزام ديبجيته ان كوحبسس الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِيٰ هِيَ

تعزيت كية داب سي سلسله ميں يه وه اتم قوا عدم بي جواملام نے مقرر كيے ہيں، اس ليے مزيول كوچا جيے کہ اپنے بچول کی ان کی طرف رہنمانی کریں تاکہ لوگول سے سامقے معاملات اورمعاشنر نی زندگی میں وہ ان سے عادی سبیں ۔

# چھینکٹ اور جمانی کے آداب

وہ معاشرتی آداب من کااسلام نے تھم دیاہیں اور لوگوں کوان کے اپنانے پراہمالاہیں اس سے جھینک اورجائی کے آداب میں ہمر پول کواپنے بچول کو بیآ داب میکھا نا چاہیں اورجائی کے آداب میں ہمر پول کواپنے بچول کو بیآ داب میکھا نا چاہیں اوران کا بہت اشمام دنیال ركهنا چاہیے تاكدان آداب پرممل كركے اوران اخلاق سيفتصف ہوكر شيے اچھے اورسٹ أندار روئپ میں ظاہر ہول۔

### چھینائے سے وہ اداب کیا ہیں جن کی طرف نبی کریم علی اللہ علیہ ولم نے رہنمائی کی ہے ؟

الف مه حمر فشنارا ورداریت ورحمت کے الفاظ کابا بند ہونا جیسا کرا الم جاری سے ثابت ہے:

ام مجاری مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرا یا کرب تم میں سے می کوچینک آئے تو وہ: الحمد للہ کہے اوراس کا بھائی یا ساتھی اسے بواب میں: یرحمک اللہ کہے، جب اس کو راس کا ساتھی) پرحمک اللہ کہے تواسے چاہیے کہ وہ: (رجہ دیک ماللہ ویصلے بالکم) کے بینی اللہ آپ کو بایت ورست کرے ۔ اور ابو وا فرد و ترمندی کی روایت میں آ با ہے کہ وہ اسے: الا فیف والله بالکم) کے بینی اللہ مماری اور تم باری مغفرت کرے۔ بانا ویک می کے بینی اللہ مماری اور تم باری مغفرت کرے۔

ان احا ديث ميد مندرجه ذيل امور ثابت مرست بين :

مصينك والاالحمد لتديا الحمد لتدرب العالمين بالحمد لتماك كل حال كيد

اوراس كاساتص است: برهمك التنكي

ا ورجین نے والااس سے بواب میں : یہدیک مانلہ وبیل بالک مایغفرانلہ اناولک م کے۔ مسلمان کوان کامات کی پابندی کرناچاہیے اس لیے کری کامات نبی کریم ملی التد علیہ وہم سے منقول ہیں۔

#### ب م اگر هينياني والاالحي رئته زيك تواس كابواب زرياجائي:

اس بیے کہ امام ملم رحمہ الله حضرت الوم ولئی نئی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ول نے فرمایا کہ ہم سنے رسول الله علیہ ولم سے سناا ب نے فرمایا : رسول الله علیہ ولم سے سناا ب نے فرمایا :

جب تم میں ہے سی کو تعینیک آئے اور درہ الحمد لللہ کہے۔ تواس کو جواب دو .اور اگروہ الحمد لللہ نے کہے تواس

(ر إذ اعطس أحدكم نحمد الله فتمتوه فإذا لم يحمد الله فلاتشمة ولا».

ب ب کوتھنگ کاجواب ندود. اور بخاری و کم حضرت انس ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کدانہ ول نے فرمایا کدرسول الله علیہ وسلم سے پاس موجود دورا دمیوں کوجھینیک آئی ، ان میں ہے ایک کوآپ نے بیعینک کاجواب دیا دوسرے کونہ دیا جس کو آپ نے جواب نہ دیا تھا اس نے عرض کیا کہ: فلال آدمی کو تھینیک آئی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے جیمنیک آپ نے جواب نہ دیا تھا اس نے عرض کیا کہ: فلال آدمی کو تھینیک آئی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے جیمنیک

به جیساکه به انفاظ نبی کریم لی الله علیه ولم سیمروی بعض روایات می منقول بیل . لا حظه بوا مام نووی کی تماب الا ذکار کا ، ب بیسنگ آنے والے کہ جواب اور جانی کا حکم۔ آئی تواتب نے حواب نہ دیا ہ تورسول رسول اکرم علیہ النسادہ والسلام نے ارشا دفرمایا : الاہندا حدادللہ وادنت لم تعصد اوللہ)، اسسنے توالم دلتہ کہا تھا درتم نے المدینتہ کہا تھا اور تم نے المدینتہ کہا حاضری میں سے اگر کوئی صاحب المحدلتہ کہ دیں تواس میں کوئی مضالعہ نہیں تاکہ چین نے والے کو بہتے کے اجدالمحدللہ یا دا جائے۔

#### ہے۔ چھینکے وقت منہ پر ہاتھ یا رق ال رکھ لیناچاہیے اور جہال تک ہوسکے آوازکو دیا ماچاہیے:

ال ہے کہ ابوداؤد و ترمندی حضرت ابوہرمرہ فنی التّٰدعند سے دہ ایت کریتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التّٰہ صلی اللّٰہ کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التّٰہ صلی اللّٰہ کہ انہوں کے ذریعہ سے آواز کولیت صلی الملیہ وم کو حبب جھینک آئی تھی تو آپ اپنا ہاتھ یا کبڑا مند بررکھ لیا کریتے تھے اور اس کے ذریعہ سے آواز کولیت کر لیا کریتے تھے۔

۔ اور ابن اسی مصرت عبداللہ بن زہیر منی اللہ عنہا سے رہے ایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا د فرمایا کہ اللہ تعالی چین کس اور حمائی لیسنے ہیں آواز کو ملند کرسنے کو نابیندر کھتے ہیں ۔

#### د ۔ تین مرتبہ جینیک آنے کے جواب میا ؛

اگر کمتی خص کوسلسل باربارچینیک آئے توالی صورت میں سنست یہ بے کہ سیننے والااسے مین مزنبہ تک ہواب و سے اس لیے کہ سینے والااسے مین مزنبہ تک ہواب کو سے اس لیے کہ سم وابو داؤد و ترمیزی حضرت سلمہ بن الاکوئ رضی اللہ عندسے روا میت کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں مرح کہ اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں مرح کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا : میں مرح کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا : میں مرح کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا : میں مرح کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرایا : میں مرح کہ اللہ مان صاحب کو زکام ہوگیا ہے ۔

تین مرتبہ سے بعد حواب نہیں دینا چاہیے ال لیے کہ ابن اسنی مصرت ابوسر مربے وضی اللہ عنہ سے روایت کرنے بیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سااتپ نے ارشاد فرمایا کہ حبت تم میں سے سسی کو چھینک آئے تواس سے بہ کور حک اللہ کہنا چاہیے ، اور حب وہ تین مرتبہ سے زیادہ چھینک تواسے مزکوم (زیام اُندہ) کہنا چاہیئے۔
کہنا چاہیئے ، اور تین مرتبہ سے بعد پر حک اللہ نہیں کہنا چاہیئے۔

، بہت سے علماً رفید میستوب بتلایا ہے کنمین مرتبہ جینیک آنے براس سے ساتھی اس سے بیصے من وسلامتی کی دماکریں . اوراس کو برحک اللہ نہ کہا جائے۔

## لا - غيرسلم كوچينيك أفيرسيدا يكم الله كوريدسيجواب دياجابيد

اک یے کہ البودا فرو ترمذی حضرت ابو وٹی اشعری رٹنی الٹرعنہ سے روایت کرنے ہیں کہ آبہوں نے فرایا کہ یہودی رسول الٹرسلی الٹرعنیہ وہم سے پاکس قصدًا جیدیکا کرتے تھے تاکہ آپ ان کی جینیک سے جواب ہیں آب بیس ہودی رسول الٹرملی الٹرعلیہ وہم سے پاکسی قصدًا جیدیکا کرتے تھے تاکہ آب ان کی جینیک سے دورتمہاری اصلاح پرجمکم الٹرون وہ بیا کہ اللہ میں اللہ میں ہوایت دے اورتمہاری اصلاح کرے انسرایا کرتے تھے۔

#### و - اجنبی جوان عورت کی جینک کاجوان ہیں دیاجائے گا:

اکشرعلار و مجتهدین کا ندمب بر ہے کہ اگر اجنبی عورت کو جینیک آئے تواس کی جینیک کا جواب دینا مکرو تجریمی ہے ہاں اگر کوئی بورھی عورت ہو تومکروہ نہیں ۔

ابن الجوزی فرواستے ہیں کہ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبر ان سے پاس ایک عابد شیٹے بہتے کہ اس احمد کی المبیہ کو جینیک آئی توان عابد نے جواب میں برحک اللہ کا اللہ کو جینیک آئی توان عابد نے جواب میں برحک اللہ کہا ، توامام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاہل عابد ہے۔ ان کی مرادیہ می کہ ان عابد کو بیمسالہ معلوم ہیں ہے کہ اجنبی عورت کی چینک کا جواب دینا مکرورہ ہے۔

#### جمانی کے آداب درج ذبل ہیں: الف ۔ جہال کس ہوسکے جمانی کو دبایاجائے:

اس میے کہ امام بخاری حضرت ابو ہر رہے، وہنی اللہ عنہ سے رہ ایت کرتے میں کہ انہوں نے فرایا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے ارشا و فرمایا کہ اللہ حب تم میں سے سی علیہ وہم نے ارشا و فرمایا کہ اللہ حب تم میں سے سی میں اسے سے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے بواب میں برحمک اللہ کہ شخص کوچھینک آئے اور وہ المحمد للہ کہے تو بوٹھ عصری اسے سے اس پر لازم ہے کہ وہ اسکے بواب میں برحمک اللہ کہ میں جانی شیطان کے اثر سے آئی ہوسکے اس خص کوردکا جانی شیطان سے اس بر منہاں تک بوسکے اس خص کوردکا جا ہے۔ اس میں برمنہا ہے۔ باس کوئی شخص جائی گیا ہے تو شیطان اس برمنہا ہے۔

#### ب - جانی کے آتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیئے:

اس لیے کدا مام کم حضرت ابوسعید خدری دخنی التٰدعنہ سے رو ایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دسول اللہ سلی النّٰدعکیہ وقم نے ارشا د فرمایا : جب تم ہیں سے کسی خص کوجائی آئے تو اسسے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چا ہسیئے ، اس

ليے كەنسىطان داخل بوجا تاسى*ے* ـ

سیب نہ بیت میں ہوئی۔ اکٹرعلمار ومجنہ پرین کا فدس یہ ہے کہ حمائی سے وقت مند پر ہاتھ کا رکھنامستھیں ہے جائے نمازی مالت میں آئے یا نمازسے باہر۔

#### ج ۔ جانی کے دقت اواز ملبنہ رکرنا مکروہ ہے:

اس سیے کہ امام ملم اوراحمدو ترمذی نبی کریم کی التہ علیہ سے رہے ایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا! التہ تعالی چینیک کوپ بند کرتا ہے اور جائی کونالپند، للہ الحب تم ہیں سے سی شخص کوجائی آئے تو اسے: ہاہ، ہاہ نہیں کہنا چاہئے اس کے کہ پیشیطانی انٹر کی وجہ سے ہوتا ہے سب کوئن کروہ منسا ہے۔

ا *دراین اسنی حضرت عبداللّه بین الزبیر وخی* اللّه عنها <u>سے روایت کری</u>تے بین کرانه دِل نے فرمایا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ ولم <u>نے ارشا و فرمایا</u> : اللّه تعالیٰ چینیک اور جاتی بین آ واز ملند کمیے نے کولیند نہیں فرماتے۔ وائرہ دسلہ نے دالیوں سیمروی مرکح سننے میں کہ جاتی اللہ میں وور تصویر کریہ لیسکر نبی کہ بمعطر الصالة والیا م

فائده بسلف صالحین سے مروی ہے کوشن خص کوجائی آرہی ہووہ یہ تصور کرسے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام کومبی جائی نہیں آئی نماسنے چاہا توجائی آنادک مائے گی۔

چینک اورجانی کے سلسلہ میں جو قواعد و آواب اسلام نے مقرسے میں ان میں سے بیا اہم اہم قواعد تھے، لہذا مربیول کوچا ہیے کہ ا بینے خاندانوں ، اولا واور گھروالوں میں ان کورائج کمریں ، تاکہ وہ سب بھی اپنی معاشری و اجتماعی زندگی اورلوگوں کے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے میں ان کے عادی نبیں ۔

#### **355555555555555**

معاشرتی واجماعی آواب اور می ما قالت کے اصول وضوابط میں سے یہ اہم آواب قوا مدستھ۔
مسلمان جب ان آواب کوعملی جامریہ نا اسے اور معاشرہ میں علی طورسے ان کی تطبیق ویتا ہے ، اورا پینے کردارسے انہیں پداکر دکھا آسید توالیں صورت میں وہ کتنا محترم اور کتنا معزز وقابل احترام بن جا آہے ۔
اور مسلمان جب کھانے پینے ، سلام واجازت ملب کرنے ، اورا شخنے بیٹھنے بات کرنے ، مذاق ودل ملی ، مباکباد دینے ، تعزیت کرنے ، چینکے اور جائی کے آواب بیجان لیتا ہے تواخلاق و کروار کی کتنی عظیم بلندیوں بر پہنچ جا آہے : اور یہ وہ آواب بین باسلام نے چیوٹے براسے ، اور عورت ومرد ، اور حاکم ومکوم ، اورا میرا ور بازاری ، اور حالم و جابل سب پرواجب ولازم کیا ہے ، تاکہ سلمانوں میں با وجودا ختلاف جنس وزبان اور ثقافت والوان کے تف پر جابل سب پرواجب ولازم کیا ہے ، تاکہ سلمانوں میں با وجودا ختلاف جنس وزبان اور ثقافت والوان کے تف پر کے با وجود ، انسانی وجود میں باکمال معاشر ہے معلی آئے مول سے تجتد وموجود نظرائیں ۔
اور واقعۃ ایک طویل زمانے تک پرآواب مسلمان معاشر ، میں موجود در ہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اور واقعۃ ایک طویل زمانے تک پرآواب مسلمان معاشر ، میں موجود در ہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت

اور با دشاہت اور مملکت توضی تھا اس وقت برب کے کہ بان مواج ہے آواب لازم قرار دیا کرتا تھا، اوراک بات کی گرانی کرتا تھا کہ کون ان کو عملی تعلیق دے رہا ہے اور کون اس سلسلہ میں کو تاہی کررہا ہے، اس وقت جبکہ اسلامی می شرخ ایک دوسرے کی خیر تواہی اور معبل کی ایک دوسرے کا معاون وہ دوگاراور باتھ بٹانے والا برقاتھا ، اور ایک دوسرے کے حالات کا باریک بینی ہے جائز ہ لیا کرتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فراحی در فوج در فوج دین اسلام میں دائل برا کرسے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب بوگس ما اور کا لات میں موجود پانے تھے ، اور اسلام ان کے طور طریقوں اور حالات میں تواسلام کوان کے ماوات واملاق میں عملی شکل میں موجود پانے تھے ، اور اسلام ان کے طور طریقوں اور حالات میں متمثل ہوا کرتا تھا، اور لینے ویسے ودیگر معاملات میں نمایاں وکھلا ہوا ہوتا تھا، جس کا طبیعی اثر یہ بوتا تھا کہ لوگ اسلامی مدلوں اور خالات میں نمایاں وکھلا ہوا ہوتا تھا، جس کا طبیعی اثر یہ بوتا تھا کہ لوگ اسلامی مدلوں اور خالات کی مدلوں کے اندا قد اور سے معاشرتی آوا ہوتا تھے ، یہ بین مسلمانوں کے اندا قد اور سے معاشرتی آوا ہوتا تھا۔ یہ میں موجود کی بینیام برا میان لاتے تھے ، یہ بین مسلمانوں کے اندا قد اور سے معاشرتی آوا ہوتا تھا۔ یہ معاشرتی آوا ہوتا تھا۔ یہ میں موجود کی سینیام برا میان لاتے تھے ، یہ بین مسلمانوں کے اندا قد اور سیالہ میں موجود کی سینیام برا میان لاتے تھے ، یہ بین مسلمانوں کے اندا قد اور کی معاشرتی آوا ہوتا تھا۔

اصولی اور پیم بات یہ ہے کہ اس اُمت کے آخری زمانے والول کی اصلاح بھی اسے جوگ جس سے پہلے والول کی اصلاح بوئی تھی اس ہے ہوئی جس سے پہلے کہ وہ اپنے عزائم بلند کھیں بہتیں تیز کر دیں۔ وس قوی کو جس کے مربیول کو جا ہیں کہ وہ اپنے عزائم بلند کھیں ، بہتیں تیز کر دیں۔ والان کو ان کو اس کے بدا کرنے اوران کوان کو عادی بنانے سے بابی بلند مہتی اور قوت عزم سے کام لیں ، اوران سے بجین ہی سے مل مجا ہے کا آغاز کو عادی بنانے تیجہ مانسل ہو ، اور شاندار میں مانسل ہو ، ان سے اس مجابہ سے کا اللہ ان کو بڑا اجردے گا اور اگر انہ وں نے اپنی اس ومدداری کو پر اگر لیا اور این فرض کو اداکہ کہا تواللہ تعالیٰ قیامت سے دوز ۔۔ ان کے ایس مجابہ بیا بہلہ دیا ہے اور ایجھے کا ملین کو بہت ایجا بہلہ دیا ہے اور ایجھے کا مرینے والول سے اجرو ثواب مقرر کر دے گا ، اللہ تعالیٰ مخلص و سیتھے عاملین کو بہت ایجا بہلہ دیا ہے اور ایجھے کا مرینے والول سے اجرو ثواب مقرر کر ذمائع نہیں کرتا ۔

اخیرین مناسب سبعقابهون که دوانم مسألول کی طرف اشاره کرتاجبول:

الف معن معاشرتی آداب کا پہلے بڑرہ ہوجیا ہے ان کا اشمام اسلام اورسلمانوں کے سواکسی دین یاعقید یا ندمیب ومعاشرہ نے نہیں کیا .

اسلام کاندی دین یا نام کاند بب ہے:

یہ توالتُدی منلوق مولی اب محصے دکھا ذکر اس (اللہ کے علا وہ جوہیں انہوں ۔ نے کہا چیزیں پیالی ہیں، اسل یہ ہے

تقمٰن - ۱۱ که نام لو*گ صریح گرا مین د*متبلا) میں .

ضَلْلٍ مُّيبنِيٍ )).

#### بتحرانی اورمعاشرتی تنقید

بیجے کی کردارسازی اورمعاشرتی سطح براس کی تربیت کے اہم ترین اجماعی ومعاشرتی بنیادی اصولول ہیں ہے يرتهى بهے كوشروع بى سے اس بات كا عادى بناديا جائے كه وہ معاتشرہ بزنظرر كھے اور موقعه بمبوفغه صرورت كيمطابن تنقيد واصلاح كرتار ہے اور حن كے ساتھ اٹھيا بيٹھنا ہے ياجن كے ساتھ اس كاتعاون ياميل جول ہے ان كى خير خواہى و ا صلاح کے لیے کوشاں رہے اور بیٹی میں میں انحرات یا شذو فر محسوں ہوا س سے ساتھ نعیر خواہی و نصیحت کرتا ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ بیجے کو شرع ہی سے اسلام سے اس بنیا دی اہم قاعدے اور اصول کا عادی بنا دیا جائے جواس پر ا مربالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں عائد ہوتا ہے بجواسلام سے ان اساسی قواعد میں سے ہے ہوعوامی رائے کی حفاظت اور فسادِ وانحاوِن سے جنگ ِ اور امت ِ اسلامیہ سے کار ناموں اورتشخصات اور اعلیٰ اخلاق کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گیے ہیں۔

اس لیے ہمیں ایسے مرہوں کی سخت سنرور ت ہے جو حقیقت بیند و فرض مثنیاس ہوں ، جو بیچے سے آنکھ کھولتے بى اس ميں جرأت و شجاعت و حق گوئی کی صفت پيدا کرديں ، تاکہ بچہ جب اِس عمر کو پہنچ جائے جس میں اس میں نفذ و تنفید، نصیحت وخیرخواہی، اور قول وفعل کی اہلیت پیدا ہوجائے تو وہ عمد گی سے نصیحت وخیرخواہی اور تنفید و نقد کے ا پنے فریضے کوانجام دے سکے ،بلکہ وعورت الی اللہ کے میدان کا شہر وار اور اسلام کی دعورت و پیغیام پہنچانے کا سیاسی ، ا ورکجی واکران دورکرنے والابن جائے۔ اور اس سلسلہ میں اسے نہسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ ہو، ا در بذکونی ظالم وجابرا سے کلمہُ حق کہنے سے روک سکے۔

لیکن سویجنے کی بات یہ ہے کہ وہ اصول ومراحل میا ہیں جو بچے میں جانچنے پر کھنے: نقد و تنقیدا ور رائے عامہ کی حفاظت کاماده پیداکردیں؟

میں اب ان اہم اصولوں اور مراص کومربیوں سے سامنے پیش کرتا ہوں ۔ تاکہ وہ تربیت اور شخصیات کی تیاری اورافراد کے بنانے کے سلسلہ میں اپنے فریفنے کو اداکرسکیں:

#### رائے عامہ کی حفاظت ایک معاشرتی ذمہ داری ہے:

اسلام نے رائے عامہ کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے جوامر بالمعروٹ اور نہی عن المنکر کی نسکل ہیں تمام امّت کو شامل ومحیط ہے چا ہے ان میں انواع اقسام کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہوا وراس سلسلہ میں ان میں نہ کوئی امتیاز ہے

نه تفرنتی ، بیفرنینداسلام نے مکام وعلما، عوام وخواص مردوعورت ، جوان وبرر سے ، میوستے اور برسے ، ملازمین وافسران سب پر برابر کا فرض کیا ہے اور اس ذمہ داری کو ایک ایس معاشرتی ذمہ داری قرار دیا ہے ہیں ہے کوئی انسان محمستنی نہیں ہے برخص پراس کی حیثیت وطاقت اور ایمان سے مطابق به فریقید عائد موقاہے۔ اس کی بنیا دی دلیل اور اساس الٹارتعالی کا فرمان ذیل ہے :

تم ان سب امتول سے بہتر ہوجوعالم میں بیجی گئی ہیں امھیے کامول کا حکم کرتے مہوا وربرے کاموں سے منع کرتے بہوا ورائٹہ پر ایمان لاتے ہو۔

اورسلمانوں کے اجمای ومعاشرتی فریقے سے سلسلہ میں ارشادِ باری تعالیہ :

ا در ایمان واسیم دا در ایمان دالی عوریس ایک در سرخ سے مددگار جی بیک بات سکمعلاتے جی ا در بری بات سے منع کرتے ہیں ، اور نماز قائم رکھتے ہیں ۔ اور زکا آ دیتے جی ، اور اللہ اور اس کے رسول کے مکم پر پہلے ہیں ، وہی لوگ جی جن پر اللہ رحم کرسے گل بے شک اللہ زبر دسین ہے محکمت والا ۔ (( وَ الْمُؤُمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمُ اَوْلِيمَا اِ بَعْضِ مَ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَيْرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَ عَنِ الْمُنْكَيْرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ يُطِيْعُونَ الله وَ رَسُولَهُ مَ اُولِيْكَ سَبَرْحَمُهُمُ الله وَ إِنَّ الله عَرِيْزُ عَكِيْمٌ ﴿ سَبَرْحَمُهُمُ الله وَ إِنَّ الله عَرِيْزُ عَكِيْمٌ ﴿ سَبَرْحَمُهُمُ الله وَ

«كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّتْ إِلَى الْخَمْرِجَتْ لِلنَّاسِ

وَتُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ \* »·

تَأْمُرُوْنَ بِالْمُغُرُوْفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ

اورنب کریم کی اللہ علیہ وہم اپنے صحابر کام ندی اللہ عنہم اور ہراس شخص سے بوسلانوں کی جاءت ہیں شامل ہو جب بعیت یا کرتے تھے تواتب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی وفراخی خوشی وناخوشی دونوں حالتوں ہیں فرانرزاری و اطاعت کی بعیت بیتے تھے ،اور ساتھ ہی ریمی وعدہ لیا کرتے تھے کہ وہ جہاں ہی ہوں گے مق بات کہیں گے اور حق بات اور اللہ کا بنیام پہنچا نے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرا اونے کریں .

امام بخاری و کم حضرت عبادہ بن العمامیت فی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ ہم نے رسول التہ ملی التہ علیہ وہ مرائح ہے ہاتھ برنگی وفراخی ، فوشی و ناخوشی ہرجالت ہیں اطاعت وفرانہ واری پر سبعیت کی ادرالا بریمی کہ اگر ہم بریسی ووسر سے کو ترجیح دی گئی تو ہم اسے برداشت کریں گے ، اور حکام سے خلا ف بغا وت نگری گئے۔ گری کہ مرائی ہوا کفر دیکھ لیسی جس کی مخالف میں بول کے حق بات کہیں گے اورالتہ کا پنیام پنہ پانے نے ہی کس ملامت کرنے والے کی بریمی بیوں گے حق بات کہیں گے اورالتہ کا پنیام پنہ پانے نے ہی کس ملامت کرنے والے کی قطعاً برواہ مذکریں گے۔

معاشہ ہے کوا فراد براورا فراد کومعاشہ ہے بر جونظر رکھنا چا ہیے اس کی مثال نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سنے

ایکشتی کے ساتھ دی ہے۔ تاکہ برسلمان اپنے معاشرتی واجرای فرلینۂ دی پیمبال وی گوئوس کرے اوراس کی مزید تاکید ہوجائے ، اوراس کا دود دو تشخص برقرار رہے اورو دو دوسروں کے ہاتھ کو کی لیاجائے ، تاکہ آمت کا عقیدہ واخلاق محفوظ ہے ، اوراس کا دود دوشخص برقرار رہے اورو دوسروں کے ہاتھ کی کی اینے ، اوران کا مواجر اسے پنجۂ استبدادیں بانے ہیں کہ بی کریم بی اللہ لیے محفوظ موجائے ، امام بخاری و ترمذی حضرت نعمان بن ابنیرضی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم بی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرطیا کہ استفادی منال جوالتہ کی مدود برقائم ہوا وراس کی مخال جوالتہ کی مدود کی خلاف ورزی کرا ہو اس قوم کی طرح ہے بیت قرعہ اندازی سے سوار ہوئی ہو، اور بعض کو اور پی منزل کی ہوا وربیش کو کی بہولوگ کی منزل مان ہوں وہ پائی لیسنے کے لیے اور کی منزل والو کے پس سے گزرتے ہوئی ، اگرنجی منزل والے یہ دولی کو کی منزل والے ان کو پیسوراخ منزل میں اور کی منزل والے ان کور سوراخ ذکرنے دیں کہ اور اگر اور پولے ان کا باتھ بجولیس (اوران کوسوراخ ذکرنے دیں) کر لیے وہ نوائن کے اور دوسرول کو بھی بجالیں گے ، اور اگر اور پولے ان کا باتھ بجولیس (اوران کوسوراخ ذکرنے دیں) کو بی جائیں گے وہ نوہ نوئی جائیں گے اور دوسرول کو بھی بجالیں گے ، اور اگر اور پولے ان کا باتھ بجولیس کے اور دوسرول کو بھی بجالیں گے ۔

امربالمعروف اورنہی من المنکرا تمت اسلامیہ سے تمام افراد بروا جب ولاذم ہے۔ اور یہ بہر ہم فرد برایک اجتماعی ومعاشرتی فرلینہ ہے ،اس کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے بعنت سے تقی ہے کہ انہول نے ایک دوسرے کو برائی سے زیوکا ، اورکوئی انسان بھی الٹرکی بعنت کاستحق اس وقت تک نہیں بنتیا جب تک کرس ایسے فریسے کو ترک زکرے جواس کے ذمہ فرض ہو۔ اس لیے آیت ؛

( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنُ بَنِي إِسُوائِيلَ ﴾ انه به، بني اسرائيل من كا فرالمعون موست .

اس فریصنے سے وا جب ہوسنے کی مزید تاکیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ہرواضخص ہواسلام کی خاطرا ورمعاننہ ہو کی اصلاح ودرستگی سے لیسے اورمف دین وفتہ نیروازوں کی سرکو بی سے فریعینہ سے بیجیے ہٹا وہ بھی بلاک ہونے والول سے ساتھ بلاک ہوا بنانچه بخاری وام حضرت زینب بنت عجش ینی الذی بها سے روایت کرتے میں کہ نبی کرم میں اللہ علیہ وکم ہمارہ پاک نہا بور بات کی معبور نہیں ، بلاکت ہو برب اللہ کے عالم میں تشریف کے عالم میں تشریف کے عالم میں تشریف کے دن یاجون وما جوج کی سدمیں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے لئے اللہ تعریف کی سدمیں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے انگوسے اور اس سے برابروالی انگلی سے علقہ بناکراشارہ کیا . توہی نے عرش کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بھی بلاک کے جاسکتے ہیں جب ہم میں نیک لوگ موجود ہول ؟ آپ نئی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : جی ہال احب برائیال عام ہوجا میک ۔

اس سے واجب ہونے کی مزید تاکید اس سے مبی ہوتی ہے کہ النہ تعالیٰ امت میں سے سی فردگی تی کوسلما، واتقیا، کی دعامی قبول نہیں فرائے اس لیے کہ انہول نے گراہوں کی رہنائی وہاریت اور ظالموں کی مقا دمت ومقابلے سے فریونیہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ تاکہ سے فریونیہ سے دروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ والم سنے اس فرات کی میں سے قبصائہ قدرت میں میری جان ہے تم امر بالمعروف اور نبی میں میری جان ہے تم امر بالمعروف اور نبی میں میری جان ہے تم امر بالمعروف اور نبی میں میری جان ہے تم امر بالمعروف اور نبی میں میری وردنہ قریب ہے کہ اللہ تم برعذا ب نازل فرما دے اور عبیرتم دعا ما گھوتو اسے بی قبول یہ ترسے۔

اورا بن ماجہ وابن جان حضرت عائشہ صدیقیہ وضی الد عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کئی کریم صلی التہ علیہ ولم تشریف النہ علیہ وکی معاملہ ور بیسی سے آپ نے وننو کیا اور کس سے کوئی بات نہ کی میں کر کھڑی بہوہ و کی کے کہ میں کہ گئی گا کہ آپ کی گفتگوں سکول، چنا نجہ آپ منبر بریشتہ ہونے فرا ہوئے اللہ تعالی محد و نا بہان کی اور فرایا: اے توگو: التہ تعالی تم سے ارشاد فرما آپ کہ تم ایول کا خسکم و یہ دیتے رہو، اور بری باتول سے روستے رہواس سے قبل کہ تم مجدسے دعاما نگو اور میں تمہاری دُعا قبول نہرول ، اور تم مجہ سے مدوطلب کروا ور میں تمہاری دُعا قبول نہرول ، اور تم مجہ سے مدوطلب کروا ور میں تمہاری مدونہ کرول ، آپ نے ان سے یہ فرمایا اور منبر سے نیجے تشریف ہے۔

نبی کریم می النه علیہ ولائم کی وہ صریف سے جے امام کم نے روایت کیا ہے جب کا ترجہ یہ ہے کہ تم بیل سے توفس کی بری بات کو دستھے تواسے اپنے ہاتھ سے درست کر دے ، اگر میطافت نہ ہوتوز بان سے اس پز کیر کرے ، اوراگر اتنی طافت بھی نہ ہوتو دل سے اسے براہم میے ، یہ ایمان کا سب سے کمتر در حب ہے ، اس حدیث سے بیش حضارت اس بات بر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہاتے اور قوت بازو کے ذریعہ برلی کا مٹانا حکام اورا مرا کا کام ہے ، اور ذبان سے یہ فرلینہ ادا کرا علم ، کا کام ہے ، اور دل سے برآ مجھاعوام کا کام ہے ، ایک یہ بنیا د ہے ، اس حدیث سے اس پرکوئی نوس ل کا کام ہے ، اور دل سے برآ مجھاعوام کا کام ہے ، بیکن یہ است ولال بے بنیا د ہے ، اس حدیث سے اس پرکوئی نوس ل پیش نہیں کی جاسکتی ، اس لیے کہ نبی کرم میں اللہ علیہ ولم سے فرمان مبارک (دمن کوئی مُنکم مُنکراً » میں لفظ "ممن" عموم پر دلالت کرتا ہے اور ہراس خوس کوشامل ہے جوکسی منکر و برائی کو ہاتھ یا زبان سے مٹاسکتا ہو . یا دل سے اے بر جمعے دلالت کرتا ہے اور ہراس خوس کوشامل ہے جوکسی منکر و برائی کو ہاتھ یا زبان سے مٹاسکتا ہو . یا دل سے اے بر جمعے دلالت کرتا ہے اور ہراس خوس کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس بر جمعے دلالت کرتا ہے اور ہراس خوس کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی کوشامل ہو ۔ یا دل سے اس براسی میں کوشامل ہو کی میکر کوشامل کی کا کوشامل کا کام

نواه وه حاکم و با دشاه بویاعالم یاعام آ دمی بشرطیکه وه اس خطرناک انسجام کویم جلیس جونگیرنه کریسنه کی قورت پیساس برائی کے جیلینے پرمرتب بروگا،اور بیراس عمومی حکم کی وجہ سے جس پراهمی انجی ذکر کروه حدیث ولالت کررہی ہے۔اور اس لیے بھی کہ الٹارتعالی کے فرمان مبارک:

ادر جائیں رہے ہو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، اور اچھے کاموں کامکم کرتی رہے،اور مرائی سے منع کریں،اور وہی اپنی

( وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَهَاةً يَتْلَاعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِمِ
 وَاولَلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »

*عمران - به* ۱۰ مرا د کو <del>پیا</del>

میں کامئة امست "تمام امست کوشائل ہے چاہے اس کا تعلق کئی تھی طبقے اور معاشرے سے ہوخواہ وہ کا کہ ہوں یاعلامیاءوام، ورز ہور کے مکن ہوگاکہ امست ان لوگوں کی تاک میں رہیے ہواں امت کے دین واخلاق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس کے عقائد ومقد س احکامات کا ذاق الرائے ہیں، اور وہ نے زمین برفساد وظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجا ڈالیس ، اگر تمام امّست مل کر مرائی کا مقابلہ نر کرے وجا بروں سے سامنے سامنے سیسکندری کس طرح بن سکے گی۔ وجا بروں سے سامنے سیسکندری کس طرح بن سکے گی۔ وجا بروں سے سامنے سیسکندری کس طرح بن سکے گی۔ اس میے مربیوں کوچا ہیے کہ نئی پو دکی نفوس اور قول فیل میں جرائت ادبی اور شجاعت نفسانی بیا کریں تاکہ بجبہ اس میے موجو ہی سے دوسروں سے حقوق کی مفافلت اور فرمین کہ امر بالمعروف وہی عن المنکر کی ادائی اور مرتم خص بوصلی مانے میں خوالم نہ نقد میر سیلے بڑے ہے ،

#### ٧- كسس سلسله بين قابل آساع ضروري اصول:

امی باتول کامکم دسینے اور نربی باتوں سے روسینے سے پیفرس اصول اورائیں لازمی شروط ہیں جو مربیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اپنے پیکول کوان کی نعلیم دینا چاہیئے اور صیفے سے پیفرس کوان کی ملفتین کرنا چاہیے ، ناکہ بچران اصولول اسینے اندر پیدا کرنا چاہیے ، ناکہ بچران اصولول کو سیمے اور ان قوا عدسے مطابق زندگی گزار سے ،اور مجرج ہوب وہ وعوست الی الندسے فریفیہ کو انجام وسے گا اور دو مرول کو اچی باتوں کا حکم دسے گا،اور تربی باتوں سے روکے گاتواس کی بات برزیا دہ لیک کہی جائے گی اوراسکا دو مرول برزیادہ آئر ہوگا۔

اکثرعلمار و دعا ہے خیال میں وہ اصول درجے ذیل ہیں : الف ۔ واعی کا قول اس سے فعل کے مطابق ہو: اس بیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

الرَيَائِيُّ اللَّذِينَ أَمُنُوا لِكُرَّتُقُولُوْنَ مَا لَا اے دیران والوالیسی بات کیوں کیتے ہو ہو کرتے نہیں تَفْعَلُوْنَ ۞ كُبُرَمُقَتَّا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُنُولُوْا ہو۔ السّٰدسکے نمز دیک یہ باست بہستہ ا داختی کی سبے کہ الیسی مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ العنف ١٥٦ م بات كهويوكرونهيس.

ا*درارشادِ*ریّانی ہے :

(( أَنَا أَمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمُ مِي اللَّهِ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمُ اللَّهِ اللّ وَأَنْتُمُ تَكُنُكُونَ الْكِنْبُ مَ أَفَكَ لَا تَعْقِلُونَ ﴾ البغويه به من من جوادرتم توسماب برسطة جومهرسويهة كيون بهيل.

ا ورنبی کریم علیه الصلافه والسلام سے اس فرمان مبارک کی وجہ سے جیسے بخاری مسلم حضرت اسامتہ رضی اللہ عنه سے بروا بیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامیت سے روز ایک شخص کولایا جائے گا وراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا نولوگ اس سے کہیں گے کہ اے فلانے! تمہیں کیا ہوگیا ؟ کیا تم اچی باتوں کاحکم بہیں دسیتے تھے اور بری باتوں سے نہیں روکتے تھے ؟ تو وہ سہے گا ؛ کیوں نہیں! ہیں دومسرول کو افھی بات كاحكم دياكريًا تقالبيكن خودان برهمل نهيس كرناتهاا ور دوسرون كو مرائدوں سے روكما تنفالسيكن خود مرائياں كياكريا تها.

ا ورنبی کرم ملی الله علیہ ولم سے اس فرمانِ مبارک کی وجہ سے جسے ابن ابی الدنیا ا در پیقی روایت کرستے ہیں کہ آب صلی لٹر علیہ وم نے ارشا دفرمایا کتس رات مجھے اسراء پر بیجایا گیامیراگزرایک اسی قوم بربرواجن سے منداک کی پنجیوں سے کا نے جاہے تھے ، میں نے حضرت جبرئیل مصعلوم کیا کہ برکول لوگ ہیں ؟ توانہول نے فرمایا کہ بہ آب کی امست سے وہ خطیب ہی جوالیں باتمی کہتے تھے جن پرخود عمل نہیں کر تے تھے، اور اللہ تعالی کی تحاب پرسفتے تھے سیکن اس برعل نہیں کرستے تھے۔

سلف ِ صالحین څهم التٰدی عادت پیمفی که وه اپنی نفوس اوراینی اولا د وگھروالوں کیے محاسبے اوران کواچھی باتوں کا ِ حکم دینے اور تقوٰی وعمل ِ صالحے کی ترغیب دینے ہے قبل دعوت الی التدا ور دوسروں کوتعلیم دینے سے نگب دل ہوا

چنانىچە چىغىرىت عمرين الخطاب رضى الىلەيخنە كى عا دىت مباركەيىتى كەوە دوسرول كواھپى بات كاھكم دىيىنے اورىرى با نول سے روستے سے قبل اپنے گھروالوں کو جمع کر کے ان سے فرماتے تھے : حمدوصلاۃ کے بیٹ ن لوکہ ہیں لوگول کو فلاں فلاں تبریز کی دعوت دول گاا ورفلال فَلال بات سے روکو*ل گا، اور بیس ندایت* ذوالجلال کی قسم کھیاکرکہتا ہول کر یا در کھوکہ ا*گر مجھے*تم میں سے سی کی طرف سے یہ اطلاع سے گی کہ اس نے وہ کام کیا جس سے میں نے توگول کو روکا ہے بااس نے اس کام کو حیوار دیا جس کا بیں نے دوگوں کو حکم دیا ہے تو میں ایسے خدت ترین مزا دوں گا۔ اس سے بعرض التہ عند ماہر جاستے اور حوبات کہنا جاستے وه لوگول سے فرماویتے ، اور تھچرکونی شخص تھی اطاعت و فرما نبرداری سیے بغیر نہیں رہ یا آتھا . اور میر حضرت مالک بن دینا رحب لوگول سے مندرجہ دیل صدمیث بیان کرستے کہ "کونی شخص تھی ایسانہیں کہ دہ کوئی وعنط

کرے گریہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے روزاس سے یہ سوال کرے گاکداس نے الیاکیول کیا "تورونے سکتے اور مجرفرہاتے کر مجا تم یہ سمجتے ہوکتہ ہیں و خط کرسے میری آنکھیں ٹھندی ہوجاتی ہیں ، حالانکہ مجھے یہ بخوبی معلوم بنے کہ اللہ مجھ سے اس و حنط کے بارے میں باز پرس کرسے گا، مجھ سے بو چھے گاکہ تم نے یہ وعظ س لیے کیا تھا؟ تو ہیں یہ عزش کرول گاکہ اے اللہ آپ میرسے دل کے حال کو بخوبی جانب والے ہیں ، اگر مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ آپ وعظ ونصیحت کولیا نہ کرستے ہیں تو میں کہ وہ آ ومیول کے سامنے میں وعظ ونصیحت نرکر ہا۔

اس کیے دعاۃ وواظین کو اسپینے اندریہ شاندار وظیم عاوت پیدا کرنا بہا ہیے تاکہ لوگ ان ک<sup>ی ب</sup>ات قبول کریں اوران کے وعظ ونصیحت پرلبیک کہیں.

#### ب ۔ جس برائی سے روک رہے ہوں متفق علیہ برائی اورام نکر ہونا چاہیے :

جن اموری الم علم هلی تن کے دوآ دمیول کانجی اختلاف نہیں ہوسکتا یہ بے کمب بائی وشکر سے مسلان روک رہا ہے وہ این برائی ہوس کے برا ہونے پر فقہار وائم بھتہدی تنفق ہوں ۔ بکین اگر کوئی امرالیا ہوجی بین قابی اعتماد مجتہدی کا اختلاف ہوتو شراعیت کی نظریں وہ امر منکر شار نہ ہوگا ، اس لیے کسی شافی المذہب پر اعتراض ذکھینہ پر راحتراض ذکھینہ پر امرائی مسائل ہیں کی شافی المذہب پر کمیر نہیں کرنا چاہیے ، اورائ طرح کسی مسلی المذہب کوکسی مالکی المذہب پر اعتراض ذکھینہ پر کوئیش کی ہے ، اورائ انمہ ہیں سے ہرامام ہرامام نے جہت وولیل کے ساتھ صبح حکم اور حقیقت کا بہنچنے کی اپنی سی کوئیش کی ہے ، اورائ انمہ ہیں سے ہرامام نے اپنے نہیں مورت ہیں کی شریعیت سے شہور و معروف مصادر و مراجع : قرآن کریم ، سنت نبویہ ، اجماع اور قیاس سے کہ برام سے کہ اس لیے اپنی صورت ہیں کی دورت نہیں کوئیس کے بیروک کر رہا ہے ہوئی کی برائی اور شیاس تو میں مقتدی کا ورث کا وت فہم اور مہارت میں آیت اللہ سے الم و محفوظ رہ کر طاقات کرے گا وہ اللہ سے وہ کو وہ صورت ہوئی کہ وہ اور ہیں اور ان کا وہ اللہ سے کہ وہ اس زمان کی میں اور سے کہ وہ اس زمان کی میں اور سائل وہ کو کہ وہ میں اور ان کا وہ وائی ہوئی کہ وہ اسے کی وہ اس زمان کی میں اور سائل وہ کوئی ہوئی کہ وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کی وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اس زمان کی میں اور سے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کی وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کہ وہ اسے کی وہ اسے کہ وہ اسے کی وہ اسے کی وہ سے کہ وہ اسے کی وہ سے کہ وہ اسے کی وہ سے کہ کہ وہ سے کہ وہ علی کی وہ سے کہ وہ اسے کی وہ سے کہ وہ تک کی کر سے وقع اور کامرانی کے سفری روز سے انگل نے والے ہیں .

ایسے صابت کو ہم بیخیر خوا ہانہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسپنے موقف کو بدلیں، اورا بنی تیزی وشدت اور غلومیں کمی کریں، اور مسلمانوں سے ان سخدت وشد پیرصالات کو مجھیں جوانہیں ڈرا دھم کا رہے ہیں ،اوران خطرناک سازشوں کو بہجانیں جوانہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ،اور اس بنیا دی بات پڑمل کریں جواس بات کی دعوت دیتی ہے کہم اس پرعمل کریں نے اس حدیث کو بیتی اور ابن ابی الدنیانے روایت کیا ہے . جس بی متنق وتحد بی اورسی به الاایک دوسرے سے اختلاف ہے اس بی بہم ایک دوسرے کو می زور تہ جو بیں اگریز خزت
اس نفیحت پر واقعت علی بیل بوجا بئی تو ان کا شاران لوگول بیں ہوگا بوائمت کی وحدت وقوت سے بیے کام کرنے والے بی بیک بیک ہو متند بن جا بیک ہو اندے ، اور کھیر بیخلص کارکنول سے ساتھ ل کر بیک وہ فتح ونصرت کے باب میں جا عدت این سے لیے مرجع و مند بن جا بیک سے ، اور کھیر بیخلص کارکنول سے ساتھ ل کر اسلامی مملکت قائم کرنے کے باب بی تمام تر تو انائیاں صرف کرنے والول میں شمار ہوں گے اور سے بات اللہ کے لیے کہد سمی مشکل نہیں ہے ۔

#### ے۔ مرائی پر نگیر کرنے میں تدریج سے کا کینا چاہیے:

برائی کے ازالہ میں مرحلہ وار تدریجاً کام کرنا چاہیے۔ پنانچے پہلے مرحلہ میں بغیریس سے منگر پرطلع ہونے کی کوشش کرے،
پھراس برائی کے مرکب کو یہ جلا وہے کہ یہ کام براہ بے بچر وعظ ونصیحت اور اللہ سے نوف سے ڈراکراس برائی سے روکئے کی
کوشش کرسے بیکن اگر کمشخص براس وغظ ونصیحت کا بھی اثر نہ ہو تواسے ختی سے مرزئش کرنا چاہیے ،اوراگراس کا اثر بھی نہ
ہوتو پھر ڈرانا و همکانا چاہیے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا، اور بھراس برائی کو قوت بازو سے تم کر دیا جائے گا، اور بھراس برائی کو قوت بازو سے مرک دیا ،اور بچر
منوع کھیل کو دسکے سامان کا توٹر نا، تمراب سے منکول کا محرف ہے کروانا، اور الوگول پر زیا دتی و مدان سے روک دیا ،اور بچر
اس برائی کو بغیر چھیا در سے جاعت وافراد کی معاونت سے ختم کرنا، افراد سے مق میں ضرورت کی ناظرالیسا کرنا روا ہے لیکن تا ہی کہ بعد یہ در جر آنا ہے
وضرورت ہوا کی براکھ فاکر ناچا ہیے ،البتہ یہ بات ملوظ واطر سے کہ اس سے لوگوں میں فسنہ وفسا در بوسی ہوا۔
کہ توم سب کی سب یا س کی ایک جماعت اس منکر کونتم کرنے سے سے قوت واسلے کو استعال کرسے ، بیکن اس کام کے لیے
صرف چیدا فراد کو نہیں اٹھ کھوے ، تونا چا ہیے اس لیے کہ اس سے تو فقت اور بڑھیا ہے اور فسا دمیں اصافہ ہو تا ہے اور ا

برائی کی روک تھا) سے سلسلہ میں فقہا، نے جو بنیا دی نقطہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگراس برائی کونرمی سے ٹیم کہا جاسکہ ہوتوسختی اختیار نہیں کرنا چاہئے، پینانچہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو نصیحت اور نرمی سے ٹیم کرسکتا ہوتو اس کوسختی اور دیشت ہی انتہا ۔ نہیں کرنا چاہیئے ، اور اگر درشکی اور سخت کلامی سے کام جل سکتا ہوتو ہا تھے سے منکر کومٹانے کی کوشش کرنا دیست نہیں ہے ، اور اس بر اورمراحل کومبی قیاس کر لیجئے۔

اس کیمسلمین کوچاہیے کہ وہ برائیوں کی اصلاح سے لیے ان حکیمانہ اصول وقواعد کو مجھیں اوران کی چردی کریں اور طورت سے کام بیں ، تاکہ ایسی تعلیوں میں گرفتار نہوں جن کا نتیجہ برا بھلنا ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ بیسے حکمت کی دواست د پدی گئی ہموتو واقعی اسے بہبت بڑی مجلائی کامالک بنا دیاگیا۔

مه الا خطه جو الم غزالي كى محماب احيار العلوم (٢٥ - ٢٩٢) مجه تصرف كساته.

#### د - مصلح كونرم مزاج ونوش اخلاق برونا چاہيے:

لوگوں کوخیر کی طرف بل نے اور برائیوں سے روکنے والے حضرات کوجن عمدہ صفات سے منصف ہونا نہوری ہے۔ ان میں سے نرم مزاجی اور نوش اخلاقی بھی سپے، تاکہ دو معروں پر بورا اثر بودا وردو سرے اس کی بات بر فوراً لبدیک کہیں '
اور نرم مزاجی ، برد باری اور رفق یہ ایسی صفات میں جنہیں دعوت واصلاح اور تبلیغ وین میں مگنے والوں کا امتیاری وصف ہونا
چاہیے، بلکہ نبی کرئم سدا سے راہ والسلام اس کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے صحاب سے لیے اس سلم میں آپ مفتدی و نمون تھے ۔
پہنچی حضرت عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا : جوشخص اجھی بات کا تکم ہے ۔
تو اسے چاہیے کے عمد گی سے دو۔

اورا مام ملم نبی کریم ملی الله علیه و مسے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشاد فرمایا : نرمی کسی جیزییں شامل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اسے زینت بختی ہے اور اسے کسی چیز ہے جبی نجدا نہیں کیا جاتا مگر ہیکہ وہ اسے عیب وار بنا دیتی ہے ۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رفیق ومہر باب ہیں اور رفق ونرمی کوپ ند فرماتے ہیں اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جوختی اور اس کے سواکسی اور چیز مربع طانہ ہیں کریتے ۔

زمی ورفق میں نبی کریم کی التعلیہ وم نموندا ورتقت کی شخط بی رون مثال مندرجه ذیل مثالول میں طور سے سامنے آئی ہے: رون مثال مندرجه ذیل مثالول میں طور سے سامنے آئی ہے:

الم کاری حضرت ابوہری وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے مسجدیں بیٹاب کردیا، نوگ ان کی طرف برط سے تاکہ انہیں ہمزنش کریں تونبی کریم عید الصلاۃ واسلام نے ارشاد فرمایا: اسے حجود دو اوراس کے بیٹیاں۔ بریانی کا ایک ڈول بہا دو . اس لیے کتم نوگوں کو نرمی بیدا کرنے سے لیے ہیں گایا سختی پیدا کرنے سے لینہیں۔ امام آحمد مند جیسے ساتھ حضرت ابوامامہ وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوحوان نبی کریم ملی اللہ علیہ وہ مکم کی فدت میں حاضر ہوئے اور آکرو فن کی کا گائی ہوئے اور آکرو فن کی کا گائی ہوئے اور آکرو فن کی کا گیا ۔ اللہ علیہ وہ مکم کی فدت میں حاضر ہوئے اور آکرو فن کی کا گائی ہوئے اور آکرو فن کی کا گائی ہوئے اور آکرو فن کا می بر برس برس برس برس برس کر میں کہ اللہ علیہ وہ ملم کے علیہ وہ ملم کے ایک میں اللہ علیہ وہ ملم کے ملیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ کہ ہوئے اور سے موجود ان موجود کر میں اللہ علیہ وہ کہ ہوئے اور کی کریم میں اللہ علیہ وہ کہ ہوئے اور کی کریم میں اللہ علیہ وہ کہ ہوئے اور کی کریم میں ایک کے لیے اسے بدئی کہ ہوئے ایس کے لیے زبان کر دے ہو آب نے ارشاد فرمایا کہ ای کہ وہ نہیں ، اللہ میصے آپ پر قربان کر دے ہو آب نے اسے لین نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ، جی نہیں ، اللہ میصے آپ پر قربان کر دے ، تو آپ نے اسے اسے فیون کو اسے یا لافاظ میں ذکر کیے ہیں کہ آپ میں اللہ میصے آپ پر قربان کر دے ، تو آپ نے اسے لین نہیں کہ آپ میں اللہ میصے آپ پر قربان کر دے ، تو آپ نے اسے لین نہیں کرتے ، راوی ابن عوف نے یہ الفاظ میں ذکر کیے ہیں کہ آپ میں اللہ میصے اور لوگ میں اپنی ہیٹوں کے لیے اسے لین نہیں کرتے ، راوی ابن عوف نے یہ الفاظ میں ذکر کیے ہیں کہ آپ میں اللہ میں کہ اسے میں ایک کے اسے اسے اسے بیا کہ اسے میں کہ اسے میں کہ اسے میں کہ اسے اسے بنہیں کہ تے اسے بنہیں کہ تے ، راوی ابن عوف نے یہ اللہ کی کہ آپ میں اللہ کی کہ کہ کو کی کو کہ کو کی کو کے اسے کی کہ کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو

علیہ دیلم نے مجھومی اورخالہ کامبی اسطرت ذکرہ کیا اوران میں سے ہرا کیہ سے جواب میں اس نوجوان نے بہی کہا؛ کہ جی نہیں ،انڈ مجھے
اتب برقر بان کر دیے ،اورنبی کریم میں الٹرعلیہ سلم ہے ہم ہم تربہ بی فرمایا کہ اسی طرح اور لوگ مجسی اسے بنہیں کرنے بھر سوار نشہ است بر کھا اور فرمایا اسے اللہ اس کے ول کو پاک کر دسے ،اور اس کے گذا ،کو بمنی اللہ علیہ سلم سنے نہا دہ الب ندیدہ بمنی دسے اور اس کی شرم گاہ کی حفاظ میں فرما ، چنا بچہ اس وعاکا یہ اثر بہواکہ زنا ان صاحب سے سب سے زیا دہ نا بب ندیدہ جیز ہوگئی۔

امام سلم روابت کرستے ہیں کہ صرت معاویہ بن ایکم اسلی فری النہ عنہ نے ایک دن بیان کیا کہ وہ ایک روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں بیر عمک اللہ کہ وہا، لوگ مسلی اللہ علیہ وہا میں مناز بیر مع رہے ہے گئے۔ تو ہی سنے کہا : میری مال مجھے گم کردھے تہ ہیں کیا ہوگیا ہے کہ مجھے گھود سے ہو، انہوں نے یہ من کر انول پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے، حب میں نے یہ دیجھا کہ وہ لوگ مجھے فاموش کرنا چا ہے ہیں تو میں فاموش ہوگیا ، پھر جب بی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے ، حب میں نے یہ دیجھا کہ وہ لوگ مجھے فاموش کرنا چا ہے ہیں تو میں فاموش ہوگیا ، پھر جب بی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے ، تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا میں ، میں نے نہ آپ سے قبل اور نہ آپ میں عبد کونی ایسا معلم دیکھا جو آپ سے نہا در میں لوگوں کی باتیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا ورقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابیں وغیرہ منع ہیں ، نماز تونسیج قبلہ ہوا درقران کریم کی تابی وی میں کانا ہے۔

ایک واعظ ابوح بفرنسورسے پاس سکنے اور ان سے بہت خت بایں کیں توابوح بفرسنے کہا: جناب ذراسی نرمی کیجیے ۔ اللہ تعالیے نے ایسے زیادہ بہتر شخصیت نعین مصرت موٹی کومجہ سے بدتر نینی فرعون سے پاس سب بھیجا تو معنرت موٹی علیمال ام سے فرایا تھا:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لِيَنِنَّا لَعَلَهُ يَتَنَكُّوا أَوْ بِهِرِاس اللهِ مَا مُنْظُورَا شَايِرِكُ وَنَسِيت تَبِول كرا اللهِ اللهِ اللهُ عَوْلًا لِيَنِنَّا لَعَلَهُ يَتَنَكُّوا أَوْ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وه صاحب اپنی اس فروگذاشت پرشرمنده بهوسنے اور سمجد کیئے کہ واقعة وہ حضرت موٹسی علیہ اُسلام سے انفل نہیں ہیں اور اقونم فرعون سے کمترنہیں ہیں ، اللہ جل شانۂ نے جب نبی اکرم کی اللہ علیہ وسلم کومندرجہ ذیل آیت سے خطاب فرمایا تو بالکل سیج فرمیا ارشاد فرمایا ؛

> الفَيْمَا رَحْمَةٍ قِنَ اللهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَا غَلِيْظُ الْقَلْبِ كَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِيْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الزَّمْرِ، فَإِذَا عَنَ مُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ الْمَاعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

سوکچہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کوٹرم دل مل گئے اور اگر آپ تندخو بنحت دل جوتے تو وہ آپ سے باس سے متفرق ہو جاتے ،سوآپ ان کومعا ن کرمی اوران کے لیے بخشش ماگلیں ، اور کام میں ان سے شورہ لیں کہر جب اس كام كا تعديمكيس توالنُّدير بمبروسيكري النُّدتُوكل كريف والول کولیسندکر ہاہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِبْنَ ﴾-أل عمران ـ ١٥٩

#### لا به من تکلیف وابتلارات برصبر کرے:

يريقيني بات بير كر توخف معاشرك برتغ في كريس كا، اورجو ديوت الى التدكا فرنينه انجام دسير كا ومختلف قسم كي تكاليف ا در آ زمائشات من انه بینے گا،اس لیے کہاسے شکیروں کی انا اورجا بلول کی حاقت *اور منڈ*ا قی اثرانے والوں سے من<del>ا</del> قی کا سامنا کرنا پر<u>ئ</u>ے گا،اوراس میں کوئی تنک نہیں کہ یہ ہرزمانے اور ہرطگہ الٹادکی سنست رہی ہیے اور تمام انبیا، ودعاۃ ومصلحین کے ساتھ یہ ہوتار ہاہے:

> ﴿ اللَّهِ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوْآ أَنْ يَقُولُوْا اصْنَا وَهُمْ لَا يُفُتُّنُونَ ۗ وَلَقُدُ فَتُنَّا الَّذِينَ صِنَ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوْا وَكَيَعْكُونَ الْكَاذِيانِيَ ﴾.

> > عنكبويت - ا تا٣

ارشاد فرايا :

‹‹ أَمْرِ حَسِينِةُ مُرَانِ تَذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمْنَا يَأْتِكُمُرُ مَّتَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمُ ، مَسَتْهُمُ الْيَاسَاءُ وَ الضَّوَّاءُ وَ زُلْنِولُوا حَثَّ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ مَنْنَى نَصْرُ اللهِ - الكَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ ﴾ البقر. ٣٠٠

اسى كير حضرت لقمان عليه السيل المرف البنت بيني كو وعظ كرتے بوستے يرفعيت كى :

( يُبُنَّى أَقِيمِ الصَّالُولَةُ وَأَمُّذُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلْمَ مِنَّا اصَابَكُ انَّ ذٰلِكَ مِنْ عَذْمِرِ الْأُمُوْرِ »· لقالِ-،،

اس وجه سعدالله كراسته مين آزمالن وامتحان حنت يك بينجان دريد ادر گذشته كنا مول كے ليے كفار جيم ارشادرتانی ہے:

الف لام ہم میمالوگوں نے رخیال کیاسے کمحض یہ کہنے سے كريم ايان الم آئے تھادے جائي سے اور وہ آزمائے نہيں باین گے. اور ہم توانہیں بھی آزما کیے ہی جوان کے قبل گزد ہے ہیں . سوالتُدان توگران کومان کردسبے گا بوسیھے تنے اورتعبولوں كوتى بان كردسيے كا.

كياتم كوي خيال سبع كدحنت ميں بيطنے جا فيسكے حالانكرتم بران لوگوں جیسے مالات نہیں گزرے ہوتم سے پیلے ہو چکے کہ ان كوشفتى بينجي اور تسكليف إو يحبر تبعير ائے تكف يبال يك ك رسول ا ورجواس كرساخة ايان لاست وه كيف كدالتركي مددکب آئے گی سن رکھوکہ اللہ کی مدد قریب ہے۔

ات میرے بیٹے نما کو قائم رکدا وراچھے کامول کی نفیحت كياكرا وربرس كام سے منع كياكرا ورجو كي يسيس آئے اس

پرمبرکیاکر، ہے شک یہ (صیر) مہت سے کاموں میں سے ہے .

الْ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ الْوَدُوا فِي سَبِينِيْ وَ قُتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفِيرَ نَ عَنْهُمُ سَيِتَارِتِهِمُ وَلَادُخِلَنَّهُمْ جَنَبِ تَجْدِي مِنْ تَعْيَهُا الْاَنْهُ وَ ثُوَابًا مِنْ عِغْدِ اللهِ والله عِنْكَ لا حُسن الثّوابِ».

میروہ لوگ کہ بجرت کی انہون اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اور میں سائے گئے اور لوسے اور مائے گئے اور اور ان کا اور ان کی برانیاں دُورکروں گا اور ان کو داخل کروں گا اور ان کے داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہری بہنی ہیں ، کو داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہری بہنی ہیں ، ان سے بدلہ ہے اور اللہ کے بہاں ا

اجعا بدلهيء

آل عمران - ١٩٥

ا ورترندی وابن ماحد وابنِ حبان وحاکم تحضرت سعدبن اُبی وفانس منی التٰدعنه سے روا بیت کرستے ہیں کہ انہوں نے ذمایا کہ یم نے عرض کیا اسے التٰد سمے رسول! لوگول ہیں سب سے زیادہ امتحان و آندمائششس کس پر آئی ہے ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفروایا :

( الأنبياء ثم الأمثل الأمثل بل الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاق ، وإن كان في دينه ملباً اشتد بلاق ، وإن كان في دينه رقمة ابتلاد الله على حسب دينه ، فايس البلاء بالعبد حتى يتركه بمشى على الأون وما عليه خطيئة ).

انبیا میر میران پر حوان سے مثابیوں اور ذیاد به مشابہ بوں انسان پر آزمائنش اس کے دین کے صب سے آئی بیر بین انہا اگر وہ اپنے وین میں سخت ہے تواس پر آزمائنش میری شخت ہے تواس پر آزمائنش میری شخت آئے گا ، اوراگراس کا وین بکرہ بیلک ہے توالات تائے گا ، اوراگراس کا وین بکرہ بیلک ہے توالات تائے دین کے المسارے لینے ہیں ،انسان بیر کسل ابتلاءات آئے رہتے ہیں یہاں کے کہ وہ اسے ایسا (پاک صاف) بنا وینے ہیں کہ وہ نہیں بورا ایسی حالت ہیں چلآ ہے کہ اس پر کوئی بھی گذاہ نہیں ہوتا ۔

سے آپ کی دعوت و تبلیغ کا داشہ بدہ و بلے مکن اسے میں آپ پرکوئی فرق نہ پڑا، اور اس سب سے یا و جود آپ سلی النّد ملے وسلم اسی طریقے سے دعوت الی اللّٰہ کے کامیں منہک سبے اور مختلف تسم کی اذبیس برواشت کریدتے رسبے ، اور نہا بت نابت قدی سے اسے مددونھ رہت اور فقے و کامیا بی نے آپ سے قدم ہوسے .

کلہذا جولوگ اسلام سے پنجام پنجانے کا حینڈا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا تکم نافذکر نا جن کا نصب العین ہے اگروہ واقعۃ کامیانی کے میڈادو ترکی میں تھے تھے آرزومند ہیں تو ان سے بیے مناسب بہہے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کا نا دی بنائیں اور اللہ سے داستے کی تکالیف موقعتیں ہروا شہ ہے رہیں۔

بعض اوفات ایسے موقعہ پر ذہن میں ایک سوال پیاہو آسے اوروہ یہ کہ اگر کسی برائی پر کمیرواعترانس کرینے والے کوم علوم ہو کہ اسے اپنی جان کے لمف ہوسنے کا فررسہے اوروہ میں مجتبا ہے کہ اس سے بغیروہ برائی ختم بھی نہ ہوگی توکیا ہیں سورت ہیں وہ اس برائی کو ہدل طلعے ۔

بظا ہرتوریہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سلیے یہ جائز ہے کہ وہ اس برائی کوبل ڈلسے اس سلے کہ مضرت لقان تکیم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے:

(( وَأَصُوْ بِالْمَعُوْوِفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بِهِ الدَاجِعِ الموں كَ نَفِيت كَاكِرُوا ور بِهَ الْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ اللّهُ عَنْ الْمُنْكَرِ اللّهُ عَنْ الْمُنْكَرِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا اللّهُ عَلْمُ عَلَّا اللّهُ عَلْمُ عَلَّا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

رور : الأصول ﴿ ) . نقان : من القان القان

قرآن کریم کی اس آیت نے منکر سے بر لینے ہے اس حکم النی کوجان سے خوف یا اس برائی سے ازالہ کی امید برموقو و نہیں رکا ہے جب سے میعلوم ہونا ہے کہ اگر رہ انہاں کی نیت ہوتو مسلمان کوجا ہیے کہ ہورت میں منکر سے بدلنے سکے لیے برمبر پیکا رموجائے ، اورکی قسم کی پرواہ نکر سے ، اس لیے کہ الیہ اکر گزرنا اور یہ اقدام کرنا ایمان کا تقاضہ اور فردی امور جس سے ہے۔ ابو بحربن العربی فرماتے ہیں کر جو خص برائی کے ذاکل ہونے کی امید رکھتا ہوا وراس سے بدلنے کے سلسلہ میں اسے ٹائی یا جان سے مارسے جانے کا خوف ہوتو ایسی خطرناک صورتے ال میں معمی اکثر علما رسے نہ مہت سے مطابق اس کو برائی کے ازالہ کی کوشش کرنا چاہیے ہیں اگر اس برائی سے ختم ہونے کی امید نہ ہوتو میں ہوتو انسان کو یہ اقدام کر ہی لینا چا ہیے خواہ نیتجہ کچے بھی سے کہ اگر نبیت خالص ہوتو انسان کو یہ اقدام کر ہی لینا چا ہیے خواہ نیتجہ کچے بھی سے اس کی مطابق برائی ہوئے ہوئے۔

. نیشخ علی زا دہ کی کمآ ب" تشرح تشرع الاسلام" میں نکھاسپے کہ مدا ہنست کرسے توگول کی نوشنو دی حاصل کرسنے ک گوشش نہیں کرنا چاہیےے ، اورکسی کی طامست برامجال کہنے اور مار بٹائی ملکھ تل سسے بی نہیں ڈرنا چاہیے ، اس بلے کہ سلف سانحین حکام وامرار پر

سله طا مظ بوشرح شرعة الاسسلام للينخ على زا ده (ص - ، ٥٨ ) يا درسي كه ابويجرين العربي ما لكيه كعلا ، مي سے بيں -

محيركياكمست يتصاورت بات كهنيمي مستفائس كاليرواه وكرست تقع

امر بالمعروف اورنہ ہون المنکر کرنے ولسلے کوان چیزوں سے ساتھ ساتھ علم سے بھی لازمی طور پہتف عن ہونہ چاہئے۔ ٹاکراس کی تنقیدونصیحت اورامرونہی تمریعیت سے احکام اور اس سے نہیادی اصولوں سے مطابق ہو۔

معانٹرے سے افراد رہنتیدا ور داستے عامہ کی حفاظت ور عاریت کے سلسلمیں یہ اہم اور ضروری قوا عدو ضوالا ہم ، اس سلیے مزہوں کو انہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ، اورا بنی اولا دکوان کی تعلیم دینا چاہیے ، تاکہ بچہ جیسے ہی زندگ کے مدیر میں داخل ہوا در اس سے میدان میں قدم رسکھے اور اس کی مسئولیات وصروریات کواٹھا نے سے قابل ہو تو دہ ان آ داب سے متصون ہو۔

#### ٣ \_ سلف صالحين سيم وقف اور كارنامون سيم شين نصيحت حال كرتي رسنا؛

وه عوالی بومسلمان میں جرائت و شجاعت راستے کرتے ہیں اور دومرول کی آرار وافکار سے خیال رکھنے اورام بالموون اور بنی عن المکر سے سلامیں فیصلاکن موقف افتیار کرنے میں ممدومعا ول ثابت ہوتے ہیں ، ان عوالی میں سے ان تاریخی یا دگار موا قف اور کا رنا مول کا بین کرنا تھی ہے جوسلف صالحین اور مہار سے بہا در بزرگوں نے برائی کے بدلنے اور کی اورانح ان کے دور کرنے سے سلسلہ میں افتیار سیسے تھے ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا رنا مول کو تیمی طریقے سے بنی کیا جائے تو واقع ان کو اس بات برم بور کر دوسیتے ہیں کہ وہ بی ان کو نئی پودکی نفوس اور جو انول سے عزائم بربہت اجھا اثر برق ہے ۔ بلکہ یہ مواقف ان کو اس بات برم بور کر دوسیتے ہیں کہ وہ بی ان مضدین وطوی ن اور کی روئ فیران ہیں رہے تے ، اور اس قمان سے دوگوں کی اس دور میں جس میں ہم جی رہ ہیں کوئ کی نظر میں اضلاقی عالیہ کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے ۔ اور اس قمان سے لوگوں کی اس دور میں جس میں ہم جی رہ ہے ہیں کوئی کی نہیں ہے ۔

لیجیے ان شاندار وفیصلکن مواقف میں سے چندا آپ کے سامنے ذیل میں عبرت ولیسیرت کے لیے بیش کیے باہے ہیں :
الف ۔ روایت کیاجا تاہے کہ زا ہوا بوغیاف بخاری کے قبرشان میں رہا کہتے نقصے ، ایک روز اپنے بھائی کی الا قات کے لیے شہر سیلے گئے ، حاکم نصر بن احمد سے لاکھے بن کے ساتھ گانے بجانے ولئے گانے بجانے ہے سامان کے ساتھ ان کے ماتھ کی ہوئے ہوئے ، اور لاٹھی سنبھالی اور ایک دم ان لوگوں پر ٹوٹ پرٹسے ، وہ لوگ مار ہوگا ہے کہ کہ بیس ہے کہ بیش کے ماکھ کے ماکھ کی طوف بھاگ کھوسے ہوئے ، اور حاکم کو پورا قصد سنا ڈالا، اس نے فورًا ان کوطا ہے کیا اور ان کے سے کہا ؛ کیا آپ کو بیرا تھ مار کو بیرا تھ مارکھ بی میں بھیج دیا جا تا ہے ؛

ابوغیات نے حاکم وقت سے کہا ؛ کیاآپ کو بنہ بین معلوم کر تیخص رفمان کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اس کو آگ میں داخل کردیاجا تا ہے ؟ حاکم نے کہا یہ بتلایتے کہ آپ کو امر بالمعرون اور نہی خن المنکر کا ذمردارکس نے بنادیا ہے ؟ انہوں نے جاب دیا : اس فات نے جس نے آپ کو حکومت وی ہے ، اس نے کہا کہ مجھے تو خلیفۃ المسلین نے حاکم بنا یا ہے ۔ ابوعیات نے فرمایا کہ مجھے یہ ذمرداری فلیفہ کے رہ نے سونی ہے۔ اس حاکم نے یہن کر ان سے کہا کہ میں آپ کو سمر قند کا امر بالمعروف کا ذمہ دار بناتا ہوں ، انہوں سے فرمایا میں اس عہدہ سے اتعفی دیتا ہوں . حاکم نے کہا آپ بھی عمیب آدمی ہیں ، حب یہ فرمدداری آپ کو سونی نہیں گئی تھی تو آپ مفت میں یہ کا ) انجام دیتے تھے ، اور حب آپ کو اس پر مقرر کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے دک رہے ہیں ۔

ابوغیات نے فرمایاکہ بات یہ ہے کہ اگر آج آپ مجھے اس عہدہ پر مجھائیں گئے تو کل کومعزول کردیں گئے ۔اور حب ميرارب مجھاس عهده برمقرر كريسے كا تو مجھے كوئى تتخف معزول نہيں كرسكتا . ماكم نے يسن كركہا : ما تكبيے جو آپ كوما كما ہے ! توانہوں نے فروایاکرمیراسوال یہ ہے کہ آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں ، اس نے کہا : یہ کامیرسے اختیاریس نہیں ہے ، اس سے ملاؤ اورکوئی ضرورت و فرماکشش برو توفرمایئے ؟ ابوغیات نے فرمایا کہ آپ دوزخ کے دا روغہ کویہ خط مکمد دمیں کہ مجھے عذاب مذ دسے ، تو امیرنے کہاکہ بیمعی میرسے اختیار میں نہیں ہے ،اس کے علاّ وہ اور کوئی صرورت ہوتو نبلا مئی ؟ انہوں نے کہاکہ آپ جنت ے داروغه رضوان کوریا مکتھیجیں کہ وہ محصے جنت میں داخل کر دیں ، امیر سنے کہاکہ یا کا بھی مبرسے دائر ، انسیار مین ہیں ہے ا تو ابوغیات نے فرمایا: یہ تمام اموراس رب سے قبضہ میں ہیں جو تمام حاجات وضروریات اور تمام چیزول کامالک سیسے ہیں اس سے دچیز بھی مانگ ہوں وہ میمعے عطافرما دیتا ہے، یہ س کرحاکم نے ان کوجانے کی اجازت دے دی <sup>ہے</sup> ب - امام غزالی" احیارالعلوم" میں کھیتے ہیں: اصمعی کہتے ہیں کہ عطارین ابی رباح خدایفہ عبدالملک بن مروان سے پاکسس گئے، وہ اس وقت اپنے تخدت پرحلوہ افروز شقے،ان کے اردگر دم قبیلہ کے مززین جیٹھے ہوئے تھے.یہ واقعہ اس وقت کا ہے حبب وہ اپنے دورخِلافت میں مکرمکرمر جج کے لیے گئے ہوئے تتھے ،حب خلیفۂبدالملک نے حضرت عطار کو د کمیعنا توان <u>سے لیے کھوے ہوگئے</u> اوران کواپنے ساتھ تخت پرسٹھالیا، اورخودان کے سامنے ہیڑھ گئے اوران سے فرایا : اے ابومحد (حضرت عطار کی کنیدت ہے) فرما کیے کیسے تشریعیٹ آ وری ہوئی کیا کام سبتہ ؛ انہول نے فرمایا : اسے امیرا کمومنین التّٰہ اور اس کے رسول کے حرم میں التٰدسے ورسیعے ، اور اس کی آباد کاری و دیکھ مجال میں لگے رہیے ، اور مہاجرین وانصار کی اولا د كے سلسلىمى نوف نوراسى كام يىجى ،اى ليے كەاس منصب كك آب انهى كى وبرسى يىنچى بىل ، اورسرحدى رست والع توگول سے سلسلہ میں اللہ سے طورتے رہیں اس لیے کہ وہ سلمانول سے لیے بمنہ زلہ قلعہ وحصار کے بیں ،اور سلمانول کے امور ومعاملات کی دیکھے مجال کرتے دہیئے اس لیے کہ آپ اور صرف آپ ہی سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے

ك الماحظة موكة ب تشرح تشرعة الاسلام مؤلفة على زاده (ص - ١٩٥٠).

گ، اور حولوگ آپ کے در پر آتے ہیں ان کے، بارسے میں تھی اللہ سے ڈرسیدان سے غافل ہر گرزنہ ہول اور نہ ا بہن دروازہ ان کے لیے بند کیمیے۔

امیرالمؤمنین نے کہا: بہت اچھا ہیں ایساہی کرول گا، بچرمضرت عطار وہاں سے امٹی کھوسے ہوئے توضیفہ عبدالما کہ سے ان نے ان کا ہاتھ بچرط کرفر وابا: اسے ابو محد آب نے ہم سے دو سرول کی ضرور تول اور حاجتوں کا ذکرہ کیا اور ہم نے انہیں پورا کردیا ، اچھا اب اپنی حاجب وضرورت بھی تو بتلائیے ؛ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مخلوق سے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ، اور بیکہ کرنکل کھوسے ہوئے توعبدالملک نے فرمایا ؛ سنداعزت وشمرافت کا بلند مرتبہ یہ ہے۔

ہے۔ کتاب "انشقائی النعائی النعائی الدولة العقائية " بیں لکھا اسپے کہ سلطان سلیم نمان نے خزانوں سے محافظین ایک سویجاس آ دمیوں کو تن کو ہے گئی، وہ سیدسے دلوان عالم مفتی علاؤالدین علی بن احمد الفتی کو ہے گئی، وہ سیدسے دلوان عالی بیں جایا کرتے میں جیلے گئے، اس زمانے میں دلوان عالی بیں برا ہے تھے، جنانچہ ان کو دکھے کر دلوان سے لوگ جیرت میں برا گئے ، جب یہ دلوان میں پہنچے نو وزراء کو سلام کیاا نہوں نے ان کا استقبال کیا، اور مجب کی مرینہ بران کو جھا دیا، اور ان سے کون کی مرینہ کی مرینہ دلوان عالی بی تنظیم کا استقبال کیا، اور مجب رکھیں کی مرینہ بران کو جھا دیا، اور ان سے کون کی مرینہ بران کو جھا دیا، اور ان سے کون ہون کی اجازے دلوان کی اور ان کے انہوں نے لانے برجمبور کر دیا ؟ توانہوں نے دریا کی اطلاع دی، با دشاہ نے صوف ایکے انہیں سلنے کی اجازے دے دی بینانچہ یہ تشریف لے با دشاہ سے مرابی ہون کی اجازے دے دی بینانچہ یہ تشریف لے با دشاہ سے مرابی ہون کی اجازے دے دی بینانچہ یہ تشریف لے انہیں سلام کیا اور ببی گئے کے فرایا ؛

فقای وافقارسے بیاق رسین والوں کی یہ زمرداری ہے کہ دہ بادشاہ کی آخرت کی حفاظت کریں ، اور میں نے یہ ساہے کہ آپ نے ایک سوپھاکس ایسے آڈیوں کے قل کرنے کا حکم دیا ہے جن کا قل کرنا شرعاً درست نہیں ہے ،اس لیے آپ کو انہیں معاف کروینا چاہیے ، باوشاہ نہا بیت خت تھا وہ یہ من کر فیصۃ ہوگیا اور کینے لگا : آپ امورسلطنت میں ذمل وسے انہیں معافیت انہیں معافی کردیا ہول ، اور بیمیری ذمر داری اور فرض نصبی ہے ، آپ اگران کو معاف کردیا ہول ، اور بیمیری ذمر داری اور فرض نصبی ہے ، آپ اگران کو معاف کردیں گے تو نوبات پاجا بیس کے ورزآب کو درزاب کو درزاب کو معافی کردیا ہول نے انہوں نے فرایا : ہی سے نوبات پاجا بیس کے ورزآب کو درزاب کو معافی کردیا ہوگی ، کیس کو انہوں نے فرایا : یہ باوشاہ کے دیران کے ساتھ اہمی کو ت کو ساتھ اہمی کو ت کے ساتھ اہمی کو ت کے ساتھ انہوں نے انہوں نے فرایا : یہ باوشاہ کے خلام ہیں ، کیا المان کو معافی نہیں ، باوشاہ کے دیوان کے ساتھ انہوں کو شان کے یہ باوشاہ کے دیوان کے ساتھ باہمی کو ت کو شان کرتے دیے ہوگی کو اور کہا ہوگی کو شان کے دیوان کے ساتھ انہوں کو گول کی خدم کو تو نوبوں نے فرایا کہ بیر انہوں نے فرایا کہ بیر کو گول کی خدمت کر نے بین کو انہوں کو گول کی خدمت کر نے بین کو انہوں کے ساتھ باہمی کو انہوں کے کو تو کول کے ساتھ باہمی کول اور کہا ؛ بین ان کولوگول کی خدمت کر نے بین کو انہوں کولوگول کے ساتھ بین کو انہوں کے کہا وہ کیا ہوئے کولوگول کی خدمت کر نے بین کو انہوں کے کہا کہ کولوگول کی خدمت کر نے بین کو انہوں کے کہا کہ کولوگول کی خدمت کر نے بین کو کولوگول کی خدمت کر نے بین کولوگول کی خدمت کر نے بین کولوگول کی خدمت کر نے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کہ کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کی خدمت کر نے کہا کولوگول کی خدمت کر نے کہا کہ کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کہا کولوگول کے کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہا کولوگول کے کہ

كيا؛ وروم ل يسع عزت وشكريه كي سائمة والبي موسليه.

د مصری عدات با این شرعیہ سے نائب، شیخ محدسایمان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے محترم ووست محدثمی ناضوری باشااحد آفندی سے اور وہ اپنے والدسے وہ اپنے وا داست توکہ ندیوی اسماعیل کے زبانے ہیں جامعہ از برکے شیوخ میں سے تھے انہوں نے بیان کہا ہے کہ جب عبشہ اور مصر کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور مصر کے نظر کے قائمین میں باہمی افتلاف کی وجہ سے محرکوشکست پرشکست اٹھا نا بڑی تواس سے فدیوی اسماعیل تنگ ول ہوگئے ، جن نجہ ایک دن حب وہ سخت بریشان ہوگئے ول بہار نے کے لیے شریف باشانے کہا کہ بال بنائے کہا کہ بالکہ بالکہ والی میں موج کریں گے ؟ توانہوں اگرکوئی آفت سریر نازل ہوگئی تو آب اس سے بچاؤگی کیا تربیرا فتیا رکریں گے ؟ اور اس کی مدافعت س طرح کریں گے ؟ توانہوں نے کہا کہ اللہ نے بھو اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ جب مجھ پراس طرح کی کوئی پریشانی آبا ئے تو میں تیمی بخاری کی طرف نے کہا کہ اللہ والی میں سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی اسمار سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی اسمار سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دور اس کی ہرکت سے اللہ نعائی جمعے اس بریشانی سے دیا دور اس کی ہرکت سے دیا کہ دور کی بریشانی اسمار سے دیا کہ دور کر کرت سے میں دور اسے میں دور کرتی ہردیا دیا ہو میں ہوئی کرتے ہیں دور اس کی ہرکت سے دیا دور کرتے ہوئی دور کرتی ہوئی کیا کہ دور کرتی ہوئی کوئی ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کیا کہ دور کرتی ہوئی کرتے ہوئی کر

تم امریا لمعروف ا وزبی عن المنکرکهت رم و ورندانشدتعالی تم پرتمها دست بدترین آ دی مسلط کر دست هما میعرتمهارست ایصے توکریمبی دعاکریں کے سکین ان کی دعامیمی قبول نہ بہوں.

الانتائس بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر، أوليسلطن الله عليك وأشمادك م فيدعس خياركم فلايستجاب لهم».

یمن کرعلارا ورمبہوت ہوگئے اورخدیوی شرلین باشاسے ساتھ چلاگیاا وراس سے بعداس نے ایک نفظ میں نہا، دوہم علاراس شی کو لامت اور تنبیہ کرنے اگے ، انہی وہ اس نوک مجبونک میں مصروف تھے کہ شرلین باشا واپس آئے اور بوجینے گئے کہ انہیں آئے اور بوجینے گئے کہ انہیں بین جن شخے نے نے فریوی سے مکالمہ کیا تھا وہ کہاں ہیں ؟ ان عالم نے کہا کہ ہیں یہ موجود موں ، چنانچہ شرلین انہیں اپنے ساتھ کے آب وہ ان عالم کواس طرح الود ای کہنے جیسے اب کے بیار اور ای کہنے گئے جیسے اب

ان سے واپ بوسٹے کی کوئی امید نہ ہو، تنریف باشاان سے ساتھ گیااور دونوں فدیوی کے محل میں دائل ہوسگئے، وہاں پہنچے توندیوی مار کا تسریسے کے مرسے میں بیپٹھے ہوئے متھے،اوران سے سامنے ایک کرسی دھی تھی جس پر فدیوی نے ان مالم کو بٹیا دیا وران سے کہا: آپ نے مجہ سے جوبات جا معدًا زہریں کہی تھی اب بچر دہرائیے ، شیخے نے اپنی بات بھر دہرادی اور مدین اور اس کی تشرح بھی جسے سنادی ، فدیوی نے ان سے کہا کہ ہم نے ایساکیا جرم کیا ہے جس سے سبب ہم ہریہ مدین نازل ہوئی ہے ؟

شخے نے کہا؛ جناب من کیا عدالتوں نے ایسا قانون جاری نہیں کیا ہے۔ اور فدیوی کے سامنے اس قیم کے بہت سے نہیں ہے۔ کیا در اور فدیوی کے سامنے اس قسم کے بہت سے ایسے وام ونا جائز امود کا تذکرہ کیا جو واکسی دوک ٹوک ملک میں کیے جا دہے تھے، بھر فرمایا کہ بتلائیے ان کے جوتے ہوئے ہوئے ہم التٰہ کی مدد کی امید کس طرح رکھ سکتے ہیں؟! فعدیوی نے کہا: جب دو مسرول سے ساتھ ہمالادہ میں بہن ہے اور ان کی تہذیریہ ہی یہ ہے تو بھر ہم کیا کہ سکتے ہیں؟ توان عالم نے فرمایا کہ بھر فیج بخاری کا کیا قسور ہے؟ اور بھر علما، کیا کرسکتے ہیں؟ ٹین تہذیریہ ہی یہ ہے تو بھر ہم کیا کہ سکتے ہیں؟ ٹین کرنے دیوی کچھ دیر سے ایس کی کہا ۔ آب نے باکل تھی ان کی فریا کی میں ہوئے ہوئی کو یاان کو دو مری زندگی ملی ہوئے والی ایک ساتھی ان کی طرف سے باکل مایوس ہو چکے تھے ، جب ان لوگوں نے انہیں ویجھا تو انہیں اسے نوشی ہوئی گویا ان کو دو مری زندگی ملی ہوئے

کا ۔ "کنزالجوہر فی تاریخ الازہر "کے مصنف کھتے ہیں کدف الحج میں جا مع از ہرسے شیخ بیخ شرقا وی کے پاس ایک بست " شرقیۃ بلبیب ں والے حاضر ہوسے ،اوران سے تذکرہ کیا کہ محد بک الانفی کے ببیت نے ان برظام کیا ہے۔ اوران سے ان زیا وہ مقدار میں مال کا مطالبہ کیا ہے جو وہ او انہیں کرسکتے ہیں من کرشیخ کو بہت غضہ آیا اور فرڈ ااز ہرگئے . اور مشائخ کو جمع کیا ورجامع از ہر کے درواز ہے بند کرھیے ،اورانہوں نے کچھ نہ کیا ،ورجام مسالہ پرکوئی لب کتانی نہ کی اور کوئی تو میں اور انہیں کہ جوکہ ساحب انتیارا ور فرمدوار سے ان سے بات کرلی لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا ،اوراس اہم مسالہ پرکوئی لب کتانی نہ کی اور کوئی قدم ناتیا یا اور اس کا نتیجہ یہ لکا کہ علمار و مشائخ نے نے لوگول کو اس طلم سے ضلاف احتجاج کرنے کے کیے بازاروں ودکانوں کو بند کرسے اور مراوب سے گھرے سامنے بہتی بہت سے عوام بھی ان ہر تاکی کرنے کا حکم دیدیا ،اور کھیروو ہرے روز اہر ہیم بک اور مراوب سے گھرے سامنے بہتی بہت سے عوام بھی ان ہر ایک کرنے کا حکم دیدیا ،اور کوئی دوازے سے باس اس طرح جمع ہوگئے کہ اہر اہیم بک انہیں دیکھ سے میں نے اس کے باس اس طرح جمع ہوگئے کہ اہر اہیم بک انہیں دیکھ سے بیانی نوان حضارت نے بات میں میل وانسان چاہتے ہیں ،اور جن ظلموں اور بھاری کیکسوں کوتم کوئوں نے جاری کیا ہے ان کوئم کر کم بات سے جمع ہونے کا سیسہ معلوم کیا ، نوان حضارت نے بات بھی میں وقت یہ تاگا ہیا ہیں ہوجائے گا ،تو ان سے بیا کہ اور ان سے جمع ہونے کا سیسہ معلوم کیا ، نوان حضارت نے کہا کہ اس وقت یہ تاگا ہا تیں تو مائی نہیں جا سکتیں ،اس لیے کہ اگر تم انوکو ان کی تو ان حضارت کے گا کہ کہ اس وقت یہ تاگا ہا تیں تو مائی نہیں جا سکتیں ،اس لیے کہ اگر تم انوکو ان کی تو ان حضارت کے گا کہ کہ کہ اس وقت یہ تاگا ہا تیک تو ان حضارت کے کہا کہ اس وقت یہ تاگا ہا تیں تو مائی نہیں جا سکتیں ،اس لیے کہا گر تم انوکو مائی لیس تو جم پرزندگی تنگ ہوجائے گا ، تو ان حضارت کے کہا کہ کہ کہا کہ اس وقت یہ تاگا ہو کہا کہ کو ان حضارت کی ان حضارت کیا کہ کوئی کی کوئیا ہے کہ کوئی کوئی کے دو ان سے کہا کہ کوئی کی کے کہا کہ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کی کوئی کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کہ کر کی کرنے کی کہا کہ کوئی کے کہا کہ کرنے کے کہ کوئی کی کرنے کی کے

له ملاحظ بوسير ممرسليمان كي كتاب من اخلاق العلما" رص - ١٩٥٠-

نے کہا کہ یہ تواس وقت کوئی ایسامعقول عذر نہیں ہے،اس کی کیا ضورت ہے کہ لازمین اورا فراجات کوم مایا جائے ۔ امیر توگول کو دسینے سے امیر بندا ہے ذکہ دو مرول سے لینے سے۔

اس سیرٹری نے کہا چھا میں آپ کا پیغام پہنچا کروائیں آتا ہوں ،اس سے بعد محلیں سے حاضری متشر ہوگئے۔ اور علما برا معد اذہرائیس بیلے گئے اور اوھرا کو صراطراف سے رہنے والے جمع ہوگئے ، تو مراد بک نے ان لوگوں کو پیغام ہمیجا کہ میں آپ لوگوں کی دوباتوں سے سواسب بایس مان لیٹا ہوں ، ایک تو بولاق کا دفیان اور دومری بات جا کمید سے بارسے میں آپ لوگوں کا خوبات موبائی مطالبہ ، مجراس نے چارعلمار کوطلب کیا ان سے نام متعین کرد ۔ ہیے ، چنانچہ وہ اس سے پاس جبیزہ گئے ۔ تواس نے ان سے دن وکام دخال نے نہا بیت نری اور تل طفت سے بات چیت کی ، اور ان سے در نواست کی کہ وہ صلح کا کوئی راستہ تاش کریں ، تمیسر سے دن وکام دخال ابراہیم بک سے گھریں جمع ہوئے ، ان میں شخ شرقا دی سجی شعے اور اس بات پرسلع ہوئی کہ فال ان میکس ختم کرد سے جا بیک ، اور اس اسلامیں ایک خط دم مریکھ دی جس پر ہا شاا ور دکام نے کہ سخط کر دیے وراس طرح سے یہ فتار تا کہ اور قامنی نے اس سلسلہ میں ایک خط دم مریکھ دی جس پر ہا شاا ور دکام نے کہ سخط کر دیے وراس طرح سے یہ فتہ ختم ہوگیا۔

سلفن مالین سیم است بردلات کرتی بین که توگول سے اور برائی سے روسینے کا فریندا واکیا، ناکہ ماشرواس بات بردلالت کرتی بیل که توگول سے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روسینے کا فریندا واکیا، ناکہ ماشرواس بات سے معفوظ رہے کہ کوئی اس سے کھیلے یااس میں انتشار پراگر سے ،اورامت میں باہمی ارتباط اور بندھن منبوطی سے قائم رہے ،اس لیے کہ معاشرے بیس فرد کی مثال عمارت کی این شعول میں سے ایک اینسطی سی ہے ۔اس لیے اسے چاہیئے کہ توگول کی توجہ اس طرف مرکوزگرے جس میں فائدہ ہو، اورمفا سدونقصان کو دور کرسے اور لوگول کے ساتھ مل کرمعاشرہ کی عمارت کو خوالفس اسلامی عقبد سے اور بہترین اخل تی اصلاحات کے در لیے بہر سلمان کو جہال اپنا محافظ و گڑان بنایا ہے اس طرح اس نے اسے دوسرول کا بھی رقیب شاندار توجیہات واصلاحات کے در لیے بہر سلمان کو جہال اپنا محافظ و گڑان بنایا ہے اس طرح اس نے اسے دوسرول کا بھی رقیب فرگران مقرر کیا ہے ، تاکہ معاشرہ کی تعمیر واں مارے کے سلسلہ میں وہ اپنی عظیم نومہ واری اور فرضِ فعبی پوراکر سکے ،اور لوگول کوت وسیر کی وہیت کرتا رہے ،اور اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں بالکل ہے اوشا دفرایا ہے :

قسم سیے زمانہ کی کدانسان بڑا خسارہ میں ہے ہمگروہ لوگ نہیں ہو ایمان لاستے اور جنہول نے اچھے کام کیے ،اورا کیروسے کوق کی فہاکٹس کریتے رہے اورا یک ودسے کو بابندی کی فہاکش کرتے ہے ۔ ﴿ وَالْعَصْرِكُمَانَ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿ لِلَّا الَّالَانِينَ الْكِالَا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

که بوان واقعات کی اورتغفیل جائیا چاہیے ،اسے پہا ہیے کہ جاری کتاب "آئی ورثنۃ الانہیار" اورمجا پرشہ پرشیخ عبدالعزمز کی کتاب "الاسلام بین العلما ، وائحکام " اورتشیخ محرسلیمان کی کتاب "من افعل فٹ العلمار" اور ان سطور کی طرفت رجوع کرسے جوا مام غزالی نے اپنی سی بستارالعلوم " بیس مکھی ہیں ،ان کہ ہوں میں علم روسلف صالحیین سمے ایسے مجاہدا نہ کا رہا ہے طبیل سمے جوشفی کاسامان مہیا کردیں گئے ۔

معاشرہ کی دیکی میال اوراس پرنقد و تنقیداور رائے عامہ کی مفافیت جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل ہیں بالگ ہے اس سے سلسلہ میں اسلام سے وضع کر وہ یہ اہم قوا عدواصول ہیں جن سے ساتھ ایک اور چیز بھی میں مزیوں سے سامنے بیش کرر با ہوں تاکہ وہ اس کی طرف خصوصی توجہ کریں ، اور اس کی نعید دن کیا کریں ، اور اس پر محنت کریں ، اور وہ یہ ہے کہ اسلام سے زندگ سے ہر شعبے ، حصے اور نظام پر محیط ہونے کے تصور سے مفہوم کو بچھے کیا جائے ، بعنی اس کا ایسامی طوفر و مام ; ونا ہو فرد وجاعت سے مصالح میں موافقت پیدا کر وے اور امت کی سیاست اور تمام عالم کی سلامتی کو تعنم ن ہو ، ایسا محیط ہو نا ج دین و دنیا ۔ روح ۔۔ مادہ ۔۔ تلوار۔ قرآن اور عبا دہ میں سے ہرا کی کو بیجا محمد کے دے ۔

ایسامحیط مونا جوعقیده وایمان ، تقوی واصان ، نماز و روزه ، ا درخیروکهانی ا و ترکلیف پرسبرکرسند اورصدق دو فا ا ورمجهت و اضحیت و اضحیت اورجود وسنخارا ورعهد و میثاق ا ورعزم وقصدا ورجبنگ و آشی صلح وامن ا ورمزا و جزا کی شکل مجرم وقصدا ورجبنگ و آشی صلح وامن ا ورمزا و جزا کی شکل مجرم و قد و این ایند تعالی سے فرمان مبارک کی ورج ذیل آیاست صاف صافت جی اعلان کرد بی بیس ، ا دراس مفهوم کی تنبیح کرد بی بیر ا وراس محیط و شامل بوسند کی اس مصوصیت کی طرف رنهانی کرد بی بیس ، ملاحظ بوفرمان ربانی :

 الْ لِيْسَ الْهِرَّآنَ تُولُوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ
 الْ لَيْسَ الْهِرَّآنَ تُولُوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْيرِقِ وَ الْمَغْيرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرْصَنِ امْنَ بألله والبور الاخرو المكليكة والكتب وَالنَّبِينَ وَالنَّ الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ ذُوى الْقُرُ بِي وَالْيَتَ مَلِي وَالْمَسْلِي فِينَ وَ الْمَسْلِي فِينَ وَ الْمَسْلِي لِينَ وَالسَّا بِلِينِنَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلُولَةُ وَ أَتَّى الزُّكُوةُ وَالْمُوفُونَ يِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُوا وَ الصَّابِرِيْنَ فِي الْبَالْسَاءِ وَالضَّوَّاءِ وَجِيْنَ الْبَأْسِ الوَلِيكَ الَّذِينَ صَدَفَوْا وَاولَيكَ هُمُ الْمُثَقَونَ ﴿ يَكَايَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِّبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ الْا نَهْى بِالْأَنْثَى مِ فَكُنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَيْءٌ فَالِتِّبَاءُ إِلَّهُ عُرُونِ وَادَاءٌ إِلَيْهِ بِإِخْسَانِ وَ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَاةٌ ﴿ فَكُنِ اغْتَلَا كَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ

نیکی بیم بیمینهی کداینا مندمشرق کی فرٹ یامغرب ک فرن محدو دمیکن بردی نیکی توسیسی کرجوکوئی انشدا ورقبا بست کے ون اورفرشتوں اورسب كتابوں اور ينيروں برايان لات، ا وراس کی ممبت پر مال دسے رشتہ داروں کوا وریتیموں کو ا درمخنا بوں ا ورمسا لمروں ا ورماعجھنے والوں کو ا ورگونی مرائد، اورقائم رکھے نمازکو اورزکا ، دیاکرے اورجب مبدكرست تواسين ا تراركوبوراكرسف واستعمو، ا وريختی ا ور تكليف ا وربُراني كے وقت ميں صبركرسنے واسے ،ول . يہي لوكسيعيدين اورسي برميركايين اسدايان والوتم بيفرمن موا قصاص (مرابری کرنا) مقتولوں میں آذا دیے بدلے آزاد ا ورغلام سے پرلےغلام ا ورعورت سمے پدلےعورت ہیر مبس كومعات كياجات اس كيم بهاني كى طرف سير كيري تو آابدا بي كرنى يا بينيموا فق دستورسيم ،اوراس كونون كراتواداكرناياليني يأسان يتماي يبكرن سے اور مہرانی میرجواس فیصد کے بعد ایا وق کرے تو

فَكَهٰ عَذَابُ آلِيُوُ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةُ يَنَاولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُوْ تَتَقَفُونَ »القور،،،،،،،،،

حَبْونُ بَيَّالُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُوْرَنَتَ قُوْنَ ﴾ البقروم ١٥١٥ ه تصاص بين برسي زندگ ہے استِقل مندة ناكرتم بجتے رہو۔ مسلمان جنب بيرگمان كريا سبيح كه اسلام صرف عبا درت مي عبا درت ميث تمل دين كانام سبيح اس بين جها د وغيره كمونيمس تو

ایسے موقعہ بردہ کتنا جاہل ہونے کا نبویت دیرا ہے ؟ ایسے موقعہ بردہ کتنا جاہل ہونے کا نبویت دیرا ہے ؟

اسی طرح بیرکتنا برط اور دهوکه بیسی که انسان پر تبصور کرسے که اسلام محکومت کومنظم کرسنے اور زندگی سے دو مرسے شنون وحالات سے مرتب کرسنے کی وعومت نہیں ویّا ؟

کیاتم مانتے ہولسن کتاب کوا در لعبض کو نہیں مانتے، سو کوئی مناز نہیں اس کی جوتم میں یہ کام کر تاہیے مگر رسوائی دنیا کی زندگی ہیں اور قیاست سے دن بہنچائے جائیں گے سخت

(( اَفَتُوَهُمُونَ بِبَغِضِ الْكِيْفِ وَتُكُفُّرُونَ بِبَغِضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ بَيْفَعَلُ ذُلِكَ مِنْكُمْرِ الْآخِذِيُ فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ فِينَا : وَيَوْمَرُ الْفِيلِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اَشَانِي الْعَلَافِ )). ابقره ـ ٥٨ إِلَىٰ اَشَانِي الْعَلَافِ )).

سيع خعت مذاب ميں ۔

اخیر پی تیں مربوں کی توجہ اس طرف مبادل کرانا چاہتا ہوں کہ بچہ دیکھ بھال اوراجہاعی ومعاشرتی روک اُوک کی تربیت اس وقت نہیں حاصل کرسکتا حب تک جم اس سے خوف وشرم اور حیا کا علاج زکرلیں ، اس سے علاج کا طرفیہ ہم نفیا تی تربیت کی ذمہ داری "کی بحدث سے ذیل بیس ذکر ہے ہیں ، اس سیے مربی کوچا ہیئے کہ اس کا مطالعہ کرسے ، تاکہ اسے معلی ہوکہ نبجے بیں ، اس سیے مربی کوچا ہیئے کہ اس کا مطالعہ کرسے ، تاکہ اسے معلی ہوکہ نبج بیں جوکہ نبو اس کوشر میں کرنے ہے لیے اسلام نے کیا طرفیہ افتتار کیا ہے ، اور اس کوشر مندگی احساس کمتری اور خوف و طورا ور او حصراً و صوب کرزندگی گزار نے کی عاورت سے بچا نے کے لیے کیا طرفیہ افتتار کیے ہیں ، واقعی التّدار کر سیرجا راستہ نہ دکھا ہے تو کوئی ہمی نہیں دکھا سکتا ۔



# ساتون فصل

# ے ۔ جنسی تربیت کی ذمہداری

مبنسی تربیت سے مقصدیہ ہے کہ بچہ جب ان معاملات کو سمھنے کے قابل ہوجائے ہونبس سے تعلق رکھتے ہیں اور شادی اورانسانی خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں اور سے بارسے ہیں سمھا دیا جا سے اور وہ اموراس کے ذہن شین کردے جا بیک تادی اورانسانی خواہشات سے تعلق ہی نوشیوں اور وہ شہوت ہو تو جا بیک تاکہ حب وہ جوانی کی عمری وافول ہوا ورعنفوان شباب ہیں قدم رسکھے اور زندگی کے داز ہائے بستہ سے وافقت ہو تو اسے حلال وحرام کاعلم ہو،اوراسلام سے ممتاز ترین طورطر پہتے اور کردا راس کی عادیت وطبیعیت بن جائے اور وہ شہوت رائی سے ہیں جھے چھے نے دوڑتا ہے ہے۔ اور وہ آزادی کے راستے ہیں بھٹک زجائے۔

میرسے خیال میں بیمنبی ترمبیت جسب کامزیوں کوانتہام کرناچا ہیںے اور جس کی طرف بھربورِ توجہ دیناچاہیے یہ مندرجہ ذیل رامل مرشتیلی ہے۔

م انت سال سے دین سال کے مرجے ہوشیاری و محداری کا زمانہ کہا جا اس میں بیجے کوسی کے محروضیرہ مانے کی ساخت سال سے دین سال کے محروضیرہ جانے کی صورت میں اجازت طلب کرنے اور اوھ را دھر و کیجھنے سے آ داب سکھلا دینا چاہیئے۔

ا در دش سے چودہ سال کی عمر جسے قریب البلوغ کی عمر کہا جاتا ہے۔ اس میں پہنے کوان تمام چیز دل سے دُور رکھنا جاہئے جومنسی بہذبات کو کو کورکانے والی ہوں.

وریچرده سے شوله سال کی عمر جیسے بلوغ کا زمانہ کہا جا آ ہے اس میں اگراس کی شادی تیار ہوتو لیسے بنبی روا بط و نبی اتعال کے آدا ب سکھا دینا چاہیئے۔

بالغ ہمسنے سے بعد سناب وجوانی کاجرز مانہ کہلا تاہیں اس میں اگر بیسے کی فوری شا دی نہ کرسکیں تو اسے پاکدامنی کے آ د اب ومحاسن بتلانا چاہیئے ۔

ور اور آخری بات میہ کربچہ جب ن شعور کو پہنچے جائے توکیا کھل کردراریۃ اس سے نسبی باتیں کرلیزا چاہیئے ؟ اب میں

مرفی حضرات سے سامنے ان مباصف کو ترتیب سے نفصیل سے بیان کردل گا اکدانہیں معلم بوکد اپنے بچول کوان کا تکم س طرح دیں ،اور اس طرف کس اندازے سے بچول کی رہنمائی کرنا چاہیے ؛ اور تاکہ بیمعلوم ہوجائے کہ اس نظیم دین اسلام نے تربیت سے سے کسی گوشرکونہیں جھوڈا بلکہ جرکوسٹے کی بیانب تربیت کرنے والول کی رہنمائی کی ہے ،اوراس کوان سے لیے دائح سیاے بہ کا کہ وہ تربیت ورہنمائی کے سلسلہ میں اللہ کی طرف سے مفوضہ ذمر داری ممل طورسے انجام وسے ہیں .

#### يبجيه ذيل ميں ان مباحث كوترتيب يد مرحله وار ذكركيا جارہا ہے الله تعالیٰ تبحے لکھنے كی نوفتی ہے:

محترم مرفی حضارت! میں اس فصل میں آپ سے سامنے اجازت طلب کرنے کے آداب نہیں بیان کروں گااس یے کہ میں انہیں گذشتہ فصل میں مفصل بیان کریچا ہول ۔

۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہے۔ بمچوں کوان اوقائٹ میں گھروالوں سے پاس جاتے وقت اجازت طلب کرنے سے اصول بتلا دمیں بن اوقائٹ میں مردوعورت اپنی حالت میں ہوتے ہیں جب میں وہی چھوسٹے بیکے کو بھی ساھنے آنے دینا نہیں جا ہتے ، اور وہ پرلپندنہ میں کرتے کہ بیکے ان پرمطلع ہول .

بریان فاندان و گھرانوں سے تعلق ان آ داب کو قرآن کریم نے نہایت وضاحت سے درج ذیل آیات ہیں بیان فرا دیا ہے :

الكَانُهُمُّ الذِينَ المَنُوا لِيُسْتَا وَنَهُمُ الْدِينَ مَكَمُّ الْدِينَ مَكَمُّ الْدِينَ مَكَمُّ اللهُ مَن الطّه مُرَو وَمِن بَعْدِ وَحِبْنَ تَضَعُونَ الْمُن مَن الطّه مُرَو وَمِن بَعْدِ مَا لَو الْمِنالَةِ الْمِن الطّه مُرَاتِ اللهُ مَوْلَةِ الْمِن مَلِيكُمُ مَا وَلا عَلَيْهِمُ وَلا عَلَيْهِمُ مَن اللهُ مَوْلَةِ اللهُ مَا لَا لِي عَوْلَةٍ اللهُ مَا لَكُمُ وَلَيْسَ مَلِيكُمُ مَا مُعْطَكُمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

اسے ایمان والونمہارسے مملوکوں کوا ورتم پین جو (لوکے)
عدبون کونہیں پینچے ہیں ان کوتم سے نین قتوں ہیں اجانت
بہنا چاہیے۔ دایم ب، نمازیسے سے پیپلے (دوم رسے) جب ددیہر
کواچئے کہڑے ۔ آمار دیا کرستے ہو ، اور (تیم رسے) بعد نماز
عشا ، (یہ ، تین وقت تمہارسے پردسے سے ہیں ، ان (اوقات ،
کے سوانہ تم پرکوئی الزام سے ، اور نمان پر ، وہ مجٹرت تمہارسے
باس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی سے باس ، اسی طرع التہ تم با
کھول کر احکام بیان کرتاہے ، اور التہ بڑا سم والا ہے بڑا تکمت
والا ہے ، اور حب تم ہیں سے لائے بوغ کو بین کوئی توانہیں

ہے حکیے ہیں ۔

النور . ٥٠ و ٥٩

اس قرانی نص سے ذریعہ اللہ تعالی مزیول کو نا بالغ چیوسنے بچول کوگھروالوں سے پاس جلنے سے وقت اجا زیت طلب کرنے کے سلسلہ میں گھر لوزر مبیت سے اصول سے مطلع فرما رہے ہیں ۔

يرا جازت طلب كرناتين حالات بين بوگاه

ا ۔ نماز فجرسے قبل اس سیے کہ لوگ اس وقت عام طورسے مبتروں میں سوئے ہوسئے ہوسنے ہیں۔

۲- دوپہرسکے وقت اس سلیے کہ بعض مرتبہ اس وقعت بھی انسان اپینے گھروالوں سےے سامتے مختصرسے لبامسس ں ہوتا ہے۔

٣ - عشارى نمازك بعداس ييه كريه وقت آرام وسوسف كام وتاسهد.

پیمے کوان اوقات بیں گھریں جاتے وقت اجازت طلب کرنے کے جوآ داب سکھائے جا دیہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی مصلحت پرسپے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بچہ اچا نک بلااطلاع مال باپ کوائیسی حالت ہیں نہ دیکھے لیے سب وہ بیمے سے ساننے جا ایپ ندنہیں کریتے۔

نیکن جب بچہ ملوغ کی عمر کو پہنچ جائے اور مرا ہوجائے توالیسی صورت میں تربیت کرنے والول کو چاہیے کہ اسے ان مین ا وقات اور اللہ کا اسے اوقات میں تھائے ان مین اوقات اور الن کے علاوہ دو مسرے اوقات میں تھی وافل موستے وقت اجازت طلب کرنے کے آ داب سکھائے جائیں ،اس کے کہ اللہ تربارک وقعالی ارشا وفرائے ہیں :

ا ورجب تم میں کے لڑسے بلوغ کو پہنچ جا میں توانہسیں بھی اجازت بینا چاہیئے ، ج بیاکہ ان سے اسکے لوگ ا جازت ہے ال وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَشْتَاذِنُواكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ».

النور - ٥٩ ع ي ي ي

جس خص می و تربیت سے اصول و قواعد کی فرانجی سوجہ بوجہ ہوگی و بھینی طورسے یہ بات جان سے گاکہ قرآن کریم کی یہ بدلیات و توجیہات نہایت و ضاحت سے اس بات بر ولالت کررہی ہیں کہ اسلام نے بیجے کے سمجہ وقت کی عمرکو پہنچتے ہی اس بات کا نہایت استہام شروع کرویا کہ بیچے کی تربیت ایسی ہوکہ وہ حیار و شرم کا بیلا اور بہترین معاشری کروارا ورشا ندا راسلای اقداب کا مالک ہو تاکہ جب وہ جوانی کی عمرکو پہنچ تواپینے تواپینے عمدہ افعل ق اور قابل تعربی کا رنامول کی ایک زندہ مثال ہو۔

یرکتنی رسواکن اور شرمندگی کی بات ہوگی کہ بیچہ حب اچانک شعب نوابی سے کر سے میں واض ہوتو مال باپ کو بسی فعل میں شغول دیکھ سے ، اور بھر وہاں سے باہر آگرا پہنے جو ہے ہے عمر ساتھیوں سے سامنے اس مظرکو بیان کرسے ؛ اور جب فعل میں شغول دیکھ سے ، اور جب دوبارہ جب یافقہ و تصویراس سے ذہن میں آئے گی اور وہ سالا نقشہ اس سے خیال میں گردش کرے گاتو دہ کس قدر مہودت و حیرت دوبارہ جب یافتہ و تصویراس سے ذہن میں آئے گی اور وہ سالا نقشہ اس سے خیال میں گردش کرے گاتو دہ کس قدر مہودت و حیرت دوبارہ جب یافتہ و تصویراس سے ذہن میں آئے گی اور وہ سالا نقشہ اس سے خیال میں گردش کرے گاتو دہ کس قدر مہودت و حیرت دوبارے کا ک

ا ور *کچیراگراس ہیں صنعنب* نازک کی طرف میلان کا اصاکسس پیدا ہوجائے اور وہ اس سے قبل صنفِ نازک سے

اتصال وملاپ اوراس مصفوا بشس ولذّت بوری کر منے سے طریقے کو دیکھ دیکا ہوتو اس میں انحرات کسس قدر حلبہ تر تی یاجائے گا؟

اس کے اگر تربیت کرنے ولہے اپنے بچول میں عمدہ اخلاق ،اوران کی شخصیت کواسلامی ممتاز شخصیت ،ادرمی تمرہ کا ہوتہ ہو کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ قرآنی پراریت سے بموجب بچول کو تقل و شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی بہ بتلادیں کہ انہیں گھریں والی بہوستے وقت اجازت طلب کرناچاہیئے۔

#### ج <u>دیکھنے سے آداب</u>

بین اہم امور برمرنی کواپنی توجه مرکوز رکھناچا ہیں اور اس کا بہت استمام کرناچا ہیں ان بیں سے یہ بھی ہے کہ بچے میں بہب شعور پیا ہوجائے تواسے دیجھنے سے آواب سکھانا ہا ہا ہیں ، اور اسے ان کا عادی بناناچا ہیں۔ تاکہ بچے کویے خوب ابھی طرح معلوم مبوجائے کہ اسے کہاں نظر ڈوالنا جائز ہے اور کہاں اور کہ چھنا توام ہے ، اسی میں اس سے تقبل ودیگر معاملات کی بھلائی مضمر ہے اور اس صورت میں بلوغ کی عمراور مجھلاری کی حدود کو مین جنے پراس سے انواق درست رہ سکتے ہیں ۔ مضمر ہے اور اس حادی بنانالازی ہے وہ ترتیب وار درج ذیل ہیں ؛

#### الف معام كى طرف دىكھنے كے آداب:

جسعورت سے نکاح کرناانسان پرمہیشہ مہیشہ کے لیے حرام ہوا۔ سے مردسے محارم کہا جا آ۔ ہے۔ اور ہروہ مردسس سے عورت کو ہیشہ ہیشہ کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہوا سے عورت سے محارم کہا جا آ۔ ہے تواسس لحاظہ میں پرلوگ داخل ہیں :

ت نسب کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں: اوروہ سات ہیں جنہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے درج ذیل فرمانِ مبارک بین خرکیا ہے: میں ذکر کیا ہے:

حسدام ہوئی ہیں تم پرتمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور سچو معیاں اور خالائیں اور بیٹیاں ہمسائی کی اور بہن کی۔ ( حُرِّضَتْ عَلَيْكُمْ المَّهْتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَ
 اخْوْتُكُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَبَنْتُ الأَخْ
 وَبُنْتُ الْاُخْتِ»
 السار ٢٣٠

وه عورتمیں جورسنتهٔ زواج کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں: اور وہ جارعورتمیں ہیں: ا۔ والد کی بیوی ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمات تیے ہیں: (( وَلاَ يَنْجِعُواْ مَا لِكُمَ أَبَاؤُكُم بِنَ النِّسَاءِ)، النسانہ ۲۲

او زن کا حیں نالا و ان عور تول کو جن کو تمیارسے باپ نکاح میں لائے۔

اورعورتي تمهارسان بيون كى بوتمهارى بيشت سيير.

ا فەرتىبارى عودتوں ك مائيں ـ

ا وداکی: ٹیاں جو تمباری پروکٹش میں ہیں جن کو کہ تمباری اسف عودتوں نے مباہر جن سے تم نے سمبت کی،ادراگرتم نے ان سے

معیت نبیس کی توتم پر کوید کنا ونہیں۔

اورعن ماؤل نے تمہیں دورہ یا ایست ادر دورہ ک

ا ورامام مسلم اوراصحاب نن نبي كريم عليه الصلاة والسلام كاارشا دِ عالى نقل كرسته بين : رضاعت سے معبی و دعورتیں حرام موماتی ہیں جونسب کی وج

معصرترام ہوتی میں۔

الهذا نسب كى وحديسة جوعورتين ترام بين جيسه مال بيثى مهمن حجي خاله بمتيجى مجانجي اس طرح يه رشيته رضاعت اور دووه کی وجہ سے چی حسوام ہوجاتے ہیں جیسے رضاعی مال رصناعی بہن رصناعی بیٹی وغیرہ وغیرہ ۔

مردسے لیے اپنی محرم عورتوں کاسینہ سے اوپرا ورگھٹنول سے نیچے کا حصداس صورت میں دیکیے ناہا رُنہے ہی تور وه ۱ ورعورت دو**نو**ل شهوت اورنفسانی نوامش سے مأمون ہول بسکن اگرسفلی بندبات سے پیمٹر کیے کا نعدشہ ہوتواحتیاط ًا اس کود کمچنامجی حرام سبے۔

اس کیے مردکواپنی محرم عور تول سے ظاہری وباطنی مواضع زینت کی طرف دیکھنا درست بیے مثلٌ سر بسرکے بال بردان ا دېږي سينه ، کان ، بازو ، گھڻنے سے نيچے پنڈلی سے قدم نک اور پهرو -

اس کے علا وہ جسم کا اور حصد مثلاً پیدہ بیٹیدا ور ران توان مواضع کی طریف دیکیدنیا ہر گرز بھی جائز نہیں ہے ۔ اور اس مسألہ ی اس ارشادِ ربانی ہے:

ہے دوروحسب کی وجہ سیے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ منفیدسے پہاں ایک مرتبہ مذمار کر پنیا بھی حرام کرنے والا ہے ، اورفقہاء شوا فع سے پیاں پانچ مختلف ا دنات میں ودو صبیا ہے ایکن احتیاط اسی میں ہے جد صفیہ سے افتیار کیا ہے۔

٢ - بين كى بيوى ، اس لي كمالله تعالى كارشادسيد : (( وَحَلَا مُلِلُ أَبْنَا لِكُمُ الَّذِينَ مِنَ أَصُلًا بِكُمُ )، الناريه س- بیوی کی والدہ ،اس لیے کدارشادِ ربانی سے ب ((وَأُمَّهَاتُ نِسَاكِكُمُ)). النساء - ٢٣

م - بیوی کی بیٹی ،اس لیے کدارشاد باری ہے: (( وَرَيَا بِبُكُمُ الَّذِي فِي خُجُورِكُمْ مِن نِسَا بِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نَوْإِنْ لَّهُ سَّكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ )). الناريه،

دود صر کی وجہ سے حرام ہونے والی عور میں: ارشادر تابی ہے: (( وَأَنَّهَا ثَكُمُ اللَّا تِن أَرْضَعُ نَكُمُ وَأَنْعَرَا ثُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

( يحرم سن الرضاع ما يحرم

اوراپنی نربنت ظاہر نہ ہونے دیں مگر الم اپنے شوہر اور اپنے باب پر اور اپنے شوہر کے باب پر ، اور اپنے بیٹول پر اور اپنے شوہر کے بیٹول پر اور اپنے بھا یکوں پر اور اپنے مجا نیوں کے لوکوں پر با اپنی بہنوں کے لوکوں ہے۔ (( وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ الْآلِبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ (اَبَا إِبِهِنَ اَوْ (بَاءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ اَبْنَا إِبِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ اِخْوَانِهِنَ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ بَنِيَّ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوْتِهِنِّ )﴾ النرر ١٣٠ اِخْوَانِهِنَ اَوْ بَنِيْ اَخَوْتِهِنِّ )﴾ النرر ١٣٠

محرم مردخصوصاً جب کہ بلوغ کی عمرکو پنج گیا ہوتواس کے لیے یہ قطعاً مرام ہے کہ وہ اپنی محادم ہیں سے کسی عورت کو

الیسی حالت میں و بچھے حب اس نے مختصر سالباس پہنا ہوا ہو حو گھٹنول سے اوپر مواور دانیں کھلی ہوئی ہول یااس نے ایسا باریک کپڑا بہنا ہوا ہو ہو گھٹنول سے اوپر مواور دانیں کھلی ہوئی ہول یااس نے ایسا باریک کپڑا بہنا ہوا بہنے محام کا اندروئی حصتہ نظر آتا ہواور سیم کا ایسا حصہ فل ہر بپور ما ہوجس کی طرف و کمین احرام ہے۔ اس طرح بیٹی اور دومسری عورت برجھی یہ مرام ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کا گھٹنول اور ناف سے درمیان کا حصد دیکھے خواہ وہ اس کا بیٹا ہویا اس کا بھائی ہویا اس کا بھائی ہویا باریک ہو۔ چاہے مام میں غسل کرانے اور کا بست کرنے کے لیے کیول نہو:

﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَغْتَدُوهَا ، وَمَنَ يَتَعَكَدُ حُدُودَ اللهِ فَأُولِيِكَ هُمُ الظّليمُونَ ﴿ ﴾. يَتَعَكَدُ حُدُودَ اللهِ فَأُولِيكَ هُمُ الظّليمُونَ ﴿ ﴾. البقره - ٢٢٩

یہ انٹدکی مقررکی بیونی مدیں ہیں۔سوان سے ہسے نہومو اور ہوکوئ بڑھاچلے انٹدکی مقررک ہوئی مدوں سے سودی لوگ ظالم ہیں۔

#### ب یہ جس سے شاوی کرنیکا ارا دہ ہواس کی طرف ویکھنے کے آداب: ۱

شربیت اسلامید نے نشادی کرنے والے کو اپنی منگیتر کی طرف دیجھنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح نولی کومی اس بات کی اجازت ہوں ہے ہونے والے نفوہر کو دیکھیے ہے۔ تاکہ دونوں نشر کیب حیات ایک دوسرے کونوشندلی ہے بہند کرسکیں ، اور اس کی دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ فرمانِ مبارک ہے جو آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے ا

اس کود کمید لواکس سلے کراس ک وجہ سے تمہارے دستندا ازدواج کوددام ملے گا۔ رد انظر إليها فإنه أحسرى أن يؤدم بينكما)).

يعنى ومكير لينامجيت والفنت كودائم كرسف كا ذراي موتاسه.

ا در امام مسلم ونسانی روایت کرستے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی انٹرعلیہ وسلم کی فدمست ہیں حاضرہو۔ اور آ پ کو تبلایا کہ انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے ، تو آپ نے ان سے پوچھا : کیا تم نے اسے دیکریا بختا ؟ انہوں نے عرض کیا : جی نہیں ، تو آپ نے ارشا و فروایا : اس کودیکیدنواس بیدکه انصاری عورتوں ک آنکھوں

( انظر إليها فإن في أُعين الأنصار
 ش مُ آن.

یس کیمه برناہے۔

کینی انکھیں ذراچھوٹی ہونی ہے۔ لیکن اس نظرڈا لینے اور دیجھنے سے بھی کچھ آ داب ہیں۔ دیکھنے ولسلے سے لیے ان کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اوروہ ورج ذبل ہیں۔

ا -اگرلوسے کالڑک سے نکاح کرنے کا پکاارادہ ہوتولوگ کے صرف چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ۲ -اگر صرورت پڑسے تواس کی صورت اپنے ذہن میں رکھنے سے لیے تک بارنظرڈ النابھی جائز ہے۔

۳- لڑک ا در لڑکا دیجھنے ا ورشا دی طے ہونے والی مجلس میں ایک دو سرے سے بات بھی کرسکتے ہیں ۔ ۲- منگینز سے مصافحہ کرنے کی سی صورت میں اجازت نہیں ہے ، اس لیے کہ شادی سے قبل وہ لڑک اجنبہ ہوتی ہے اور اجنبہ سے مصافحہ کرنا حرام سبے ،اس لید کہ امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روابیت کردنے ہیں وہ فرمانی ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے بعیت لیتے وقت بھی کہی سی عورت سے ماحقہ کونہ جیوا ہاں آپ عورتول سے زبانی بعیت لیا کرتے تھے۔

۵-سب لوگئی سے زکاح کا ارا دہ ہمواس سے سی عزیز کی موجودگ سے بغیر تنہائی ہیں دونول کا اکتھا ہونا جا کڑنہ ہیں ہے۔اس لیے کہ اسلام اجنبیہ سے ساتھ خلوت کوحرام قرار دیتا ہے، چنانچہ امام بخاری وسلم نبی کریم میں التّٰدعائیہ وہم کا فرمان ذیل ہے۔ مہم جہد

كريت بين:

سسن لوکس مردکوکس داجنبی ،عورت سے ساتھ تنہائی ہیں یکجانہیں ہوٹا چاہیئے۔ اور نکسی عورت کوبغیرمحرم سے سفر

((ألالا يخلوب رجل باسرأة،

ولاتسافريت اسبرأة إلاومعها

ذومعرم)).

اس سے ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ کردینا صروری معلوم ہوتا ہے کہ آزا دخاندانوں بیب آج کل پیجردواج عالم ہوگیا ہے کہ دونوں ایک ہے کہ دونوں ایک ہوگا ہیں منگیتر سے ساتھ بغیری قید دورو در سے بلا جاب ملتارہ ہنا ہے ، جس کا جوازیہ بیان کیاجا آجے تا کہ دونوں ایک موسرے سے عادات واخلاق سے واقف ہوجائیں، توبیط لیقیہ اسلام سے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اس سے خلاف جنگ کرتا ہوں وانسانی مثرافت سے ادفیٰ سے ادفیٰ اصول وضوا بطر سے جبی خلاف ہیں۔ اس میل جول کی وجہ سے لوگے کے باس میل جول کی ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہوں اس لوگی ہوئے ہوں ہوئی ہوئے ہوئے ور اس لوگی پر نہمت کی وجہ سے لوگ اس لوگی ہوئے ہوئے اور اس لوگی پر نہمت واتہام لگہ جائے، اور لوگ اس پریٹ ہر کرنے نے لئیں۔ اور اس کی وجہ سے لوگ اس لوگی سے شادی کرنے ہے ہی گریز کرنے مائیس جس کا میں بیرگا کہ لاگی ہوئی عمر تاک کسا دبازاری کا شکار ہو کر نجہ پڑتادی کے ہی بیٹھی رہ جائے گ

اس غلصواج کا ایک بیبلوا ورمقی ہے اور وہ بیر کہ اس گندی و ناجا نزیل قاست کاتفیقی مقصد بھی حاصل نہ ہوسکے گا۔ اس لیے کہ اسی ملا قاتوں نہ دونوں فربقین میں سے ہرا کیپ نہایت تکلف کا منطا ہر وکریکہ ہے ۔اور بہم نے کتنے ہی ایسے مردول اور یوردو کے دافعارت سنے ہیں جو منگیتری کے کئی سالول تک ایک ووسرے سے وابستہ رہے لیکن شادی کے بعد بہت ہی مختصر سے و تفديس الن بي البي مي اختلافات بيدا بوجاني بي اورطلاق واقع بوجاتي هي توسلاسيك رشادي ميقبل ايك دوسرك سيميل القامت مسيحي افلاق كاكيا يتدجيلا اس كيع عقلمندول كواس مسع عبرت ونصيمت عاصل كرليبا جا بيد.

### سے ۔ بیوی کی طرف دیکھنے کے اداب:

مردا بنی بیوی کے میم سے میرحصہ کوشہورت کی نظر سے معی دیکھ سکتا ہے اور بغیرشہوت سے معی، اس لیے کہ حبب بوس وكبارا درمبسترى حائز سبعة تواس سعهم درجه كي تبيز ليني بيوى كيحسم سيحسي معى مصد پرنظر والبا بدرجها والي جائز بونا چاہيے ۔اگرحهِ انفل برسبے كەميال بيوى ميں سے مراكب دوسرسے كى تشرم گاه كون ديكھے اس سليے كه حضرت عائشه صدلية رضى النه عنها كى حديث مين آيا بهدكه: رسول الته صلى الته عليه ولم ونيا بسيد اس حالت مين تشريف بديسي زانهول بيدميري (اس جيزك) طرف دیکھاا در ندیں نے آپ کی (اس چیزکی) طرف دیکھا جہر مال دونوں سے لیے ایک دوسرے سے ہے ہر حصد مزنظر والنا جائز<u>نس</u>ے،اس کی دلیل وہ روایت سیے جیسےابو داؤ د<sup>ا</sup>ترمندی اورنسانئ نے حضریت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سیسے روایت سمیا \_ ہے کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اسے النّہ سے رسول بخسم سے کون سے ایسے ستور جھتے ہیں جنہیں ہم دیکھ وسیکتے مِن اور کون سے ایسے بی جنہیں ہم نہیں دیکید سکتے تو آپ نے ارساد فرایا:

ا ورجدا پنی تشرمگا بول کی مگهداشست ریحنے دایے ہیں، بال

این بیوبوں اور باندبوں سے نہیں کہ داسس سورت میں ان

يركوني الزام نهيس.

يمينك»

ا در الله تبارك وتعالی ارشا دفراسته میں:

ا وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُهُ وَجِهِمْ خَفِظُونَ أَمَالًا عَكَمَ

أذُوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَكُوْمِينَ أَنَّ ١٠٠١ المؤمنين ٥٠١٠

### اجنبی عوریت کی طرف دیکھنے کے آداب:

بالغ ادمی کے لیے ابنبی عورت کی طرف د کمیمنا جائز نہیں سیے چلہے وہ جذبات کوابحار نے والی زیمبی ہو لیکن بر سمحنا یا ہیے کہ اجنبی عورت سے کیا مراد ہے اور اجنبی مرد کون ہو باہے ؟ آجىنبى ھىرى: وھىپەكىسىسى سىعودىت سىھىلىنە كاح كرنا جائز ہوجىيە كەچپازا دىھانى، مچومى زادىجىسانى،

سله الماحظة بوفتح القديرج - برحماب الحظرى فعىل النظر-

مامول زا دیجانی ، خاله زا دیجانی اور پہن کا شوہرا ور ٹالہ کا شوہر

ا جسنبی عوردت ؛ په وه عورت سېخسس سے مرد کونکاح کرنا درست مرد بیسے چپازا دہبن ،میونی زاد مہن ،مامول زاد بہن ا درخِالہ زاد مہن اورمِهانجی ا ورممانی اورسالی اور بیوی کی چی ا ورمیوکی ۔

بوفکم مرد کا ہے وہی اک پیچے کا ہے جومرائن و قریب البلوغ ہو،اور بدنسورت وخولنبورت عورت میں فرق کرسکتا ہو اک لیے الیسے لڑکے کوئمعی امبنبی عورت کی طرف د کمیصا آیا جا کڑ ہے۔

اجنبی عورتوں ک طرف دیجھنے سے ترام ہونے کی اسل دیل اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمانِ ولی ہے :

آپ ایمان دالوں ہے کم ویجے کہ اپنی نظری نمی رصی را در اپنی شرم گا ہول کی حفاظت کریں ۔ یہ ان سے حق میں زیادہ سفائی کی بات ہے ، ہے شک الشدکوسب کچھ خبرہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ کہ دیجے ایمان دائیوں سے کہ اپنے نظری نجی رکھیں اور آپئی شرم گا ہوں کی حفاظت کھیں۔ (( قُلُ لِلْمُؤْمِنِينِ َ بَعُضُوا مِنَ اَبْصَاْدِهِمْ وَ كَالْفُلُولِ اللهَ كَالُمُ مِنْ اَبْصَاْدِهِمْ وَ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ مَا اللهُ اللهُ خَبِيئِزٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ خَبِيئِزٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ خَبِيئِزٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ فَرُوجَهُنَ يَا مُؤْمِنَاتِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اَبْصَادِهِنَ وَيَغْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ﴾ .

النور ـ ۲۰ و۲۱

ا در نبي كريم صلى الله عليه ولم كى احادريث ولي مين :

طبرانی وماکم میمی سندسه حصرت عبدالتّدین مسعود رمنی التّدعندسه روایت کرنته بین کدانهول نے فرمایا کدرسول التّد مسلی التّدعلید ولم التّدمل شانهٔ سے روایت کریتے ہیں کہ :

> الاالنظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافت أبدلته إيمان يجهد وته فى قلمه».

نگاہ برشیطان کے زہر میلے تیروں میں سے ایک تیر ہے ؟ میرے ورسے اسے میروں میں اس کے بدلہ اس میرے ورسے اسے میروں میں اس کے بدلہ اس کے دل میں ایساایمان بیدا کردوں گاجس کی شیری وہ اپنے دل میں میروں کردے گا.

ا ورا مام احمدوطبرانی حضرت ابوا مامه رصنی النّدعنه سیسے اور وہ نبی کریم ملی النّدعایہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا :

((مامن مسلم ينظر إلى معاسن امراً ؟ تم يغض بصرة إلا أحدث الله له عبادةً يجد حلاوتها في قلبه)).

موئی مسلمان ایسانہیں کے جس کی نظر کسی عورت کے سن وجال پربڑے اور مجروہ اپنی نگاہ اس سے جسکا لے مگریہ کہ الترا گی اسے ایس عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی حلادت اسے

تعلى التُدعليه وللم<u>ن ارشا د فرمايا</u>:

((اخمنوالى ستآمن أننسكم أخمر لكمالجنة: اصدقوا إذاحدتهم، وأوفوا إذا وعدتهم، وأدوا إذاائتمنت م، واحفظوا فروجكم، وغضواأ بصاركهم، وكفواأيديكم».

تم اپنے بدل کی چوچرزوں کی مجھے ضمانت دے دومی تہاہے ىلىيەدىنىت كاخامىن بن جا دُل گا : حبب يات كرد توسىچ بولو. اودحبب دعده کروتواستے پوداکرو۔ ا درحبب تمیا رسے پکس امانت دکھانی بائے تواسے داکرو، اوراپی ٹرمگاہوں ک حفاظست کرو ، ( ورا پی *نگا ہوں کو*نیچا رکھو، اور اسیسف

بانحفول كوروسك يكعور

ا در ا مام بخاری وسلم حضرت ابوم ریره دمنی الله عندست اور ده نبی کریم سلی الله علیه وسم سے روایت کرتے ہیں کہ آنے فرمایا ؛ ہرانسان پراس کا زنا کا حصہ مکھ دیاگیا ہے جواس کونسور پہنچ ((كتبعلى ابن آدم نصيب من الزنافه ومدرك لامحالة ، العينان زناهما النظر، والآذنان زيناهي كررسيه كا. أيحمول كازنا (اجنبي عورآول كا) د كميعنا ب ، اور کانوں کا زنامسٹنا ہے، اورزبان کا زنا باست کرنا ہے، اور الاستماع، واللسان زناء الكلام، واليدزنا هيا البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى بإته كازنا بكرناسيد اورياؤل كازنا جاناسيد اور ول نعوابسنس وتمناكرتابيدا ورشررگاه باس كى تصديق مرتى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه».

ہے یاس کی تکذیب کردتی ہے۔

ا درا مام مسلم وترمذی مصرت جربرونی التٰدعنه سے روایت کرستے ہیں کرانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول التُنعلی التّٰہ علیہ وم سے اچانک نظر پر جانے سے بارسے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایاکہ اپنی نگاہ کو (فوراً) مثالور ا در ابودا ؤ دو ترمذی حضرت ام سلمه دخنی التارعنهاسے روابیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں ایک مرتب۔۔ حضوراً كرم صلى التُدعليه ولم كى خدمت بين تهى اوراب سي پاس حضرت ميدوز بعى بيني بيري تمفين كدسا من سيدابن أم مكتوم آنے تکے ،یاس وقت کا وافعسہ جب ہمیں بروہ کرنے کا حکم دسے دیا گیا تھا، تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم د ونول ان سے پردہ کرلو، توہم دونول نے عرض کیا کہ اسے اللہ سے رسول کیا یہ نا بینانہیں ہیں؟ یہ توہمیں نرد کھے سکتے ہیں اور نه بی پهجان سکتے ہیں! اس پرنبی کریم مسلی الٹرعلیہ ولم ہے ارمثنا د فرمایا کہ کیاتم دولوں معی نابینا ہو ؟ کیاتم دونوں ال رب بر سریری كونهيس ديكر نكتي بهو؟!

بیتمام نصوص نهایت صراحت سه به وضاحت کردی بیس کسسی انسان کا ابنبی عورت کو دیکیمنا حرام ہے ،اوراسی طسسرح عورت کواجنبی مرد کی طرف دیکیصنانمجی حرام ہے، بیشہ طبیکہ وہ دونوں ایکسمجیس میں ہموں اور دیکھیے سے فتنہ میں پڑنے کا قرم د۔ (ظلال القرآن سے مؤلف سے قول سے مطابق میں ہر وقت شہوات و مبذبات نسانیہ اور بیانی خواہشاہ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا باک صاف معاشرہ پدا کیا جائے ہیں ہر کو دہر وقت شہوات و مبذبات نسانیہ اور بیانی خواہشات نواہشات کو انجا لا نہا ہو ہو اسے تعمل مناظر واشیاد لازی طور سے انسان کو شہوت و خواہشات نفسانیہ کی ایک ایسی آگ میں جمونک و بیتے ہیں ہونا ماند پڑتی ہے اور نہ سراب کرتی ہے ، نامحمول کو دیکھنا اور حذبات برانگیختہ کرنے والی سرکات اور عربال زیب و زینت اور سنگے سم ان کا سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ اس چوائی دلوائی منہوت و مبذبات کی آگ کو بھوکا دیں۔ اسلام نے پاک صاف معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن وسائل کو انتیار کیا ہے ان ان جرارا اس معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن وسائل کو انتیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہوت کے مبزائی ختہ کرنے والے امور سے دو کا اور اس نے دونوں مبنسوں کے در میان جرارا میں فطری دافع سبے اسے ہر قرار و محفوظ دکھا اور قوت جبیعی کے ذرائیہ فرضی اور مصنوحی بندیا ست ہرا نگیختہ کرنے والی چیزوں کے در کھا۔

یونانی ویکی مناا وربزظری بھی جذبات کوبرانگیخته کرتی سبے۔ اور حرکات وسکنات بھی، اور بنی مذاق وول لگی بھی، اور اس طبعی میلان سے آبار مرطرطا و بھی جذبات کوا بھارستے ہیں ۔۔ اورامن کا داستہ یہ کر ان بذبات سے بمبرط کا نے والے امواسی میں اور محدود سے محدود ترکیا جائے ، آگہ یہ فطری میلان اپنی طبعی مدود سے وائر سے ہیں درسیے ، اور بھر بوائز و بولال انکاح سے داستے سط بھی طریقے سے اس واعیہ کی آوا نہ پرلبدیک کہا جائے ، یہ بی وہ طریقے سے اسلام نے منتخب کیا ہے۔ اور منبی بشتر کے نفسانی سکوان اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کوسیم دائیلے کے لیے بہند کیا ہے۔ اور منبی بشتر کے نفسانی سکوان اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کوسیم دائیلے کے لیے بہند کیا ہے۔ اور منبی بشتر کے نفسانی سکوان اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کوسیم دائیلے کے لیے بہند کیا ہے۔

جوتمام اولادِ آدم کو ایک دومسرے سے مربوط رکھتاہیے). بزنظری اور ادھرادھرنگاہ دوٹرائے بھے سنے جذبات میں جوابحا پربا ہڑتا ہے اس سلسلہ میں کسی شاعرنے کیا خوب کہاہیے :

کل الحوا د ث مبد اهامن النظر ومعظم الا تمام حوادث کا است انظری سے ہوتی ہے اور مام مور مور منظری فعلت فی فلب صاحبها فعلل النزی مرتب برنظری دکھنے دائے کے دل پر بنیر تیرد کان والمسرہ صاحبہ فی آعین الله فی آعین الله والمسرہ صاحبہ فی آعین الله فی آعین الله الر انسان جب یک اپن نگاه کو حسینا دَن کی مقلت ما میر مجعت لا مسرحب المی مقلت ما میر مجعت لا مسرحب المی مقلت ما میر مجعت الا مسرحب المی ما میر مجعت الا مسرحب المی ما میر مجعت المی ما میر مجعت المی مقلت ما میر مجعت المی مورد بین مقلت می امن می المی مورد بین میں المی مورد بین میں المی مورد بین میں المی مورد بین میں المی میں المی مورد بین میں المی میں آخی میں المی میں المی

حرست فى سبيل الله ، وعين بكت من

خشية الله ، وعين كفت عن معارم الله».

ومعظم النارمن مستصغرالشرد ادر مام مورسة أكرم مون مي بنگاری سه للی و فعدل سره منظری می بنگاری سه للی و قس ولا و قس بغیر تیرد کمان کے تیرکا سا اثر کرتی ہے فی اُعین الغید صوف وف علی خطر کی آبھیں دخیرود کی میں معردت رکھے گانطویں ہے کا کہ میں دخیرود کی میں مورد کے گانطویں ہے کا کہ میں دخیرو کی اسس و رحاد بالمنسر د

تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کدان کی انکھیں دورخ کی ہاگ کون دکھیں گ ، ایک وہ آنکھ جوالٹر کے راستے ہیں جوکیڈی کرتی ہو . اور ایک وہ آنکھ جوالٹر کے نوٹ سے روئی ہوں ایک وہ آنکھ جونا محرموں اور ممنوع جگہوں سے رکھی ہو۔

## لا - مرد کے مرد کی طرف دیجھنے کے آداب:

مرد کے لیے مردکی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ دمکہ ضابعا کزنہیں ہے ۔چاہبے قریبی رشتہ دارہویا دورکا ,خواہ سلمال ہو یا کا فسسے۔

عبم کے اس مصے سے علاوہ پدیٹے پیٹھ سینہ تو اس کی طرف اس صورت میں دیکھ ناجائز ہے جب دیکھنے ولیے کو اپنے جذبات کے معبر کینے کا ڈرنر ہو۔

ا پہنے جدبات سے جرسے ہورر ہور ۔ اس دیجھنے کے سلسلہ میں اسل وہ روایت ہے جسے امام سلم نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وہم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ \_ نے ارشا د فرمایا : مرد کو مرد کی شرم گاہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور عورت کوعورت کی شرم گاہ کی جانب ۔ اور امام احمد واصحاب سنن روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو

سوائے اپنی بیوی اور باندبو*ں کے*۔

اور امام حاکم روایت کرستے ہی کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے ایک صاحب کوران کھوں ہے ہوئے دیکھیا تو انہیں تنبیہ اور رمنمانی کرسنے سے بیے فرمایا کہ اپنی ران کوڈھک لو، اس لیے کہ ران شرمگاہ میں دائل ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ: ران شرمگاہ ہے۔

لبنا ان نصوص مصيم معلوم بهواكه :

کسی شخص کواپنی ناف سے گھٹنے تک کاکوئی مصریمی کسی صورت میں کھولنا جائز نہیں ہے ذریا ہندت وورزش میں ،
اور نتیر نے سے لیے ،اور زکسی تدریب وشق میں ، زحام و خسل گاہ میں خواہ شہوت وجذبات سے امن ہی کیول نہو ، اور اگر
بالفرض کوئی شخص کسی کو اس سے میم سے سے کھول نے کائم دے تواسے چاہیے کہ وہ ہرگز اس کی بات نہا نے ، اس
لیے کہ عدریث نبوی میں آتا ہے کہ خواکی معصیب و نافروانی کے سلسلہ میں کسی کا واحدت نہیں کی جائے گی ۔

مالکیدک طرون جویہ بات منسوب سبے کہ ان سے پہال مستور حصہ صرف اگلی اور مجھیلی مشرمرگا ہ کا حصہ ہے ، اس کے علاوہ حبم کا دومسرا حصہ کھول ناجائز ہے ، توبیہ دعوی قطعاً درست نہیں ہے جکہ بہ نامجمی اور کم علمی سبے ۔

شرگاه تیم سے ستور حصول کی الکیہ سے یہاں دوسمیں ہیں:

۱ - نمازکے اعتبارسیے ستورہونا ۔

٢ - نظرد النه اور دليهي سم اعتباب ميمستوروعورت بهونا .

نمازكے اعتبار سيمستور حصے كى دوسبى بى ا

عورست غلیظه: جواهی اور مجیلی شرکگاه کانام سبے.

عورت بعنیفر: جوناف اور محفظ کے درمیان کا حصہ سہے۔

لہٰذا اگر نماز میں مورت غلیظ کمل جائے تو نماز کو ہرصورت میں نوٹایا جائے گا، خوا ہ اس کا وقت بھل چکا ہویا نہ لکا ہو۔

۵ اوراً گرنماز میں عورت بخفیفه کھن جائے نوالیمی صورت میں سبب نکب نماز کا دقت باقی ہواس وقت نکب اس کا عادہ کیا جائے گالبکن اگر اس کا وقت نکل جائے تو بھراس سے اعادہ کا حکم نہیں ہیں۔

ربی و پیجینے سکے لحاظ سے عورمت : تواس سسلہ ہیں عورست فلینگ اورخ فیف وونوں کا کھول اُحرام ہے۔

لہٰذامرد کامستور صقہ دوسے مردے لیے ناف سے گھٹنے تک ہے۔

ا درعورت کامستور حصته دومتری عورت سے لیے اگر دونول مسلمان ہول تونا ف سے گھٹنے کہ ہی ہے۔

ا ورمسلمان عورت کاحکم کا فرعورت سے ساتھ ہے۔ کے مسلمان عورت کا سالاجیم کا فرعورت سے لیے ستور ہے ۔ سزا۔ نے اس سے چہرسے اور ہا بتھول سے ، ایک قول توبیہ سے اور دومرا قول یہ سپے کے مسلمان عورت کا تمام بران ہو

عورت کے سامنے مشور رہنا چاہیے۔

ا درعورت کا اپنے محارم کے لیے تورحصہ چہرے بہتا ہے۔ اللہ اور ہرا در گردن اور باؤل کے علاوہ تمام حصہ ہے۔ لہٰذاان اعضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف 'دگاہ ڈانا جائز نہیں ہے لیہ اس عضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف 'دگاہ ڈانا جائز نہیں ہے لیہ اس عارت سے معارت سے معاوم ہوا کہ چاروں ائمہ فقہاء اس بات برمتفق ہیں کہ مرد کا ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستوروشرم گاہ سے حکم ہیں ہے اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے اس عنتے کی جاب درکانا ف سے معلاوہ ہم کو دیکھنا جائز ہے یا ہ

کے یہ مالکی خربب سیے جرمنقرا" وسوتی علی المشرح الکبیر سے مامشیہ سے دیا گیا ہے۔

سته بخاری که نم پی مضرت انس وخی الدهندسے ثابت ہے کہ دسول الده کی الدولیہ کام نے ال نیسرسے جنگ کی ، معنرت انس فراتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے کی نما ڈردھی ، مجرنی کریم سلی اللہ علیہ وکم ہے ہیں الرہ کی نما ڈردھی ، مجرنی کریم سلی اللہ علیہ وکم ہے اور آپ سے پیچے ابوطلی اور میں سوار تھا تونی کریم سلی اللہ علیہ وکم کے وہریت اور آپ سے پیچے ابوطلی اور میں سوار تھا تونی کریم سلی اللہ علیہ وکم کی دان ہے ہے کہ اللہ علیہ وکم کی دان کی صفیدی کو دیکھنے گئا۔..
دوڑا یا تو میرسے تھٹے نبی کریم سلی اللہ علیہ وکم کی دان ہر میکھنے گئے اور تی کھیے گئے۔ اور آپ سے کہ کہ وال سے آپ کی جا ورم بھی توبی توبی آپ کی دان کی صفیدی کو دیکھنے گئا۔..
ا مام نووی سلم کی شرح میں میکھنے ہیں مرصفرست انس کی مدیدے اس مجھوں ہے کہ موادی دوڑا نے اور جا گئا ، رہا معارت انس منی اللہ عزیم ایر اور ان کی دولی ہے کہ میں اپنی دان کو دی جا ہے ایس منی اللہ عزیم ایر کی دولی کے میں میں میں ایس ہے کہ ان کی نگا واچا نک دان ہر دوگئی تھی قصد آن نہوں سے ایسا نہ کیا تھا ۔
میں بھی کہ کہ میں العملاق داسلام کی دان کو دیکھ دانم توبی اس ہو مول ہے کہ ان کی نگا واچا نک دان ہر دوگئی تھی قصد آن نہوں سے ایسا نہ کیا تھا ۔

علامدا بن حزم ظاہری نے حفرت انس کی اس حدیث سے یہ استدلال کیاسپے کہ مردگی ران مستود جیسے میں وامل نہیں ہے بیکن فقہا ۔ نے مثلف وجوہ سے اکی تردیدک سے اورجوا باست وسیتے ہیں جو دردج ذیل ہیں ا

ا۔ مخلف اما دمیٹ سے برٹا بہت ہوتاہہے کہ مردکی ران مبی عودت سہر ان میں سب سے توی وہ مدیث ہے جسے امام مالک واحدوا بودا ذر وتر مذی نے دوا بہت کیا ہے اورا مام بخاری نے دہن میمی میں معلقا روابہت کیا سہے کہ معنون جرمہ یکھٹے ہیں کرمیرسے پاس سے دسول الٹیمسل الٹیمسل کاگزر ہوا ، مجر پرا کے ہا در بڑی متی ا درمیری دان کھٹی ہوئی تھی تواتپ سنے ارشا وفرایا کر اپنی را نوں کوچھ پالواس لیے کردان عودیت سہے۔

۳ - علماء امسول کیمنتے ہیں کرحب دومڈیٹوں میں تعارض ہوجا سے تواگران میں تعلیق ممکن ہوتوکعبیق دے دی جائے گی اورا مام نودی سے صنبرت نس وحضرت جرحد کی مدیٹوں سے درمیان تعبیق اس طرح دی ہے کہ مضرت انس کی مدیث میں نبی کریم کی انڈ علیہ ولم سے را ن سے کھلنے کاجوذ کرہے وہ مؤود فیبر برچلہ کی وجہ سے بل اختیار کھل گئی تھی جسیا کہ آمجی ذکر ہوجیکا ہے۔

۳ – ۱ درآگر دومتعاوض مدیثوں میں تعبیق کی کوئی صورت نه نکلے توبھے بلاء اصول یکھتے ہیں کہ ۔۔۔۔۔ اگر ایک روایت حوام قرار دسینے والی ہو . ور دومری مباح قرار دسینے والی ہوتو الیسی صورت میں حوام قرار دسینے والی کو ترجیے ہوگی ، اس سیے علمار اصول سکے اس قا مدسے سے مطابق علما رہے حرمت ک چا نب کو ترجیے دی ہے کہ بہا خرورت ران کھول احزام ہیں۔

رہ ۔ بخاری ڈسلم میں آ با کے کہ الٹرتعالی نے حضرت نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلم کوئبوت سے قبل کچین ہی میں کشف عورت سے معفوظ دکھا توہیل مجھ نبوت سے بعد بالقصد والانتیار آپ کو اس پر کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں ۔

۵ - انمیمتهدین کااس پراتفاق سید کرانسان کی دان حورت سیدا وراس کی طرف دیکینا حرام سیدا ورسواسته ابل طواهر اود بعض ان سکتیم پذہو<sup>ں</sup> سکے سی نے اس مسأل میں شندوذ اختیار نہیں کیا ہے اور حبیباکراتپ نے پڑھ لیا بڑسے برطسے علمار نے ان کی تردید کی ہے اور ان کی رائے کو بو دھا قرار دیا ہے۔

9 ۔ بلامنرورت را نوں کا کھولٹا ذوقی سلیم سے بھی خلاف ہے ، بلکہ اسلام نے جو پاکیزہ جیا رکی تعلیم دی ہے اس سے بھی متعیادم ہے ۔ اور اسلام اخلاق اور معاشرے سے آ داب سے بیم سانی ہے ۔

## و - عورت کے عورت کی جانب دیکھنے کے آ داب :

عورت کوعورت کی ناف سے گھٹنے تک سے سم کا دیکھیاجائز نہیں ہے خواہ وہ اس کی قریبی رسٹ تہ دار ہویا دُور کی ا ورياسيد ومسلمان مويا كافر

، اس کی دلیل ویک حدمیث ہے۔ جرپہلے ذکر کی جائیک ہے کہ مردم دسکے ستوتیم کی طرف نہ دیکھے ا درعورت ٹورت سیمے ستورمبسسے کونہ دیکھیے ، ا وروہ حدمیث جسے حاکم سنے روایت کیا ہے کہ کھیٹنے اور نا فٹ سیمے درمیان کا حق یمستود حقتہ سیے اور وہ صدیت کران مورت ہے۔

لہٰذاان نصوص مصیمعلوم ہوتا ہے کہ عورت سے میے بیرام ہے کہ وہ اپنی بیٹی ، بہن ، ملک ، پڑوں یا نہا کی ران

كود سيحصے خوا ه حمام ميں بهويانسي اور مقام بر .

اس ممانعت کی حکمست بر سے کہ۔ معظر کانے والے منظرا ورمذبات ابھادسنے والی چیز کو دیکیے کرعورست طبعی بذات کے بھورکنے اور فطری خوامش کے برانگیغیۃ ہوسنے سے مفوظ رسبے ،اس لیے ک<sup>یعی</sup>ن مرتبہ ان مناظر کے دیکھینے سے بہذبات کا ہمار دیجسٹس عورت کوعورت سے خواہش پوری کرنے کی طرف را غب کر دیما ہے ، اورعورت عورت سے مل کر اپنی شہورت کوبوری کرنی ہے، اوراسینے جندبات کو مصند اکرلیتی ہے۔

سیمے احا دبیث سے علوم ہو باسپے کہ قیامست کی نشا نیول میں سے ریمی سیے کہ مردمرد پراکتفاکر ہی گے اور عورتیں عور تول پر بعنی دونوں فرنق اپنے ہم خبس سے اپنی خواہش پوری کریں گھے۔

اس بے غیرت مندسلمان عورتول کو دوسری عورتول سے مستور مسول کو دیجھنے سے اجتناب کرنا جاہیے، جاسے یہ مجھانگ تا نکے عسل سے لیے کیٹر سے بدلینے سمے دوران ہویا حام ہی جبم سمے ملنے سمے دوران یا شادی کی ان ننگی مجالس یس جہاں نہایت بازاری طب رزی بے حجابی اور سبم کی ناب ندیدہ عربایی سے ایسے مناظر ہوستے ہیں جن سے بیٹیانی بسینهٔ آلود موجاتی ہے۔

باغیت مردول کوچا ہیں کہ وہ اپنی ہیولول ا ورہیٹیول کوعوامی حمام میں جانے سے روکس، اس لیے کہ وہال حبم کا کھول ا ا ورعربانی اوردومرسے بیے شمار مفاسد و مرائیاں ہوتی ہیں جیساکہ ہم آج ابینے اوسط درجے سے معاشرے میں بجشم

رسول الشرصلى الشدعلية ولم في اس مصمتع فرمايا به: نسائی اور تریزی اور حاکم نبی کرمیم علیه انصلاة والسلام مسه روایت کریت مین که آب نے ارشا دفرمایا : جوشمنص الشدا ورقيامت كے دن پريتين ركمتا بواسے ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخرف لا بپاہیں کہ اپی بوی کوجام میں نہ سے جائے۔

يدخل حليلتها لحام ».

ا ورطبرانی روامیت کرستے ہیں کھ مس یا شام کی عورتیں مضربت عائشہ وہنی الٹری ہاکی نورمست ہیں ماضرپوئئی تواہول سنے فرایا ؛ کیاتم و بیب کی عورتیں موجهال کی عور بین حام میں جاتی ہیں ، میں نے رسول الند علی اللہ علیہ ولم سے سنا ہے آپ سنے ارشا دفرایا :

كونى عودت اليسى نهس كرجواسية كرمس شوسرك محدرك ملاده کسی ا ورمگر آ بارسے حمر یہ کہ اس نے اینے اور اپنے رہ کے درميان كايرده چاك كرديا.

((مامن اسراً ؟ تضع شيابها فى غيربيت ذوجيهسا إلاحتكت السيتربينيهاوبين

ا ورا بنِ ما جدا ور ابوداؤد رسول التُرصلی التُرعلیہ وہم سے دوایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرایا : تمبارسے سیے مسرد مین عجم فتح کردی جائے گ ،ا ورتم وہاں ایسے مکان یا و کے جہیں حام کہاجا آ ہے۔ اس لیے وہال مرو بنیر تهبندسيمه نه جائي ا ورعورتون كوو إل جانے سے روكو

سوائے بیار یانفاسس والی عورت سے ۔

(( ستفتع عليكم أرض العجم ، وستعدون فيها بيوتاً يقال لها: المحامات فلا يدخلها الرجال إلابإذار، وامنعوه االنساء إلاس بينسةً أو نفساء)).

ذ - کافرعوریت کے سلمان عوریت کی طرف دیکھنے کے آداب:

مسلمان عورت كوكسى كافرعورت سيرساحينه ابينتصن وجال كاالمهار يابهم كاكونى مصداس سيرساحين كمولناجسائز نہیں، بال کام کاج سے وقت جو مصد کھل جاتا ہے جیسے ہاتھ پاؤل جہرہ یکھول سکتی ہے اس لیے کہ انٹد تعالیٰ کاسورۂ نور والا مند ہوں ارشا وعمومی ہیں:

اور اپنی نربینت ظاہرہ ہونے دیں منٹر ہاں شوہروں پر

ال وَلا يُبِدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...

اوراین (ېم ندېب)عورتون پر -

اَوْنِيَكَالِيقِينَ ...).

توالتٰدتعالی کایدفران ((أَوُینسَانِیهِ تَ » بعنی ابنی عورتیں ،اس سے یمعلوم ہوتا ہے کمسلمان عورت کے لیے اپنی زيب وزينت كاالهارصالع اورسلمان عورتول سيمسامن توجائز بسي الكرس مجلس مين غيرسلم يا بركردا وسلمان عورتين موجود ہول توایسے مواقع پرمسلمان عورت کواپنی زیزنت یا حبم کا کھول درست نہیں ہے۔

اس حرمت کی حکمت وہی ہے جو دسوقی سے حاشہ میں تحریرسے کہ آزادمسلمان عورت کو کا فرآزا دعورت سے سلمنے چہرہ وہاتھ کے علاوہ کوئی اور حصتہ کھولنا نہیں چاہیئے یہی صبیح قول ہے ،اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ کا فرعورت اینے کا فرشوم ہے۔ اس مسلمان عودست کامسین وحال زبیان کرسکے ، اس لیے یہ مرمست اس کےعودت ہوسنے کی وجہ سے

نبيس بلكه إس مُدكوره بالامصلحت كي وجه مصصحت.

ای طرح مسلمان عورت سے یہے یہ بی ترام ہے کہ وہ اپنے جہم سے نوبصورتی وسن وجمال ولمہ اعضابہ سی برگردارمسلمان عورت سے سامنے کھولئے انکہ وہ اس کے سن وجمال کا تذکرہ مردوں سے ندکرے الہدیۃ انعلائۃ " میں مکھاہے کہی نیک ونعالی عورت سے سامنے کھولئے الدوبھا وراوڑھی نیک اس سے جہم کوکوئی برگردار عورت دیکھے تاکہ وہ اس سے جہم اورشسن وجمال کا دوسرے مردوں سے ذکرہ منروسکے لبذا نیک عورت کوائی عورتوں کے سامنے اپنا دوبھا وراوڑھی نہیں الذانیا ہے۔ ورسرے مردوں سے ذکر کرتے ہیں ہو ورسے بنار الاعلی مودودی صاحب اللہ تعالی سے وران وران برائی اللہ ہے۔ اس فران : ﴿﴿ اُونِسَائِعِونَ ﴾ کا ایک عمیسہ منظر مطلب ذکر کرتے ہیں ہو جو انہوں نے اپنی کتاب میں سورہ فورگی تغییر کے دورست کا تعلق میر یا تعالی سے فران مبارک ﴿﴿ اَوْ فِسَائِعِونَ ﴾ سے وہ فامس عورتی مراد میں کی سامنہ اللہ کا میں مکھا ہے کہ اللہ تعالی کے فران مبارک ﴿﴿ اَوْ فِسَائِعِونَ ﴾ کا بھورت کے سامنہ المعنی میں نہو یا تعالی کے انہوں کو دورست کا تعالی میں مورت ہونواہ وہ سلمان ہو یا غیر ملم ، اوران سے میں نہاں انہائی وعالی ہوں اوران براعتماد کی جو تیم ہوں اوران ہوں کو دو ہو تھا ہوں اس لیے اس معالم میں دینی اختلاف کو رسی ہوں کے عورت ہوں اوران کو انہ ہوں کو دورست کا اظہار اور ایسی شراخت کا اعتبار نہیں جو معروف گوائول کے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا فارات واللہ کی خورت ہوان سے مسلمان عورت اپنی فرین مورت اپنی فرین سلمان ہوں یا غیر مسلمان عورت ہونے کا مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں یا خیر مسلم کی میں مسلمان ہوں یا خیر مسلمان ہوں ک

کے خراب کریے اور درگاڑنے میں مردول کی صحبت سے کم نقصال دہ ہمیں ہے۔

نیکن آپ بتنابینے کرائیسی غیرسکم ٹرونی زادیاں اوراعلی کرداروانعلاق کی مالک نیم سلم عورتمیں کہاں پائی جاتی ہیں ؟ میراتو اندازہ بیسبے کہ اسی فیرسلم شافرونا درجی کہ ہیں پائی جائیں ،اس سیے سلمان عورت کو اپنے دین وافعاق وکردارکوغیرسلمول کے افعلاق وکردارسے بچانے سیے بہت احتیاط کرنا چاہیے ،اوراسی طرح اسی مسلمان عورتوں سے مجی بجنا چاہیے جوآزاد ہوا تب سے پہاں عرمت و شرافت کا کوئی نمیال نہ کیا جاتا ہو۔

## ے ۔ امرد تعنی بے رشی لڑکوں کی طرف دیکھنے کے اداب:

امرد اس جوان کو کہتے میں جس کی داڑھی انھی تک نہ کئی ہولعیٰ وہ لڑ کاجودس سے پندرہ سال کے درمیب ان کمرکا ہو ۔

خريد و فروخست لين دين علاج تعليم وغيره نسروريات كيه ييه المرد كى طرف د كيمة ناجائز سبه بكين اگراس كى طرف

دیکیعنے کامقصدا*س کے من وجال سے لذت اندوزی ہوتو پر تر*ام ہے اس لیے کہ اس سے بذیات *مبروکتے* بیں جونفتے کا فربعيربن جائے ہيں۔

اس طرح کی نظر بازی کی حرمت کی دلیل الله تعالی کا فرمان مبارک ہے:

زور دیاہیے مینائیے۔۔ :

🔘 تعمس بن خرکوان فرماتے ہیں: مالداروں کے بچوں سے ساتھ زہیٹھواس لیے کدان کی سکیں کنواری کو کیول کی سسی موتی ہیں ا وربيغورتون سيربرا فتنه ہوتے ہیں.

 سفیان توری ایک مرتبه حامین داخل ہوئے، و ہاں ایک خوبسورت بچیمی آگیا تو انہوں نے فرمایا اس کوبیال سے لیماؤ اس کیے کہ مرعورت سے سانھ ایک شیطان ہوتا ہے اور بے دستی لڑ کے سے ساتھ سترہ شیطان مہوتے ہیں۔

 ایک صاحب امام احمد رحمد الله کے پاک آئے اور ان کے ساتھ ایک نوب ورت سالٹر کا بھی تھا، توا مام احمد نے ان صاحب سے پوچھا: تمہارے ساتھ یرکون ہے ؟ ان صاحب نے کہا : میرامجھانجاہیے، ترامام صاحب نے فرمایا: اس کو ودباره مهارے باس مے کرمنت آنا ور مزاس کواپینے ساتھ کے کرا دھراُ دھر محیرنا ، ناکہ جولوگ تمہیں اور اسے نہیں جاسنتے وہ تمهارسه اوبريكماني ندكميه في كك جائي .

ورسه در چربه بات برست بای بین برست به بین برست به بین که در به به مستخص کو به در کسیست و بیسیت و بیسیت و بیسیت اور حضرت سعیدین المسیب رحمه الله فرمات بین که دب تم کشخص کو به در کسیست و بیسیت و بیسیت ہوسئے دیمیھوتو اس پر برگمانی کرلو ۔

بلا ضرورت ببے رئی لؤکول کی طرف دیجھنے کی حرمت وممانعت کی حکمت یہ ہے تاکہ برائی ا در گناہ میں گرفتار ہونیکا راستہ بندا ورفساد کی بیخ کنی ہوجائے۔

پاکباز وتنقی مسلمان وه بسید بو بهیشدا بین دین واضلاق وشهریت کی مفاظرت کرسے اورخوب امتیاط سے تہمیت کے مواقع سے بیمارہے۔

## ط ۔ عورت کے ابنی مرد کی طرف دیکھنے کے آواب:

مسلمان عورت راستول میں چلتے ہوئے یا جائز قسم کے کھیل میں شغول یا کاروبار خرید و فروخت وغیرہ میں مصروف مردد ل و دیکی سکتی ہے ، اس سے جائز ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری وسلم میں مروی ہے کہ عیدسے روز اہل مبشہ سے ہے لوگ مسبحد سکے میدان میں نیزہ بازی کردسہے متھے جھنوداکرم صلی الٹرعلیہ وکم انہیں دیجھنے لگے اور حضرت عائشہ ونی التُرمُنها

آپ کے بیچھے کھڑسے ہوکر انہیں دیکھنے لگیں آپ کی اللّٰہ علیہ وہم نے حضریت عائشہ رشی اللّٰہ عنہا کو ال سے چھپایا ہوا تھا اور آپ اس وقت نک کھڑسے رسبے حبب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں مجر گیا.اور وہ خود وہاں سے مہٹ نے گئیں ،اور یہ سندسات ہجری کا واقعہ سہے۔

ری وه حدمین حسس میں یہ آیا ہے کہ تم دونول (ازواج مطہرات ان سلمہ ومیمونه مراد ہیں) ان سے پر ده کرلو اوراس بیں یہ الفا فربین کرکیا تم دونول نابینا ہو!کیا تم دونول ان کونہیں دیکھ رہی ہو! (لینی نابینا صحابی حضرت ابن ام ممتوم کو) تویہ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ وحضرت میں موجود تھیں اور اسی مجلس میں حضرت ابن اتم ممتوم ممبی آگئے تھے اس لیے ان کوان صحابی کوآ منے سامنے بیٹھے کر دیکھنے برتبنہ متھی .

(بناب مودودی معاصب اپنی محاب " بیل مکھتے ہیں کر بہال عورت سے مردی جانب دیکھتے اورمرد کے عورت کی جانب دیکھنے میں دونوں صفول کی نفسیاتی قصوصیات سے امتبارسے ایک وقتی سا فرق سپے اوروہ یہ کہ مردی طبیعت ہیں براکت واقدام مواکر اسبے بہائی بحریت وہ کی چیز کوپ ندگر اسبے توال کے مادہ ہوتا ہے ،اورورت کی طبیعت ہیں جاری وجہ سے رکا دہ اور مجاگئے کا مادہ ہوتا ہے ،اورورت بہنچنے کی پوری کوشش کرتا سبے بہائ عورت کی طبیعت ہیں جاری وجہ سے رکا دہ اور مجاگئے کا مادہ ہوتا ہے ،اورورت کی جب بہن اور کورت کی دولیاری سے مورت کی جہ بائی براکت ، بے حیائی واقدام کی آئی کیفیت بیدا ہوجائے کہ براسے ، اور نشاری علیہ واقدام کی آئی کیفیت بیدا ہوجائے کہ جس کی وجہ سے وہ نور بخودا بنی پہندیدہ وجوب بنیزی طرف آگے براسے ، اور نشاری علیہ السلام اللہ عورت کے امنی مردی بنہ والوں کا دیکھتے ہے سالہ ویکھتے ہے اور منع کر سنے میں وہ تشریف افتیار بنہیں کی بومر دکواجنی مورت کی طرف دیکھتے ہے سلمہ و کھتے ہوئے کہ کہ اسلام اللہ علیہ وہ مورت کے اسلام مورت کے اور کا ایک میں مائنہ مائنہ والوں کا دہ کھیا بالکل ممنوع نہیں ہے ،منوع وہ صورت ہے جب کہ مردوعوت میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ مورت ہے جب کہ مردوعوت میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ سے بی مردوعوت میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ مورت ہے جب کہ مردوعوت میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ سے جس سے میں مائنہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ مورت ہے جب کہ مردوعوت میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ عنہا موجوق میں تواہ ہوئی اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ عورت کی میں میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ می

علامہ ابن مجرعسقلانی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دریٹ عائشہ بعثی سب میں ان سے ال بعبشہ کی جانب دیکھتے گا نہرہ آئے ہے سے اس پراستدلال کیا گیا ہے کہ آبنبی عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے اجنبی مرد احنبی عورت کوئہ میں دیکھ سکتا، اور اسکی دلیل پیھی سبے کہ عوتیں مسجدا ور بازارا در سفر میں نقاب ڈال کرجانی ہیں تاکہ مرد ان کویۂ دکھیمیں سکین مردوں کو کیم جس کہ ہیں دیاگیا کہ وہ معبی اپنے چہرسے پرنقاب ڈالائریں تاکہ عورتمیں انہیں نہ دیکھ سکیس ، اس سے میں علوم ہوتا ہے کہ دونوں کے ایکسب

دوسرے ی طرف دیکھنے کا حکم مختلف ہے۔

اس سے امام غزال نے ہوازی دلیل لی ہے ، اور فرایا ہے کہ ہم یہ بہیں کہتے ہیں کہ مرد کا چہرہ عورت کے لیے بالک الیا ہی ہے جبیباکہ عورت کا چہرہ مرد سے لیے، اس لیے اگر فت نا کا نعوف ہو تو عورت کا مرد کی طرف د کی بینا عرام ہوگا ور زنہیں ، اس لیے کہ مرد ہمیشہ سے چہرہ کھلار سکھتے بیلے آئے ہیں ، اور عور ہیں نقاب ڈالتی آئی ہیں ، لئہذااگر دونوں کا حکم ایک ہی ہو آتو مردوں کو بھی نقاب اوٹر سطنے کا حکم ہوتا یا عور تول کو گھر سے باہر سکھنے سے بالکل ہی روک دیا جاتا ...

اس ترام تفیل کی اضاف مدیر ہے کہ عورت ایمنبی مرد کو دوشر طول سے ساتھ دیکھ مکتی ہے :

۲ - ایک می مجلس میں استے سامنے منہ درمنہ نہیں ہول ۔

# ى \_ چھوٹے بیچے کے توریم کی طرف دیکھنے کے آداب:

نقها مرکعتے ہیں کہ بیارسال سے کم عمر کا بچہ جائے اور بیٹے والی اس کا بھم عورت (ستر کے سکم ہیں) نہیں تعبر حبب جارسال سے زیادہ عمر کا ہوجائے تو اس کا مستور حبم آگے اور بیٹے والی شرمگاہ اور اس سے اطراف ہیں ۱۰۰۰ ورحب دہ بڑا ہوکر حریشہ وت کو پہنچ جائے تو اس کا مستر بالغ کے ستر کی طرح ہوگا جیباکہ اس کی تفصیل بیہا نے ذکر کی جانبی ہے۔ بچے کو بچین ہی میں بردے کا جتنازیا دہ عادی بنادیا جا سنا ہی اچھا ہوتا ہے۔

### ك يه صنرورت ومجبورى كے حالات جن بيں ديكھنا جائز ہے :

ہیں خارکیا جا چکا ہے کہ مروکو اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں چاہے وہ جندبات کو برانگیختہ ن<sup>کر</sup>ینے والی اور برصورت ہی کیول نہ ہمو، چاہیے شہوت کی نظرسے دیکھا جائے یا بغیر شہون کے ،

اس ليے كدالله تعالى كافروان مبارك عام بيار ارشاد بيد:

. آپ ايمان والوں سے که ويجيے کہ اپی نظرميني کھيں اور اپی شمرمگامہوں ک مفافحت کریں ۔

القُلُ لِلْمُؤْمِنِينِ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَادِهِمْ وَ يَغْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ». الار-...

اوراس لیے که نبی کریم صلی التّٰه علیه و لم کا فرمانِ مبارک: «(احدف بصرف ») این نگاه مثالوان سب کوشامل ہے.

ك العظم عوابن عابدين كى كماب روالممارج- اكاباب شروط العسلاة .

ہے اہم سم روایت کرتے میں کے حضور علیہ انصل ہ اور اسلام سے نامحرم پراچا کے انسانظر پڑجانے سے بارسے میں ہوجھا گیا تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرالاکہ: اپنی کے دکوا فورُ ان شبالو۔

کیکن اس میکھنے سے حرام بولے سے حکم سے ضرورت وجبوری سے چند حالات مشنی میں جو تر تیب سے ذیل میں فر کر کیے ید

ا شادی کی نیست سے دیکھنا: اس موضوع پراس سے بل "جس عورت کو بنیام نکاح دیاگیا ہواس کی طرف دیکھنے کے آواب "کے عنوان سے ذیلی میں مفصل کلام گزرچکا ہے.

ویکھنے کے آواب "کے عنوان سے دیکھنا: اجنبی عورت کے غیراراستہ دغیر مزین چہرے کی طرف تعلیم کے قصد سے اسس سٹرط سے دیکھنا جائز ہے کہ :

صور به المهاب و المسلم المرمي مووه الساعلم موجه شرويت في مسترمانا مره اوراس ميس دين ودنيا کی کاميانی مستمرزو. ● اوريد که ده علم عورت کے خصوصی وائر سے سے تعلق نړومبسيا که عورت کو بيمار کی خدمت کے اصول اورزجي بچه م ف کي تعلم ساد

اس کے جہرے کی طرف دیکھنے میں فتنہ کا ڈرنہ ہو۔

تعلیم دینے کے لیے نہائی وضلوت کاموقعہ نہا اہو۔

مردول کی مگرتعلیم دینے والی مورتمیں میسرنه ہول.

بلاست بداسلام نے جب ال قیود کومقررکیا ہے تواس نے یہ چاہا ہے کہ ایک پاک مداف معاشرہ کو وجو دیجنے جس میں شکوک وشبهانت اور تهم تول کاکوئی وجود مذہوناگالاکی پاکباز وباعضمنت رسبے، اور کوئی گنا مبگار ہاتھ اس تک نہینچ سکے کوئی فائن آنکھ اس کون دیکھ سکے ،اورالٹد برتر و مزرگ نے بالک سے فرایا ہے :

﴿ ذَٰلِكَ أَذَنَى ۚ أَنْ يَغُرُفُنَ فَلَا يُؤُذُينَ م ﴾. اس سے دو جلد بہوان ل جایا کری گا در اسس ہے، جیر

الاحزاب - ٥٩ ستايا ذبا شيركا -

💬 علاج كي غرض سيد ديكيصا : طبيب ومعالج صرورت پڙسنه براجنبي عورت سے اس مقام كود يكيد سكتا ہے جس كاعلاج كرد بايد اس ليدكدامام سلم حضرت المسلم وفنى الله عنها سدروايت كرية في كدانهول في رسول الند سلى التعليه ولم سے بچھنے لگوانے كى اجازت طلب كى توننى كريم ملى التعليه ولم في ابوطيب كو كيفينے لگانے كا حكم ديا. طبیب سے لیے درج ذالی شروط سے ساتعد عورت کاعلاج جائز ہے:

 طبیب نیک و دیندارشرلف آدمی اورصا حب علم وقن بود ک فتنده درخطوست بچا وکا هربیته به سید کرمورت مورت بی سیدتعلیم مانسس کرست ورند بیسورت دیگرکس نکسی موقع پرانسان مچسل جا آسیدا در حوامکاری کامترنک بوجه آسید جس کی مثالیس وقتاً فوقناً ساست آتی رہتی ہیں بھربیس اگرتعلیم والی سلم میسرز ہوتو مرد پر دست سے پیجھے

رو كرتعليم دے امنى عورت سے سال بول اس سے ساتھ اسھنا بيٹ اس ك طرف د كيف اقعقام منوع ہے .

لبیب عورت سے میم سے اتنے ہی جصے کو کھوسلے جتنے جصے سے کھولنے کی منرورت ہو۔

🕀 بشرطيكه اسس طبيب كے فائم مقام كوئى اس فن كى مامېر طبيبه موجود نه بو، ورندم دكو د كها ما درست نهير.

🕜 علاج اس عورت سے محرم باشوسر بائس ک والدہ یابہن یا پرٹوکسسن وغیرہ کسی ذمہ دارکی موجودگی ہیں ہو۔

معالیج کا فرنه جمو الایه کرمسلمان طبیب می ناسطے .

للہٰدا جب بیرتمام شروط پائی جائیں گی توالیسی صورت میں طبیب سے بیے یہ جائز ہوجائے گاکہ وہ می جنبی عورت کے جسم سیمسسی جنزے رہے یا سے معیوسنے ،اس لیے کہ دینِ اسلام ایک ایسادین ہے جولوگول کومشفتت ورہیٹ انی ہے بجا آ ہے اور آسانی وسہولت پیدا کر ناہداوریدا علان کر ناہد:

اوراس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کا .

(( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِيْنِ مِنْ حَمَاجٍ)) الجدر،

((مُيرِيدُ اللَّهُ بِكُنْمُ الْمِيسَدَ وَلاَ مُيرِنْدُ بِكُمُ الْعُرْسَ) البقرو-هذا اللَّهُ مَهِ آسان بِابتا بدادرتم بردشواري بهبس جابتا.

🕜 شہا دست یا قانونی فیصلہ کے لیے دیکھنا : قاننی یاگواہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اجنبی عورت کے جہرے ادر بإنتصول كودسي<u>ه هياب فتتنه كا قررتم مي بهواس ليه ك</u>راس دي<u>ه هنه مين حق كاا</u>نبات اورظلم كودُوركرنام عنمر بير البيي عالت میں صرف اس میسے دیکھنے کی اجازت وی گئی ہے کہ نقا ب اوڑ مصنے والی عورت کو بغیر نقاب مبٹوائے قاصنی اور گواہ شناخت نہیں کرسکتا،اس لیے شناخت سے واسطے عورت سے لیے ذراسی دیر سے لیے چہرے کا کھولنا جائز سیے تاکہ اس کی نعین ہوجائے اوری نشم کا خلط ملط ہونے اور معاشرہ میں کسی کے حق کے ضائع ہونے کا ڈِرینرسپے۔

اس کی بنیا دی و مبریه سیهے که اسلام ایک حقیقی و واقعی ا ور زنده مذمبب <u>سب</u>ے جولوگو*ل کی صنروریات کا خی*ال رکھتا ہے اوران سے حقوق کی حفاظت کرماہیے:

ا درا لٹہ سے بہترکون سے حکم کرنے والا بھیں کرنے والول سيمه واسطه.

((وَمَنُ أَخْسَنُ مِعْنَ اللَّهِ حُكُمًّا لِسَقَوْمِ

اس مقام پرمیں ایک یاد محار تاریخی قصد تقل کرنا بیا ہتا ہول تاکہ حمیست وغیریت سیحضے والے مردیہ جان لیں کہ ہماہے آبار واجدا دا ورسلف مالحین نتواه شرعًا بهر محدولیا جائز بهی بروته بمهی دوسرول کے سامنے عورت کا جہر و کھو لینے سے كتيخ متنفرة أزرده فاطربه وأكرست تخصه

تىسىرى دىدى بىرى دى دورا ہوازسىمة قاننى موسى بن اسحاق ئوگوں كے مقدمات ہيں غور كرسنے بىلىغى . دعوى بيش كرينے والولِ میں ایک عورت بھی تھی جواپنے شوہر رہانچ سودینا رہر کا مطالب۔ کرر ہی تھی بہین شوہر سے ان کا رکیا کہ اس کا میرے ذھے کو ٹی متی نہیں ہے۔ قاضی نے مرد سے کہا : گواہ بیش کرو، اس نے کہا : میں گواہ لایا ہوں ۔ توان گوا ہول میں سے ایک سے قامنی نے کہاکہ اس شخص کی بیوی کی طرف دیکے لوٹاکہ اپنی گوا ہی دستے وقت تم اس کی طرف اشارہ کر<sup>س</sup>کو بیٹانچہ گوا ہ

کھٹرا ہوا اوراس عورت سے کہا، کھٹری ہوماؤ، تواس سے شوم ہے کہا :اس عورت سے ٹم کیا چاہتے ہو؟ یع شخصو کردیتال کا کیا ہے اس نے مدین سے مثل میں میں ہے کہا :اس عورت سے ٹم کیا چاہتے ہو؟

استخف کو مبلایاگیاکدگواہ سے لیے بی ضروری ہے کہ تمہاری بیوی کو پہچا سننے سے لیے اس سے چہرے کو بلانقا ہے۔ دیکی ہے اس کی بیوی گواہوں کو اپنا چہرہ دکھ لائے ۔ دیکی ہے اس کی بیوی گواہوں کو اپنا چہرہ دکھ لائے ۔ دیکی ہے اس کی بیوی گواہوں کو اپنا چہرہ دکھ لائے ۔ بیانچہ اس کے بیانی ہوں کہ میر ہے ۔ بیانی ما وہ بہرلازم ہے جنانچہ اس کے دور میری بیوی کا وہ مہرلازم ہے حب کا وہ دعوٰی کررہی ہے ، اور یہ اینا چہرہ ننگانہیں کرسے گی ۔

اس کی بیوی نے جب یہ آواز سنی تو اس کویہ بات بہت برای معلوم ہوئی کداس کا شوہراس سے چہرے کو گواہوں کے سامنے نہیں کھلوانا چاہتا، اور وہ اسے دوسرول کی زگاہ سے مفوظ رکھنا چاہتا۔ ہوہ یہ توہوی نے بندا تدازسے قاصنی نما سے کہا : قاصنی صاحب میں آب کو گواہ بناتی ہول کہ میں نے اپنایہ مہر شوہر کو بہر کر دیا ہے ، اور دنیا و آخرت دونوں میں انہسیں اس سے کہا : قاصنی صاحب نے اپنے اردگر دیدی نے اول سے مخاطب ہوکر کہا کہ اس واقعہ کو مکام افلاق سے رحبے ہیں درج کرلو۔

اس سے تربیت کرنے والوں کوچا ہیے کہ و کیھنے کے بارے میں اسلام کے آواب بڑل کریں چاہے وہ آواب محادم و
رشتہ وارول کی طرف و کیمھنے سے سلسلہ میں ہول یا منگیتر کی طرف و کیمھنے کے سلسلے میں ، یا شوہر کے بیوی کی طرف یا مرد کے
اجنبی عورت کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول ، یا مرد کے مرد کی طرف و کیمھنے کے اواب ہول اولئے کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول ایا فرعورت سے مسلمان عورت کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول ایا فرعورت کے ابنی مرد کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول ، یا بیرے کی مستور میں کی طرف و کیمھنے سے آواب ہول اولئے ورب کے اولئی مرد کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول اولئے میں اولئی مرد کی طرف و کیمھنے سے اولئی مرد کی طرف و کیمھنے کے آواب ہول ، یا بیرے کی مستور میں کی طرف و کیمھنے سے میں ہول ، یا علاج معالج کی غوض سے و کیمھنے یا فیصلہ کرنے وگوا ہی و بینے کے لیے د کیمھنے سے ادا و سے سے د کیمھنے کے سلسلہ کے آواب ہول .

دیکی سند سے سلسلہ سے یہ تمام آ داب ایسے ہیں کہ والدین . ما وَل اور مربیوں سب کو اپنے بجول سے لیے اس سلسلہ میں ملی نموز پریٹ کرنا چاہیئے ، اور خوب عمدگی سے ان کوان کی تعلیم و تربیت وینا چاہیئے ، بشرطیکہ وہ انپینے بجول کے لیے عمدہ اخلاق اور ممثنا زاسل می شخصیت اور شاندار معاشر تی کردار اور عالی شان اسلامی تربیت سے خوا ہال بول ، اگروہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ان سے اعمال کا پورا پورا پورا پرا برا ہم ان مول کریں گے تو اللہ تعالی ان سے اعمال کا پورا پورا برا برا ہم میں نہیں کریں گے ۔ اولان اس روز اللہ تعالی ان سے اعمال کا پورا پر کسی قسم کی کمی نہیں کریں گئے ۔



## ۳ - بیجے کو جنسی جذبات انجھارنے والی جیزوں سے دُوررکھنا:

مرنی پراسلام نے جوبڑی ذمہ داریاں مائدگی ہیں ان ہمی سے ایک پیچی ہے کہ وہ ا پہنے بچھے کوان تمام جیم ول سے دُور رکھے جو اس کے خبر وال سے دُور رکھے جو اس کے خبری وزیاجا ہیں اور اخلاق کوخراب کریں ، یہ کام اس وقت تنہ وع کر دینا چا ہیے حبب ہجہ بالغ ہونے کی عمر کے قریب بہنچ جا ہے ، اور یہ زمانہ دس سال کی عمر سے بالغ ہونے تک کا زمانہ سہے ۔

علاد تربیت واخلاق اس بات بزشفق بین که بلوغ کے قریب قریب کازماندانسانی زندگی کاخطرناک ترین دوربوتا ہے۔ اس لیے اگر مربی پیسم میسلے کہ اسے بیچے کی س طرح تربیت کرنا ہے ؟ اور اسے فسا دوبرائی کی دلدل اور آزاد وخواب ماحول کی نجاست سے سی طرح دور کھنا ہے ؟ اور اسے شاندار تربیت کس طرح دینا ہے ، تو بھیرعام طور سے بچربہرین باخلاق اور شاندار سیریت وکردار اور شانداراس لامی تربیت کانمون بنتا ہے۔

اسلام نے میر پرکستوں اور مربیوں کو بچوں کو جذبات بھڑکا نے اور شہوا نی نحیالات امھار نے والی تبیزوں سے مررکے خط کا جو محم دیا ہے۔ اس بردرم ذیل آیات ولالن کرتی ہیں، اللہ تعالی سورۂ نور میں ارشا د فرماتے ہیں :

اور اپنے دو پہنے اپنے سینوں پر ڈاسے راکری، اورانی زینت ظاہر نہ ہونے دیں مگر ہاں اپنے شوہر مجالار اپنے ہاپ پر اپنے شوہر کے ہاپ پر اور اپنے بیٹوں پر .... اور ان کوکوں پر جو اہمی کا سے مورتوں کی بردہ کی بات سے

اَبًا بِهِنَ أَوْ اَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَا بِهِنَ اَنْ اَبْنَا بِهِنَّ .... آوِالقِطفُيلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَنْظَهَرُوا عَلَىٰ عَوْلِتِ النِّسَاءِ »-

(( وَلْيَضْدِنْنَ بِغُمُرِهِينَ عَلَاجُيُوْ بِهِنَّ مَوَلَا

يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

دا قف نہیں ہونے ہیں۔ مریق سے سے دریاں

قرآن کریم کی ان نص سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جب جھوٹا ہوا ورغورتوں کے حالات و بیٹ بیرہ اعضارا وران کے محرک جذبات ہونے سے بیخر بوتوا بیسے زمانے میں بچھے سے عورتوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہیں جب وہ باین جب وہ بایغ ہونے سے قریب ہوجائے یا اس عمر سے قریب ہوئی فی نوسال کی عمر کے لیدکا زمانہ تو مجراس زمانے میں ال کوعور توں سے باس جانے کا موقع نہیں دینا چاہیئے۔ اس لیے کہ اس عمریس وہ بوصورت و نحوب صورت میں فرق کرسکتا ہے ،ادراس عمریس اگروہ کوئی شہورت انگیز منظر دیکھے لیے تواس سے دل میں شہوانی خیالات گروش کر سے ہیں۔

علامها بن كشير آنيت :

ا وران لوگوں پر جواہمی عور توں کی بر دو کی بات سے۔ ۔

لا آوِالقِطفُيلِ الَّذِينِيَ لَمُرَيَّظُهُمُ وَالْ عَلَى عَوْرُكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُو

واقف نہیں ہونے ہیں۔

سے ذیل میں <u>نکھتے</u> ہیں ، بعنی وہ بیچے جونوعمری کی وجہ سے عور تول سے نشیب و فراز اور داخلی حالات سے واقف یہ ہول ،

عورتول کی مرلی آوازا ورچلنے میں لہرانے ونزائرے ورمرکات دسکنات کورتیجیتے ہوں، لہٰذا اگر بچھوٹا ہوا وران ہیزوں کون سمحقا ہوتو اس کے عورتوں سے پاس جائے آنے میں کوئی مرج نہیں ہے، لیکن اگروہ قربہب البلوغ ہو، یا اس عرسے نزدیک بہنچ گیا ہے کہ وہ ان چیزول کوسیجھنے بوجھنے لگ گیا ہے، اور خوبصورت و بھورت میں فرق کرسکتا ہے تو بھراس کوعور تول سے پاک آنے جلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ، چنا نچر بجاری وکم مینی کرم صلی التّدعلیہ ولم کا فرمانِ مبارک موجود ہے:

تم عورتوں کے پاکس آنے جانے سے بحو برون کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتلائے کہ دیود کا کیا تکم ہے آپ نے فرمایاکہ

وه ترموست (ک طرح) ہے۔

حاكم اورابوداؤونبى كرميم على الته عليه ولم سهروايت كرية بين كرآب في ارشاد فرمايا ؛

(اإياكسم والمدنمول علحي النساء)

قيل، يارسول الله أفسرأ بيت الحدو؟ ((قبال:

((صرواأولادكم بالصلاة وهم أبنار سبع تهارس بيط سات سال كه برجائي توانيس نماز كالم

سندین ، واضرب وهم علیدها وهم اُبناء عنشر. وفرقوا بینهم فی المضاجع ))، بسترے یک علیم وکردور

اس نص سے بیتیج نکاتی ہے کہ والدین شرعاً اس سے مامور ہیں کہ بیچے ہوب دس سال کے ہوجائیں توان کے بسترے اور بجھونے الگ الگ الگ الک الیان ہوکہ وہ بلوغ کی عمر سے قریب بہنچ گئے ہوں اور ایک بجھونے میں ایک ساتھ لیٹنے کی وجہسے وہ نمیندیا بیداری کی مالت ہیں ایک ووسرے سے ستور جھے کو دکھے لیس جس سے ال سے نبی جذبات محط کیں باان کے افعان فی مواب ہول ۔

یہ اس بات کی طعی دلی ہے کہ اسلام سمر پرستول کو پیمکم دیما ہے کہ وہ بیھے کوشہوا نی جذبات اورجنسی خیالا سند تھے گڑکا نے والے محرکات سے بیجانے سے لیے متبت اور احتیاطی تدابیراختیار کریں ، تاکہ بیجہ نیک صالح برٹسھے پلیےا وراحی تربیت اورعمدہ اخلاق کا حامل ہو۔

الم منجاری روایت کرتے بیں کنبی کریم لی الله علیہ ولم نے دس ذی الجہ کوحفرت فضل بن عباس ضی اللہ عنہا کوسواری پراپنے بیجھے بٹھا یا ہواتھا، اس وقت مضرت فضل بالغ ہونے سے قریب قریب عمر کو پہنچ سے مضرت فضل خشع قبیلہ سے تعلق رکھنے والی ایک اس عورت کی جانب و کھھنے لگے جونبی کریم ملی الله علیہ ولم سے دینی امور سے بارسے ہیں پوچھ رہی تعلق رکھنے والی ایک اس عورت کی جانب و کھھنے سے دوری ہوری کریم کران کا چہرو اس عورت کی طرف سے دوری سری طرف میں روایہ دری المون سے دوری سری طرف میں روایہ کی طرف سے دوری سری طرف میں روایہ کی میں دیا ۔

ر به باری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے نبی کریم کی اللہ علیہ ولم سے عرض کیا کہ آپ نے اسپنے تِبازاد بھائی کی گردن دومسری طرف موڑ دی ۽ تونبی کریم کی اللہ علیہ ولم سنے ارشا د فرایا : یں سف ایک نوجوان نرشکے اورلڑکی کو دائیں دومرسے کی طرف دیکیعتے بہوسئے) دیکھا توجیعے ان دونوں پرفتنہ ((رأيت شاباً وشابةً ونسلم آمن عليهما الفتنية »

يس برسن كاور موا.

مفرت ففل کے چہرے کواس عورت کی طرف دیجھنے سے روکنے کے لیے دوسری طرف بھیرنے کے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے اس فعل اور آپ سمے اس فرمان سے کہ مجھے ان دونوں کے فیتنے کا ڈر ہوا۔ اس سے یہ تیجہ ارکاتا ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم قریب البلوغ نہیے اور بالغ نوموان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے تھے ، اور آپ اس سے اخلاق کی اصلاح اور خبسی قورت سے کنٹرول میں رکھنے کا اہمام فرماتے تھے تاکہ وہ آزمائشس وفقہ میں گرفیار نہ ہوجائے اور نسا د وگناہ کے گرفیہ ہے میں زگر جائے۔

معاشره کی اصلاح اور بیجے کی تربیت اور قوم کی کمی کی اصلاح کے سلسانہ میں نبی کریم ہی التّہ علیہ وسلم کی یہ نہایت شاندار تربیت ور منہائی ہے۔ اور نبی کریم سلی التّہ علیہ ولم سے اصلاحی مواقف اور تربیتی انداز کی اس طرح کی بیے سٹ سار مثالیں ملتی ہیں ۔

اہمی ہم نے جواحا دین وآبات ذکر کی ہیں ان کاخلاصہ یہ ہے کہ مربی سے لیے اپنے نیکے کو جذبات ابحار نے اور بنسسی خواہ شات سے مجوز کا نے والی چیزوں سے وُ ور رکھ نا بہت صفر دری سیے تاکہ وہ بے جیائی سے جال ہیں نہ پیھنے ۔ اور گندگ کے گوھول میں گرکر آزادی و برکرواری کی زندگی ندگزار ہے ، بیکے کوئنسی جذبات سے بھڑکا نے والی چیزوں سے بچانے اور ا ن سے دُور رکھنے کے تعلید میں مربی کی ذمہ داری دوباتوں میں منحصر ہے ؛

۱۔ داخلی گرانی کی ذمہ داری ۔

م ۔ نمارمی نگرانی کی مسئولیت۔

# داخلی طور برنگرانی:

مرنی کوچاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو پیمے ہیں تنبی مندبات کو تھبڑ کا نے اور اس ہوش کو ابھار نے کا ذراعیہ ہیں ان سے روکنے کے لیے اسلام سے قواعد وضوابط کی یابن دی کریسے ،

ج بچہ جب شعور کی ممرکوبینی جائے توراحت وآرام اورسونے کے اوقات میں پیے کا گھروالوں سے پاس جانا : مثلاث کی نمازے کی افراد سے پہلے ، اور وہ ہر سے وقت ، اور عثار سے بعد الما اجازت واض نہ ہونا پوا ہیئے ، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں بجرکسی نظر کو دیکھے کر محبوث کے سکتا ہے اس لیے بچہ جب اچا تک اہینے مال باب کو شنگے برن اور غیر مناسب حالات میں دیکھے گا تو نظام ہے اس سے اس مے نبی جذبات میں دیکھے گا تو نظام ہے اس سے اس مے نبی جذبات میں ہول گے ۔

لہٰذا مبیباکہ ہم پہلے تبلا چکے ہیں مرب ہ نراب ہے کہ وہ پیچے کو ان اوقات وغیرہ میں والدین کے کمرے میں جانے سے پیلے اجازت طلب کرنے کے آواب سکھائے۔

- ا نوسال کی عمر کے بعد حوکہ نیکھے سے بنوغ سے قریب قریب کی عمر ہوتی ہے اس میں اجنبی خوب ورت عورت سے پاس عبانے سے درکنا چاہئے اس میں جنبی جذبات بھر میں کتے ہیں ۔ سے روکنا چاہیئے اس سے بھی جنسی جذبات بھر میں کتے ہیں ۔
- اس کیے مبیاکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے مرنی کوچاہیئے کہ دہ قریب البلوغ بیے کواجنبی عورتوں کے پاسسے مان کیا ہے جاسس
- وس سال یا اس سے داند عمر ہونے پر پہنے کو اپنی بہن یا بھا بیول سے ساتھ ایک بستر پر سونے نہیں وینا چا بینے ہوکہ نبی ویزات مجد کا سے کا ساتھ ایک بستر کے ساتھ ایک بستر کے ساتھ ایک بستان کے ایک بی لیاف میں سوئیں ۔

لهٰذا مربی کو بحیول کے سے سعر الگ الگ کردینا چاہئے جیسا کہ اس سے قبل ذکر کیا جا چاہے۔

- بچہ جسب شعور کی عمر پالے یا اس سے زیادہ عمر کا ہوجائے تواس کا عورت کے سنور سنم سے کسی کھلے ہوئے ہیئے کوغور سے دیجہ جسب شعور کی عمر پالے یا اس سے زیادہ عمر کا ہوجائے ہوئے ہے کہ ہے کہ ہے کو شروع ہی سے دیجھنے کے آ دا ب بھی سکھائے ہیں۔
   جسیا کہ اس سے قبل ہیان ہو چکا ہے۔
- کو گھریں ٹیلی ویزن وغیرہ میں ،اوراس سے علاوہ ڈرامول وغیرہ مخرب اخلاق چیزوں سے دیجھنے کا موقعہ فراہم کرنا بنو بچے کے منسی جذبات کوشتعل کر دیتا ہے۔ لہٰذا جسیا کہ ہم بیلے تبلا پیکے ہیں مربی کا یہ ہی فرلینہ ہے کہ وہ گھریں ٹل ویزن ن تنے دے ،اس لیے کہ اس کا وجود اضلاق وکر دار سے لیے سب سے بڑا خطیرہ ہے۔
- و بیجے کواس بات کی مکمل آزادی وے دیناکہ وہ جوجائے کرے جتنی ننگی ننگی تعیا ویرا وفوش رسا ہے اور عشقیہ نا دل ار محکم جنہ بات کی مکمل آزادی وے دیناکہ وہ جوجائے ہے کہ جنہ بات کی سے میں بید بات کیسٹ وغیرو رکھنا چاہیے رکھے اور اس سے می بید سے جنہ کے جنہ بات میں اشتعال و بیوش بیدا ہو اس کے تابول وٹین جنہ بندی بند بات میں اشتعال و بیوش بیدا ہو آبول میں لیے مرنی کو جا ہنے کہ بیکے کی بوری نگرانی کرسے اور اس کی گنا ہوں وٹین کی جانبی ہوئے بیٹر اللہ کی اور اس کی گنا ہوں وٹین کر میں اندان میں کوئی مخرب انداق و کرواد کا اندازہ رہے ،اوراگراس سے سامان میں کوئی مخرب انداق و خلاج پر بلے تواس کی اصلاح کرسکے ۔
- ج بہر جب بوخ کے قریب ہوتواس کواس بات کاموقد فراہم کرناکہ وہ اپنی عزیز ویشتہ وارایوکہوں یا پڑوسنول سے دوستی کرتا بھر سے اور دلیل یہ دی جانے کہ ان کے ساتھ بڑھتا اور تیاری کرتا ہے۔ یہ جن جذبات کے بھڑکا نے کا بسہ ذلیع ہے۔ اس سے مرفی کو پہائینے کہ اپنے کو اپنے کو اپنے کو اپنے کو ایوک کے لیے یہ موقع کبھی فراہم مزہونے وے کہ وہ لوکوں یا اوک یول ستہ تن ہا ہا کہ سے اس کے علاوہ اور بھی کئی جیزی بایں بو دہنی ہذبات کر سے اس کے علاوہ اور بھی کئی جیزی بایں بو دہنی ہذبات کے مشتعل کرنے اور بھی کئی وہندی ہذبات کے اور اسس کی آزادی و سے حیاتی اور اخلاق کا ذراجہ بنی ہیں۔

اس لیے مرنی کوچا ہیے کہ اپنی عمدہ تربیت اوراجھی رمنہائی ا در تکمت سے ذرائیہ بیچے کوال تمام چیزول سے دُور رکھے ،اور بیچے کی انجی تربیت اور اصلاح کے لیے تمام اچھے طریقول کو ہروئے کارلائے ۔

## بيروني وخارجي د مکيمه مجال:

دائل دکیھ بھال کی اہمیت کی طرح خارجی د مکیھ مجال بھی کم اہم نہیں ہے ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ پیجے کے اخلاق خراب کرنے کے بے شمار وسائل ہیں ،لہٰ لا اے محترم مربی اگر میں آپ سے سامنے ایسے خطرناک ذرائع ووسائل بین کردول جو پیچے کے منبی جذبات کو مرائلیختہ کرتے اور ان کی شہوت کو امہاریت ہیں تواس میں کوئی مصالحة معلوم نہیں ہوتا تاکہ آپ کو بھی ان تمام مخرب اخلاق چیزول اور مہلک بیماریوں کی پوری معلومات رہیں :

## سینما ،تھیٹر اور ڈرامول کی بُرائیاں وفساد ،

اس کیے کہ ان میں جنبی مبذبات کو برانگیختہ کرنے اور شہوت کو ابھارنے والی چیزی بیش کی جاتی ہیں اور بیے جیائی وآزادی سے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔

نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سینما وتھیٹر آزا دی وسے حیائی کا دسیلہ اور سے باکی واخلاق باختگی کامرکز بن گئے ہیں ، بلک گندی ذہنیت اور حسیس وہیت اضلاق رکھنے والے پہودی اور ایسے سلمان جواسلام اور مسلمان ہونے کا جھوٹا دعوٰی کرتے ہیں ان سے پہال سینما وتھیٹر کے ذرلعہ خبس و آبروکی تجادیت مال سمانے اور ایک دوسرے سے سبقت بے جانے کا ایک غلیم دروازہ بن گئے ہیں۔

### عورتول کے شمناک لباس کا فتنہ:

اس لیے کہ پیرُ بیاں و شرمناک لباس قریب البلوغ لوگول اور جوانوں کی نظرابنی طرف مبذول کرتے ہیں ، جنانچہ ان بازاری قسم کی فتنہ سامانیوں اور ان عربیاں لباسوں کو دیکھے کر بیلوگ ایسے استقلال وسمجے کو کھو بیٹھے ہیں بمجریہ لوگ جسم کو عرباں کرے سامنے آنے والی ان خوبصورت عور توں کا اپنی نگا ہوں سے تعاقب کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جہ جا ئیکہ وہ ان جذبات کا مقابلہ کریں جوان کے خیالات وافکاریں اس سے بی آگے کے پیدا ہوتے ہیں ۔

بتلائیے کہ قریب البلوغ لڑکا یا نوجوان آدمی فتنول اور مفاسد کے اس زبر دست رہلے کے سامنے کیا کرے ؟ واقعی اس سے اعصاب میں کھچا ؤاور افلاق میں فسا دیپیا ہوتا ہے۔ اور بیجیپ نرجدوجہدا ورمفید کامول سے روک دہتی ہے۔

ان باسول کاموجدکون ہیے ؟

یہ تاجروں کی ایکسٹھی تھرجماعمت ہے جن کی اکٹریت ان بہودیوں پرٹٹمل ہے ہویہ چاہتے ہیں کہ سرطرف انتشار تھیلے' اور معاشرے اور قوموں میں سے عمدہ اضلاق وضوا ہو کی بینے کئی کر دی جائے، تاکہ ان سے قوی صفعمل ہوجا بین اوران پرغلباد ان کی باگ ڈور کا مالک بننا آسان ہوجائے ۔

ان توگول کے مقائد ہم سے بانکل مختلف ہیں اور ان سے اخلاق وعادات ہم سے بانکل مجالمیں ۔

نفسیاتی طوربردوسرول کی پیروی اورا حسائی کهتری اوراندهی تقلیدسے مرض بی گرفتار بوناایسے اسباب بی بوبها ہے۔ مکس کی ناسجھ اورغیر پختہ عقل کی عورتوں کواس بات پر آمادہ کرستے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات وجذبات کی روہی بہ کران رسواکن بیاسول کواستعال کریں جن کامقصد فتنہ انگیزی اور دوسرول سے جذبات کواہجار نااور شتعل کرنا ہے۔

میری سمجھی نہیں آناکہ سلمان عورت کی سائرے گیا۔ ندکرتی ہے کہ اس بربودارگندے رہیے ہیں بہہ جائے جواس سے
اس کی خصوصیات واصلیت کوچین ہے ،اور ترقی ، تہذیب وتمدن کے نام سے اسے ایک برنما دم کر دہ شکل میں بیش کرے خطرے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لباس کے نیشن کے اسی رسلے کی کوئی انتہا اور صدنہ میں ہے ، جلہ اس کا بسکہ ہرنے لباس کی طرف متوجہ کر دیا ہے جوجا ذرب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذرب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذرب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذرب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کرنے والا ہو۔

گباس کی منتف اصناف واقسام نے فتنہ سامانی اور دوسرول سے مبذبات برانگیختہ کرنے کے مختف انداز بیدائی نے برانگیختہ کرنے کے مختف انداز بیدائی نے بیل براتفنن اختیار کرلیا ہے۔ اور اس دوٹر نے کوئی بھی وکسید نہیں جپوڑا ہرطر بھتے اور انداز کو اپنایا خواہ وہ کتنا ہی رسواکن اور شرمناک کیول نہو، اور جا ہے وہ انسان کو حیوال سے بھی کم فیمت کا سامان کیول نہنا دیے۔

اس زمانے کی عورت ہراس چیز سے سامنے گردن جیکا دینی اور فرمانبروار ہوجاتی ہے جسے ان کو کھلونا بنانے والے ان کے ہتے ہیں، اورعور توں سے زمین میں یہ بات بیٹے گئی ہے کہ ان عالمی نباسو اور بوشاکوں سے دور رہا ان کیسلے ترقی سے محروم ہوجانے اور ترقی اور آسے بڑھنے سے بیٹے رہ جانے کا سبب ہے حبیا کہ لوگ عام طور سے ہتے ہیں .
اور اگر بورب اور امر کیے کی عورت نباس کے اس مہلک و تیز و تندسیلاب سے ساتھ بہنے میں کوئی حرج محموس نہیں کرتی تو کم از کم مسلمان عورت کو تو ہیے کہ اس وبار میں کھنی عظیم اور کتنی بڑی تباہی ہے۔

اس کو لیمکوش کرنا چاہئےکہ اس کی وجہ سے غیر شازی شدہ لوگول بٹی اضطراب وسے جینی پیدا ہونی ہے جوان کو جنسی انتشار وآ دارگی کی طرف ہے جاتی ہے۔ اس کو سیمجٹنا چاہئے کہ اس کی خرابی یہ سپے کہ بیسٹن تعبف جا ہل غرب عورتوں کو چوری چھپے زنا پرمجبورکر دیتا ہے۔ تاکہ وہ مال وروبیر پیسہ عاصل کرسے ان سین وجیل لباسوں کومپن کرخوں بعورت سے خوں بور

ا در گئن وجال کابگرین کردوسروں سے سلسنے جائیں ۔

اک کو ان لباسول میں یہ خرا نی مجھ لینا چا ہیئے کہ مہت سے شوہروں اور بیویوں میں اس لیے لڑائی محبگڑ سے اور افتلاق پہا نہو ہے جی کۂورت نئے سے نئے فیشن سے لباس کو پین کراہے اس شوق کی سکین کرنا چا ہتی ہے۔

مسلمان عورت ہے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی آداب، اضلاق اور قانونِ شریبت کی دود بیس رہے اور معاشرہ کی درسگی واطمینان وسکون کا خیال رکھے، اور وہ حشمت ووقار سے مظاہرا وربر دہ ونقاب اوراسلام لباسس کے استعال سے ذریعہ قریب اب ہوغ لوکول اورغیر شادی شدہ نو جوانوں بردھ کھائے ورز شرغال س کواسلام کے اصواول سے منحرف اور فسوق وعصیان کی وا دلوں ہیں بھیکنے والا اور نوام شات اور کم وی اور گمرا ہی سے دام میں گرفتار قرار دیا جائے گا۔

اورکسی مُوک یا مؤمند کے سلیے یہ درست نہیں کہ جب التدادر اس کا رسول کسی امرکا حکم وسے دیں تو بھیران کو اینے ۱۱س) امریس کوئی انتیار باتی رہ بائے۔ ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَصَى اللهُ
 وَرَسُولُةً اَمُرًا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِنبَرَةُ فَصِنَ الحِرهِمُ )).
 الاتزاب-٢٩

# ٣ گُعلم گُھلا وربویث بیرہ قحبہ نمانوں کافیاد؛

اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن میں شرافت، غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں پانی ُجاتی، اور اُسِی عورتیں جمع ہوتی ہیں جن کے دل میں حیاد، پاکدامنی اور عزت وکرامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ یہ سب سے سب گناہوں سے ان جالول میں اس لیے جمع ہوتے ہیں کا کہ ابا جیت و آزادی سے میدان میں نست ودنا ، ن و کمینہ پن ہی خنز مروشود کی طرح بینی ۔ بن جائیں، اور خنس و شہوت سے بچسٹ میں حیوانول کی طرح بینتی کسکیں .

یکمیناین ،آزادی وسبے را ہ روی اور خرابی سے میان میں ، یہ سے حیاتی اور زنا کے اوسے ہیں جن میں ہروقت لذت پسندا ورحبمانی کیف سے شوقین اور آوارگ و آزادی سے دلدادہ آتے جاتے سینے ہیں ہ

برایک این متعدی بیماری بیمے جومغرنی تہزیب کی اندھی تقلید کی وجہ ہے ہم کونھی لگ گئی ہے ، یاہم نے اسس مغربی تہذیب تہذیب سے صرف ظاہر کو د کمیصا اور باطن پرفورنہ ہیں کیا اس لیے اس مرض میں ہم بھی گرفتار مہوسکتے ہیں جس کامطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کولغویات میں بربا و اور زندگی سے قیمتی مسرما ہیے کوشا نئع کررہ ہے ہیں۔

ورمذ بهراس کاکیامطلب به که ایک آئمق انسان آینا وقت اور مال عور تول کے نظارے اور گنا ہ کے کمانے اور آزا دی کی طرف تدریجاً بڑھنے اور نوامش ومنکرات سے ارتسکاب میں بربا دکرے ،اور ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کو دنیا یا آخرت میں بہمیمی فائدہ نہیں بہنچاسکتی ۔ یہ تحبہ خانے خواہ پوشیدہ ہول یا کھلم کھلا یہ در حقیقت منبی اتعال اور شہوت رائی کے طوفان کوبر پاکر سنے کے وسیت و وکشا دہ درواز سے بیں ،اس سیے کریہ ایسے گند سے جوبر ہیں جن بیں گنا ہ اور معصیبت کے جراثیم مختلف انواع واقعام کی شکل میں چلتے اور برشصتے ہیں ،ان کے جذبات برانگیختہ کرنے والے مناظر دیکھ کرانسان اہنے قابو سے باہر ہوجا آہے ،اور الند کے حکم کو معبول جا آہیے ،اور میجر حبب وہ گنا برگار چہرے اور ننگے بدن اور شن وجال کی فتنہ سامانیاں دیکھ تا ہے تو آمہت آہستہ آنا دھبع و آزادمنش بن جا آہیے ۔

ا درنشه آور میزول اور مخدرات سے استعمال سے بند در داز سے کھل جاتے اور خوابیدہ فتنے بیار م دجاتے ہیں' اور لوگ حقیقت کے بندی اور استعامت اور اسپینے مقام سے مدملے کرچھ چھوری حرکتوں اور قبیجے کھیل وکو داور حرام کا ی اور نا جائز میل ملاپ وغیرہ میں مشغول ہوجاتے ہیں .

ان قبہ فانول کا فتند صرف بیبی نک نہیں زک جا آبکہ ان سے فسا دکا انر بہت ہیں ان لؤکیوں بک بہنے جا آہے جن کے قدم اس گڑھے میں اس لیے عبل جا تے ہیں ناکہ مال ودولت عاصل کر کیں، اور ساتھ ہی لذت و نواہش ہی پوری ہوں اور مارٹنی کیف و شوق مجی پورا ہوجا ہے۔ بہا ہے اس سے بیتے ہیں مصائب قالام کا خیازہ کیوں زعمانی بڑے۔ اس صورت مال سے تعلق تربیعی کرنے ہا افراد سے سامنے ہیں اس بات سے چذنہو نے اور مثالیں پیش کرنا چاہا ہوں کہ کتنی مصوم لڑکیاں اس گندگی سے گرط سے ہیں ہیں تاکہ بیچے صورت مال ان سے سامنے کس کروائے ہوجائے:
ہول کہتنی مصوم لڑکیاں اس گندگی سے گرط سے ہیں ہم میں تاکہ بیچے صورت مال ان سے سامنے کس کروائے ہوجائے:
میں منہ ہم کا ایک درس دسے رہی تعمیں کہ اچانک ایک لڑکی بھر گرکرز مین پر گرموں ، چانچہ اس کو بی امار و دینے کے لیے فرا المان سے میں اس سلم میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ طالبہ زنا کی وجہ سے ما طوشی.
ہم جب اس سلم میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس طالبہ اور اس کی پانچ ہم عمرطالبات کا اس قسم سے عیاشی کے اڈول میں میں سے بیٹ میں میں ہوا کہ اس کا بیٹ سے ایک طالبہ اسکول میں دائوں ہونے اس میں میں اس کو میں ہوا کہ اس کا بیک اس کے میان کی میں میں ہوا کہ وہ سے میں ہوا کہ وہ سے میں ہوا کہ اس کو میں ہوا کہ اس کے دول کے دول کے دول کے دولت سے ایک طالبہ اسکول میں دائوں ہو سے قبل ہی اس کو دولت کے ایک میں میں ہوا کہ اس کو اس کے دولت سے ایک میں دائوں ہو سے بیا کی اور میں کہ دولت کو دیسے میں کو تی ہولی کو دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کو دولت کی کہ کام ایک وی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کو کو دولت کی کہ کام ایک کو میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کر کو کہ کو

ورد باک صورت حال کامنه دیجینایرا.

وزارت تعلیم سے تعلق رسکھنے وابے ذمہ وارحضرات نے اس موضوع کو دبادیا اوراس مادیزی فائل کو اس لیے داخل دفتر کر دیا باکہ رسوائی نہ ہو، واقعی بری صحبت کا گمراہ کرسنے اور حرام کاری میں مبتلا کرنے میں بڑا ہا تھ متر اسبے

مب ۔ ایک آزاد طبع شہوت پرست بائیب سی کامطح نظر ہی آوارگ اور ورتوں سے بل الب کے ذرائیہ این نوائم ش کوپورا کرنا تھا، اور سب کاکام اس سے سواا ور کوئی نہ تھاکہ حیوا نول کی طرح شہوت رانی کرتا ہے ہے۔ ایک دن وہ ابنی نوائن بوتکہ نے زناکے ان جیکلول میں سے ایک پوشیدہ وخفی اڈے گیا توکیا دیکھاکہ اس اڈے کا ہالک گا ہوں کوزانیہ و فائٹ نورتوں کی تصویریں دکھا رہا ہے، اچا نکہ اس کی نظر بنی ایک طالبہ لوگئی پر پڑی تو اس کی تندویر دکھیے کر اس کے اوسان خطا ہوگئے، لیکن اس نے سیم صورت مال پرمعلمی ہونے سے لیے لیے خواس قالومیں رسکھے، اور استیموں سے کہا کہ ہیں اس تصویر والی کونیا با ہول، تواہی نے کہا کہ فلال کمرے میں چلے جائیے وہ لوگئی آپ کو وہاں بالکل تیار موجود سلے گی۔

و می و با گئیا تواس نے دکیماکہ اس کی میٹی کا کموں سے استقبال سے لیے کمل طور سے تیار ہیٹی ہوئی ہے، لین جب اس لوگ جب اس لوگی نے اپنے والدکو اپنے سامنے کھڑا دکیما تو وہ کھبراگئی اور اس پر دسٹیت طاری ہوگئی ، اور ایپائک اس کوسٹ ریر صدر مرہنچا اور وہ نہایت گھبرا ہرسٹ کے عالم میں باب کی گرفت سے اپنے آپ کو بیک انے کے لیے پینے تی میلائی دروازے کی طرف مجمالگ ۔

باپ نے جب یہ قبیع منظر دکھیا تواس سے دماغ میں غیرت وحمیت نے بوشس مارا ، اور عوزت وآبر و کوبچانے کے لیے اس کی رگول میں نحون و وٹر سنے لگا، چانچہ اس نے بل تا مل جھر سے شیر کی طرح اپنی بیٹی پرحملہ کر دیا تاکہ اس کا گلا گھوٹٹ ہے۔ لیکن فورًا لوگ اِ دھراُ دھر سے دوٹر برٹیسے ، اوروہ اپنا دل مٹھنڈ اند کرسکا ، اور گویا پہال پر اسس مین کا بردہ گرگیا، اور مھبریہ معلوم نہ ہوسکا کہ اس لوکی کا انجام کیا ہوا۔

بولوگ اس واقعہ کے تانے بانے سے واقف ہیں ان کا کہنا تھاکہ یہ لوگی اس برگرداری میں غلط صحبت کی وجہ سے گرفآر مرکئی تھی، اس لیے کہ پرڈوسس کی ایک لوگی اس سے ساتھ سکول جا پاکرتی تھی اس نے اس لوگی کو بیسبز باخ دکھا کراس کو اس در دناک انجام تک پہنچا یا تھا، سکین اس لوگی سے گھڑا توں میں سے سس سے خواب وخیال میں بھی یہ بات زہمی کہ ان کی چی بجائے اسکول جانے کے بے جائی سے ایک ایسے مرکز واق ہے میں جاتی ہے جہال اس نے اپنی عزمت و شرافت و پاکدامنی کو دفن کردیا سے ، واقعی ہے ہے کہ بری صحبت انسان کو گمراہ و خواب کرنے میں سب سے بڑا ذیاجہ وسبیب موتی ہے۔

بیج میصید میں ان غیرت منخلص اسا آرہ نے بیان کیاجن پر مجھے پورا بھروسروا عماد ہے کہ ایک روز وہ تہرے ایک قہوہ فلے میں اسا ترہ ہے ایک قہوہ فلے میں وائل ہوتی رسبے تھے کہ انہول سنے دیکھاکہ قہوہ فلنے میں وائل ہوتی رسبے تھے کہ انہول سنے دیکھاکہ طابہ وطالبات قہوہ فانے کی اوپری منزل کی طرف چلے جا رسبے میں ،ان سے دل میں مھی یہ خوام شس پیدا: وفی کہ اوپر حاکر دکھیں

يەلوگ اوپركىإل جارسىيىپىي ؛ اوركيول جارسىيەبىي ؛

یہ جیسے ہی اوپر پہنچے تو وہاں کا ہواناک وجا سوزمنظر و کھے کر حیران و ششدررہ گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے رکھے اکہ اوبر جانے والول کی اکثریت طلبا، وطالبات میش سیے، اوران میں سے کوئی کسی سے بوسہ بازی میں مصروف ہے کوئی کسی سے بعلگیر ہے ، کوئی عزلیہ وعشقیہ اشعار میں ور اور بڑی دھائی کیساتھ ہے تا کم طریقے سے بنس رہا ہے کوئی دوسرول سے بذبات برانگیخت کرنے سے سامان مہیا کر رہے۔

انہوں نے خود ابینے نفس سے پوچھاکہ یہ لوگ نہاں کیسے پہنچے ؟ اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق وربط کیسے قائم ہوا ؟ اور کون ان نوگوں کواس مگر تک ہے کرآیا ہے ؟

در حقیقت آزادی بے راہ روی اور فاحشہ سے یہ ایسے اساق ہیں جوانہول نے ٹیلی ویژن اور سنیما ہے واصل کیے ہیں جوانہول نے ٹیلی دیڑن اور سنیما ہے واصل کے بیس بھی بیس بھی بیس بھی بیس بھی ہیں ہوانہوں نے شقیہ نا ولوں اور فحق گانوں سے سرراہ سیکھے ہیں جب کا تیجہ اس دردناک انجام اور غمناک عاقبہ سے گئسکل میں ظاہر ہوا ، ان کے گھر والوں کو ایسنے بچوں بچیوں کے ان معاملات کی کھی خبر نہیں ہے ، واقعتہ برسے ماحول کا انسان کو خراب کرنے اور لگاڑنے میں بہین فیل ہوتا ہے ۔

ک - بہت سے اداروں سے سربارہ مردول اور اسکولول سے بیل مردول اور اسکولول سے بیٹ بیل مردول اور عور تول سے مجہ سے یہ بان
کیا ہے کہ دفتری کام کائ سے دوران انہیں بہت سے ایسے خطوط سلے ہیں جو اسکولول ہیں وال کے ذرایعہ سے آتے ہیں جن
ہیں عشق ومجہت کی باتیں اور اشعار ہوتے ہیں ، جن سے مکھنے والے وہ طلبہ وطالبات ہوتے ہیں جنبول نے ابنی تعلیم کا بیٹنز
قیمتی وقت س چیز ہیں خرج کیا اس خط سے مکھنے میں جسے ایک ماشق اپنی معشوقہ کو مکھتا ہے یا کوئی مجوبہ اپنے عاشق کو مکھتی
ہے جس کا اسل سبب یہ ہوتا ہے کہ مال باب ان کی مگرانی میں کوتا ہی کرتے ہیں یا اسکول والے میچے تربیت نہیں دیتے با یہ ہر اس معاشرتی عمومی فیا دکا اثر ہے جو ہر حگر مرموا شر سے میں حیل چیل ہے۔

ا ولاد چاہ بے لڑکا ہویالوکی جب وہ عقیدہ سے ناوا قعنے ورانداق سے عاری ہوگی اوراس کاضمیر مردہ ہوگا اور برسے وگول سے میں جول اور برکر داروں کے ساتھ امھنا بیٹھنا ہوگا تواس کالازمی اثریہ ہوگا کہ اس رسواکن انجام اور مہلک ما قبت کوی بہنچے کا، واقعی برسے ماحول اورگندی صحبت انسان کو گمرا ہ کرسنے اور لبگار نے میں بڑا کردا را داکر ٹی ہیں۔

## معاشرے میں فحق مناظر کا فساد:

جوان آ دمی یا قریب البلوغ لڑکا جب مطرکول یا عام بنگہول برزگا ہ دوٹرا باہے توکیا دیکیصاہیے ہ دہ الننگی تصویروں کو دیکیچشا ہے جنہول نے سینماؤل، رسالول،اخبارات اور پوسٹرول ا درسٹرکول اور گھرول اورمجالس د محافل بر بلیغارکررکھی ہے۔ وه ان عورتول کو د مکیصا ہے جولباس ہین کرسمی عربال ونگی ہوتی ہیں ،اوروہ زیب وزینت ہے آراستہ ہوکر اور بن سنور کرشعاء حوالہ بن کرنگلتی ہیں . وہ ایسی عور تول کوجن سے یہاں عزست و خرافت کا کوئی نیال اورا خلاق کی کوئی قدر وقیمیت نہیں ان کو نہایت ہے ہے : دولباکس میں دیکیفتا ہے ۔

#### فرمی صحبت کے نقصانات:

قسم آول کی دہ فسان سب میں ہم نے بیول سے خاب ہونے سے اسباب ذکر کیے ہیں اس میں ہم یہ ذکر کر عیکے ہیں کہ وہ بڑے عوائل جو بیکے کو بجائز دبیتے ہیں ان ہیں ہر بے ساتھی اور ہری صحبت سے جھے وصاً اگراؤ کا بیہ وقوف ساہو، اوراس کا ایمان و عقیدہ کم زور ہو، اضلاق مضبوط نہوں ، تو وہ بر سے لوگوں اور آوارہ مزاج لؤکوں کی صحبت سے بہت جلد متاکز ہوجا آہے ، اور وہ برہت سبلد ان سے گندی مصلتیں اور برسے اخلاق سیکھ لیتا ہے ، بلکہ نہایت تیزی سے ان سے ساتھ برنجتی و تنقاوت سے راستے پر سیطنے لگ جاتا ہے ، اور ان کی طرح جس م واضلاق باختگی اس کی جی طبیعت بن جاتی ہے ، اور ان کی طرح جس م واضلاق باختگی اس کی جی طبیعت بن جاتی ہے ، اور ان کی طرح جس م واضلاق باختگی اس کی جی طبیعت بن جاتی ہے ، اور کی و برافلاقی اس کی فطرت بن جاتی ہے ، اور برختی کے گڑھ ہے سے اس کی فطرت بن جاتی ہے ، اور برختی کے گڑھ ہے سے باہر لانا ہوہت شکل ہوجاتا ہے .

میرے مرم مربی صاحبان! جب ہم قبہ خانول سے فساد کا نذکرہ کررہے تھے، توآپ نے دیکھے لیا ہوگا کہ بری صحبت کا نئی پودا ور نوعمر الرسے نے دیکھے لیا ہوگا کہ بری صحبت کا نئی پودا ور نوعمر الرسے الرسے برائی کی طرف یوجانے اور آزادی و فعاشی سے ماہول یک پہنچانے میں کتنا برا الزہو آ جبے ،اس لیے کہ نبی کریم صادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وہم سے حرب ارشا دساتھی کا انتخاب اور اس کی دیکھ مجال بہہت خروری ہے، جنانچہ ابن جبال روایت کرتے ہیں کہ آپ می اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرایا :

وكيوليناچا بيئے كەكس سے دوستى كريسے ہو .

أحدكم من يخالل». اورارشا وفرايا:

تم بُرے ساتھی سے بچواس کے درید سے بہجایا جائے گا۔

(( إياك وقبرين السوء فسإنك تعروف به». ابن مماكر

فکل قسرین سیالمستارن یقت دی اس میے کہ ہرشنفس اپنے ساتھی کا اقدا و پیروی کرتاہے الدالتُدرِم فرمائے اس شاعر برجسب نے بیٹعرکہ اِسے: عن المدر الا تسال وسسل عن قسرینه خود انسان سے بارے بس نہوبی مکم سی ساتھی کے اِرت پاہم

### وونول عنسول (مردوزن سے ایمی انتلاط کا فیاد:

لرسے اورلوکیاں جب شعوری عمر کو بہنچتی ہیں اور بالغ ہونے سے قریب کی عمریں ہوں توان کا باہمی اختلاط و کی جول کا عادات واخلاق علم وصحت جب م واعصاب بربہت بڑا اثر بڑتا۔۔۔۔۔

آج بہبت سے اسلامی معاشر ول ہیں ہمی مردوزن سے باہمی اختلاط کی ہروت اسکولوں کالجوں دفترول اور کا روباری اداروں بیں اس بنیا د برشروع ہروگئی ہے کہ دونوں عنسول کا اہمیں اختلاط بیعیت کؤکھا زنخشا ہے ،اور چیپی ہمونی شہوت کارخ بجیر دیت ہے اس لیے کہ مردوزرن کا احتماع ایک مانوس وعام جبر بن جاتی ہے۔

اس سے قبل علی تربیت کی ذمرواری کی فسل میں ہم اس کی مفسل و بدل تر دیر پٹیں کرسے ہیں ،ا ورہرو قبض ہو یہ سمجھا ہے کہ دونوں مبنسوں کے درمیان اختلاط چھیے ہوئے ہندبات کومہذب بنا آہے اور سمجھا ہے کہ دونوں مبنسوں کے درمیان اختلاط چھیے ہوئے ہندبات کومہذب بنا آہے اور مروعورت کی صربی مقرد کر دو تیاہے اور مروعورت کا میں ایک فیل میں ہوئے ہیں کہ اس نہ کورہ بالا سل مردوعورت کا بردید ہے آہے ہیں اس نہ کورہ بالا سل کے اس نظر میں ہوئے ہیں ہے وہ برمیر سے اس شار التدبوری میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اس شار التدبوری تشفی ہوئے گئے۔

. معترم مرقی مصارت بهجول کے اضلاقی فیا دا ورحبسی جذبات کے مطرکانے کے بیام اسباب سائل ہیں اور درمقبقت پرنہا ہے تباہ کن وسائل اورمہلک ترین اسباب ہیں مبیساکہ آپ خود ملاحظہ کرسکتھے ہیں ۔

به بال لیے آپ توچاہیئے کہ بہتے کی ویکی جو ال سیے سلسلہ میں اپنی ذمرداری پوری طرح ا داکریں خواہ میسٹولیت خارجی نگرانی کی ہو یا دائی دیکھیے بھال کی ۔

۔ یکن یہ سوچنا جا ہیئے کہ کیا یہ دیکیو ہوال ونگرانی ہی کافی ہے یا کچھ اور ایسے متبت وسائل تھی ہیں جنہیں بچول کی اسلاح کے لیے مربیوں کو ضرورا فتیارکرنا چاہیئے۔

### بیتھے کے اخلاق درست کرنے والے وسائل:

میرسے خیال بیت بین مثبت ایسے دسائل ہیں کہ اگر مرزول نے ان کواختیار کرلیا تو بچہ اخل قی طور پردرست اور تھیک بوجا گا۔اور مبنی طور پرلیپنے اوپرکنٹمرول کرسے گا،ا در تھے ورہ اپنی پاکبازی وعفت میں فرشتے کی طرح ،ا دراخلاق دکردار میں نبی کی طرح ،ادر روحانیت وتقوٰی میں مرشد کی طرح بن جائے گا، وروہ ترتبیب وارتیپنول وسائل پہ ہیں:

🛈 زمن انی ۔ 🛈 فرانا ومتنبرکرنا۔ 🛡 ربط قِعلق ۔

#### زبن سازی:

اس بات میں کوئی بھی دوفرواختلاف بہیں کریں سکے کہ اگر شروع ہی سے بینچے سے ذہائے شین کا دیا جائے کہ یہ ماشر تی فسادا ورا خلاقی آزادی و کمزوری جواسلامی ماحول و معاشروں میں بھی ہر حبکہ بھیل گئی ہے یہ بودی نہ بیوٹی اوٹسلیب اور استعماری سازشوں کا نیتجہ ہے، توجہر حب بچے بڑا ہو گا تواس میں اتنی نجتگی مجھا وشعور بدیا ہو بچکا ہوگا جواسے شہوات ولذات میں بہنے سے روک دیے گا، اور بہت سے فتنوں اور فساد سے رکاوٹ بن جائے گا۔

اس میں کوئی شہنہیں کہ ان لوگوں سے یہاں فساد سکے درج ذیل وسائل میں بعورت ، سینما ، فرامے ، رسالے ، انبارات میں میں کوئی شہنہیں کہ ان لوگوں سے یہاں فساد سے اورانوں ق باخگی سے کا کہ کا اور بوشیرہ قبدخانے و مراکزا وراس بہی جیزی ، میں میں اس سے میں اس سے مسؤلیت وذمہ داری کومموس کرنا" ای عنوان سے ذیل ہیں ہم نے شوا مراکزا وراس سے بی اس سے میں ہے شوا مراکزا وراس سے بی ہوئے سے میں پہلے شوا مراکزا وجمع کردیے ہیں ، اور اس سے بی سے بی دمرداری "کی فسل سے تحت ہم ان ساز شول سے بارے میں پہلے ہیں اشارہ کر سے ہیں .

يعية غافل كردو.

و ان کی کوشش وجدوجه برسرف ای سید ہے کہ عورت اور مبس سے راستہ سے برگرسے انواق کا بنازہ بحل جلسنے ان لوگول اور ماسونیول (فری میسن والول) سے اتوال میں ہے یہ قول بھی شہورہے کہ ہمیں چاہیئے کہ ہم عوریت کو قالومی کلیں اوراس کو اپنے وام میں لے لیمی الہٰ باتس روز تھی وہ اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا وسے گی اس روز سم حرام کاری کا بڑج بوسنے میں کامیاب ہوجا میس گے اور دین پرستول کانشکر ہارہ ہارہ ہوجائے گا۔

استعرب استعار ونصابیت ایک بریسے ایک بریسے پوپ کاکہا ہے کہ شراب کا با) اور منیب و فاحثہ عورت است محمد بیکو استعار ونصابیت ایر میں تا میں برائی کا تنابرا اکا کرسکتے ہیں بوکا ایک بزارتو ہیں نہیں کرسکتیں، اس سے اس توم کوما و اور شہرت کی دنیا ہی عرق کردو.

اورلوپ زوہمرنے قدس میں پاورلول کی ایک علیں ہیں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ بیلا کرد سے ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور واقعی مسلمانول کی نئی پودلیں ہی جن کئی جیسااستمار نے چا ہا کہ زانہیں مقدسات کا کوئی نبیال ہے نہ توجہ اور وہ راحت بہت بن گئے ، اور ان کا علمے نظرونیا کی لذت وشہوت ہی بن کر رہ گیا۔ اگروہ رہے ہے۔ ہی توشہوت رانی کے لیے اور اگر مال بمتے کرتے ہیں توجیاتی سے لیے ، اور اگر کسی مبلند منعب برجہ ہی بھی جمی جائیں گئے تب بھی لذت وشہوت سے لیے ہر جہانے تر بان کے لیے کرتے ہیں توجیاتی سے لیے ، اور اگر کسی مبلند منعب برجہ بی بھی بھی جائیں گئے تب بھی لذت وشہوت سے لیے ہر جہانے کہ وہ کی کہ دل گئے۔

شیوعیت (کمیونزم) وما دی نامب اسپ سے سامنے وہ بایس آ جائیں گے حوکمیس تول نے اپنی مخی ربورٹول میں کہی

پڑل <sup>مک</sup>ن تم اس وقت مرف درج ذیل قول کے ذکر کرنے پراکتفا کرتے ہیں ،اس لیے کہ اس کا ہمارے موننوع سے علی ہے : "ہم اسی چیزول سے عام کرنے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں جو دین کی بنیا دیں تباہ کردیں مثلًا قضے، ڈراھے ، تعاریر انبازا رسانے اورایسی کتا ہیں ہوالحاد کو الم بھکرتی اور اس کی طرف وقوت دیتی ہیں اور دین اور دینیا روس کامذات اڑاتی ہیں اور دہ مرف اور صرف علم کی دعوت دیتی ہیں اور اس کوزبر دسست وغالب فدا مائتی ہیں "

ان سازشول ومنفسولول اورا قوال سے پر بات صاف معلم ہوگئ کر ہود دیت اور ماسونیت (فری میں تنظیم) اور شیری بیست دکیرونزم) و سلیبیت اور نشانیت واستعارسی آیک دومرے سے معاول ، دوست اور مددگارا ورسم ببالہ وہم نوالہ بی ہوس کے سب مل کریہ چاہتے ہیں کہ شراب بنبس ، مُرامول ، رسالول ، انجارات اور رٹیریٹیلی ویژن کے پروگرامول اورالادنی کتب ومطبوعات اورانولاق سوز قصے کہانیول اور ڈرامول سے ذرایے اسلامی معاشرول کونتم دتیا ، کمن یا باشے۔ السلیے اے تربیت کرنے والوآپ کا کام ہے ہے کہ آپ اپنی اولا و و مگر گوشوں میں دین کی سیحے سوج و سیجہ پدا کریں تاکہ وہ خرخوں کے وام اور مکاروں کے جال سے واقعت ہوں ، اور ان کوریہ تبلا دینے میں کوئی قباصت نہیں ہے کہ اگر وہ فیا و کی دلدل میں جینس کے اور آزادی واباحیت کے پیچھے ہولیے تو وہ چاہتے مجمعیں یائے محصی وہ در حقیقت اسلام کی مرزمین اور مسلمانوں کے شہروں میں یہو دریت ، صلیبیت اور شیوعیت سے نافذکر نے والے اور ماسونیت واستعادا ور نسرا نیت کی مازشوں اور نصوبوں کو کامیاب بنانے والے بن جائیں گے ، میں ہم تا ہوں کہ اگر سیح طور سے ذہن بنا دیا جائے تو پر عتلی دو جدائی مازشوں اور نصوبوں کو کامیاب بنانے والے بن جائیں گے ، میں ہم تا ہوں کہ اگر سیح طور سے ذہن بنا دیا جائے تو پر عتلی دو جدائی طور پر نہوں کواس سے روکھ کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے جسب کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ وہ نور بخود فواحش و حوام چیزوں سے رک جائیں گے ۔

## ﴿ فَرَانَا اورمتنب كِرنا :

اگرمرنی اپنی توجیهات و نصائع میں اس دسیلہ کوافتیا رکرلیں تومیرا خیال یہ ہے کہ نیکے کوترام سے روکنے اور فواحش سے بازر کھنے سے لیے یہ وسیلہ متنبت وسائل میں سے سب سے کامیاب ترین دسیلہ و ذیعیہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ذریعہ نیکے سے سامنے ان معطرات کی حقیقی صورت سپیشیں کر دے گا جوشہ وات سے میلاب میں بہنے اور آزادی واباحیت سے جال میں پہنسنے کالازی اثر مہو آلے ہے۔

ذیل پی مرتعوں کے ساسفے ہیں اُن اہم خطرات کو پیش کررہا ہوں جوزناا ور ناجائز طورسے مردوزن کے اختابا لھ اورنا مناسب تعلقات کی وجسہ سے وجود ہیں آتے ہیں ، تاکہ صورت ِ مال کھس کرسلہ شنے آجائے اور آپ بچوں سے ذمن بنانے اور ہوشیا ر ومتنبہ کرسنے سکے اپینے فربینسہ کواداکرسکیں ، ا وربجیہ ، ناجائز وحرام چیزوں اور لیپ ندیرہ آزادی وافت لا طسے رک جائے ۔

له دلامند بویماری کتاب" ومائل نشرواشاعت کے بارسے ہیں اسل کا فیصلہ" دمس ۔ ۸ و ۵ و ۵ ).

# لیجیے اب آب کے سامنے زباکے خطرناک اثرات بیش کیے جاتے ہیں: سیجیے اب آپ کے سامنے زباکے خطرناک اثرات بیش کیے جاتے ہیں: الف - صحب كومهنجينه والينقصانات:

مرس سیلان: جوزناکی وجہ سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور رقم فرصیتین میں شدیدا در مزمن قسم کے التما بات بداکر دیا ہے جو مجمعی بانجھ ہونے تک پہنچا دیا ہے ،اور اس سے مفاصل و توطرول میں ور دکی شکایت بھی پیا ہو جائی ہے ،اور اس سے بھے کو نقصان میں بہنچ سکتا ہے ،اور اس کی وجہ سے بھے کی آنکھوں میں سوزش پیا ہوجائی ہے جو معمی اندھا تک کردتی ہے ۔

• آتشك كى بيمارى ؛

مسس کوعوام کی زبان میں انگریزی بیماری کہا جاتا ہے ،اس لیے کہ اسکی ابتداران انگریزی معاشرول ہے ;وئی ہے جہاں زناکٹرت سے ہوتا ہے ،اورجہاں سے لوگ اس سے حیائی کے کام میں بہت زیا دہ مبتل ہیں ۔

اعضاء تناسل کے زخم ،

می اعضاء ساسے رم ؛ بیمرض مجی حرامکاری وزناک دحبہ سے نتقل ہو اسے جوملغم کی نالیول میں سوئرشس پیدا کر دیتا ہے اور کھی کاعب لاج زخم و بیب بجبر سے مجبوڑول کا سبب بنتا ہے اور بیٹیا ہے کی الیول میں طبن پیدا ہوجاتی ہے۔ اور ہوٹرول میں در داورانگلیو<sup>ل</sup> وغيره ميس درم موجا بأسيد

**o** سوزاک :

جوز اسے راستے سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے . اور اعضار تناسل میں دروناک سوزسش اور زخم پدا کردیتا بے جو معی سارے ہم کولیسٹ میں سے لیہا ہے۔

قبل از وقت بالغ ہوجانا :

اس مرض سيعين وه بيخ شكار بوت بين جووقت سه ببهايشهوت سمة بوش اور غدو دسيمكل تيار بوسف تقبل جنسی بذبات سے بعظ کے سے مادی ہوجاتے ہیں جس کا اثر بدل سے اعضار کی شکل وصورت سے بنگاڑا ور نفسیاتی اور اعتمانی امریش کے طہور کی شکل میں ظاہر ہو آہے۔ اور اس سے علاوہ اور دوسر سے بہت سے وہ امراض مجبی حبن کا بھم اور صحت سے تعلق ہے۔

#### ب \_ نفسیاتی وانطلاقی نقصانات:

اس قسم سے شہورت برست اور حیوانیت کی طرف مائل لوگ کمبی مندرجہ ذیل امرانش کا شکار ہوجاتے ہیں : الله المامنة وعبدالباتي رمينون كى كماب مو انتلاط وب حجاني كي نقصافات " تعويس سے تعرف كے ساتد. 

### انسانی معاشرول بی زناکے جوبرے اخلاقی اثرات عمومی طور سے لوگول پر بڑھتے ہیں وہ یہ ہیں :

- نوجوان شهوست منبس سيم بيهي پرسه رسينة بين اور شياب و عربس وانيم وغيره سيمه نينه بين وحست رسيته بين.
  - 🔾 معاشروآزا دوب راه رو ، عبمانی ، انعلاقی . نفسیاتی او مقلی طور ریبیمار مروجا تا به د
    - قبل واغوا اور آبروریزی سے اقدامات عام برستے ہیں۔
    - افیون سیش و مغیرہ مغدرات و منشیات کو مجیلانے والول کی کنٹرت۔
- منس وشہوات کے تاجراور دوشیزاؤل کو بیچنے والے اور فاحشہ عور توں کو اجرت پر دھینے والے دلالوں کی فرادانی۔
- ۰ اطباد، وکلار برکام اور قانون وان افراد کی کسیسی جاعثیں جن کاکام مال ودولت اورعورت کی رشوت سےعوش برائم کی پردہ پوشی اور دومسر*وں سے حقوق کی جن تلغی کر*ناہیے۔
- بے حیائی و بیے مجانی و عربانی کی علانیہ مجانس جن میں تنریب افراد بنیرسی تنرم و حیاد کے اخلاق و انسانیت کے ہر لبکس
   بے کمیسرعاری موجاتے ہیں .
  - ہرطرف پائے جانبے والے ایسے سے قعبہ خانے وہنسی مراکز جہاں فاسٹہ عورتمیں کرایہ پروستیا ب ہوتی ہیں۔
     زانیہ وفاسٹہ عورتوں کی اسی ہوری تعدا د جوزنا کا ری کو پیٹ یا لینے سے لیے اختیار کرتی ہیں۔

- فیش گانے اور جذبات برانگیخته کرنے رال موقی اور گناه آلود ہیجان جیز ڈراسے۔
- جنس ومنسیات پرشمل کتابیں ، اور ننگے اور شکے اور اسلے ، اور بیے جیانی ورقیس وسرود کے مراکز۔
- النبیبیول کی ٹولیاں اور جا عتیں جوابا حیت بسندہیں اور صوانول اور گبرسلیے سے ساتھ مشابہت رہےتے ہیں۔
- ان لا مذہبب مادر پرر آزادلوگول کی فوج جونت میں وصت ،اور شراب وکباب ، زنااور ہر تیم سے گناہ میں مستعزق رہتے ہیں ۔
- ایسے اباحیت و آزادی بهند تو برقیم کی شرافت داخلاق کے منگرا در بربے جائی کے کا کے جائز قرار دہنے دالے اور خوا برشات اور نفس کے ساتھ ساتھ بیلنے والے ہیں۔

اس سے علاوہ اور دیگیر بیضار و لا تعداد دومر سے نقصانات جواس آزادی و بیے جیانی کی وجہ سے حنم لیتے ہیں.
اس بے راہ روی وآزادی کا نتیجہ بیز لکلا کہ ملاقالہ عمیں خروشیف نے بیا علان کیا کہ روسس کاستقبل سخت خطرے میں سے، اور روس سے نوجوانوں کاستقبل غیرتھیں ہے ، اس لیے کہ وہ آزاد و بدانملاق ہو گئے ہیں اور شہون پرستی میں عفر قرار دیں متر ہیں ، نیس منتر ہیں ، نیس منتر ہیں ، نیس منتر ہیں ، نیس سے مادر سے منتر ہیں ، نیس سے منتر ہیں ہیں ، نیس سے منتر ہیں ہیں ، نیس سے منتر ہیں ہیں ہیں ، نیس سے منتر ہیں ہیں ہیں ، نیس سے منتر

انہی دنوں میں کنیٹری نے بھی اس بات کی صاحب کی کہ امریکا کاستقبل بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہاں کے نوجوان سے م مجی آزادا ورشہورت میں ستغرق میں انہیں اپنی اس ذمہ داری کا قطعاً احساس نہیں ہے جوان کے کا برھول پر ڈالی گئی ہے، اور پردہ سانت نوجوان جنہیں فوجی بھرتی کے لیے بیش کیاجا تا ہے ان میں سے جھ اس سے اس لیے اہل نہیں ہوتے کہ دہ آزاد و عیامتی اور شہورت برستی میں غرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نفسیاتی اور جہمانی صلاحیت ختم ہوگی ہوتی ہے۔

مغرب ومشرق میں آزادی اور اباحیت کا جومون عام تھا اب وہ اسلامی ممالک ہیں بھی مراتیت کرگیا ہے۔ اور انسوس ہے کہ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ زنا کے جیکے اور بے حیائی کے مراکز اور جوئے کے اور جوئے گیا اور بے مراکز اور تنسینے سے کہ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ زنا کے جیکے اور بے حیائی کے مراکز اور جوئے سے موجود ہیں ، اوراکٹر بڑا واسلامیہ ہیں ، کام و شمار ب ومنشیات سے مراکز اور قص ومرود وعریائی کے اور سے اور الاقوۃ اللہ باللہ ۔

اوراب تو بہت حسرت وافنوس کے ساتھ ہی جی سنے ہیں آنے لگاہے کہ ہلکی روک ٹوک اور نکیر کے ماک کے طول وعرض میں وشہوت برحی کے ایسے ولال موجود ہیں ہولا گیاں بیجیتے اور فاسٹہ عوریم کرایہ پر دیستے ہیں .
عول وعرض میں فنہ ہوت پر تی کے ایسے ولال موجود ہیں ہولا گیاں بیجیتے اور فاسٹہ عوریم کرایہ پر دیستے ہیں .
اور ہمار سے ملک سے بہت سے نوجوان بلاکس گرفت و روک ٹوک سے لذیت پرستی اور خبس اور اسے لذت اندوزی اور شمال اور تمام اوگوں کا جسے لذت اندوزی اور شمال اور تمام اوگوں کا جسس کا علم ہر چھوٹے بڑسے مسلمان اور تمام اوگوں کا

#### معاشرتی نقصانات و خطرات :

یہ ایک تسلیم شدہ امرہ ہے کہ زنا وغیرہ کا ارتکاب فرووخا ندان سب سے لیے برابر کا نقصان دہ ہے ، بلکہ اگر دیکھا جائے اس کا بُراا تربورے معاشرہ پر پڑتا ہے .

ان مضراً ترات بی سے بیہ ہے کہ اسے خاندان کی چولیں بل جاتی ہیں۔ اس لیے کرمجرد وغیر شادی شدہ نو جوان ہب اگر ذرائع سے اپنی حیوانی خوام ش پوری کرلیٹا ہے تواسے بیسو چنے کی بھی صرورت نہیں رہتی کہ وہ ایک خاندان بسائے اور ماد وجود میں لائے، اس طرح فاحثہ وزانیہ عورت میمی ملکی خواہش منٹر ہیں ہوتی اور نہ وہ پھے کی مال بنا جاہتی ہے، اس ہے کہ وہ محتی ہے کہ اس ہے کہ اس جان حیوا نے ہے کہ وہ محتی ہے کہ اس جان حیوا نے ہے۔ کہ وہ محتی ہے کہ اس جان حیوا ان میں کوشش کرتی ہے۔

ان نمطرات میں سینے تجول اور نومولو در بڑھام میں ہے۔ اس لیے کہ ایسام مانٹہ وسس میں توگ شادی سے دُور بھاگیں اور اور کی برسنت اور عیاش طبع ہول تو وہاں ایسنے بول کی کٹرت ہوگ جن کی نہ کوئی حیثیدت ہوگی نہ سلسائہ نسب. اور میر بجول پر

ت بڑاظلم\_ہے۔

ان پراس لیے ظلم ہے کہ ابیہ ابچہ والدین کی شفقت ہے حردم ہوتا ہے اور مبلا ایسے بیچے کومحبت وشفقت ا در بیار اں میسرآ سکتا ہے جوامپرتالول اور نرسول میں سیلے برطسھے اور تربیت یائے۔

ادران پر بیمی ظلم ہے کہ بیچے کو حبب میعلوم ہوگا کہ وہ حرام کا ری اور زناک پیدا دارا در ننگ و مار کا ذریعہ ہے تو وہ یا تی طور پرانجھن میں گرفتار موجا ہے گا،اور ہوسکتا ہے کہ اخلاقی طور پر اس میں بھی کجے روی دانحراف بیدا ہوجا ہے ا در ما کا طونہ ۔ابیا بچے معاشرہ وا فراد کے لیے حرم کا آلہ و ذرایعہ بن جا تا ہے بلکہ ان وسکون سے لیے بھی خطرہ ٹابت ہوتا ہے۔

ان آفات کیں سے پیچی ہے کہ مردوعورت دونوں برابرطور پر بختی ومحرومی کاشکار رہتے ہیں، اوراس کی دجہ یہ ہے کہ وزن دونوں فوٹن کی زندگی ومسترت ما کی نہیں کر پاتے، اور نہاس شادی کے بغیر پر سکون زندگی مانسل ہو سکتی ہے جو ت و بہار کے سائے میں پروان برطفتی ہے ، چنا نبیہ جن معاشروں میں شادی کارواج نہیں ہے اور جہال کے بات نہے دی کی کے متوالے اور جہال کے بات نہے دی کے متوالے اور جہال کے بات نہ ہے دی کے متوالے اور جہاں کے دلدادہ ہیں وہاں یہ جیز بائکل معدوم ہے۔

ان مصار افرات میں سے صلہ رکمی ورشتہ داری کا فاتمہ تھی ہے۔ اس لیے کہ جب غیرشا دی شدہ آ دی اپنی شہوت اور لذت کوشی سے کہ اس کے دجب غیرشا دی شدہ آ دی اپنی شہوت کی اور لذت کوشی سے لیے حرام و نا جائز طریعے کو افتیار کرے گا تو آب خور مثنا بدہ کریں گے کہ الیاشخص اجنے نیک مالے ہوا دو اوگ اس سے کنا رہ شی کریں گے جب کا لازمی افریہ ہوگا کہ اس کے دل یں ہوا ہے گا، اور لوگ اس سے کنا رہ شی کریں گے جب کا لازمی افریہ ہوگا کہ اس کے دل یں ہانی و مرشی ماکزین ہوجا ہے گا۔ اور ان سے اور اس سے درمیان عدا ون ونبن کی آگ بھوط ک اُسٹھے گا۔

دین اسلام کی نظریس التدسے ساتھ شرکہ بستھ پرانے سے بعد فطع حمی اور عقوق ونا فرانی سے بڑھ کرکوئی گئاہ ہیں ہے۔ اس سے علاوہ اور بھی بہرت سے صفراترات ونقصان ہیں جوسی صاحب بصیرت عقل مند برخفی نہیں ہیں۔

#### اقتصادی نقصانات:

کوئی دوآدمی جی اسے اختلاف نہیں کریں گے کہ جولوگ حرام کاری سے ذراجہ لذرت ماسل کرنے اور شہوت پرستو سے حکیر میں پرٹر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہو جائز طریقے سے نکاح وشادی نہیں کرنے ہے، اور گناہ وحرام کاری سے حکیر میں چنس جاتے میں، اور اس قسم کے لوگ امست کی اقتصادی حالت کونقصان پہنچانے کا ذراجہ بنتے ہیں اور میراس لیے کہ ،

قوی کمز*ور ہ*وجاتے ہیں.

یداوار کم ہوجاتی ہے.

ا درناجائز طریقے سے آمدنی کمانے کا رہجان برخرھ جاتا ہیے۔

رباقوی کمزور بوسنه کامساله:

تویاس لیے کہ ایساغیرشادی شدہ نوحوان جولڈت کوشی وحرام کاری سے درسیبے ہوجا باسبے وعقلی طور پرمرکینیں اور جہا ڈ اورانملاقی ونفسیاتی طور 'یہ ہمیار ہوجا با سبعے۔

ا در برکھلی ہوئی بات ہے کہ حب کوئی شخص بیمار ہوجائے تو اس کے قوی نعیف ہوجائے ہیں اور مہم کر در مہوجا آ ہے اور مہمت ختم ہوجاتی ہے جب کی وجہ ہے وہ پوئے طریقے سے زاپنے فرائنش کوا داکر یا آ ہے اور زمیم طریقے سے کسی فرلیز۔ کو مجد سکتا ہے جس کا لازمی اثر میر ہوتا ہے کہ اقتصادی صالت نمزاب اور ثرقی دک جاتی ہے۔

o يبدأواركى قلت:

اس بیے کہ مال ددولت شہوت پرتی ہمام کاری شہوت پوری کرنے ادرعور تول سے لذت کوشی میں ختم کردی جاتی ہے۔ اور وہ بدیا وارا ور تجارت وکاروبار کے کام نہیں آتی، اور اس بیے جبی کہ آزاد وآ وارہ آدمی نہ توکوئی کا آندی ہے کرنا ہے اور نہ کرسکتا ہے اور نہ اپنی ذمر داری پوری کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس بیدوین اور نہ مہب کی طرف سے کوئی روک توکن ہوں اور اس سے قلب و ضمیر میں اندا تی طور سے تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جس سے اندالی شراب اور اتنے اور ماری ہوتا ہیں۔ اور اقتصاد بربا و موجو تا ہے۔

کمائی کے ناجائز طریقے اختیار کرنا:

یہ اس لیے کہ آزاد منش ایسا جھی ورا آدمی سب میں نداکا نوف وتقوٰی ذرائعی نہ ہوتو وہ ہرطر لیتے سے مال ماسل کرے ابنی مادی خوائن پوری کرسنے کی کوشسش کرے گاجا ہے وہ رہاا ورجوسے کے راستے سے ہویا کھیل کو دوعیاش سے راستے ہے۔ یار شوت وڈاکہ کے ڈرلعہ سے ، یا آبروا ورعزت فروشی کے ذرایعہ سے، اورخواہ وہ ننگی تصاویر کی نمجارت کے ذرایعہ سے ،و فیش وگند سے دسالول کی فروخت سے ذرایعے سے بنوا ہفش وگندی فلمول کی نمجارت سے ہو، یا منشیات و می رات کے بیجیئے سے ذرایعہ سے ،یافیش غیرا خلاقی کتابول اور شقیہ ناولول وڈرامول سے ذرایعے سے ۔

مال جمع کرنے سے اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سے ناجائز طریقے ہیں جن کا اثر معاشرے کے لیے سوائے نقصان و ضررا ور فقروفاقہ و بے کاری اور مرکارم اضلاق اور عزت و شرافت کوئم کرنے کے اور کچیے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے پیدا دار کی طاقت ختم اور کمائی کے جائز طریقے معطل ہوجاتے ہیں ، اور پورامعا شرہ خیانت اور عجدی کا شکار ہوجا آ ہے۔ اور انانیت اور خود خوضی کے دام ہیں گرفتار ہوجا تا ہے اور لڈت و خواہ ش کا غلام بن جاتا ہے۔

اوریہ تمام چیزی امنت وقوم کی ترقی میں رکاوٹ اوراقتھا دی حیثیت کو کمزور اور پیاوار کی قوت کو تیم کرنے والی ہیں ۔

#### ٧- ديني اوراخروي نقصانات:

اورسب سے آخری بات یہ ہے کہ ایسانوجوان جوالٹدگی ممنوع گردہ چیزوں سے نہ رکے اور شہوت وفتنہ کی جگہول سے اور سے نہ رکے اور شہوت وفتنہ کی جگہول سے اپنے آپ کو پنہ روکے تووہ ایسی جارتیج باتول کا شکار ہوجا تا ہے جن کو نبی گریم سلی اللہ علیہ ولم نے بیان فرایا ہے: طبرانی اپنی محتاب"مجم اوسط" بیس نبی کریم سلی اللہ علیہ وم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ا در اس کا اخروی نقصان بیمبی ہے کہ زانی جب زناکرتا ہے تو ایمان سے دائرہ سے نکل جاتا ہے ، بینانجہ ا مسام بخاری وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا :

((الميزني الزانى حين يزني وهوه عن ...)). نهيس زناكر تارناكرن والاله ي مالت مين كروه مؤمن بو

ا دراس کاآخرت سے اعتبار سے پیمی نقصان ہے کہ زنا کرنے والااگراس گذا ہیرمصر سے اور توہ نہ کرے اور اسس حالت برمرحائے تو اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت سے روز اس کو دوگنا عذاب ویے گاسورہ ف۔ وقان میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (( وَالَّذِينَ لَا يَاعُونَ مَعَ اللهِ الْكَالْخُرُولَا يَانَّوْنَ النَّهُ الْخُرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفُ النَّفِى اللَّهِ اللَّهِ الْخَرَولَا يَقْتُلُونَ النَّفُ النَّفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعُلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعُلَا اللَّهُ الْعُلَىٰ الْعُلَا اللَّهُ الْعُلَىٰ الْعُلَالِمُ الْعُلَىٰ الْعُلَىٰ الْعُلَالِمُ

اور حو التذك ما توكسى اور عبود كونهي بكارة اور جس (انسان ك) جان كوالند في محفوظ قرار دس وياب است قل نهين كريت عمل ما رحق برا ورنه زنا كريت ين اور است قل نهين كريت عمل ما رحق برا ورنه زنا كريت ين اور بوكونی البيا كريت كاكس كومنراست سابق برس كافیات محدوث اس كا عذاب برا معتاجات كا وه اس مين (بهينه) ذبيل بوكريرا است كا

محترم مرفی حفزات یہ وہ اہم اور برسے خطرات ونقصانات ہیں جواس بے جائی کے کام زناکے اڑرکاب کی وجہ ہے دونما ہیں ہی بیل اور مبیاکر آپ نے دیکیولیا یہ نہا بہت خطرناک نقصانات ہیں جوسمت کوسی نقصان بہنچا تے ہیں اور اخلاق کوسی اغضر کے لیے مجی صرر دسال ہیں اور عقل سے لیے بھی ، دین کوسی مصرت بہنچا تے ہیں اور خاندان کوسی ، اور معاشرہ کوسی نقصان بہنچاتے ہیں ۔ اور اقتصادیات کوسی .

کہذا آگر بینے کو بین ہی سے ان نقصا ناست سے ڈرایا جائے اور ان حضارت کو مجعا دیا جائے تواس کا اثر برم ہرگا کہ وہ پاکبازی اور پاکدامنی میں نشوونما پائے گا اور فواحش ومحرات سے رسے گا ورطورطر لیتے میں اسلام سے بتلائے ہوئے طریق پر چلے گا اور وہ اپنی فطری خوامش جائز ملاپ اوراسلامی طریقے سے مطابق نکاح وشادی سے پوراکرے گا باکہ نبی کریم ہی ا علیہ وہلم سے اسس فرمانِ مبارک پڑمل ہیرا ہوستے۔

اے نوجوانوں کی جا حست تم ہیں سے بخش بندن کے افراجات برداشت کرسکتا ہواسے چاہسے کردہ شادی کے

((یامعیش الشیاب من استطاع منکم البارة فلیتمنوج ». تسب سماچ سنت بختاری بترین برین منافی کرم مودد ایر زور در بری

بیخول کی تربیت ورمنهانی کے جوحصارت ذمه دارمیں انہیں پیاہیئے کہ دیگیرامورسے پیچنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل امورسے بیچنے کی مجی بیچے کو ترغیب دیں :

ارتدا دست بچنا.

الحادوبيديي سي بچنا.

ناجاتزوح<u>ا</u>م کھیل کووسے بنی ۔

اندهی تقلید سیے بچا .

برے ازرگندے ساتھیوں سے بچنا۔ بداخلاقی سے اجتماب کرنا۔

عمومی طورسے حرام چیزوں سے بچا۔

اس کتاب کی قسم ثالث کے عنوال "احتیاطی تدابیراور نیچنے کا قاعدہ "کے تحت ان بیزوں سے پیچنے اور اس کے اسسباب کی تفصیل آپ کومفصل ملے گی لاہزااگرنشنگی دور کرنا ہے تواس مجت کو بڑھے لیجیے۔

بلاشبراگر بیھے کوم تد ہونے اور الحاد و بددنی سے دور رہنے کی ترغیب دی جائے گی تو وہ کفرو گمراہی و آزادی کے دام میں گرفتار ہونے سے بچے جائے گا.

ا در ناجائز کھیل وکودسے بیجنے کی تعلیم سے سبب بیجہ شہوت برستی دلنرت کوشی کی دلدل میں بیضنے سے بیج جائے گا۔ اور اندھی تقلید سے بیچنے کی عادت ڈالنے کی وجہ سے اپنی شخصیت ووقار کوشتم ہمونے سے بیجائے گا۔ اور براضلاقی کے امور سے بیجانے کی بدولت بیجہ برائی اور براضلاقی اور گاہوں کی دلدل میں بھینس جانے گا۔ اور براضلاقی کے امور سے بیجانے کی بدولت بیجہ برائی اور براضلاقی اور گنا ہمول کی دلدل میں بھینس جانے سے بیج جائے گا۔

اور ترام سے بیخنے کی نصیحت کرنا بیچے کو مفاسدا ورامرائن اور نفساتی بیماریول کانشانہ بینے سے بچائے گا اور بیسب کچھ در حقیقت بیچے کی اصلاح اور عقید ہے کی نجیگی اور اخلاق کی در تنگی اور جم کی قوت اور عقل کی نجیگی اور عمدہ شخصتیت سازی کا ذراجہ ہے۔ کام کرنے والول کو اسی طرز ہر محنت کرنا چاہیے۔

#### ٣ ربط وتعلق:

سیست بینت ہے کہ بچہ کاعفل و سمجھ کی عمر کو پہنچنے اور شعور کے بختہ ہونے کی عمری سے اگراعتقادی رابطہ مضبوط ہو اور روحانی فکری تاریخی معاشرتی اور ریاضی روابط اس سے مرتبط ہوں ، اور اس صورت مال بروہ ہوانی کی عمر کو ہنچے ہائے تو بلاشک و شہر بچہ ایمان و تقوٰی بر بیلئے بڑسے گا، بلدعقیدہ ربانی کی ایک اسی قوت اس سے پاس ہوگی جس سے سبب وہ جاہلیت کے امور برغلبہ پائے گا، اور خواہشات برفتھیا ب ہوگا ، اور حق و مہالیت اور صراط سفتیم برگامزن رہے گا۔ اور کاراور و و سے کے ربط سے زیادہ کوئی عظیم ربط ہوسکتا ہے ؟
اور کیا عقیدہ وافکارا ور روح سے ربط سے زیادہ کوئی عظیم ربط ہوسکتا ہے ؟
اور کیا مرشد ربانی اور شرلیف ساتھی کی صحبت ورفاقت سے بڑھ کرکوئی صحبت ہوسکتی ہیں ؟
اور کیا حضرات انبیا کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی الٹی عنہم اور ساعت مالحیین کے طریقے و کردار سے بڑھ کرکسی کاکردار ہوسکتا ہے ؟

اس سیے مرفی پرلازم ہے کہ وہ بیتے کارا بط عقیدہ سے منبوط کرے اوراس کوعبادت سے وابستہ رکھے، اورکسی مرشدو بزرگ م میتعلق رکھے، اور اچھی صحبت میں لگائے، اور دعوت و تبلیغ اور \_\_ دعوت دینے والے حضرات کے ساتھ اس کا جوٹر رکھے، اورمسجد، ذکر خدا وندی مراقبہ اور تلاوت قرآن کریم سے اس کا رابطہ رکھے، اور انبیا بے کرام علیہم السلام کی سیرت ، صحابه کرام وزی النیخنهم اورسلفنه، صالحین اوربزرگول اوربرول کی ماریخ وسیرت میسه اس کومرتبط دیسکھے.

ممترم مربی حصارت اگرآب اس بات سے خوام شمند ہوں کہ آب اس تعلق دار تباط کواس میجے وکمل طریقے ہے قائم کوس ہو اس کا حق ہے تواہب اس کتاب کی شم ٹالٹ کی بحث "ارتباط ور ربد کا قامدہ" پر بیجیے تمام تفصیل وہاں ل جائے گی جے پڑھ کرآب ان شارالٹد بیجے کی بہترین ایمانی تربیت اور شاندارا فلاقی تیاری کا منصوب اورطربقة یالیں سکے۔

اصلاح وتربیت کا براسلامی داسترا ورطریق ہے ،اسلام فردکی اصلاح نفسِ انسانی کی اندرونی اصلاے سے کرتا ہے ذکہ صرف با جرکی اصلاح سے ،اسلام اصلاح وتربیت کی ابتداصمیر کی پاکیزگ اور وجدال کی آراستگی ا ورشعور کی لطافت سے کرتا ہے ،اور فام روباطن میں التہ سے ویکھیے ہے احساس کو پیدا کرتا ہے ،اور انسان میں ول کی گہر تیول سے یہ احساس پیدا کرتا ہے ،اور اللہ کی کہراتیول سے یہ اور داول اور آئکھول کی ہے کہ التہ تعالی مرانسان سے ساتھ ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ظاہر وباطن پرطلع ہے ،اور دلول اور آئکھول کی نیمانت برمی مطلع ہے ۔ تربیت کرنے والول کو اس طریقے کو اپنا اور اس سے مطابق مل کرنا چاہیے ۔

اس تما الفسيل سے بعد خلاصہ کے طور مرید کہنا جا ہا ہول کہ:

يه ملا خطرمو" ايماني تربيت كي فمردادي" كي نعل جهان آب كيشفي وسيراني كالإراسامان موجود سبه.

امیمی اورتقوی وطهارت ایل معیار کویبنی بهوئی بروگی .

اسے اللہ تمنام مربول کواس بات کی توفیق معطا فرماکہ وہ نیچے کی تربیت میں اسلامی طریقے اپنائیں ، تاکہ اس روز آپ سے سلمنے اپنی مسئولیت سے بری ہوسکیں سب روز نہ مال ووولت فائدہ پہنچا ئے گی نہ اولا د ، اور تاکہ وہ سلمان معاشرے کواسلام کو بسلمان معاشرے کواسلام کو بسری مربی مسئے اور قرآن کریم سے اصول وقوا عدر پکل عمل بیرا اور اللہ سے راستے ہیں بیم جہا دکرتے ہوئے دکھے لیں اور عزت وہزرگ کی ملندیوں پر دمکھے کرمؤمن اللہ کی مدد ونصرت پرخوش وشا دموں ۔

## بیچے کو بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد سے احکا سکھانا:

ماں ہاہ ،اساتدہ ومرشدین وغیرہ مربوں براسلام نے جوبڑی ذمدداریاں عائدگی بیں ان بیں سے یہ بھی ایک ذمر داری ہے۔ کہ بچہ جب مجھدار بہوجائے تواسے وہ شری اسکام سکھانا چاہیے جن کاتعلق اس کے فطری جذبات اور جنسی نیسکی سے ہے ، اس تعلیم دینے میں لاکا اور لوکن دونوں برابر ہیں ،اس لیے کہ شرعاً دونوں مکلف ہیں ،اور الشیال شانہ اور مربوں اور بوسے معاشر سے سے سامنے مردوزن سب بی سے اپنے عمل کا سوال کیا جائے گا، اس لیے مربی پرلازم ہے کہ حبب اسے قریب کی عمر کو پر بی جو بائے جو بائے کہ اس کے عمر کو پر بی جو بائے ہو جائے کہ حبب اسے انزال ہوجائے نے اور الیا بانی اس سے عضون اسل سے نیکے جب اسے انزال ہوجائے نے اور الیا بانی اس سے عضون اسل سے نیکے جب اسے طور سے مردول پرلازم ہوتے ہیں۔ ورائی سامن میں جوبڑے سے اور الیا بانی اس سے عضون اسل سے نیکے جب اسے طور سے مردول پرلازم ہوتے ہیں۔

مربی پربیمبی لازم بہے کہ جب لوکی کی عمر نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی ہوجائے تو اس کو بر بتلا دہے کہ اگر اسے سوتے میں احتلام ہوجائے (بینی سوتے ہیں مردسے ہم بستری کراتے ہوئے دیکھ سے) اور جا گئے سے بعدا سے اپنے کپٹروں پر ذر د دنگ کا بیٹلا سا پانی نظر آ جا ئے تو اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ بالغ ہوگئی ہے۔ اور شرعی اسکام کی مکلف ہوگئی ہے، اور اس پر وہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہوگئے ہیں جو بڑی عور توں پر فرض ہیں۔

مربی پرریمی واجب ہے کہ اگر لوگی نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی ہوجائے تواسے یہ تبلا دہ ہے کہ اگر اسے آگے کے راست سے چین (ما ہواری) کا خون آنے لگے تو وہ بالغ اور مکلف ہوگئی ہے اور اس پر وہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہو گئے ہیں جوبوثی عور توں پرلازم ہیں ۔

اسلام ان اہم امور ومعاملات میں والدین بریہ ذمر داری عائد کرتا ہے کہ وہ بجول کومیا حکام تبلا دیں ، تاکہ انہیں انجی ظرت نه مرد سے مضو سے بوبانی منی کی شکل میں نکلتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور کھجود سے گا بھے کی طرح کی سی بوہوتی ہے، یاالیسی جیسی گندھے ہوئے آئے میں بوتی ہے۔ بیکن جب یہ مادہ (بابی منی) ختک ہوجائے تو اس کی بوالیں ہوتی ہے جیسے کہ انڈے کی سفیدی کی بو سے اس کاعلم ہوا درتما) وہ جیزیں جوان کی منسی زندگی و فطری نواہشات ہے تعلق ہیں ان کو وہ نوب سمجھے ہوں اور انہیں وہ ذمہ داریاں اور فرائض بھی معلوم ہوں جوان پرشرعی طور سے اس عمر کو پہنچنے پرلازم ہوجاتے ہیں۔

ہم نے کتنی می لڑکیوں کے بارے میں بیٹ ناکہ وہ ایک زمانے تک ناپاک رہیں اس لیے کہ انہیں جنابت وسیس وٹیز کے احکام کا قطعاً کوئی علم ہی زتھا۔

ا در ہم کتنے ہی لڑکول کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جوان ہو چکے لیکن وہ جنابت اور ناپاکی کی حالت ہی ہیں رہے اس لیے کہ انہیں میعلوم ہی نہیں تھا کہ احتلام یا جنابت کی وجہ سے کیاا حکام لاگو ہوتے ہیں۔

ایسائھی ہوسکتا ہے کہ کوئی لڑکی یالڑکا حالت جنا بت بین نماز براتھ لیے یالڑکی ما ہواری سے آیا میں نماز براضتی رہے اور سیمجیس کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کاحق ا داکر رہے ہیں اور عبا دت کر رہے ہیں.

اس لیے آب ہی تبلایئے کریکس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھے کو بالغ ہونے کی عمریک پہنچنے سے قبل اور بلوغ سے تو بلو

۔ بلاشبہاس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر عائد ہوتی ہے تھیرد وسرے نمبر مریان لوگوں پر حواس کی تعلیم و تربیت سے ذمہ دار علمین واسا تذہیں ۔

ورزگرالیا نہ کیاگیا توبچت ان احکامات سے جوال کے رب سے حق سے علق ہیں اور جوال کی ذات اور ال کے دین مے علق ہیں ان سب سے بارے بیاں نا بلدا ور جاہل ہوگا اور وہ بیسمجھا رہے گاکہ وہ بالکل مھیک کر دہاہی۔
دین مے علق ہیں ان سب سے بارے میں بالکل نا بلدا ور جاہل ہوگا اور وہ بیسمجھا رہے گاکہ وہ بالکل مھیک کر دہاہی دیات کہذا تربیت کرنے والے حضارت سے سامنے میں وہ اہم شری احکام ہیں کر رہا ہوں جو نیچے کی بلوغ سے تعلق رکھتے ہیں ، اور حواسے احمام کی عمر کو بینچنے سے قریب سکھانی جا ہیئے ، تاکہ آب حضارت ہی کو کے دوہ پوری عورت نہی ہوں . اور لوکیوں کو بیا احکام اس وقت ہی سے سکھا دیں جس وقت کہ وہ پوری عورت نہی ہوں .

#### يبجيه وه احكام ملاحظه فرماسيه:

ا - بیجہ چاہیے لؤکا ہویالوگی اگراس کو احتلام یا د ہولین جاگئے سے بعداس کو اپنے کیٹر ہے برتری (منی) نظر نہ آئے تواس پرغسل واجب نہیں ہوگا،اس لیے کہ امام احمد ونسائی حضرت خولہ سنتے کیم ضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کانہوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ ولیے سے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا جونواب میں وہ کیفیت دیکھے جومرد د کہھتا ہے، تو آپ نے ارشا د فرایا:

اس پرغسل اس وقت کک واجب نه ہوگا جب تک کہ اسے انزال نہ ہوجائے جیسا کہ مرد پرغسل اس وقت تک رد ليس عليها غسل حتى تنزل، كاأن الرجب ليس عليه وا وب نهي مواحب كك كدا سانزال من وطائعه

غسلحتی ینزل».

ا ورنسانی کی روایت میں یہ انفاظ میں کہ انہول نے نبی کریم علی انٹر علیہ وسلم سے اس عورت کے بارسے میں بوجھا جے تے میں احتلام ہوجائے تواتب نے ارشاد فرمایا:

حبب یانی دیمے دانزال بوجائے ، تواسے چاہیے کوسل کرے۔

«إذارأت المار فلتغسل».

۱ - مولود چاہ بے لوگا ہویالوکی اگر جا گئے سے بعداس کواپنے کپڑول پرتری نظرآ جائے لینی منی گئی ہوئی معلوم ہوا ور اس کواحتلام یا دنہ ہوتواس پڑسل وا جب ہوگا اس لیے کہ نسائی سے علاوہ تما) اصحاب می صدحضرت عائشہ صدافیۃ رمنی اللہ عنہا سے روا بہت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ جائے ہوئی سے بارے ہیں بوجیا گیا جسے کپڑول پرتری معلوم ہوئی معلوم ہولی معلوم ہولی ن نواب یا دنہ ہو، تواتب نے اردا اللہ علی ہوئی معلوم ہولی ن نواب یا دنہو، تواتب نے اردا اور اور اس معلوم ہولی ن نواب یا دنہو، تواتب نے اردا اور معلوم نہ ہوتو آپ نے ارشا و فرما یا کہ آئی پر حبوب نہیں ہے ، تو خواب دیکھ سے ارشا و فرما یا کہ آگر عورت خواب ہیں یہ دیکھ سے تواس پرخسل واجب ہوگا ؟ تواتب نے ارشا و فرما یا کہ گرا ہوں۔ اس ایک کوئی ہمی مردول کی طرح ہی ہیں .

سے مردوزن میں سے سی کواگرانزالم منی (پائی کانکان) شہوت اور کودنے کے ساتھ ہوجائے خوا ہمی مجی طرنق سے ہو اس سے شل واجب ہوجا آب ہے ، اس لیے کہ امام احمدا درائن ماجہ اور ترمیذی حضرت ملی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرایا کہ میں ایک الیا تخص نھاجس کی مذی کنٹرت سے نکلاکرتی تھی تو میں نے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے اس سے بارے میں دریافت کیا تواہب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مذی ہے سے وضور واحب ہوتا ہے اومنی کی وجہ سے شل ہ

ا ورمسندا حمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حبب پانی کود کر نیکلے توجنا بت کانسل کیا کر وا دراگر کو دکر نے کلے تو تھر غسل واجب نہیں ہے۔

تعنی اگرعضو تناسل سے نی شہوت ولذت سے ساتھ اٹھیل کرنسکلے توغسل واجب ہے گویا اس صریف میں اس با کی طرون بھی اشارہ ہے کہ اگرمنی کا نسکانا بغیر شہوت سے سی مرض و بیماری یا برودت یا پیٹھے برضرب یاکسی مجاری چیزاٹھانے کی وجہ سے ہوتواس سے شل واجب نہیں ہوتا ہے ۔

م مے عنوتناسل کا سربعنی سیاری حب سے اوپر کی کھال ختنہ کے وقت کا مصد دی جاتی ہے اس سیاری کا انگلے یا پہنے کے حصد میں واقعل ہوجانا اس کام کے کرینے اور کروا نے والے دونوں بڑسل وا جب کر دیا ہے بنواہ اک صورت میں انزال ہویا نہذ ہزاں سے معارت عائشہ صدلیقہ دشی التہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما باکہ دسول اکرم سلی التہ علیہ وہم نے مدی ان ان کو کہا جاتا ہے ہواں وقت نکا کرتا ہے جب انسان اپنی ہوی کے ساتھ ہوس وکا کرتا ہے یا عورتوں کے بیجان فیز مناظر کو دیکھ کرنسکتا ہے۔

ارشاد فرمایا ہے کہ مرد حب عورت سے چارول اعضار بعنی ہاتھول و پا ؤول کے درمیان بیٹھے جائے اوراس کی شرمگاہ عورت ک شرمگاہ سے مل جائے توغسل واجب ہوجا تا ہے۔

اور عبدالله بن و بهب کی سند ہیں ہے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں نصفے سے مقام مل جائیں اور حشفہ دسپاری ، چھپ جائے توغسل واجب ہوگیا نحواہ انزال ہویا یہ مہو

۵۔ حیف و نفاطفس کی مدت کافتم ہوجانا بھی عورت پڑسل کو واجب کر دیتا ہے،اس لیے کہ اللہ تبارک و نعالی ارشا د فرماتے ہیں :

(( وَلاَ تَقْدُ كُوهُ مَنَّ حَتَّى يَطُوهُ رُنَ)) البقرة بهراء المران عنزيك نهروجب بك پاك نهروبائي. عن المنتاخ المنتا

جن جیزوں کے دھونے میں مشقت و لکلیف ہے۔ ان کا دھونا ضروری نہیں ہے جیسے کہ آنکھ کا اندرونی حقہ ادر جن جیزوں سے دھونے میں کوئی مشقت نہیں ان کا دھونا ضروری ہے مندا ور ناک کا اندرونی حصہ ایساہے کہ اس کے دھونے میں کوئی پریشانی و تکلیف نہیں ہے اس لیے ان کا دھونا ضروری ہے۔

لے حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت سے رحم سے بلاکمی بیماری سے اور سن ایاس (پچاس سال کی عمر) کو پہنچنے سے قبل آ باہے۔اور حیف ک کم از کم مدت تین دن و تین رات ہے ، اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے ،اور عورت جن ایام میں پاک رہتی ہے ان کی کم از کم مدت بندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی مدت مقرز نہیں ہے۔

کلہ نفاکس وہ نون ہے جو بھی۔ پیدا ہونے سے بعد عورت سے رحم سے آتا ہے ، اس کی کم از کم مدت کی کوئی حدمقرز نہیں ہے ، اور یہ زیادہ سے زیادہ چالیں دن تک آتا ہے۔

علی استحاضہ اس نحون کو کہتے میں جوعورت کو ایام حیف میں تین دن سے کم یا دس دن سے زیا دہ آیا کرتا ہے یا نفانس سے چالیس دن گزرنے سے ببد آیا کرا ہے ، یہ تمام احکام امام ابوسنینہ رحمہ التذکی فقہ کے مطابق ہیں۔

ابوداؤد وترمذی نبی کریم علیه انصلاۃ والسلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مال کے نیچے جنابت و ناباکی ہوتی ہے اس لیے بالول کو تھگولیا کروا ورصلہ کو صاف کرلیا کر ویعنی یانی کے ذراعیہ سارے برن کو دھولیا کرو

ان شرعی احکامات کی وجہ سے برن کے ان تمام حصول کا دھونا ضروری ہے جن کے دھونے میں کوئی نقصان نہ ہو جیسے نا ف کا سوراخ اور عورت کی شرم گاہ کا ظاہری حصہ اور تنگ انگوٹھی کے بنچے کاجیم اور کا نول کا ظاہری حصہ اور بغل کے اندر کا حصتہ ۔

غسل کی سنتیں ، طریقیہ بیہ سے کہ پہلے دونول ہاتھ اورشرمگاہ کو دھوئے اور سم پرمو حودنجاست کو دورکر دہے ، بچرنماز کاسا و فنوکرے ، البتہ پاؤل کو آخر میں دھولے ، بچرا پینے تمام بدن پرتئین مرتبہ پانی بہائے بچرابی حبکہ پر باؤل دھولے جہاں یانی جمع نہ ہوتا ہو۔

اس کی دلی وہ روایت ہے جے صحاح ستہ والول نے صفرت ابن عباس رضی التُدعنہا سے روایت کیا ہے وہ فرات میں کہ مجھ سے میری فالد صفرت میم بونہ رضی التُدعنہا نے بیان فرمایا کہ بیں نے رسول التُدصلی التُدعلیہ ولم کے لیے سُل بنا بت کے واسطے پانی رکھ دیا، تو آپ نے دویا تین مرتبرا پنے ہاتھ دھوئے، بھراپینے ہاتھ برتن ہیں ڈال دیے اوران سے اپنے تشرمگاہ برپانی ڈالا وربائیں ہاتھ سے اسے دھویا، بھراپا بایاں ہاتھ زمین پر زورسے درگرا الکہ نجاست دور ہوجائے، بھر دیسا ہی وضوکیا جیساکہ نمازے لیے کرتے سے مجھراپینے سربی بین چلوپانی ڈالا ہر مرتبہ جبو بھراپی لیا تھا، بھراپینے سارے بدن کوھو لیا، بھراس جگر ہے ایک طرف کو بھے اور ا بینے پاؤل دھولیے بھریں آپ سے باس رومال نے کرحاص ہوئی تو آپ نے اسے واپس فرادیا۔

اگرکسی مرد نے سربر چوٹی با نھی ہوئی ہوتو بالول کے درمیان باتی بہنچانے کے لیے مرد بران لٹول کا کھولنا ضروری ہے،
لیکن عورت کے لیے لٹول کا کھولنا فرض نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صرف اتنی بات کا فی ہے کہ باتی بالول کی جوئو تک بہنچ
جائے ،اس لیے کہ ابوداؤد روایت کرتے ہیں کہ صحابۂ کرام رضی الٹینہ م جمعین نے نبی کریم صلی الٹہ علیہ وہم سے اس بارے میں
پوچھا تھا تو آپ نے ارشا دفروا یا کہ مروا پنے بالول کو کھول دے اور بھر سر دھوئے یہاں تک کہ پاتی بالول کی جوؤوں تک پہنچ
جائے اسکی عورت پر بالول کا کھولنا ضوری نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے سربر بین جبو محرکر بانی ڈال لے ،اور سلم کی ایک روایت میں
ہے کہ بوچھا گیا ؛ کیا میں برنا برت اور چیش کی حالت میں (بالول کو) کھول لیا کروں ؟ تو آپ نے ارشا دفروا یا کہ نہیں تمہارے لیے
یہ بات کا فی ہے کہ تم اپنے سربر بین جبو محرکر بانی ڈال لو مجرل پینے (سب جسم) پر بانی ڈال کرطہارت حاصل کرلو۔
یہ بات کا فی ہے کہ تم اپنے سربر بین جبو محرکر بانی ڈال لو مجرل پینے (سب جسم) پر بانی ڈال کرطہارت حاصل کرلو۔
عسل کی سنتوں وستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے نیت کرے ، بھر بسم الٹہ بڑے ہے ، بھرمسوال کرے اور داؤھی والگاری

ہے درمیان خلال کرے ،اورجیم سے اس حفتے کو ملے جس کومل سکتا ہو ۔ اوراگرکسی پڑنسل واجب ہوا ور اسے پانی نہ ملے ، یا اسے پانی استعال کرنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو ، یا سردی ہوا ور پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو'یا تیمن کا خوف ہویا پیکس سے ہلاکت کا ندشہ ہو ۔ . . تو اسی صورت میں تیم کرنا جا کرنے ہے ۔ اور تیم کا طریقیہ یہ ہے کہ زمین کی جنس کی سی جیز مثلاً ریت ، تیجسر ، یا مٹی پر دومرتبہ ہاتھ مارے ، ایک مرتبہ چہرے پرسے کرنے کے لیے ، اورا یک مرتبہ ہاتھوں سے کہنیوں تک مسے سے واسطے ، اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالی سورۂ مائدہ میں ارشا و فرماتے ہیں :

ال فَكُمْ تَجِكُوْا صَاءً فَتَيْمَتُمُوْا صَعِيْدًا طَيِبَاً بِهِرِهِ بِاوَتَم إِنْ تَوقَدَرُو إِلَى ثَى اور مل اواس سے فَامْسَ حُوا بِوجُوهِكُمُ وَ أَيْلِ يَكُمُ مِّنْ مُ الله ، استان الشخار الم الله على الله

اوراس ييك كونم عليه الصلاة والسلام ارتفاد فرماية مين كه:

((التيمسم ضحبتان: ضعربة للوجد، تيم دومرتب، باي مارف كانام ب ايم مرتب چهرك وضعبة للذمراعين إلى المرفقين)، دارتطنى دمام وسي. كم ييد ، اود ايك مرتب با تقول كم ليكهنبول يك.

تیم میں یہ نیت تنمط ہے کہ انسان اسی عبا دستم تقصودہ سے لیے تیم کر رہا ہے جو بغیر طہارت اد آنہیں ہوسکتی ،اور صرت اصغرا ور مدست اکبر (بین غسل کے لیے) دونول کو دُور کرنے کے لیے تیم ایک ہی طریقے سے کیا جا با ہے لینی چاہیے وہنو کی قابت ہویا غسل کی دونوں کے لیے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے .

، \_ یہ می ظاہر سی بات کے کہ بیچے کو رہی سیکھ لینا چاہیئے کہ اگروہ جنابت کی حالت میں ہوتواس پرکیا چیز ترام ہوجاتی ہے، تاکہ وہ نرام وناجائز میں گرفیار نہ ہوجائے۔

جننی مردول اور عذر والی عور تول پر اسلام نے جوجیزی ممنوع قرار دی ہیں ان ہیں سے اہم اہم ۔۔۔ فریل ہیں بیا ن کی جاتی ہیں :

- ی بین یک اس براجاع ہے ، باتی قنار کے اور نماز برمصاح اللہ علیا ہے کہ ارباب صحاح سے عائشہ دنی اللہ عنہا ہے گی یانہیں ، توعورت پر روز ہے کی قضار ہے نماز کی قضار نہیں ، اس لیے کہ ارباب صحاح ستہ حضرت عائشہ دنی اللہ عنہا ہے روایت کریتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بیس یہ اعذار لائق ہواکرتے تھے تو ہمیں روز ہے کی قضار کا محکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضار کا محکم نہیں دیا جاتا تھا۔
- الله السيدايام وطالات مين عورت سے ليف تحدين جانا بھي حرام ہے اس ليے كدابوداؤد روايت كرتے بين كرني كريم على الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كر مين سجد كورت وجنبي سے ليے ملال نہيں قرار ديتا .
- \* جنبی و مائعند میریعبته الله کاطواف کرنامیمی حرام ہے اس لیے کہ کعبہ مجدیں وائنل ہے جہاں مائعند وجبنبی کوجانا ممنوع ہے مہیاکہ بھی ذکر موا
- \* آیام حیض ونفاس میں شوہر بیوی سے ناف ہے ہے کر کھٹنے تک سے حصہ سے بغیر کر بڑے ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس

يے كدالله تعالى فراتے بي كر:

(( فَاعُ تَزِلُوْ الِنِسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ). سوتم حين سے وقت عورتوں سے الگ دمو۔

اوراس کیے بھی کدابودا فو دعفرت عبدالتہ بن سعدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا کہ ہیں نے رسول التہ سلی التہ علیہ وہم سے دریا فت کیا کہ اگر میری بیوی حیف ہیں ہو تو ہیں اس سے کیا فاکرہ اٹھا سکتا ہوں ؟ تو آب نے ارشاد فرمایا ؟ پرطرے سے اوپر سے فاکرہ اٹھا سکتے ہو۔اور بخاری معلم کی روایت ہیں ہے کہ نبی کریم سلی التہ علیہ ولم ازواج مطہرات میں ہے سے رحالت میں باس وقر ہم کہ سا شرت جہم کا طاب ، نہیں فرمات تھے جب بک کہ انہیں کی طاب اند سے کا کم مذورے دیں۔

\* جنابت اور عنی ونفاس کی حالت ہیں بھی قرآل کریم کا پرط حنام نوع ہے اس لیے کہ ترمذی اور ابن ما جہ صفرت ابن عرونی شام عنها ہے۔

\* جنابت اور عنی کہ آپ صلی التہ علیہ ولم نے ارشا دفر مایا کہ : حالفن عورت اور جنب \_ قرآن کریم کی کھے تھی تلاوت نہیں کر سکتے۔

اگر مین یا نفاسس والی عورت استانی یا شاگر دیم و توکیاان کو قرآن کریم کاپڑ صناا وراس کو تیونا جائز ہے؟ امام احمد رحمدالتٰد سے ندمہب میں ایک قول وایک روایت یہ ہے کہ صائعنہ ونغاس والی عورت سے لیے قرآنِ کریم کی تلاق جائز ہے اس کوشیخ ابن تیمیہ نے لیندکیا ہے جبیباکہ کتاب "الانصاف" میں ہے۔

امام مالک رحمدالٹد کے بہال مالفنہ اور نفاس والی عورت سے یہ قرآن کریم کی تلادت اور اس کا جھونا اس صورت میں جائز ہے حبب وہ استانی یا طالبہ ہو حبیا کہ "شرحِ صغیر" للدرد بریماشیہ الصاوی لاا۔ ۱۵ و۹۲ و۹۳) بیں ہے اس ند ہب ہیں معلمات وطالبات سے لیے بہت آسانی ہے۔

الم مالک سے بیہاں جنبی (اور حاکفن و نفسار کے لیے بدرجہ اولی) سوتے وقت محقور سے قرآن کریم کا بڑھنا یا کسی خون سے وقت یا تبرک کے لیے بیش کرنا ورست ہے۔
سے وقت یا تبرک کے لیے بیش درد و نظر نگئے بربڑھنا یا کسی شرع حکم کی کسی دلیل کے لیے بیش کرنا ورست ہے۔
ایسے خص کو حجہ بے وضو بھو اس طرح بنبی حالئنہ و نفاس والی عورت سے لیے قرآن کریم کا بغیر جزدان اور خلاف کے معبونا ناجائز ہے۔ جزدان وغلاف سے وہ مراد ہے جوقرآن کریم ہے۔ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسس لیے کہ اللہ تبارک و تعب الی ارشا و فراتے ہیں :

<sup>&</sup>lt;u>له شخ</u> عبدالفيّاح الوغده كى تماب" فتح باب العناير بشريع كمّاب النقاية " دا- ٢١٠ و٢١٨) مين مبيشين كردة تحقيق ملاحظ بور

( ( لَا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )) - الواقعر - و، الواقعر - و،

اوران کیے کرماکم مستدرک میں حضرت جکیم بن تزام سے اس روایت کی تقییح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب معجھے دسول التہ ملیہ ولئے سلم نے کمین بھیجا تو مجھ سے فرمایا : کہ پاک ہوئے اور طہارت مانسل سے بغیر قرآ ان کریم کو فرمایا کہ جب کہ وہ اپنی ما نصنہ جاریہ کو صفرت ابورزین کے پاس قرآن کریم لانے کے نہیجونا۔ اور بخاری میں حصرت ابورائی وائل سے مروی ہے کہ وہ اپنی ما نصنہ جاریہ کو صفرت ابورزین کے پاس قرآن کریم الانے کے لیے بھیجا کہتے تھے تو وہ اس کو اس فرور سے سے بحیط اکرتی تقیم جسے غلاف و مجزدان کولٹ کانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابورائل و مصرت ابورزین رحم التہ کہارتا ہوئین میں سے ہیں۔

عبنی آ دمی پرنماز بڑھنا ترام ہے، اس لیے کہ اس میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا پڑسے گی جیباکہ انجی ان کا تذکرہ گزرچکا ہے، اور اسی طرح نماز سے لیے سجد میں جانا پڑسے گا،اورجنبی پرطوا ن کرنا بھی ترام ہے جبیباکہ انھی صدیت میں گزرا ہے کہ میں مسجد کوجنبی اور حاک عنہ عورت سے لیے حلال نہیں گردا تا ۔

ر با جنبی کا دوزه رکھنا توبر بالکل درست ہے لین اگر جنا بن کی وجب سے نمازیں تا نیر ہوجا ئے توالیی سورست میں گذاہ ہوگا۔

جو خص احتلام دیکه کر بدارمدا وراسے اپنے کپرول پرنی لگی سلے تواگر وہ تر پوتو وہ بغیر دھوسے پاک نہیں ہوگا ادراگر وہ خشک مہوگئی ہوتو رکڑھنے سے مہی کپرا پاک ہوجا تاہے ، اس لیے کہ دارقطنی اپنی سنن میں اور بزار اپنی مسند میں محفرت عائشہ صدلیقہ رضی اللہ عنہا سے روابیت کر ہتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ اگر منی خشک ہوئی تو ہیں اسے رکڑ کر رسول اللہ مسلی اللہ عایہ بیلم سے کپھرے سے چھوا دیاکرتی تھی اوراگر وہ تر بوتی تو میں اسے دھولیاکرتی تھی ،اور ایک روابیت میں یہ آ تاہے کہ بھر آپ نما ز سے لیے تشریف سے جایاکر سے تھے اور پانی سے وھونے سے نشانات آپ سے کپھرے پرنظراً سے تھے .

ال لیے اسے تربیت کرسنے والوآپ کو بیابیئے کہ آپ یہ تمام ان کامات بچول کواس وقت سکھانا تنروع کردیں جب وہ سمجھ ارموجا بین، تاکہ حبب وہ بوسے بول اوران شری احکام سے مکلف بنیں اورعبا دات ان پرفرض ہوجا بین توانہیں معلم محکول بنیں اورعبا دات ان پرفرض ہوجا بین توانہیں معلم ہوکہ کیا کرنا جا کرنے ہوا کرنا نا جا کرنے ہوں اور اور خواہشات اور طوغ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے شری احکام ان کومعلوم ہول ، ورفقہ فی الدین اورعلم دین کی سمجھ کی برکرت سے مامل اورعلم وقعلیم کی فضیلت مامل کرنے والے بنیں ۔ بخاری وسلم کی روایت ہے واقعی نبی برحق صلی الترعیہ ولم باکل جے فرایا ہے :

حبسس سعد الله تعاليے بجد لائی چاہتے ہیں اسے دین ک مبحد عطا فرما دستے ہیں۔ ررست يرد الله ب محيرًا يفقه في الدين»

#### ه شادی اور خیسی تعلقاست:

التٰدتعائی نے جب انسان کوپیاکیاتواس پی بہت سی نوائٹات وآرزوئیں اور ایسے بذبات بھی پیاکیے بوانسان کیسل کوبا فی رکھنے اورلٹرکے محفوظ رکھنے سے بیے ضروری تھے ،اور ایسے احکام وقوائین نازل فرا دید بجوان نوائٹات و جنبات کی ماجست روائی کرتے ہیں ،اور جوان سے نمو دبقا واستمار سے صنائن ہیں ۔

اسلام نے شادی کا بونغام مقرر کیا ہے یہ در حقیقت اس انسانی خوام شس کی کمیل ہے ہواس کو دوسری جنس کی طرف ہواکر تی ہے، اس نظام کا مقصد رہے کہ انسان اپنی صنبی فیطرت اور طبعی جذبات سے ساتھ بیچے مناسبت، امتہام اور مناسب طریقے سے ب سکے، اور اس کی راہ میں کوئی مشکل در چیش ندآ ہے، اور زندگی کے مصائب اور شہوات کی برانگیختگی اور فیطری جذبات سے متأثر نہ ہو۔ میں جا تہا ہوں کہ آپ سے سامنے وہ مقائق بیان کر دول ہوجنسی جذبات سے تعلق ہیں ، ورشادی کی تحکمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مقائق کا دوجیزوں سے تعلق ہے :

> الف منس کے بارہ یں اسلام کی رائے۔ ب مالتہ تعالی نے شادی کا نظام کیوں مقرر فرایا ؟

## 

ا۔ جیسے ہم قسم اقل میں پہلے بیان کر عکے ہیں کہ دین اسلام میں انسان کے فطری جذبات کا فیال رکھا گیا۔ ہے اوراس کی غرفن یہ ہے کہ انسان سے مذبات وخوا مناست کو بوراکیا جائے تاکہ معاشر سے میں موجود کوئی فردیجی اپنی فطری صدود کوئ میں موجود کوئی فردیجی اپنی فطری صدود کوئ میں اسے دائیجے اور ایسے داستے پر چلنے کی قطعاً کوششش زکر سے جواس کی جبلت وفطرت سے سا تندمتعادم ہو، بلکہ اس سیدھے اور سیجے داستے سے مطابق اپنے قدم امٹھا کے جسے اسلام نے مقرد کر دیا ہے اور وہ شادی کا داستہ ہے ، اور اللہ تعالی قرآن کریم ہیں بالک سیج فرماتے ہیں :

( وَمِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُمُ مِنَ الْفُسِكُمُ الْوَاجُ الْمُنْكُمُ مُودَّةً الْمُنْ الْمُنْكُمُ مُودَّةً الْمُنْ الْمُنْكُمُ مُودَّةً اللّهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً اللّهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً اللّهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً اللّهُ وَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

اوراسی کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تہادے سیے تمہاری ہی جنس کی بویاں بنایش تاکہتم ان سیے کون مال کرد، اور اس نے تمہارے (بین میاں بیوی کے) درمیان مجست وممددی پدیا کردی ۔

له طاحظ فرایئے وہ تحریر چوہم نے شادی کے پریشان کن مراحل" نامی اپنی کتاب کی فعل" اسلام میں رہابنیت نہیں " (ص- ۱۹) ایرلیش دوم میں تحریر کے ہے۔ نیزاس کتاب تربیۃ الاولاد کی قیم اول میں "شادی انسانی فعرت ہے ۔ سے عنوان کے تحدیث میں شن کجشس بحدث طاحظ فرا سکتے ہیں۔ اس سے جہیں یہ یادرکھناچاہیے کردین اور کے لیے جادت سے لیے فراغت اوراللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شادی سے اعراض اوراس سے منہ مور نے کو ترام قرار دیا ہے ،اورخصوصاً الیسی صورت میں جب کرمسلمان شادی پر قدرت بھی رکھتا ہوا وراس کے لیے اسباب ووسائل بھی مہیا ہول ، بلکہ ہم توبید دیکھتے ہیں کہ شریعیت اسلام نے بلاکسی دورعایت کے نہایت سنحتی سے ہراس دعوت کی مخالفت کی ہوم کروہ ترین رمبانیت اورعور تول سے نالپندیدہ دوری کی طرف بلاتی ہو، اکس لیے کہ یہ دعوت انسانی فطرت کے معارض اور انسانی خواہشات وجذبات سے متصادم ہے .

پینانچہ بیقی حضرت سَعدین اُبی وقاص رضی التّدعنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے رہانیت سمید سے

سے بدیے ہمیں آسان وا چھامند سہب دین اسلام عطا فرمایا ہے۔

اورطبرانی و بیقی رسول التدمیلی التدعلیه و می سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا کہ جوشخص شا دی کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور بھرشا دی نہ کرے تو وہ مجھ سے بہیں ہے ۔

رسول التم سلی التی علیہ ولم نے معاشرے کی تربیت اور نفوس کے امرائن سے علاج کے سلسلہ میں جوموقف افتیارکیا ہے ان میں سے ایک موقف وہ ہے جے بخاری وہلم محفرت انس وہی التٰدعنہ کے ذریعیہ روایت کرتے ہیں کہ بن حضارت ازواج مطہرات کے دولت کدے برآئے اوران سے بنی کرم صلی التٰدعلیہ ولم کی عبادت سے بارے میں دریافت کیا، جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، جب ان کو آپ کی عبادت کی معمول بنی کو آپ کی تو آپ کی کہ منہی کرم میں اللہ علیہ ولم کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، اللہ تعالی نے تو آپ صلی التٰدعلیہ ولم کے انکے بچھلے گناہ سب معا ف کر دیے ہیں۔

ان میں ہے ایک نے کہا: میں توساری رات کھوسے ہوکر نماز برط حتار مول گا۔

دوسرے نے کہا: یں ہمیشہ روزہ رکھوں گاکھی افطار نہیں کروں گا۔

تیسرے صاحب گویا ہوئے: میں عورتول سے کنارہ شنی کروں گامھی شادی نہ کرول گا۔

نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم تشریف لائے (اور جب آپ کویہ واقعہ تبلایا گیاتو) آپ نے فرمایا ؛ کیاتم لوگول نے فلال فلال بات کہی ہے ؟ اسن بولیس تم سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والا اور تقی ہول نیکن ہیں بھی بھی روزہ بھی رکھا ہول اور افطار بھی کرتا ہول اور نماز بھی بڑھتا ہول اور سوتا بھی ہول، اور عور تول سے شادی بھی کرتا ہول ، للہذا جوشخص میری سنت سے اعراض کرے گااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

رسول اکرم سلی الته علیہ وہم کا یہ موقف -- اس بات کی بہت بڑی وعظیم دلیل ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اور انسانی زندگی کی شریعیت ہے اور جب یک کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت یک ہمیشہ رہنے والا پنیام ہے۔ اور بھین رکھنے والو پنیام ہے۔ اور بھین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کرکس کا فیصلہ ہوسکتا ہے ؟

۲۔ اسلام نے منبس سے بارسے میں بوقیمے اور سچانظر پر بہتیں کیا ہے اس میں رہی ہے کہ جائز طریقے سے شہوت ہوری کرنے اور شاوی سے فردیے بنسی خوام ش سے پورا کرنے کواس لام نے ان اعمال صالحہ میں سسے شمار کیا ہے جن کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اجرو ٹوا ہب کاستی بن بھا تا ہے۔

صحابه نے عرض کیا : اسے اللہ سے دسول ہم ہیں سے کوئی شخص اپنی خواہش پوری کریا ہے کیا اس پرتھی اس کواہر سلے گا ؟ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام نے ارشا و فرما یا : تبلا وَاگر وہ خص اس شہورت کو حرام حگہ سے پوری کریا توکیا اسس پرگناہ ہوتا ؟ •

صحاركرام وضى الدعنهم فيعوض كيا: جي بال!

ایپ نے ارشاد فرمایا: تواسی طرح مبب و خوص اس کوحلال وجائز طریقے سے پوری کریا ہے تواس پراس کواجر ملیا ہے۔ جولوگ اسلام پریرالزام لگاتے ہیں کہ اس میں ضبی جذبات کو مار دیاگیا ہے انہیں اسلام کے نبس سے علق الن احکامات وحقائق اور اس کے واضح اور کھلے ہوئے موقعت کوسمجہ لینا چاہیے۔

۳- وه امور من کامروول کوجان ضروری ہے ، ان ہیں ہے یہ میں ہے کہ عورت سے خواہش پوری کرنے پرند قد کا ہو تواب ملت ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان ہروقت اپنی شہوت رانی اور خبی جذبات کو پورا کرنے ہیں ہی لگا رہے ، اور ہوی اور اس کی مجست میں آنا آگے بڑھ جائے ہیں کہ وجہ ہے وہ اپنے فراکفن منصبی اور جہا دفی سبیل الشدا وراسل کی نصرت واعلاء کھتا اللہ جید اہم کامول سے بھی فافل ہوجائے ، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا ستوازن طاقتور آوی تیار کر کے دیا ہے جو دنیا وی نازی میں ہرتی وارکواس کا حق وسے گا اور ایک می بردو سرے کو فالب ذکرے گا زایک فروسے فریشنے پر ، بکر اگر کسی موقعہ پرسلمان کا کام یہ جہا دیا وجوت الی الشہ سے عنی کمی اور کواس کی وہ جہا داور دعوت الی الشرکوم دنیوی ضرورت یا جوی بجول یا مال کی حاجت سے تصاوم وظمی تو ایسا کی اسلام کے اسلام کے اس کے کہ اسلام کی طوف دنیا کہ مواشرے کو قائم رکھنا ، اور سلمان سے موقعہ پرسلمان کا کام کے طرف د نہائی ہی سب سے بھی غایت ومنتہا ہے ۔ بلکم سال کی نظریس پرتمام مقاصد واغران موجب کی ہوئی انداز انداز کی موجب کی اساس وستونوں کو مضرور کرنا ، اور معبئی ہوئی انسان کی نظریس پرتمام مقاصد واغران نے مسب سے بھی غایت ومنتہا ہے ۔ بلکم سال کی نظریس پرتمام مقاصد واغران ن

اورسب سے برتروبالا ہے۔

حضرت رقعی بن عامرض التّری بیگ قادسیدی جب رسم کے سامنے کھرف ہوئے توان کے موقف ہیں یہ بیرکسل کر سامنے آئی ہے جانچہ انہوں نے فربایا کہ اللّہ تعالی نے جہیں اس لیے جیجا ہے کہ ہم لوگول کو بندوں کی عبادت سے کال کر فیدا کی عبادت کی طرف ہے انہوں نے فربایا کہ تنگی ہے اس کی وسعت اور دیگر مذاہیب وا دیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف نکالیں .

محترم مربی صاحبان ! آپ سے سامنے ان واقعات کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں جن ہی ہمارے ساف صالحین نے اسلام اور جہا دفی سبیل اللّہ کی مصلحت کو جرف اقی مصلحت کو جرف اور خصوب سے بیوی بچول سے متعلق امریس :

الف یحفرت خطله بن ابی عامر رضی الله عنه جیسے مؤمن صحابی جن کی شادی حضرت جمیله سنت اُ بی عامر سے جمعہ کی شب کو ہوئی سبح ہی کو موز کی شبح ہی کو ہوئی سبح ہی کو ہوئی سبح ہی کا ورائی دن ہی کا کہ جب جنگ کھوے ہو ہو خورت خطلہ نے جیسے ہی یہ آ واز سنی ابنی کوارگردن ہیں ان کا کی درہ بہنی اور اپنے گھوڑ سے برسوار ہوکر جنگ احد کے لیے میدان کا رزار کی طرف سکل کھوٹ یہ ہوئے ، چنا نچہ جب جنگ ننروج ہوئی تورینہا بیت بہا دری سے لوے ، برجو مسلانوں نے دیکھا کہ حضرت حنظہ لوٹ تے ہوئے مشرکوں کی صفول میں ابوسفیان کو تلائل کر رہے ہیں۔ بہنی کہ انہوں نے ان کو بالیا اور فوراً ہی ان برحملہ آور ہوئے ، ابوسفیان گر گئے ، حضرت حنظلہ نے انہیں اپنی تلوار سے بیں بہنی کہ انہوں نے میں ابوسفیان سے ذریح کرنا چاہا است میں ابوسفیان سے قرایش کو مدد کے لیے پیکارا توان کی آ واز جیند نوجوانوں نے سن کی اور وہ حضرت حنظلہ بروگئے۔

له یه صدیت منظله ام ترمندی وام احدیے نقل کی ہے۔

ولامشلها فى غير ذنب تطلق ا وریداس جیسی عوریت کو بلاکسی گناه کے طلاق دی جاتی ہ على كبرمنى وإنب لوامق

فلم أرمشلى طلق اليوم مشلها من نے سی اپنے بعیت فص کواس مبیری عورت کوطلاق ویتے نہیں دیکھا لهاخلق جزل ورأى ومنصب وہ براسے اعلیٰ اخلاق اور رائے ومنصب کی مالک ہے

التُّكُ إِنْ كَانَ الْبَاوُكُمْ وَ

با وجودميرے براے بونے كے اورس اس سے بت كر نيوالا مول

یہ اشعار سن کران کے والد کورم آگیا توانہوں نے اپنے بیٹے سے کہاکہ ان سے رہوع کرلو چانچہ انہوں نے رجوع کرلیا ا در تھیرنبی کریم صلی التّٰدعلیہ وسلم سے ساتھ عزوہ طائف میں شریک ہوئے ،اورایک تیران کو لگا جنانچہ اس سے بعدان کا برمینہ منورہ یں انتقال ہوگیا ۔

ے ۔ طبرانی وابن اسحاقِ روابت کرتے ہیں کہ حضرت ابوخیثیمہ دشی الٹاء عنہ رسول الٹامسلی الٹار علیہ وہلم سے ساتھ کچھ د ن کاسفرکرکے واپس کوٹے سخت گرمی کا دن تھا،گھر مہنچے تو د کیھاان کی دونول ہیوبایاں ان سے باغ سے دوخیموں میں موجودہیں ا ورہرانکی نے چھیر بریانی چھٹر کا ہوا ہے اور پینے سے لیے یانی مفتداکر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کھانا تیا رہے، چنانجہ حب وہ وہاں پہنچے توخیمہ کے دروازے برکھڑے ہوئے اور اپنی دونوں بیولیوں اور ان کے تبار کردہ سازو سامان کو دیکھے کر فرمانے لگے کررسول النّه صلی النّه علیه ولم تو وصوب اورگرمی میں ہول اور ابوخیبتنہ تھے نگری جھا وّل ، نیار گھانے اورخوبصورت بیولول اور مال ودولت سے ساتھ مقیم ہو۔ یہ توکوئی انصاف نہیں ہوا؟!

بجعر فرمانے لگے: بخدا میں تم میں سے سے سے خیمے میں تعبی اس وقت نک نہیں جا دُلِ گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ عابیہ ولم سے جاکر نہ مل آؤل چنانچہ ان کی دونوں ہیو بول نے ان کے لیے زا دواہ تیارکیا اور اونرٹ کس کر سامنے کردیا گیا ،اوروہ اس پر ببٹید کر کوچ کرگئے ،ا وررسول الٹیسلی الٹی علیہ وسلم کی تلاش میں تکل کھٹرے مہدئے حتّٰی کہ آپ کو وہاں جا ملے جہاں آپ غزوہ تبوک

کے لیے مقیم تھے۔

بلاشبه امت ِاسلامیه ا ورجوانان اسلام جب الله واس سے رسول کی مجت، اورجها دفی سبیل الله، اور دعوت الیالله ى مجتت ميں دنيا كى ہرستى ومهنگى چيز قربان كر ديتے ہيں۔ توالتٰد سبحانہ وتعالیٰان كوز مین ميں حكومت ديتا ہے،اوران سے نوٹ کو امن سے اور ان کے ضعف و کمزوری کوقوت سے ہدل دیتا ہے، اور دنیا ان کی غلام زیر حکومت اور ساری انسانین ان سے حکم سے تابع اور ان سے منع کرنے کی پابند ہوجاتی ہے ... ایسااگریز ہوگا اور لوگ ایسانہ کریں گے توجم اللہ تعالیٰ سے فیصلے اور گرفت کا انتظار کرنا بچاہیے التٰدان بہا پنا عذاب وسزا نازل کرے گا اور التٰدتعبالے ایسے لوگول کو کہمی هجی برایت نہیں فرماتے جواس کی اطاعت زکریں ، اور اس سے نبلائے ہوئے راستے اور طریقے سے ہے جائیں۔ اور الله حلِّ شانه قرآن كريم ميں بالك بجا فرماتے ميں:

آپ کہ ویجیے کہ اگرتمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور

عورتیں اور برادری اور مال ہوتم نے کائے ہیں اور وواگری حب سے بند ہونے سے تم ڈرتے ہوا ور ہو بلیاں جن کولبند کرتے ہوا ور ہو بلیاں جن کولبند کرتے ہوا ور ہو بلیاں جن کولبند کرتے ہوتہ ہوتم کوالٹ اور اس کے دسول سے اور اس کی دا ہ میں لڑسنے سے زیا وہ بیاری ہیں توانتھا دکر ویہاں کے کہ الشدا بنا حکم بھیمے ، اور اللہ تعالیٰ نا فران لوگوں کو داسستہ نہیں ویتا۔

ہمیں وقوت وتبلیغ اورجہا دہیں عورست کے کردا رسے ہی بے خبرہیں رہنا چا ہیے اس بیے کہ اگرضرورت پرلیسے اورمو قعہ ورپیش آبلے تواسلام نے عورت کومجی جہا دیس جانے کا مکلف بنایا۔ ہے۔

پیچلے دور میں مسلمان عورست رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم اور صحابراکرام ونسی اللہ عنہم مجعین سے ساتھ تلوار ہے کر کھرس نہوئی ، اور اس نے زخمیوں کا علاج کیا ، 1 ورہمیا روں کی دیکھیرمھال کی ،اور مقتولین کو مٹھ کا نوں پر پہنچایا اور ساتھ ہی کھانا بھی رکیایا .

#### ال کے اولہ ذیل میں بیش کیے جارہ ہے ہیں:

الف - امام سلم حضرت که بنتی بنت معوذ وضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ ولم سے ہمراہ غزوات ہیں نسر کمیہ ہم المرسقہ تھے اور ہیما رول و تعتولین کو مدیبذ منورہ ہم پنجابا کرتے تھے ۔

اورام عطیدانصاریہ دضی اللہ عنہاکی روایت ہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے ساتھ سامت غزوات (جنگول) میں بنر کیسے مول ، میں ان سے سامان کی حفاظت کرتی تھی ، اور نرجیوں کا علاج کرتی تھی ، اور ہماروں کی تیما روادی کرتی تھی .

ب - ابن مہشام ابنی کمآب "سیرت" ہیں روایت کرتے ہیں کہ ام سعد بنت سعد بن الربیع حضرت ام عمارہ سے پاس گئیں، توہیں نے ان سے کہا کہ فالہ جان فرام کے اس کی تفصیل تو بتلا ئیے جو کھے آپ نے غزوہ احد ہیں کیا تھا، توانہ ہول نے فرایا کہ یں دن سے ابتدائی سے تھی اور ہیں یہ ویکھنے لگی کہ لوگ کیا کر دسے ہیں، میرے پاس پانی کامشکیزہ تھا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باس بانی کامشکیزہ تھا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باس ہوت ہیں جنگ مسلما نوں سے حق ہیں تھی بھی جو جب سلمان وسلم سے باس ہوت ہیں ہیں جنگ مسلمان کی طرف سے مفات شکست کھا نے گئے توہیں رسول اللہ علیہ والم کی طرف سے مفات کر آب صلی اللہ علیہ والم کی طرف سے مفات کرنے میں اور میں اور میں اور ساتھ ہی تیربھی مارتی دی جنگ کہ میں خود بھی وخی بھی ہوگئی ۔

ہے۔ ابن مشام روایت کرتے ہیں کہ صفرت صفیہ مبنت جدالمطلب ضی النّدعنہانے جب ایک بہودی کو قلع میں گھوستے ہوستے دیکھا، توانہوں نے کمرسی اور ایک لکڑی اٹھائی اور قلعہ بیں داخل ہوگئیں ، اور اس کو آنا ما راکہ اسے ضم کر والا۔ اس سلیمی اگریم مثالیس پیش کرناچا ہیں توبے شمار مثالیس موجود ہیں جو شمار نہیں کی جاسکتیں۔ رہا جلیغ اور دعوت دین اوراچی باتول کاتکم دینے اور بری باتول سے منع کرنے سے سلسلہ میں عورت کی ذمہ داری و فریضہ تویہ فریصنہ عورت بربھی مرد کی طرح عائد ہم قربا ہے الٹارتعالی ارشا دفریا تے ہیں :

اورایمان والے مردا درایمان والی عور پی ایک دوسرے
کی مددگار ہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کہتے ہیں
بری بات سے، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکا ق دیتے ہیں
اور اللہ اور اس سے رسول سی کم بر پیلے ہے۔ وہی لوگ
ہیں جن پر اللہ دھم کر سے گا، بے شک اللہ زبروست مکمت
والا ہے۔

ال وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْكُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيما مِ بَعْضِ مِيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهَ اولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله و رَسُولَهُ اللهَ عَرْيُلْ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ عَرْيُلْ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ

یہ وہ اہم اسلامی نظریات ہیں جو بچے سے ذہن میں اس وقت سے ڈال دینا چاہیے جب وہ شعور وسمجھ کی عمر کو پہنچے، تاکہ حبب شادی وَنگنی کا زمانہ آئے اور شادی کی چوکھٹ بہرقدم رکھے تواسے معلوم ہوکہ عورت سے الاپ ایک نہایت اہم اور طعیم مقصد سے مصول کے لیے وسلہ بہد اور وہ مقصد ہے معصول کے لیے وسلہ بہد اور وہ مقصد ہے میں اسلام اور سے گا،ادر مرصاحب می کو بلاکسی تأمل کے اس کاحق اواکر ہے گا، اور سی فریقنے یا وا جب میں کوئی سسی یا کوتا ہی نہیں کر ہے گا. یہ ہے حقیقی اسلام اور اس کامفہوم وحقیقت ۔

## ر بإبيمسأله كدالله تعالى نے شادى كوكيون شروع كيا ہے:

اس سلسلہ میں ہم اس کتاب کی قسم اوّل میں 'شادی ایک معاشر تی مصلوت ہے' کے عنوان سے سے شادی کی مشروعیت کی حکمت بیان کر چکے ہیں۔اور لیجیے اب ہم یا دد ہانی اور فائدہ کی غرض سے مختصراً ان اہم فوائد کو ذکر کیے دیتے ہیں جوشادی کرنے والے کوشادی سے حاصل ہوتے ہیں:

شادى كاايك فائده نسب كى حفاظت ب الله تعالى فرماتے مين:

(( وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنَ اَنْفُسِكُمْ اَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

شادی کے فوائڈ میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرہ اخلاقی ہے راہ روی سے بھی جا آا ور محفوظ ہوجا تاہے، نبی کریم سلی التّٰدعلیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اسے نوجوانوں کی جامعت تم میں سے جو تخف شادی کی قدرت رکھتا ہواسے چاہیے کہ شادی کرسے اس لیے کہ اس

له بماری کتاب"شادی کی مشکلات" کا مطالع کیجهان شار الله آب کوی بجث وبال نهایت مفصل ملے گی۔

سے نگاہ محکی رہتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ (بخاری وسلم دغیرو)

ایک فائدہ بیسبے کہ میاں بیوی مل کرفاندان کی ذمہ داری آٹھاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اجنے گھر کا رکھوالا وذمہ دار سبے اور اس سے اس کی رعایا کے بار سے میں باز برس بوگی، اورعورت اپنے شوم رکے گھرکی رکھوالی سبے اور اس سے اس کی رعایا کے بار سے میں سوال ہوگا۔ دبخاری وسلم ،

ایکس فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بہبت ہی ہیماریوں اور آفات سے کم خوظ ہوجا باہد، نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام ارشا دفراتے ہیں کہ زنقصان اٹھاؤر نقصان بہنچاؤر ( موطأ مالکس وابن ماجہ)

شادی سے فوائد میں مصر روحانی ونفسیاتی سکون میں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے ،

ال وَمِنَ الْمِنْ الْمِنْ اَنْ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اللهِ الراس كَانْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهُ ال

نروم - ri

اوراس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے ہے تمہاری ہی مبنس کی بیویاں بنایش تاکہ تم ان سے کون مامسل کرد. اور اس نے تمہارے دینی میاں بیوی کے ) درمیان مجست وہمددی بدا کردی ۔

شا دی سے فوا ندیں سے اسمام کے لیے نیک صالح ذریت کو پدائکرنامیں ہے۔ نبی کریم علیہ النسلاۃ والسلام کا درش و مبارک ہے کہ ذکاح کر و اورنسل پداکر وتم تعدادیں بوسے ہاؤگے، اس لیے کہیں دوزِ قیامت تمہارسے ذرایعہ سے دو مری امتوں پر فخر کرول گا زعبدالرزاق وبیہتی )۔

اس لیے مرقی صاحبان! بچر حبب شادی سے تعلق ان متقائق کوسمجھ سے گاتو وہ کلی طور پریشا دی کی طرف رجوع افتیار کرے گا،اورجہاں تک اس سے ہوسکے گااس کوافتیار کرنے کی گوشش کرے گا۔

محترم مرقی صاحبان! میں آپ کے کان میں چیکے سے ایک نصیحت بھی کرناچا ہتا ہوں اور وہ بیکہ:

اے والدِمحرم؛ اگر آپ سے پاس گنجائش ہوا درمادی طور پر آپ قوت رکھتے ہوں تو آپ کوچاہیے کہ آپ شادی کے امور سطے کو نے اور اسے آسان کرنے سے بیٹے کا ہاتھ جا بیک ، تاکہ اسے الن نغسیاتی پر ایٹیانیوں اور تنبی خیالات سے چھٹکا دا ولا دیں جواس کی عقل و بمجہ پرسوار ہوکراس کی تعلیم اور مقصد اصلی سے درمیان رکا وط بن سکتے ہیں ۔ اور ساتھ ہی اس طرح سے آپ اسے اس اضلاقی بے راہ روی سے بھی نجات ولا دیں سے جواس کی صحبت کوخل ب اور تبریت کو واغدار کرنے والی سبے ۔ اور بداس وقت تک نہیں ہوسکتا جب کہ کہم اس سے لیے ایک طرف توشادی سے اسے باب نہ پدیا کر دیں ، اور دوسری طرف اور بداس کے اخراجات کا بندو اسب نہ کردیں ، اس سلسلہ میک سی قسم کی کوتا ہی یا شستی فوج ان لوکے کوخطراک آبی اور برترین نمائج ہیں گرفتا رکز وہتی ہے۔ ا

ہم <u>سنے کتنے</u> ہی ایسے دالدین سے بارسے میں سُناہیے کہ <del>تو کھاتنے ہیتے</del> اور مالدار میں نیکن انہوں نے اپنی اولا دکی شادی

سے سلسے میں ان کی ادی امداد میں بخل سے کام لیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کی اولاد بالغ ہے اور ان کے اخراجات ونفقات کی اب ان برؤمہ داری نہیں ہے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ بو مال وہیہ وہ اس سلسلہ میں خرج کریں گے اس کی مثال اس نجات دہندہ کشتی کی سی ہے جو خو وان کو ان نفسیاتی ہے جینیوں ، اضلاقی خرابیوں اور فکری اصطلاب سے بچائے گی جو انہیں مال کے خرج کرنے میں بخل کرنے وان کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچنے اور ان کی شادی کے اسباب مہیا نہر نے کی وجہ سے درئین آسکتے ہیں۔
مالدار باب اپنے بیچے پرخرج کے سلسلہ میں بخل سے کیوں کام لیتا ہے ؟! اس کے لیے شادی کے مواقع کیوں فراہم نہیں کرتا ؟ کیا وہ سیم متا ہے کہ وہ خود ہمینٹہ ہمینٹہ سے لیے زندہ و سیسے گا ؟

جومال اس کے پاس ہے کیا وہ تیمجھاہے کہ وہ اسے آخرت میں اپنے ساتھ لیے جائے گان

لازمی بات ہے کہ اسے بھی مرنا ہے اور اسے ایک ایسے جھیوٹے سے گڑھے میں دفن کردیا جائے گانس میں زساز دسالان ہوگا، نہ بچھوٹا واوڑ صنا ،اور نہ زبیب وزبینت کا سامان ،اورلیقینی طور براس کا تمام مال در شہری کوسلے گا۔

اس کیے ، '' باب کو پیسے خرج کرنے ہیں سخاوت کر ناچاہیئے، اور جس مال میں اللہ نے اسے اپنا ضلیفہ بابیہ ہے اسے خرج کرے ، اور پہلے ان پر خرج کرے جواس کی کفالت میں میں ؛ اور اچنے لرائے کی شادی کے اسباب مہیا کرنے میں محربور کوششش کرنے ، اور اس مدین کوخوب غورسے سُنے جسے امام سلم روایت کرنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دہلم نے ارشاد فرمانا ہے :

الدينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على ودينار تعدقت به على النفقته على رقبة ، و دينار تعدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها الجراما أنفقته على أهلك).

ایک دینار وہ ہے جوتم اللہ کے راستے ہیں خریج کرو اور
ایک وہ ہے جوغلام کوآزاد کرنے کے لیے خریج کرو اور
ایک وہ ہے جوکسی غریب پر دید قد کرو ، اور ایک دیناروہ
ایک وہ ہے جوتم اپنے اہل وعیال پر خرج کرو ، ان سب میں زیادہ
اجرو تواب والا وہ وینار ہے جے تم اپنے اہل وعیال پر خرج کرا

اللہ تعالیٰ المجھے کام کرنے والوں کے اجرو تواب کو کہی ضائع نہیں فراتے ہیں۔ معترم تربیت کرنے والے حضرات اگر آپ چاہیں کہ آپ کو یہ علوم ہوجائے کہ اسلام نے بیوی کے انتخاب ہیں کس طربق کو اپنایا ہے تواس کے لیے آپ اس کتا ہے گی قتم اول ہیں "شادی انتخاب واختیار کانام ہے" عنوان والی بحث مطالعہ کر پیھے یہ ان شاء اللہ آپ کو وہاں کافی بحث مل جائے گی ، اور مھر آپ اس سے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں پائیں گے کہ آپ اپنے لڑے کے لیے ایسی نیک ہیوی منتخب و ملاش کریں جس کی طرف وہ دیکھ کرخوش ہوجائے ، اور جب وہ اسے کسی باست کا

کے ملاحظہ ہو مولف کی آب کی مشکلات "دص یہ ۱۲) میں ہرباب کو بینضیعت کرتا ہوں کہ وہ کتاب "شادی کی مشکلات اوراسلام : " این مورب این اور میں ہومشکلات ہیں آتی ہیں اسلام نے ان سے مل کرنے کا ہوٹملی طریقہ تبلایا ہے وہ آپ کو معلوم ہوسکے۔

سکم دسے تووہ اس کی فرمانبرداری کرسے، اور جبب وہ اس سے دور موتووہ اس کی عزّت وآبر داور مال ودولت کی حفاظست کرسے، اور جب التّرتعالی اس کواس عوریت سے بچہ دسے تووہ التّدسے بیر دعا مائیگے:

اسے ہمارسے پروردگارہم کو ہماری بیوبوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھول کی شھنڈک عطا فرا، اور ہم کورپرسز گاوں ﴿ رَبُّنَا هَبُكُنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا ۗ وَذُرِّ لِيْتِنِنَا قُتْرَةً اَعْـٰ بُنِي وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقْفِئِينَ إِمَامًا ﴾ .

الغرقان يهء كاسوار بنا دسيه.

ا در اس کی بیوی اسس بینچے کی ترببیت ورمہٰمانی کرسنے میں اس مرد کی مدد گارومعا ون ہوتاکہ وہ بحبیّہ زندگی میں فعال دکامیا معنوین <u>سک</u>ے۔

ال سب تفصیل وبیان کے بعداب ہم ان مراصل کی وہنا صت کرنا چاہتے ہیں، جوشادی کرنے والنے فص کوبہای دات در بیش آتے ہیں، تاکدانسان کومعلوم ہوکدان مواقع ہیں اس کوکیا موقف اختیار کرنا چاہیئے۔ بیمراصل اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب لوکھا ابنی دلہن سے ساتھ ضلوت ہیں جاتا جاء اور بھراس وقت سے شہیں ہوجیزی فعل کے اختیام تک ہاکہ بیخ فس جاننا چاہے تو اسے معلوم ہوجائے کہ اسلام نے ابنی کال وکمل قانون سازی سے ہمیں ہرجیزی تعلیم دی ہے جی کہ شادی کی پہلی دات کے آداب بھی اور زن وشوہرکی زندگی سے اصول بھی ۔

## وهمراحل بينبي كه درج ذيل اقدامات اختيار كيه جائين:

ا - دولها کواپنا باتھ کہن کے سرپررکھ التٰہ تعالیٰ بل شانہ کانا اپناچا ہیئے۔ اور دلہن کے لیے برکت کی وعاکرنا ہا ہیئے، اس لیے کہ بخاری وابوداؤد وغیرہ نبی کرم صلی التٰہ علیہ وہم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا : حب تم ہی سے کوئی شخص کسی عورت سے شا دی کرسے تواسے چاہئے کہ اسس کی بیٹنائی پر ہاتھ رکھ کرالتٰہ جل شانہ کانام سے اور برکست ک دعاکرے اور بیہ کہے :

اسے اللہ بی آپ سے اس عورت کی فیراور مس طبیعت وعادمت پروہ بدلک می سیداس کی نیرمانگیا ہول، اور آپ سے اس کے شراور میں شریروہ بدل کی گئی اس کے شرسے سام مانگا ایمال رالشهم إن أسألك سن حيرها وخد يرما جبلتها عليده وأعوز بك من شرها وشرما جبلتها عليد».

۲۔ دولہا اور دلہن کوجا ہیے کہ وہ دونول دو دورکعت نفل پڑھ کرالٹرسے دیامانگیں ،اس لیے کہ ابن اُبی شیبہ سنہ ہیں ہے ساتھ حضربت شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ایک شخص جن کو ابو حریز کہا جا آہے وہ آئے اور انہول نے عرض کیا کہ میں سنے ایک کنواری لوگی سے شادی کی ہے ،اور مجھے ڈرسیے کہ ہیں وہ مجھ سے نفرت رکرنے لگ جائے ، توان سے عرض کیا کہ میں سنے ایک کنواری لوگی سے شادی کی ہے ،اور مجھے ڈرسیے کہ ہیں وہ مجھ سے نفرت رکرنے لگ جائے ، توان سے

حضرت عبدالتُدبن مسعود فنی النُدعنه نے فرایا: الفت و مجست پیدا کرنے واسے الله تعالیٰ ہیں اور لغبض و نفرت شیطان ولول ہیں و مسلطان پر اللہ ہے ، شیطان پر چا ہتا ہے کہ ہمیں وہ چیز بالہ ند کراد ہے ہو تہارے لیے مطال ہے ، جب وہ لڑکی تمہارے پاس آئے تو تم اسے یہ مکم وینا کہ وہ تمہارے بیسے دورکوت نماز بڑستے اور تم یہ دعاما نگنا: اسے الله میرے لیے میری بیوی ہیں برکت وے دے اور اس کے لیے مجد ہیں ، اسے الله جہ ہیں جب تک اکٹھا کو بین خیریت سے ساتھ رکھیے گا اور حب ہما دسے درمیان تفراقی بوائی بیدا فرما نئی توخیر و مجدلائی کی طرف تفریق کرائے گا۔

۳ - دولها کوچا جیے کہ دلہن سے نرمی ہے بات کرے اور اسے کھانے یا پینے کی کوئی چیز چیش کرسے ، اس لیے کہ اہا کا حد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسمار بنت بن بدین اسکن فراتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رینی اللہ عنہا کو منہ دکھانے ہے لیے آلاستہ و پیراستہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم جب ان کے پاس تشریف لاتے تو دود و کا ایک بڑا پرالہ ساتھ لائے ، خود تنا ول فرایا اور مھیرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصرت عائشہ صدیقیہ وہی اللہ عنہا کو دیے دیا، توانہوں نے اپنا سر جھکالیا اور شراگیئی۔

ا ورترمذی ونسانی سنرجدید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فرمایا:

(د) کسل المسؤ منسیو ب ایما سنٹا میں اللہ علیہ واسی کا مل ترین ایمان واللہ میں وہ جہوان اکسی میں سب سے بہتراض تا واکع فیصلہ میں سب سے بہتراض تا واکع فیصلہ کے ساتھ ذرم ہو۔

میاکھ بلہ کا،

ا ورترمذی مضرب نبی اکرم صلی التُدعلیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا وفرایا: (دخہ پرکسے خسب پرکسے لاکھ لماہ واُمنا نم یں سے بہتروہ سے جوابے محمروالوں سے ساتھ انہا

خديرك م لاكه لى ). بود اورين اين گروالون كے سابقة مسب بين زياده

نې بېتر لوک الاېون ي

بلا شبرلہن کے ساتھ ول طفیت ونرمی اس کو مانوس کرسنے اور اسس سے وحشیت کو دور کربنے کاہی ایک ذرایہ ہے اڈ ساتھ ہی باہمی مودیت ومجیت سے نبرحن مضبوط کرنے کامبی ،اس لیے کرجسیا کہ شہودیسہے ہرآسنے واسے سکے ساتھ ایک قسم کی دمہشت مہی ساتھ آتی ہے اور ہراجنبی ہروحشیت طاری ہوتی ہے ۔

ا مهد مباشرت وہم بستری سے آداب میں سے یہ میں دولہا ولہن دونوں اپنے کپڑسے آبار دیں اس لیے کہ کپڑسے آبار دیں اس لیے کہ کپڑسے آبار نے سے ایک تو بہت کی دولہا ولہن دونوں اپنے کپڑسے آبار دیں اس لیے کہ کپڑسے آبار نے سے ایک تو برائی سے اور اس سے لذت وسرور بھی بڑھ با آبار نے اور ہیں کورا حدت ملتی سے اور ہیں کھی امنا فہ ہو تاہیے۔ سے ، اور ہیوی سے اُنس ویہار میں تھی امنا فہ ہو تاہیے۔

البته افضل بدسب كرجا دريالحاف سے ينبچے بهوكرتمام جسم ننگاكري واس ليے كدامام احدو ترميذى وابوداؤدنبى كريم صلى الله

التُدرتعالى باحياربرده والمصيب اورحيار وبرده كوب ند

عليه ولم سے روايت كرتے ہيں كرآب نے ارشاد فرمايا: ((إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والست والست في الحياء والست ).

ا درا ما ترمندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بچواس لیے کہ تہارے ساتھ وہ (فرشتے ) ہیں ہوتم سے سولئے قضاہ حاجت سے وقت اوراس وقت کہ حب انسان اپنی بیوی سے بمبستری کر تا ہے اورکی وقت جلانہ ہیں ہوتے لہذا ان سے حیا کروا وران کا اکرام کرو۔

ا در اس سے قبل ہم مصرت عائث مرضی اللہ عنہاکی وہ صدیث وکر کرسیکے میں جس میں انہوں نے ارشا د فرما یا کہ جن مرتسلی اللہ علیہ وقع دنیا سے اس حالت میں تتشریفینہ ہے گئے کہ نہ آپ نے میرا (ستر) دیکہ عاا ور نہیں نے آپ کا دستر) دیکہ عا.

ستری فضیلت کی تاکیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے منعیف سندسے روایت کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم ب نیری کرے تو دونوں کواس طرح برمنہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح گدھے عرباں ہوتے ہیں۔

۵ - سم بستری کے آواب میں سے پہنی ہے کہ ابتدار میں چیر جیار اور ہوں وکناروغیرو بھی ہونا چاہیئے۔ اس لیے کہ ابومنصور ولی مسند فردوس میں نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپن ہوی بیر اس طرح نر برطرہ جایا کر ہے ہو جیا گیا کہ اے اللہ کے درمیان پہلے کوئی قاصد ہونا چاہیئے، پو جیا گیا کہ اے اللہ کے رسول: قاصد کون ہے۔ تو آپ ارشاد فرمایا : بات جیبت کرنا اور بوسہ، اور البومنصور ہی نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول: قاصد کون ہے۔ تو آپ ارشاد فرمایا کہ تی ہو جیا گیا کہ اے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیز وکم زوری میں داخل ہیں ، اور الن میں سے یہ بھی شمار فرمایا کہ انسان اپنی ہوی یا باندی سے ہم بستری کرے اور اس کے ساتھ جنبی فعل ایک دم شروع کردے اور اس سے قبل اس سے دل مگی ادر ہوں وکنار نہ کرے ، اور اس طرح یہ کہ وہ اس سے ابنی حاصب اس سے قبل پوری کرے کہ وہ عورت ابنی خوا ہم شروع کردے کہ وہ کردی کر ہے۔

اس صریت سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ شوہر کوجا ہیئے کہ وہ نبی فعل سے دوران اس بات کو ملحوظِ خاطر رکھے کہ اس کی بیوی بھی اس سے ساتھ لذت اندوزی اور انزال میں برابر کی شریک رہے۔

الم عزالی اپنی کتاب "احیار العلوم" بین <u>لکھتے</u> بین کہ جب شوم را پنی خواہش پوری کریچکے تو اسے چاہیے کہ ابنی بیوی کو مبی ان بات کاموقعہ دیے کہ وہ بھی اس سے اپنی خواہش پوری کرسکے ،اس لیے کہ بیاا وقات عورت کو دیر سے انزال ہو تا ہے ، اور وہ پوری چوشس میں ہوتی ہے اس لیے ایسے موقعہ پر اس سے مہم جانا اس کی ایذار کا ذراعیہ بنتا ہے اور انزال میں

لہ یہ دونوں صفیٰ بیں اگر چیف عیف ہیں کئین معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہیں اس لیے کہ بیوی کے ساتھ دل ملکی اور بوس کنار کرنے میں اس کو بانوس کرنا ، اور حنبی خواہش کوابھارنا ،اورنفسیاتی طور پرہم بستری کے لیے امادہ کرنا ،اور مہبتری میں لذت وکیف پدیا کرنا ہے۔ میال بیوی کامختلف ہونانفرت پیداکرنے کا ذرایعہ ہوتا ہے جا ہے شوہر کوکتنی جلدی ہی انزال ہوجایاکر تا ہو ، اورمرد وزن کا انزال میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا عورت کے لیے نہایت لذت بخش ہو تاہے کے

٢ - اورجاع كے آداب ميں يمقى داخل ہے كه شوم مندرج ذيل دعا ملنگے ،اس ليے كدا با كبخارى حضرت عبدالله بن عباس رضی التیرعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعلیہ ولم نے ارشا و فرمایا کہم میں سے کوئی شخص جب اپنی ہیوی کے پاس جائے تواگریے دعا بطرے لیا کرے:

بسم النّد، اے النّدہم کوشیطان سے بچالے اورشیطان کواس (اولاد) سے دور فرما دے حوات میمیں عطافرائل۔ لابهمالله أسلهم جنبنا الشيطان وحبنب الشيطان مارزقتنا ».

تواکر اللہ نے ان کے لیے اولا دیکھی ہوگی تواس کو شیطان کہمی بھی نقصان نہیں بہنج اسکے گا۔

> - بیوی سے بس کیفنیت سے چاہے ہمبسزی کرسکتا ہے بشرطیکہ بیام فرج داگلے داستے کے ذرایعہ سے ہو،اس لیے كەالتىرتبارك وتعالى ارشا دفرمات يىن،

(( نِسَا وُكُوْ حَوْثُ لَكُوْرِ فَاتَوُا حَوْثَكُمْ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شِنْ البقرة - ٢٢٣ جہاں سے بیا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی بیولول سے ہمبتری اسی راہ سے جہال سے ولا دت ہوئی ہے جس کیفیت سے جاہے کرسکتا ہے خواہ سامنے کی طرف سے ہویا پیچیے کی طرف سے یا بہلو کے بل لیٹ کر .

الم بخاری مصرت جابربن عبدالله رضی الله عنها ہے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا : بیہودید کہاکرتے تھے کہ اگر كوئى شخص انى بيوى سے فرج دا گلے راستے ) میں بیجیے كى طرف سے ہم بسترى كرے تولول كا ببيد گا بيدا ہو تا ہے ال برآيت : ( نِسَا وُكُوْرِ خَرْثُ لَكُوْرِ فَأَتُوا حَرْثُكُومْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

> البقرو-٢٢٣ جہاں سے چا ہو۔

نازل ہوئی تورسول اکرم صلی اللہ علیہ ومم نے ارشا د فرما یا کہ چا ہے بیجھے کی طرف سے کر دیآاگے کی طرف سے نشر طبکہ جمبستری ا گلے حصے فرج ہی میں ہو۔

جِماع کی سب سے ہتہرین شکل اورطرلقہ بیہ کے مردعورت کے اوپرآجائے ،عورت جیت لیٹی ہوئی ہوا درانس نے اپنی ٹانگیں کھوی کی ہوئی ہول بچرمرد عورت کواس سے ہاتھوں اور ٹانگول سے درمیان جو حکبہ رہے اس سے اپنی گرفت میں ہے ہے ، حتی کہ دونول ایک دوسرے سے اپنی لذت وخواہش پوری کرلس.

جماع کا پیطرلقیہ حضرت مائٹہ صدلیقیہ رصنی التّٰہ عنہا کے اس بیان سے ما خوذ ہے جوانہوں نے ہمبستری کی معرد ف شکل

له ما منظم بوكتاب احيابعسلوم الدين (۱- ٥٠) بمبسترى كے آ داب كاباب.

بیان فرائی می، اور میاس صریف میں ندکور ہے جے امام سم مصرت ابولائی اشوی رضی التہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ ذرائے جل کہ انسار وہ ہا جربن کی ایک جا صحت میں باہمی افتلاف ہوا، توانعدار نے کہا کہ خسل اس دقت تک واجب نہیں ہوگا جب کہ سندی کو دتا ہوا شہوت والا پانی نہ نکلے ، اور مہا جرین نے کہا کہ نہیں بلکہ جب مرد وزن باہم افتلا طرکسی توخس واجب ہو وہ ہو وہ انہا ہوں ، وہ فواتے ہیں کہ میں نے صفرت عالف ہست ہو وہ انسان ہو وہ انہا ہوں نے مجھے اجازت دے دی میں نے ان سے موض کیا : ایال جان ! ہیں آپ سے ایک مسالہ لوجینا ہوا ہوا ہول سے ہو وہ دریا فت کرتے ہوئے شرم آرمی ہے ۔ انہول نے فرطیا : تم مجھ سے جو کچے دریا فت کرتے ہوئے شرم آرمی ہے ۔ انہول نے فرطیا : تم مجھ سے جو کچے دریا فت کرتا جا ہوں ، وہ فرطی نے بوجید لو میں ہمی تو تمہاری ماں کی طرح ہوں ، وہ میں نے موض کیا کہ اس کی طرح ہوں ،

انہوں نے فرمایا : تم نے صحیح فرز کھنے والے سے پوچھا ہے ، رسول اکرم ملی التّٰدعلیہ وَم نے ارشا دفرمایا ہے کہ حب مرد ور کے چاروں محوشول (بینی باشول اور با وکول ؛ سے درمیان بیٹھ جائے اور خصنے کی مجکہ سے نصنے کی مجکہ مل جائے تو عسل ''

دا حبب مروحا بأسبے.

۸۔ اور اگر ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دو ہارہ تھے ہم بستری کی خواہش ہو تومستحب یہ ہے کہ پہلے وضور کرہے ، اس لیے کہ ، ونوں ہم بستریوں کے درمیان وضور کرنے سے نشاط میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ان لیے کہ انام مسلم والو داؤونبی کریم بن اللہ علیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا و فروایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرسے ، اور دوبا و میں کام کرنا چاہے تواسے چاہیے کہ وضو کرسے کہ وضور کرسنے سے دوبارہ ہم میں نے میں زیادہ نسب ا

بیل ہوجانا ہے۔ اوراگر دونول جماعوں سے درمیان غسل کرلیا جائے تو سے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ابو داؤ دونسائی ٹبی کریم سلی اللہ

ہ درہ کر دروں بن موں سے درمیاں من رہا جاسے توجہ اردرہ یوہ ہمرہ ہمرہ کے سے مہدر دردوں کا جائے ہائے۔ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ملی اللہ علیہ ولم اپنی سب ا زواج مطہرات سے پاس تشریف لے گئے۔ اور ہرا کیب سے یہاں غسل فرمایا ، صدیث سے را وی حضرت ابورافع نے فرمایا کہ اے اللہ سے رسول آپ نے ایک مرتبہ ہی غسل ۔

كيول نهبين كرنيا ؟ تواكب صلى الله عليه ولم في ارشا وفرماياكه يرزياده بهترا جها ا ورصفاني ستحراني والأبهد

و میاں بیوی دونوں سے ق میں افضل بہ ہے کو خسل کرنے میں مبلدی کریں اور اگر سستی کی وجہ سے خسل اگر سی ہوتی ہو اگر تو بھیرستی یہ ہے کہ سونے سے بل وضور کر سے سومئیں اس لیے کہ اما مسلم حضرت عبدالتٰہ بن قیس رحمہ التٰہ سے رایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ میں نے حضرت ماکشہ دنی التٰہ عنہا ہے سوال کیا کہ جنابہت کی صورت میں نبی کریم ہی التٰہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ؟ کیا سونے سے قبل عسل کرلیا کہ تے تھے یا شسل سے قبل ہی سوجایا کرتے تھے ؟

حضرت عانت مضی التٰدعنها نے ارشاد فرماً پاکه آپ ملی التٰدعلیہ وسلم دونو*ں طرح کیا کریتے تھے ،* بساا د قاست خسل *کرک*ے

سویاکرسته تنمے، اوربساا وقات وفنود کرسکے سوجایا کرستے تنمے ، میں نے کہا ندا کا شکرسپے کہ اس نے اس معاملہ ہیں ہمار سیمی آسانی پیلافرادی .

ن مسل نیا ده بهتراس ساییه سه که مهب ان کی نیج آنگو کھلے گی توشتی اورکسی شفتت سے بغیر نماز فجرم لدی اواکرنا آس ن مار مع خدمی نام سرم سرم میر مدرست و نام در میرست مرکزی توشتی اورکسی شفت سے بغیر نماز فجرم لدی اواکرنا آس ان

موجائے کی مصوصاً سردی سیے وسم میں اور حبب نزلہ زکام اور سردی معی ہو۔

۱۰ - میال بوی ایک سل خانے میں ایک ساخدمی سل کرسکتے ہیں، اس لیے کہ اہم بخاری دسلم مفرت عائشہ صدیقہ من اللہ عنی میں اللہ عنی اللہ عنی میں میں مواکہ اللہ عنی اللہ عنی میں مواکہ اللہ عنی الل

میاں بیوی دونوں عربان ہوکرا کیب ساتھ معی غسل کرسکتے ہیں ، لیکن ستر کو دھائک افضل ہے اس سلیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الشر تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیاک جائے۔ یہ حدیث الم نسانی کے علادہ اورار باب سنن نے نقا کی ۔۔۔

#### میال بیوی کے لیے مندر حبر ذیل ممنوع باتول سے احتراز کرنا ضروری ہے:

ا میال بیوی سے سیے بیقطعاً حرام بیے کہ وہ دوسرول کے سامنے آپس کی ہم بستری کی کیفیات زبان یااشارے کنانے بیس بیان کریں یااس وقت پیش آنے والی کوئی حرکت یابات نقل کریں، اس لیے کمسلم والوداؤ دحفرت نبی کریم ملی التہ علیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرایا کہ قیامت کے روز التہ تعالیٰ کے یہاں درج کے اقتبار سے سب برآدی وہ شخص ہوگا کہ جوابنی بیوی سے ہم بستری کرسے اوراس کی بیوی اس سے جہ رہ تھی اس کے راز دومروں کے سامنے بیان کرتا مجھرے۔

ادرا می احمدوا بودا و حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہمادے ساتھ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولئم نے نماز بڑھی ، مجرحب سلام بھیر سکیے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اورا دشا و فرایا : اپنی سکر بیٹے رہو ، بتلاؤکیا تم میں کوئی ایسائنس ہے کہ جوابنی ہیوی ہے ہیں سرائی ہوں ہوں از ہند کر ہے برد ہ گراکر ہم بستری کرتا ہے بھر باہرا کرلوگول کو یہ بتلا اسپے کہ میں نے اپنی ہوی ہے رہ ہوگا ہے ہوں خاموش دہ ہے ہوتوں کی طرف متوجہ ہوئے این ہوی سے دیر کیا ؟ سب ما عزین خاموش دہ ہے ہم آب عور تول کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جوال قسم کی باتیس کرتی ہو ، توایا بسائی اپنے ایک گھٹے سے بل کھٹری ہو کراد پر کو ہوگئی آلا رسول اللہ میں کوئی ایسے دیکھٹر سے دیکھٹر س

بخدامرد بھی ایساکرتے ہیں اور عور نمیں بھی الیاکرتی ہیں، تونبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ؛کہ کیاتم جانے ہوایساکر نے والے کی مثال اس شیطان مردوشیطان عورت کی طرح ہے کہ جو ایک دوسرے سے سررا ہِ والے کی مثال اس شیطان مردوشیطان عورت کی طرح ہے کہ جو ایک دوسرے سے سررا ہو ۔ ملا ہوا وراس نے لوگوں کے سامنے اس سے اپنی خواہش بوری کرلی ہو۔

۲- مردے لیے عورت سے بچھلے راستے میں صحبت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ نسائی وابنِ حبان سندِ جبید کے ساتھ نبی کرم سلی التّٰدعلیہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: التّٰہ تعالیٰ ایسٹے خص کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرما میس گے جوابنی بیوی کے ساتھ بچھلے راستے میں صحبت کرے۔

ا ور ابن عدی وابو دا ؤد واحمد نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روابیت کریتے میں که آب نے ارشا د فرمایا کر تجو خص عور تول سے بیمیلے راستے میں صحبت کرتا ہے وہ ملحون ہے۔

ادراصحاب من ابو داؤد و ترمذی وابنِ ماجہ سند سیجے سے ساتھ نبی کریم ملی التّرعلیہ وکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فروایا کر موجنص حالصُنه عورت ہے ہم بستری کرے یا عورت سے پیچھلے راستے میں سجیت کرے یا کا نہن ونجومی کے یاس جائے اوراس کی بات کو بچے تھے تواس نے اس کی تکفیر کی جومحد ملی التّدعلیہ ولم پرنازل ہواہے۔

ا درنسائی مضرت طاوس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمانیا کہ مضرت ابن عباس منبی اللہ عنہا سے استے می استخص سے بارے ہیں بوجھاگیا ہوا پنی بیوی سے بچھلے راستے ہیں صحبت کرسے توانہوں نے فرمایا کہ ٹیونس مجھ سے کفر سے بارے ہیں سوال کررہا ہے۔ یہ صحیح سند ہے تقول ہے۔

اس میں کوئی شک نہمیں کہ بچھلے راستے سے صحبت کرناجیم وصحبت کے لیے مضراورافلاق وشرافت کے خلاف سے اور شذوذ و انحراف کی علامات میں سے ایک برطی ولامت ہے ،اس گندی حرکت سے بارے میں ہم بوری تفصیل جمانی تربیت کی ذمہ داری کی بحیث میں سپنیس کر بچکے میں ،اس کا مطالعہ یجھے ان شار اللہ نہایت مفصل ولی مجنن بائیں گے ۔
بحث بائیں گے ۔

۳ ۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے اس لیکھاں ٹارتعالی ارشا د فرماتے ہیں : (د کے اٹھ تَکِزِلُوْ النِّسَاءَ فِی الْمُحِیْمِنِی )، ابقرہ۔ ۲۲۰ در کے اٹھ تَکِزِلُوْ النِّسَاءَ فِی الْمُحِیْمِنِی )، ابقرہ۔ ۲۲۰

ا در اس سے قبل ہم وہ حدیث بھی ذکر کریے ہیں کہ جو نخص حائفنہ عورت سے ہم بستری کریے تواس نے اس کی تکفیر کی جو محستد صلی التٰدعلیہ ولم پرنازل کیاگیا ہے۔

حالت نفاس ہیں عورت سے ہمبہ تری کرنے کی حرمت قیاس سے ثابت ہے بینی نفاکس کی جیفن برقیاکس کیا گیا ہے اس لیے کہ دونوں کا سبب اورعلت ایک ہی ہے اور بیح مست اجاع امت سے بھی ثابت ہے ۔ گذشتہ بحت ہیں ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ شوہر میض ونفاکس کی حالت میں اپنی بیوی کے ناف اور گھٹنول سے درمیان کے حصد سے لبکس کے اوپر سے فائدہ اسھاسکتا ہے، البتہ لبکس کے بنیجے اس مبر کے حصد سے فائدہ اسھانا درست نہیں ہے، اوراس مگرست فائدہ اسھانے کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ نفس امارہ کواکس سے بچایا جا سکے کہ وہ شرعًا ترام اور مفرصت ترکت ہیں گرفتار ہوجائے اور بات کا در ہوتا ہے کہ جیسے ہوشخص جراگاہ کے اردگرد اپنے مبانوج بات اس بات کا در ہوتا ہے کہ جانور ہوتا ہے۔ اس بات کا در ہوتا ہے کہ جانور ہوتا گاہ میں نہ گسس جا بین اس طرح بغیر کہور سے اس مبکہ سے فائدہ اٹھانے ہیں یہ در ہے کہ انسان ہے قابوہ کر ماری مردار ہیں مرکب معاملات و تعرفات و کردار ہیں جائے ذکر ہیں متا طریح سے اور اپنے معاملات و تعرفات و کردار ہیں اس بہلوکو اختیار کر سے جزیادہ اصلیا طریقات کی اور ورم کا ہو۔

# طبی روسے بیربات تابت ہوئی ہے کہ بین ونفال کی صاب کے دونیاں کی حالت میں مہر میں امراض پدا کردیا ہے: حالت میں مہر میں امراض پدا کردیا ہے:

ا عودت کے اعضار تناسل میں ورد اورب ااوقات رحم وبچہ دانی وغیرہ اندر منی اعضار میں التہاب پیلے ہوجاتا ہے جسب سے عورت کی محت کوشد پرنعقدان پہنچآ ہے ، اورب ااوقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بجت دانی ضائع ہوجاتی ہے ، اوروت بانجو ہوجاتی ہے ۔

۷ ۔ مرد کے عضو تناسل میں حیض کے نون وغیرہ کسی فاسد مادے کادائل ہوجانا کہمی سیلان کی طرح بیب وغیرہ مواد جاری کر دیا ہے اور سورشس بیدا کردیا ہے اور کھی ان کا دائر ہا از نصبتین کے بہنچ جاتا ہے اور انہیں بھی نقضان بہنچ با ہے جس کی وجہ سے مرد نامرد ہوجاتا ہے، اورا گرعورت سے خون میں آتشک سے براغیم موجود ہوں تومرد کو بھی آتشک ہوجاتا ہوتا کہ دورت سے ایا محمد میں میں صحبت کرنے سے میں انسانہ میں سوزش والتہا ہوجاتا ہے، اور سے سے تاب اور سے ہوجاتی ہو

﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ ، اورآبِ مَعْنَى الْمُكَمْ بِحِيتَ أِنَى الْمُحَدِينِ الْمُ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ ﴾ ابقره ١٧٧٠ مندُن ہے . سوتم حیض سے وقت عورتوں سے الگ دمو

جو خص اپنی بیوی سے مالت جین یا نفاس میں ہمبستری کر بینے تواسے چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے، اور سچی تو برکرے،اوراپنے کیے پر نام ہو،اورخوب توبہ واستغفار کرے جمہور فقہا، کااس بارسے میں بہی نرمب ہے،ابست

 حضرت ابن بهکس وقاده وا وزاعی واسحاتی وامام احمدی ایک دوسری روایت اورانی شافتی کا قدیم قول یہ ہے کہ ایساشخص

ایک دیناد کے برابریاآ دھے دینار کی مقدار معدقہ کرسے ، اوراس پورے یاآ دھے دریم کے معدقہ کرنے میں اس شخص کی مالی
مالت ، مالداری وغربت کاخیال رکھاگی ہے ، یا نتون حیص کے سرم یا زر و ہونے پر مدار ہے ، جیسا کہ اس مدری میں مردی ہے
جوامحاب من وطہرانی مفرت ابن مجاس وضی اللہ منہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میل اللہ ملیہ ولم نے ارشاد فرما یا کہ ،
ایک دینا ریاآ و معاویا ارمعدقہ کرے گا، اور ترمذی کی روایت سے الفاظ ریای کہ اگر خول لال رنگ کا آر با ہوتوایک دینا رہ تت

## اطبارا باعلم وال فن مے ماہرن نیسجت کے تے ہیں کہ:

٢ \_ پيلے چير حيار ودل لکي كر با جا ہيے مير سن فعل شروع كر نا چاہيے جيباكه اس سے قبل ذكر كيا بيكا ہے.

۳ ۔ مرد کو مبستری سے لیے مناسب وقت منتخب کرلینا چاہیئے۔ اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے۔ الہذا اگر مرداس سے ایسے وقت میں صبعت کرے گا جوال کی مرضی سے خلاف ہویا اسس وقت وہ بیماریا تعلی ہوئی ہوتو یورت سے ساتھ زمروتی ہوگی میں سے عداوت کغین پیا ہوگا ،اور رہی ہی ہوسکتا ہے کہ جدائی تک نورت پہنچ جائے۔

مه مرد کوعورت سے مُبدا ہونے سے قبل یکھی لحاظ رکھنا چاہئے کہ عورت بھی پوری طرح سیر ہوگئ ہے اوراس کی لذت مجی پوری ہوگئ ہے یانہیں، جبیا کہ یہ مسأل تھی ہم بہلے ذکر کر ہے ہیں۔

ہ مہبتری بارہ مہینوں تمام اوقات وایا کم بین جائز ہے اور دن ورات میں ہروقت کی جاسکتی ہے سوائے اس کے کہ مردوعورت روزے دار ہوں یاعورت جین یا نفاکسس کی حالت میں ہو۔

نیکن سنست یہ ہے کہ بہستری جمعہ کی ننب یا جمعہ کے وان کرنا چاہئے اس لیے کدا آم بخاری دسولِ اکرم سلی اللّٰہ ملیہ دم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جوشن حمعہ سے وان مسل جنابت کرسے اور پھیر نمازکوجائے تو وہ الیا ہے کہ کرماا نے اونرف صدقہ کیا ، اور جودو مرک گھری میں جائے تو اس کو گائے سے برابر صدقہ کا تواب لماہے ، اور جو تمیسری گھری میں جمعہ

کے ایک دینارچاندی سے بارہ درج کے برابر ہوتا ہے ،اور ایک درہم تین گرام سے مسادی ہے ۔اورچاندی کا ایک گرام شامی سکے کے مٹابق تقریباً ایک سودس شنامی قرش سے برابہہے۔

کے لیے جائے اسے سینک دارمینڈسے کے برابرصدق کا ثواب ملّا ہے، اور جوجوشی گھری میں جائے اسے مرفی کے برابر ثواب ملّہ ہے ، اور جوبانچویں گھڑی میں جائے اسے اندسے کے برابر ثواب ملّا ہے ، بھرجیب اماً ( نصفے کے لیے ) کل آئے تو فرشے خطبہ دوکر سننے کے لیے ماعر ہوجائے ہیں .

ا ورابودا دُدونسانی کی میریت میں آنا ہے کہ جونف جعرکے دن فسل پرجبود کرسے دلینی بیری سے بمبستری کرسکے اسے خسل پرجبود کرسے دلین بیری سے بمبستری کرسکے اسے خسل پرجبود کرسے اورخود بھی خسل کرسے اور نماند ہے ۔ لیے اقل وقت ہیں جائے اورسوار نہ ہو پدلے بل کرسے اور ان کرسے اور ان کرسے اور کوئے اور ان کرنے در ان کرنے در ان کرنے در ان کرنے در ک

اسلامی نقطہ نظر سے بنس سے تعلق یہ اہم پہلوہیں ، اور شراوبتِ رہانیہ کے اعتبار سے بیں الاپ سے بیامتیازی آ داب ہی اس سیے اسے مربی صاحبان ! آپ کوجل ہیے کہ آپ ہیآ داب واحکام اپنے بچول کواس عمریس سکھا بیُ حب عمریس وہ شا دی سے لائق ہوجا بیُں ، تاکہ جب وہ اس کی چوکھ مل برقدم رکھیں اوراس سے ذرایعیہ سے اپنے آپ کو پاکہا زبالیں توانہیں یہ معلوم ہوکہ ملاپ کس طرح ہمترا ہے ؟ اورشا دی کس طرح کی جاتی ہے ؟

روزہ رکھ<sup>سک</sup>تی ہے۔

الته الته الته المسيمينية وعاسبے كه مهادسے نوجوانوں كواسيى نيك صالح بيويال مسيسراً بين كه حبب ان بس سے كوئی اپنی بیوی پرنظر داليے تووه اس كوخوش كر دسے ،اورجب وہ اسے سى بات كائكم كرسے تووہ اس كی فرمانبروادی كریے ، اور حبب وہ اس سے پاکسس موجود نہ جونو وہ اپنی عزت و آبروا ورشوم رسے مال كی حفاظ ت كریے۔



## ٢- بولوگ شادى كى قدرت نهيں ير كھتے انہيں پاكباز و پاكدامن رساجاتيے:

تکسو الرجال مهابة وجالا وگرن وجالا وگرن وجال بخت بی و وجر البرارتین وجال بخت بی و وجر البرائی البرائی و می البرائی ال

إسن الدراهسم فى الموالمن كلها درا بم (روپيد پسيد) برميسگر فرمس اللسان لمن ألاد فيصاحت بومست بومست اللسان لمن ألاد فيصاحت بومن فعادت كاالهاركزا يا بهالكيليوزان بي پهريس

بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مال ہی کوسب کچھ مجھا جاتا ہوا ہے معاشرے میں ایک صاحب علم وافول ق موجود ہوتا ہے سکین نہ کوئی اسس کی پروا ہ کرتا ہے۔ نہ کوئی اس کواہمیست دیتا ہے۔ اس بیے کہ وہ خستہ حال اور تنگ وسست ہے ، علم وففنل میں وہ خواہ امام الحسب میں اور عالم تقلین ہی کیول نہ ہو ، اللہ نوش رسکھے مندر عب ذیل شعر کہنے والے کو:

فنصاحة حسان وخط ابن مقللة وحكمة لقان ون هد ابر أدهم معند ومنان كرد و ابن ادم كاز بردتغلى المرد و المربقلس وفودى عليه لا يباع بدرهم المرابي مقلم كاربر و المربقلس وفودى عليه لا يباع بدرهم المربوا بي المربوا بي المربوا بي المربوا بي المربوا بي المربوا بي المربوري بي المربوري بي المربوري بي المربوري بي المربوري بي المربوا بي المربوري بي المربو

وه شعرارجنہوں نے جاہل معاشر سے میں مال و دوارت کو ترجیح دسینے ، اوراس کوسب کچھ سمجھنے کا نقشہ کھینجا ہے انہول نے بالکل بجا اور درست فرمایا سبے کہ :

ولحسم الطسایر مسلقی للکلاب اور پرندوں کا گوشت کتوں کے لئے بڑا رہاہے تسویت الاُسس جوعاً فیسب البراسی البراسی بندگوں میں شیر بھوک کی وہے ہے مرتبے ہیں

اہ یہ بحث کچھ تعرف وانتھار کے ساتھ ہماری کتاب شادی کی مشکلات سے دومرسے الیسٹین کے متاقا سے نصل سے آخریک سے منقول ہے میں نے اس کوبیان نقل کرنا اس لیے مناسب ہمھاکہ اس کافبنسی ترجیت سے ارتباط سے۔ اور اسس موضوع پرہم اس وقرے بحث ہم محمت سے ساتھ اس تعمل کا اندازہ آپ کومیعنمون پڑمہ کرنودہی ہوجا سے مجار و ذو جبھل بینام علی الستراب عابل ریٹم سے بچھونے پر سوتا سے ادر مالم زبین پر سوتا ہے جیساکہ شاہرسہے مال ہی طاقت وقوت کی بنیا داورزندگ کی سیڑھی پر چرفیصنے کا ذریعہ سیے۔ اورمنزل مقع ودیک

جینا نہ ساہر سے اور جا میں میں درجا ہوں اور ہے وقو فول سے پہاں سب کھیری پر چینے 6 در بید سے 1، دو حرف میں ورد ہت پہنچنے کا بہی ہنیادی ذریعہ ہے 1 درجا ہلوں اور ہے وقو فول سے پہاں سب کھیر ہی ہے ۔

سکین آب ہی بتلاسیے کراگر نوجوان شا دی کرنا چاہیں ا وران سے پاس مال موجود نہوتو وہ کیا کریں ؟ا وراگران سے سے ات رسینے اشینے بیٹھنے والے ان کا باتھ نہ ٹیا بیش اوران ہررہم نہ کھا میش تواس وقت وہ کیا کریں گئے ؟

وه توشاً *دی کرسے اپنے آپ کو*پاک باز و پاکدامن بنانا چاہتے ہیں سکین اسس تکٹ پیپنچنے کی ان سے پاس کوئی سبیل و مند

وہ چاہتے ہیں کے نبسی جذبات وخواہشات کو مقدس وپاکیزہ ذریعے اورطریقے سے پوراکریں نسکین ان سکے اس عزم کوپوما کرنے سے درمیان بہرست سی رکا ولیں اور دلیواریں حائل ہوجاتی ہیں <sup>لیم</sup>

وہ چا ہتے بین کہ رسول اکرم صلی التہ ملیہ وہم نے نوجوانوں کوشادی کی جود عوست دی ہے اس پر لبیک کہ ہیں ہمکین ان سے پکس مال موجود نہیں ہے اوروہ ایسامعانٹہ و نہیں باتے سب میں انسان بیرانسان دھم کھاما ہو۔

اس کے ان کو باکدامن رکھنے اور منسی خوام ش کی مکتنی و بیادامن کے مکتنی و بیانی کی مکتنی و در ایسے اور کی مکتنی و ملاقیہ مونا جا ہیے ؟

اس کا داستہ ہے۔ کہ وہ پاکدامن دستنے اور اسپنے نفس کو کنٹرول کرسنے سے بینے قرآن کریم کی ندار اور دعوت برلبیک کہیں ،ان کی نفوس کی اصلاح کا یہی ایک طریقیہ اور پاکدامن دسبنے کا یہی ایک داستہ اورنفس امارہ سے دام وفریب سے بیخے کی یہی ایک جیل ہے۔

> التُّرْمَبِارَكَ وتعالَى ارشاد فرماتِ اللهُ : ((وَلْمَيُنْ تَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وْنَ فِكَامًا حَتَىٰ يُغْذِيَهُمُ اللهُ صِنْ فَضْلِهِ )).

ا در حن نوگول کون کاح کامقدور نہیں انہیں چا ہنے کہ صبط سے کا کسی پہان کے کوالٹرانہسیں اپنے نفسل دور

ر ۱۳۰۰ سیفنی کردسے۔

عفنت و پاکبازی کی یه قرآنی وعوت ایک نهایت عمده نفساتی تربیت ہے جونوجوانوں کی نفوس میں قوست ارا دی کو

اے ما ویو فرما نیے ہماری کمآب شادی کی مشکلات اوراسیام کی میڈنی میں ان کامل " انشاء اللہ اس سسلہ میں بہشیں آنے والی ہرزہ وسے کانہا بہت کامیاب اسلامی علاج آپ کسس میں موجود پایٹن سکے اور وہ آپ کو پسندیمبی کسنے گااور اس سے مطابق عمل مبھی کریں سکے ر معنبوط اور ان کے قلوب میں عزم کوراس کردیتی ہے ، اور ان کوفرشہ نماانسان بنا دیتی ہے ، اوراس کوسکون و قرار نجش ہے۔
سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ نوجوا نول کو پاکدامنی وعفت کی چو بی ٹیک پہنچا نے کے لیے اسلام نے کیا نظام مقدر کیا ہے ؟
معترم مرقی صاحبان! اسس نظام کے اصول میم "مشت زنی کا علاج واس کی بیج کئی "کی بحث کے ضمن میں اس کتا ہے کی فعل شال شالٹ میں ذکر کر ہے ہیں .

ا وربیجے اب ہم آب سے سامنے اس نظام اوراس طریقے کے تفصیلی عنوان پیش کرتے ہیں ، ساتھ نہی اس بحث کوکل کرنے کے لیے جومجی شنے اصافے ہوسکے وہ بھی پیش ہیں ہسیدی راہ دکھانااللہ ہی کاکام سے۔

تفصيلى عنوان درج ذيل ترتيب سے مطابق بي :

۱ مهیونی عمر میں شا دی کرنا۔

۲ سمتنقل نغلی روزے رکھنا۔

س سنسى مذبات معركان والى چيزول سے دوررساد

م \_ فارع دقت كومفيدم شغلي مي صرف كرنا.

۵ - الميمى صعبت اختيار كرناء

٧ - كلبتي معلومات ماصل كرناء

الشدتعالى كيخوف ووركو مرنظر ركمنا.

اس موضوع كومكل كريف سے بيد يونيا امنا فه كيا كيا سبے وہ دونقطول ميں منحصر بيد :

ا مسمنوع وترام بييزول سيه نظاه كوليست ركهذا ( نامحرمول كورز و كيهذا ) -

٢ ـ دينى دافع اورركا وسف كومصبوط بنانا الينى السامذر دينى پيلكرنا جومحرات سے بيجنے برمجبور كردسے .

ربامحرمات سے نگاہ کو بیت رکھنا اور نامحرمول کی طرف نہ دیکیمنا تواسس سلسلہ میں تفصیلی بحث ویکھنے کے آ داب " سے ضمن میں گزادیکی ہے۔

سیکن میں ایک مرتبہ مچرقار نمین کرام کی توحب۔ ان خطارت کی طرف مبذول کرانا پیا ہٹا ہوں جو بزنظری سے پیا ہوتے ہیں تاکہ مرتب ہمیشہ ان کو یا درسکھے اور ذہن نشین کریے :

اس بین کسی کومبی کام نہیں ہے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھینا شیطان سے تیرول میں سے ایک تیرہے، توخفس بھی اللّٰہ کے نوف کی وجہ سے ایک تیرہے، توخفس بھی اللّٰہ کے نوف کی وجہ سے اس سے بہے گا اللّٰہ تعالیٰ اس سے بہت کے اس میں ایسا ایمان پیدا کمہ وسے گا جسس کی حلاوت اس کو ایسے دل میں محسوس ہوگی ۔

ہے یہ بہت آپ اس کتاب کے دیسے پر الاحظافرائیے۔

بلاشبها یک مرتبه نگاه فرال کرمچردوباره اس طرف د کمینے مصفورت یا مرد کی طرف بغی شش اور میلان ہوتا ہے اور اس کشش کے بعد سکرام سے کا المہار ہو تاہے سکرام سے بعد بات سال کا کسینجی ہے، اور سلم کے بعد بات چیت شرقع ہوتی ہے ،ا وربات چیت کے بعد دوبارہ ملاقات کا دعدہ اور وقت مطے ہوتا ہے ،اور مھیردوبارہ ملا قات لامحالہ ایسے انجام تک بہنچادیتی ہے۔ سے نتائج کسی کے حق میں تھی ایچھے نہیں ہوتے ۔

ا وربهبت پہلے ہی شاعرکہ جیکا ہے:

كل الحوادث مبيداها مسيب النظر تمام حادثات کی ابتدا دنظرود کیمضہ سے ہی ہوتی ہے ا درآج کل کے ذور کا شاعرکہا ہے:

نظرة فنابتسامية فسلام فكلام فمسوعد فسلقساء پہلے دیکھنا ہو آہے مجرمسٹرا یا اور مجرس ان

ومعظم النارس مستصغرالثرر اور مام طور سے بڑی آگ مجر ٹی سی چنگاری ہی سیکٹی ہے

اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا پرنقصال ہی بہرت بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صحیح سوچے سے محروم اوربہت سے فرائفن ا در وا جبات سیے غافل ہوجا ناسہے،اوراس کی دجہ سیے قوم میں گندگی *و آ*زا دی اورسیے راہ روی پسیا ہوتی سہے ادر ب*یمرگندسسه به راه روو آواره نوحوان لهو و*لعب پرست نوجوان بن جائے ہیں جن کا یکوئی مقصد زندگی موتا ہے زکوئی غایت <sup>و</sup> غرض ا ودمقصودی بلکہ ایسے لوگ اس واستح کا کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں ،ا ورا خلاق وشرا فت سیمے سیے ہذمی داغ بن جائے ہیں۔

اس وحبرسے قرآن كريم نے مؤمن مردول اورمؤمن عورتول كونكا وسے جھكانے اور شرم كا بول كى حفاظت كالحكم ديا ے، اور الله تبارک وتعالی سور هٔ نور میس ارشا دفرط تے میں:

> ((قُلُ لِلْمُؤُمِنِينِ يَغُضُوا مِن اَبْصَادِهِم وَيَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ وَلِكَ أَنْ كُمْ لَهُمْ مِنْ الله خَيِنْزُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضُ مِنْ ٱبْصَارِهِنَ وَيَعْفَظُنَ فُرُوْجُهُنَّ )).

النور ـ ۲۰۰

آب ایمان والوں سے کہ دیجیے کراپی نظرین بح کمیس ا ور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظست کرمیں ، یہ ان کے حق میں زیا ده صفائی کی باست سیے ، جیے شک انٹرکوسب کچی فربر سے جو کھے لوگ کیا کرتے ہیں، اور آپ کہ ریجے ایسان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیمی رکھیں اور شرم کا ہوںے ک مفالحب رکھیں۔

ے ہمارا تحابجہ۔" ہرایسے باپ سمے یہے جومؤمن وغیریت مندمو" مل مندفرانیے ،اس میں اجنبی عورتوں کی طرف دیکھینے اورسی وقبرل وانتظام ک حرمت ک حکمت پرتشفی نجسشس مجعث ہے گی۔

عفنت و پاکدامنی کی بوتی اور عربت و تسرافت کی بلندی بریهنینے کی اسل تدبیرا و رعلاج وحید یمی یہ سبے کہ محربات سے انگا : کو بجاياجائي اورعقل مندول كواس معرس ماسل كرليا جامية.

دینی دافع اور روک موک سے مبذبہ کومصنبوط کرنا : اس سلسلہ میں اس کتاب میں بہرست سے مقامات برہم ایسے وسائل د اسباب ذکر کرسیجکے ہیں جو بیمے میں عقیدہ ربانیہ بدا کریں ،اوران مدیجی مراسل کو بتلا چکے ہیں جو بیمے میں ایمانی از بسیت کے راسنے کرسنے کا ذرابیہ بنتے ہیں، تاکہ جب بچہ بلوغ کی عمر کے قریب سینچے اور بالغ ہوسنے والا ہوا ور حوانی کی چو کھ مط پر قدم رکھے تو اس کی حالت درست مجوا وراخلاق شاندار مہول ا ور وہ رہے نے زمین برسچلنے والاایکب فرست نہ نما انسان ہو، یا نوگول سے منقطع ایک ایبا عابر حوان سے ساتھ ساتھ میل رہا ہو۔

یہ بات تھلی ہوئی ہے کہ بیچے کاعقیدہ رہانیہ سے ارتباط اور ظاہرو باطن بھلم کھلا ولوسٹ بدہ دونوں مالتول میں اللہ کے دیکھنے والا ہوسنے سے بقیمن پیدا کرسنے کی تربسیت ، اورعلم و *ذکر کی مجلسول میں حاضری .*اورفرض نما زوں ا ورنوا فل پر ما دمست<sup>،</sup> ا در قرآن کریم کی تلادت برباقاعدگی ، اور جب را تول کولوگ <u>سوت میم تنج</u>د کی عادت ، اور نفل روز سے رکھنا . اور صحابرام بنی التُّدعنهم وسلفتِ صالحين رحمهم التُّدتعالي كے حالات كاسنيا، ا ورموت ا وراس كے بعد بيتين آنے والی چيزول كوبا دكرنا. ا ور ا چھے ساتھیوں اورمؤمن لوگوں سے میل جول رکھنا ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر نوجوان ان پرعمل ہیرا ہوجائے تواس میں دینی طور سے ایک دافع اور روسینے والی چیز پیلا ہوجائے گی ، اور وہ گندگی اور خرا بی کی جگہوں سے انگے تھلگ رسیے گا، اور آ زا دی وب را ہ رو<sup>ی</sup> ہے دور ہوگا. اور پاکدامنی کی معراج اور طبندی کی جودی برمینجا ہوا ہوگا۔

ہے نوجوانو آپ *ہوگوں کے لیبے* پاکدامنی اور شرافت و کمال سے دونمونے پینٹی کیے جارہے ہیں تاکہ ان کی اقت راء دہبروی کی جاسکے:

اورجوانی کی ابتدارا ور قوت مرد انگی میں کمال کو پہنچے ۱ - (مضرت بوسف عليه السلام نوحوال مين \_ ہوئے ہیں،ان کی جوانی قابل ِدشک ہے،ایک منصب و مرتبہ اوٹون وجال والی عورت ان کواپنی طرف دعوت دیتی ہے، تمام دروازے بندہیں،اور ملاپ کے راستے موجود و آسان ہیں، ہیساکہ خود قرآنِ کریم بال کرتا ہے:

ا ورمعیسلا با ان کوکسی عورت نے حبس سے گھریں

تعے اپراجی تھا منے سے اور دروازے بند کر دیے ال

(﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَّفْسِهِ وَ

غَلَقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ مِنْ.

بولی حباری کر. .

تیکن اس بہرکانے اور ایسے خطرناک شعلہ جوالہ فتنہ سامانی سے سامنے جونگا ہوں کوخیر و کر دسے حضرت پوسف علیالسام ن کیاموقف اختیار کیا؟

کیاانہوں نے پتھیارڈال دیدے اوراس کی اطاعت کی ،اوراس آبر دیسے بارسے میں خیانت کی <sup>مب</sup>س سے کسلسلیمی ان

\_ / <sub>46</sub>

كوامين تمجعاً گياتها ؛ مركز نهمين البيانهين موا ملكه انهيرل نه فرمايا ؛

مَعَادُ اللَّهِ إِنَّهُ لَرِبْنَ أَخْسَنَ مَثْوَايَ ﴿ إِنَّهُ

لَا يُغْلِمُ الظُّلِمُونَ : . يوسف ٢٣٠

نداکی پناه وه از بزمیرا مانک بیدم مجه کوامین طرح رکها.

ب شك جواوگ الانعها ت بول مهدانی نبیس بات.

عزیز کی بیوی نے اپنی تما انرمکاری عیاری و چالبازی استمال کرلی اور بہکانے و مجیسلانے کی تمام تدبیری انتیار کرلیں ا اور ان کورام کرنے کے لیے ڈرانے و حمکانے ہے جبی کام لیا ، اور ان کی مختی کوختم کرنے اور ان کو زم کرسنے کے لیے تمام سرب آزما ہے اور نہایت تنگ دلی اور غضے سے دو سری مورتول کے سامنے کہا :

الا وَلَقُلَدُ الْوَادِينَ لَهُ عَنْ لَقَيْسِهِ فَالسَّعْصَهُم وَلَينِ وَبِي الرَّيْسِ الْمِلِينَ وَ بَعِي الر

لَّهُ بَيْنَعَلَ مَأَ الْمُرُةُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَّكُونًا مِنَ وَلَيَّكُونًا مِنَ وَلَيْكُونًا مِنَ وَ لَيْنَ

الصُّغِرِينَ ﴾ . العصام المعدد المعدد المعدد المعدد

قيديس پرڻيءَ گاا وربيعرت ٻوگا.

کین نوجوان محضرت پوسفن علیہ انسیام کی طور برخدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عسمیت و پاکدامنی کی د نااور امدا د سے طالب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں :

(( فَالَ رَبِ السِّبِ أَكَ الْحَبُ الْخَ مِمَا يَدْ عُونَنِيْ السِّبِ السِّبِ أَكَ مِمَا يَدْ عُونَنِيْ اللَّهِ وَالْا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَ هُنَّ أَصْبُ البَيْهِ فَقَ الْمُنْ مِنَ البِهِ لِينَ ﴿ ).

اسے دب مجھ کو قیدہہاں ہے اس بات سے سب کی طرف محد کو بلاتی چیں ،اوراگر آپ مجھ سے ان کا فرمیدہ ور زفرایش سمے تو بیں ان کی حرف مائل جوجا وُں گا ا ور سبے مقل

ہوجا وک حجا۔

يوسعت رسه

ایک مؤمن کے خمیراورخوف نعداوندی اورگنا ہوں کی طرون مائل کرنے والی چیزوں سے درمیان ایک عظیم امتحان وفت ندسی ا کئین وہ حشرسامانیاں وجذبات بھوکا نے والی چیزمی ناکام ہوگئیں اورا یمان کوفتح ونصریت ماہل ہوئی کے۔

۲ ۔ حفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زُمّا نے میں ایک عورت کا شوہر جہا دیر جلاگیاا ورایک طویل عرصے تک الیں
نوئی، عورت کواس کی بدائی سے بہت وحشت ہوئی اور وہ تنہائی ہے اکٹا گئی، وراس کی رگول میں عورت کا خون بوسٹ مارنے دیگا، اور اس میں خواہش کی آگ معبر سے تک کا گئی۔ اور اس میں خواہش کی آگ معبر سے نگی، اور اس کو گناہ سے ارتکاب سے ایمان اور اللہ کے حاصر و ناظر ہوئے سے عقید سے سے علاوہ اور کرنئ جیزرو کینے والی نہیں تھی ۔ ایک تاریک وات میں حضرت عمر بن الخطاب زنی اللہ عنہ نے ساکہ دہ درج ذیل اشعاد میں ہے :

وأرقنى أسن لاحبيب ألاعبيه الدعيد الدميد الدميد المعيد المراب المر

لقسد خال هٰذاالليل واسودَّجاب، يرنت نهايت فول بوگن اوراس كے كارے سياه بوگئ

ك: ﴿ الرحند بودُ اكْرُ مُصْطِفٌ عَبِدالواصرى كمّاب " إمسال اورمنسي مشكل ت " -

فوالله لولا الله تخشي عواقبه لحرك من هذا المسريرجوانيه بخدا اگر الله کی گرفت وانجیم کا خوت نہوتا

تواس بلنگ کے تحن ارسے میک بل جاتے

د وسرے دن حضرت عمرونی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حصرت حفصہ رضی اللہ عنہاسے پاس کینے اور ان سے پوچھاکہ *اگرکسی غورت کاشو ہرموجو دنہ ہو*تو وہ کتنے دل تک صبر وضبط کرسکتی ہے ؟ توانہوں نے فرما یا کہ چار مہینے . توخلیفۂ راشد حضرت عمرضی التّدعنه نبے اپنے ان قائدین جنگ کو جومختلف الراف میں جنگ کررسپے نتھے یہ بینیام بھیجاکہ کسی فوجی کو بارماه سے زیادہ اس کی بوی کے یاس جانے سے ندروکیں۔

یہ مُومن عورت جوالٹہ کیے خوف کومحکوس کررہی تھی اس کے اس احساس اور گناہ و بدکاری کی طرف دھکیلنے والے جذبات سے درمیان آزمائش وامتحان تھا، اس نے ان جذبات کو دبالیاا ورفوست ایمانی غالب آگئی۔

#### 

نوجوان مسلمان کے عفست و مبندی کی چوٹی تک پہنچنے سے منہج وراستے کے لیے یہ اہم اصول و قاعدے ہیں اور بلاشہار نوحوان آ دمی اس طربیقے کے ان اصوبول کواپنا ہے اوراس کے صابطوں سے مطابق نہایت اہمام وباریجی سے چلتا رہے ،ادر خوب مضبوطی سے انہیں تھا مے رہبے، تو وہ دنیا کی زندگی میں تمام شیطانی وسوسوں اورنفسیا تی ننوا ہشارے پرفتے حاس*ل کرسک*یا ہے، اور اس سے پہلومیں خوام شاست و جذبات اور ان کی طرف تو *جرکہ نے سے بو*دوا فع موجود ہیں ان پر غالب ہسکتا ہے ، بلکہ دہ اخلاق بیں ابنیادی طرح ، اور پاکیزگی بیں فرشتول کی طرح ، اور پاکدامنی میں سلفٹِ صالحین کی طرح بن سکنا۔ ہے جنگی کہ وہ وقت آجلے جب استے اللہ تعالی ا پینے فضل وکرم سے بیاز بنا دسے ، اوراس برکمائی وروزی سے دروا زے کھول دے، اور یا در بھیے اللہ تبالی ہمینشمتقی ونیک توگول کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ان سے لیے ہرغم سے چھٹکا رہے کا داستہ ا وربرتكليف مي مين ارشاد فراسية بي اكروية بين اس بيك فودالله تعالى قرآن كريم بين ارشاد فراسته بين :

ا ورجوکونی النهسے ڈرماہے النہ اس کے لیے کشائنس ﴿ وَمَنْ يُنَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ پیدا کروتیا ہے ، اورا سے اس مگر سے رزق بہنجا ، ہے وَيَزِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ . )). جہاں سے اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔ الطلاق بيوس

> نىزفرلىقىي : ((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهُ ﴾.

ضبا ہے کام لیں بہال تک کرالٹرانہیں اینے فنسل سے غنی کر د سیے.

اورحن لوگول كونكاح كامقدورنهيس ابنيس عاسيے كه

یہ پاکبازی وملینفسی ایسنے نفس کو مارنے ود بانے میں واص نہیں سے جیسا کیعفن لوگول کاخیال سیے ، اس لیے کہ علما، نفس

وتربیت بر کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا و دبانا یہ ہے کہ انسان نبی فعل کو براسیمھے، اور حوالیہ اکرتا ہو خواہ و ڈہری طریقے شا دی کے ذرایعہ کیول نہ ہواسے گنام گار قرار دیسے ، اس کو رہا بنیت کہتے ہیں ،اور ہم اسلسلہ بی ایک مخصوص بحیث " شادی و نبس ملاہ "کے عنوان سے بیش کر بیکے ہیں ۔

معترم مربی صاحبان! آپ نے مشاہرہ کرلیا ہے کہ اسلام شادی نذکرنے کس قدرشد پرمذمت کرتا ہے' اور رہانیت سے سطرح نفرت ولا تاہے؛ اورانسانی فطرت کی آواز برلیک کہنے اور نوابشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے شادی کوکس طرح سے مشرقرع وجائز قرار دیا ، مجرم جلانفس کو دبا نا ومار ناکہاں کا ہوا ، ایسسلی و دافتی اسلام یہ ہے جسے ہم نے پیش کیا۔

ا در البذا اگرنوجوان آدمی میں منبی نوامش بیار ہو، اورانسان اسے محسوس کرے بتواسلام بینہیں کہا کہ اسے استغفار مرصنا چاہیئے، یہ احساس آنا ہی براہیے ، اس لیے کہ اکسلام نے صراحۃ یہ تبلایا ہے کہ بیخوامش پیا ہونا ایک فطری امرہے ، اس میں مذکوئی برائی کی بات ہے اور مذاعتراص کی .

ا در ایسے موقع پر وہ اس کا پابنہ ہیں ہے کہ سس رضیت سے احساس کوئی ختم کر داسے، تاکہ وہ دوسرول اور نود اپنی نگاہ ہیں جی پاک میاف رسیعے اس کا میں بھی باک میاف رسیعے اس کا میں بھی باک میاف رسیعے ہیں یہ نیال آئے تو وہ اپنے آپ کوگنا ہرگار سیعیے سے اس سے اس سے جا نئے سے بعد تمام وہ نغسیاتی واعصابی اضطرابات ختم ہوجانا جا ہیں ہوگناہ کے احساس سے پیا ہوستے ہیں ، اور دہ بعن مالاست ہیں مجروانہ قدم اسمانے ہیم مورکر و سیتے ہیں .

کیکن ہم بیمی بیمی بیمی بیمی کماسلام نے کسی فردسے لیے پرجائز قرار نہیں دیا ہے کہ وہ اس فطری آوا زیر جیسے میمی مکن ہو لبیک کے اور اسے پودا کرسے ، بلکاسلام نے اس سے لیے پیرشری مدود و دائر سے مقرر سکے ہیں جن کے اندر رسیتے ہوئے اس کا پودا کرنا جائز ہوجا تا ہے ، اور ان سے با ہزیک کران کا پورا کرنا حرام و ناجائز قراریا تا ہیے۔

یہ صبیع ہے، کین یہ انگ چیز ہے اور نفس کو مارٹا و دہانا انگ چیز ہے، یہ حرام قرار دینا اس لیے ہے کہ اس سے بعدایس حدود میں جن سے اسی نشاط کومنظم کر دیا جاتا ہے ، کین اس کی بیخ کن نہیں کی جاتی ، اور اگر انسان سے دل میں اس کا خیال کسی معی کمہ آجا ہے تواسے حرام معی نہیں قرار دیا جاتا ہے ،

یہ بانکل میرجے بات ہے کہ نفس کو ما رہنے کا بجواٹ امی تر مبیت میں کہیں وجود نہیں پایا جا تا للہذا اگر کوئی شخص غیرشاری شدہ ہے اور اس پرشہورت کا غلبہ بروجائے، اور اس پرشہورت کا غلبہ بروجائے، اور اس پرشہورت کا غلبہ بروجائے ، اور اس پرشہورت کا غلبہ بروجائے ہوئے یہ جائز ہے کہ وہ استمنا، بالید کے ذریعہ ابنی نوا بہش کو بورا کرے، تاکہ جوش کو بورا کر ہے۔ تاکہ جوش کو بورا کرے تاکہ جوش کو بورا کر ہے۔ اس کے کہ انسان اس ضررونق عدان کو برداشت کر ہے ، جس میں نقصان کم ہو، اور دوشر

ك المراد والمرام مسلفي عبدالواعدك كماب" اسلام اورمنسي مشكلات" -

اورخرابیوں اور برائیول میں ہے کم برائی اور شرکو کرے۔

ای بیے فقہار کھتے ہیں کہ ہاتھ کے ذرایعہ منی لکالنے کا مقعدا گرجنسی بذبات و نوا ہشات کوا ہجار نا ہوتو یہ حرام ہے لیکن اگر کی نحص پرشہوت کا اس قدر غلبہ ہوجائے کہ وہ بے قابو ہوجائے اور کون قلب ختم ہوجائے، اوراس بنی نوائم ت کی دجہ سے بدکاری ہیں گرفتار ہوجانے کا ظریم وجائے، اوران جذبات کی تسکین کے لیے سوائے ہاتھ سے نمی لکا لیے راسمنا رہا ہوجائے کا طریع وجائے اور اس کی گنجائے سے کہ ایسا کرنے والا ہرا ہر برابر وجوج ہے اور اس کی گنجائے سے کہ ایسا کرنے والا ہرا ہر برابر وجوج ہے اور اس کی گنجائے۔ اور اس کا زموا فذہ ہوا ور نہ اس پر گنا ہ ہو، اور نہ اس کو تواب ملے زمزا و

اس لیے جونوگ اسلام بریہ الزام نگاتے میں کہ اسلام نفس کو ماریسے اور رسبانیت کا دین ہے اور اسلام قبنس و جنسیات کوگندا ونالپ ندومکروہ فغل سمجھ ماسیے ال کی زبان بند مہوجا نا چاہیئے ۔ جیسا کہ آپ نے بہتم نودمشا ہرہ کرلیا کہ اسلام کے روشن وا بدی قوانین واصولول میں اس دیوی کی کوئی اصل و بنیا ذہریں ہے۔

# اورخاتمین:

پین عظیم محررومصنف استا ذعلی طنطا وی کا ایک صنمون نقل کرتا ہوں جونوجوا نول کے لیے موجود ہ اسلامی سمجد ہوجہ کی ایک شاندار تصویریشی کرتا ہے اور سیمجوار وصاحب بصیریت آ دمی کے لیے ایک یک ومنفرد نمویذا ورابساتشفی بخشس کلام ہے جونہایت حکمت اور عمدہ طریقے سے حق کی طرف دعورت دیجا ہے۔

محترم استاذ طنطاوی البینے ایک خطمی کیفتے ہیں: اسے میرے بیٹے:

اتم مجهربت ترددا ورحيا، وشرم مسكيول لكعت بوء

تم به سیجھتے ہوکہتم ہی وہ ایک اکیلے آدمی ہوتو اسپنے اعصاب میں شہوت وخواہشات کی آگ بھڑکتی ہوئی پار ہاہے ا درتمام کوگول میں سےتم ہی ایک اکیلے ہوجواس میں مبتلا ہوا سہے ؟!

نہیں میرے بیٹے امرگزنہیں ،اپنے اور ذرامہرانی کرو ،اس لیے کہ بس بیماری کاتم شکوہ کر دسہے ہووہ صرف تمہاری ہیں بیماری نہیں سہے یہ تو ہوانوں کی بیماری ہیں ہے ،اور تمہالیہ وہ خیالات مبنہوں نے تمہیں سترہ سال کی عمری میں بے خواب کر دیا ہے یہ تمہاری ہی خصوصیت نہیں ،اس لیے کہ انہول نے تمہارے علاوہ اور بہت سے چوٹے اور مبرول کو بے خواب بنایا ہے ،اور ان کی آنکھول سے لذیز ترین نیند کو چھین لیا ہے ،اور کتھے ہی طلبہ کو تعلیم واسباق سے ،اور کا رنگے ول کو کا م کا ج

شه یه نقبی عبارت مرحوم علامه شیخ محدا ای مدک کتاب" دوودعلی ایاطیل " (ص-۴۲) سے لی گئی ہے۔ اوراس کوکس سے قبل اس کتا ہے ہیں۔ «مری عاویت کاحکم» والی بحث سے ضمن ہیں بھی ذکرکر بچکے ہیں۔

ا در تا جرول کو تجارت ہے کال و ایسے ۔

وہ ایام وسال جوشہوست وحبمانی اضطراب اور حنبی خوام شاست سے تعبر کینے وجوش مارسنے کے اعتبار سے شمر کے سختر کے سخت سخت تربین سال ہوستے ہیں ان میں جوانرل کو کیا کرنا چاہیئے ؟ جوان تمیا کر سے کیا زکر سے یہ اس کی سب سے براس ی مشکل اور پریشانی ہے۔

ِ التّعه نے حوطریقیہ رائج کیا ہے اور جوانسانی طبیعت ہے وہ تواسے بیکہتی ہے کہ شا دی کر لو ۔

لیکن معاشر سے کے مالات واوضاع اور تعلیم سے اسلوب اس سے یہ کہتے ہیں کہتم ان تبن باتوں میں سے سے سے ایک کوافتیا رکھو چوتھی بات سے بارسے میں ہرگزیجی نہ سوچنا ہو خیر ہی خیر ایک کوافتیا دکرلو حوس کی سب ہی شراور بری ہیں لیکن یا در کھو چوتھی بات سے بارسے میں ہرگزیجی نہ سوچنا ہو خیر ہی خیر ہے اور وہ شا دی ہے۔

ا - یا تواپی نفس وجذبات سے سیلاب اور شہوت کے خوابول ہیں مسست ہوجا ؤا درانہی ہیں پڑسے رہو، اور مروقت اسی ہیں مست رہ جو اوران خیالات کوفٹ تعمول، گندی فلمول، اور ننگی تق ورد ل سے نذا پہنچاتے رہو، تاکہ تمہار سے نفس و ول میں وہی رہے لب س جا بیش، کان وآنکھ سے سامنے وہی وہ ہول، تم جہاں نگاہ ڈالوتمہیں حسین ڈھیل نورجورت حیں نئی ہی نظرآئیں، اگر کما ب کھولو تو وہ وہال موجود ہول، چاند کو د کیھو تو وہال مجی وہی نظرآئیں، اور شفق کی سرخی اور را ت کی تاریکی اور بیاری سے تفکرات اور نیند سے نواب میں وہی جہوے وعتوے ہول :

أربيد لأنسى فكوها فكأنها تمشل لحد ليلى بكل سبيل مين اس يادكوم المناه ال

اور پھراسس کا تیجہ وانجام پیمو گاکہ تم سرحکرانے اور پاگل بن کا شدکار ہوجا ؤسمے یا ولوائگی یا اعصابی تناؤ کا۔

۲- یاتم وه کام کرنے لگ بوا و بھے استمناد ہائید دہاتھ سے می نظانا) کہتے ہیں فقہادای سلسلہ ہیں کلام کر چکے ہیں اور شعراداشعار کہہ بچکے ہیں ،اور یہ عاوت اگرچان تینول ہیں سب سے کم نقصان وہ اور قباست ہیں بھی کم ہے لیکن تھے بھی اگر یہ عادت مدے بڑھ جائے ہیں۔ اور ایسا جوان یہ عادت مدے بڑھ جائے ہوائی ہے ۔ اور ایسا جوان شعرادات مدے بڑھ جائے ہوائی ہے ۔ اور ایسا جوان شکستہ جم بوڑھا بن جاتا ہے جو آزر دہ فاطر متوش لوگول سے دور رہنے والا ،اوران کے میل لاپ سے بھاگئے والا بن جاتا ہے اور زندگی سے ڈرتا ہے اور اس کی فرور داریال اسٹھانے سے بھاگئے ہے ، اور اس کا مطلب یہ بواکہ ایسا آدمی اگر حید زندہ ہے لیکن مردول کے قائمقام ہے ۔

۳۔ یاتم حرامکاری کی دلدل میں دھنس جاؤگے ،اور گمراہی سے راستے پر پل پڑوگے ،اور برکاری سے اڈول کا قند کردیگے اور قت کردیگے اور قت کردیگے اور قت کی اور قتی کہتے ہوائی اور قتی لذت اور ذراسے مزیدے کیے لیے اپنی صحب ، جوائی اور مستقبل ودین کو داؤپر نگا دو گئے مبس کا انجام یہ ہوگا کرجن ڈگری کو تم ماصل کرنا چاہتے ہوا وربس عہدہ کا زمیت بھر میں بہنچنا چاہتے ہوا وربس علم سے حسو اور کے خوامش مند ہواس سے

محروم ہوجاؤگاورتمہارے پاس تمہاری طاقت و توت اور ہوانی و شباب کا آنا مصیعی باقی ندر ہے ہیں کے ذریعیہ آزا درہ کر
کا گرسکو یہ کی تمہیں بھرتھی پینج ہیں ہم حفایہ اس ترام کاری سے تمہارا بیٹ بھربوائے گا۔ ہر گرنہ ہیں اس لیے کہ حب تم
کسی ایک طوائف یا رنڈی سے موگے تو اس کا وصال تمہارے شوق و نوائن کو اور برطوعا دے گا جیسے کہ کھاری و تمکین بانی
پینے والے کی پیاس بھتی نہیں بلکہ اور برطوع جاتی ہے ، اوراگر بالفون تم ہزاروں فاحثہ عور تول سے بھی مل لوا ور بھرتم کسی برکاروں
کواپنے سے اعراض کرنے والا اور اپنے دم اور قابو میں نہ آنا دیکھو گے تو تم اسی ایک کیلی عورت سے بیچھے برجہاؤ گے ، اوراس کی
ملاقات اور وصال نہ ہونے برتمہیں ایس شدید کیلیف محسوس ہوگی جیسے کمنی خص کوساری زندگی کسی عورت کا وصال نصیب
نہ ہوا ہو یہ

مان لوکراگرمہیں اسبی بازاری عورتول پرمرطرح سے قدرت ماصل ہوا درتمہارے باس مال و دولت وصکومت بھی ہوٹوکیا تمہاراتیم اس کی قوت رکھتا ہے؟ اور کیا تمہاری صوت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شہوت و جذبات سے سارے تقاصول مولورا کرلو؟!

اس مرض میں گرفتار مہوکر طاقتور سے طاقتور جہم سے افراد نارھال ہو یکئے ، کتنے ہی ایسے ہوگ ہیں جوقوت وطاقت ہیں قدرت کاعجوبہ دوزگارا ورہپلوانی ودوٹر نے ،تیراندازی وشہسواری سے مردِ میدالن شھے ،کین جب انہوں نے ابنی خواہشات و جذبات کی دعویت پرلہ یک کہی اورفطری خواہش وخبسی آواز سے تابع ہو گئے تو وہ مٹی کا ڈھیربن گئے ۔

التٰدی حکمت سے عجا ثبات میں سے یہ ہے کہ اس نے اچھائی ونی کے ساتھ اس کا تواب صحت ونشاطی شکل میں رکھا ہے ، اور برائی وگناہ کے ساتھ اس کی سزاہیماری وطاقت کے انحطاط واضملال کی شکل میں رکھی ہے ، آپ دیکھیں گے کہ بہت ہے ۔ اور برائی وگناہ کے ساتھ اس کی عمر سے بھی آگے نہیں برطھے لیکن وہ اپنے نفس برطائم وزیادتی کی وجہ سے ساتھ سال کے بوڑھے مالی کے بوڑھے معلوم ہو آجی ۔ کے بوڑھے معلوم ہو ایک طوف ایک ساتھ سالہ بوڑھا آدمی پاکدامنی کی وجہ سے بیس سالہ جوان معلوم ہو تاہے ۔ انگریزول کی جو بچی ضرب الامثال مشہور ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جوشھ سالہ بی جوانی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے اس کے بوٹھ اس کے بوٹھ سالہ بوٹھ ہے کہ جوشھ سالہ بوٹھ ہے کہ جوشھ سالہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے اس کے بوٹھ ہے کہ بوٹھ ہے کہ جوشھ سالہ کی حفاظت کی جائے گا۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میر ہے کانول میں تمہاری یہ آواز آرہی ہے کہ یہ تو ہیماری ہے اس کاعلاج کیا ہے ؟ اس کاعلاج ودوار یہ ہے کہتم اس طریقے کواختیار کروجوالٹہ نے لیپ ندکیا ہے اوران لوگول نے بھی جنہول نے اللہ کی پیدا کردہ فطرت کے مطابق عمل کیا،الٹہ نے وب بھی کی چیز کو حرام کیا تواس کی عاکمتی چیز کونٹرورطلال کیا، رباکو حرام قرار دیا تو تجارت کو حلال کیا، زناکو حرام کیا تو شادی کوجائز قرار دیا، اس لیے اس کا علاج و دواشادی ہے ۔

<sup>۔</sup> له اس صرب المثل سے مجھے وہ ضرب المثل یا د آگئ جو سلف صالحین میں سے سی سیمنقول ہے کہ ہما رسے یہ اعضا جن کی ہم نے پین میں حفاظیت کی اللہ نے ان کی مفاظیت پڑھلہے میں کی ۔

سکین اگرتمہارسے لیے شادی کے مواقع میں نہیں ہیں ، تو بھرا بینے نفس برکنٹرول کروا ورہمت بلندر کھو ، اور ہیں ہس فصل کو خلق نہیں بنانا چاہتا ہیں یہ چاہتا ہول کہ تم علم نفس کی اصطلاحوں سے اس مفہوم کو تمجھو، بات بالکل صا ویستھری اور وانتح جوجائے ،اس لیے ہی تمہیں ایک مثال سے فرابعہ سے مجھانا چاہتا ہول .

کیاتم پائے کی اس کیتلی کو دیکیھتے ہو جواگ پر رکھی ہوئی جوٹ مارتی ہوتی ہے ؟!

اگرتم اس کوبندکردو اوراس کا ڈھکنا نوب اچی طرح سے ڈھک کرے اس نیجے آگ تیز کردو تو اس میں بھرنے والی بھرنے والی بھاپ اسے بھاڑ دسے گی ، اوراگرتم اس میں سوراخ کردوگے تواس کا سارا پانی بہہ جائے گا اورکیتنی جل جائے گی ، اور گرتم اس سے رہی است کے ساتھ اٹیسٹ کے ساتھ اٹیسٹ کے بیاکہ انجن میں لگتا ہے تو وہ تمہارے لیے کا رخانے کوچلائے گی ، اوراس سے رہی چلے گی ، اوراس سے دہی ، اوراس سے دہی ، اوراس سے دہیں گھے۔

للہذا پہلی حالت تواس شخص کی ہے ہوشہوت ونبس کے خیالات ہیں مگن رہیے اور اس سوج ونگر میں بڑا رہے۔ اور دوسری حالت اس شخص کی ہے ہو گمراہی کے راستے ہر پیلے اور مرام کا ری کے اور ول ہر بہائے. اور تعییری حالت تنریفیہ النفس یا کبازشخص کی ہے۔

نہیں کرسے گاکسی لوگ کی سیاہ یانی آنکھول کی وجہ سے فہلوں کا ڈھانچہ بن جائے۔ یہ سبے دوا ر، شادی ہی کامل وکل علاج ہے ،لیکن اگروہ نہ ہوسکے تو وقتی سکن وعلاج بزنظر نی وعلونس ہے ،جو ایک نہایت طاقتور نفع بخش تسکین پہنچانے والانسخہ ہے جس میں ذراسائھی نقصان و تکلیف کا حمّال نہیں ۔

### ربا وه ترانه جوب وقوف مغفل اورفسا درفررگاتے ہیں کہ:

اس معاشرتی فساد کاعلاج یہ ہے کہ دونول جنسول (مردوزن) کومیل جول والحتلاط کا عادی بنا دیا جائے ۔ اکر اک کی عادت پرط کرشہوںت کا زور میاند میڑ جائے ۔ اور حرام کاری سے عمومی افر سے کھول دیسے جائیس تاکہ چوری چیسے چیلنے والیے اڈسے وقحبہ نیا سنے ختم ہوجائیں ۔

ی بالکل بودهی اور بے کاربات ہے ۔ کا فرتوموں نے مردوزن سے اسے محاباا ختلاط سے نسخہ کونتوب آزمایا ہے لیکن ان سے یہاں بناویا شہوت افی کا بازار اور زیادہ گرم ہوگیا، رہے عمومی اولے قائم کرنے کانسخہ تواگر ہم استے ہم ہمی کہیں تو بہر تورین بروگا کہ ہم یہ اولیا ہے تاہم ہمیں کہیں تو بہر تورین بروگا کہ ہم یہ اولیا ہے تاہم ہمیں ہی اسے کی توجوانوں کو سیار ہر کرکسیں ، اس لیے محبر نوصر ف قاہم ہمیں ہی دس ہزار سے زیادہ رنڈیاں اور فاحشہ عور تمیں ہونا چا ہیں ، اس لیے کہ صرف قاہرہ تیں ایسے نوجوانوں کی تعب داد کم از کم ایک ہے۔

دس ہزار سے زیادہ رنڈیاں اور فاحشہ عور تمیں ہونا چا ہیں ، اس لیے کہ صرف قاہرہ تیں ایسے نوجوانوں کی تعب داد کم از کم ایک ہے۔ ایک ہم ہم بھور کی بھور کی بھور کی ہم بھور کی ہم ہم ہم بھور کی ہم بھور کی

ا دراگریم نے نوجوانوں کو وہاں جانے کی اجازیت دیے دی ،ا دراس کی وجہستے وہ شا دی کرنے سے رک گئے تو پھریم لوکیوں کا کیا کریں گئے ؛ کیا ہم ان سے لیے بھی ایسے عموصے اوٹ سے قائم کریں گئے جہاں زانی مردول کور کھا جائے گا بخدایہ تو بالکل بے کارا ور بودھی سی بات ہے۔

یہ بات ان کی مقل کی پیاوار نہیں ہے پیشہوات وجذبات کی آواز ہے،ان توگول کا مقعدا فیلاق کی اسلاح نہیں اور زہی ان کا مقعد عورتوں کو آگے بڑھانا ہے، نہ تہذیب و تمدن کو عام کرنا، اور زسحت من انہ فضا قائم کرنا، نرما شرقی ما حول پیدا کرنا، یہ توزبان سے نکلنے واسے نیالی الفاظیوں، ہر روز نیا نعرہ بلند کر دیتے اور توگول پراس کی یا خار کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعہ اپنی نوگوں اور بہنول کو ان سے بازار ہیں ہے آئی ، وراس کے تاکہ یہ توگ ان سے جمعنی اور ظاہری اعضار کو دیکھ کر لذت نظر میاں کریں ۔ اور ان سے جائز و ناجائز لذت المحالی ، اوران سے جائز و ناجائز لذت المحالی ، اوران سے جائز و ناجائز لذت المحالی ، اوران میں ماجوں ہوں نے بین اور وہ بن سنور کو ان کے ساتھ معفلوں میں ناچیں گائیں ، کین بھر بھی بعض والدین وصوکہ کھا ہاتے ہیں اور وہ اپنی عزیت و آہر و کو صرف اس لیے قربان کر دیتے ہیں ناکہ ان کو سے کہا جا سے کہ وہ ترقی یا فقہ ہیں ۔

یں بریر میں کیے اسے میرے بیلیے تم شادی کر لو،خواہ تم اب یک طالب علمی کی زندگی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر شادی سے کر سکو تو اللہ سے خوف کو پیدا کر کے اس سے عصرت سے طالب ہو،اورعبا دت و برط ھنے بڑھانے اور ریا نفت و مجسا ہر وغیرہ میں منہک مہوکراینے آپ کوگناہ سے محفوظ رکھو یہی اس کابہترین علاج ہے۔

ے شخینہ وتعدادیجیس سال قبل اس وقت کی ہے دہب مؤلف نے "اے میرے ہیٹے" نامی اپنارسالہ شائع محیا تھا۔

### اسے نوجوان لڑکوا درلر کمیو!:

تمہاری جنسی مشکلات کا میں ایک سے اس لیے تم اس سے ہیشہ بچتے رہنا کدان لوگول سے نعروں برلبیک ہو تورتی و ترن کا نعرہ لگائے ہیں ، اور تمہارے لیے برائی کو آ داست کر سے ہیشہ بچتے رہنا کدان کو یکہ کرا چھا بنا کر پیش کر سے ہیں کہ اس پرلیثانی کا حل یہ بین کہ سے اس جذب کو ہا ہمی اختلاط و کیں جو ل سے ذرایعہ مہذب بنایا جائے ہے ہا حرام کا ری سے ذرایعہ اس خوا مش کو لو راکیا جائے ، اس لیے کہ یوگ برائی محصے بوجھے تعربی کرنے والے اور بس چیز کو جانے نہیں اس کی مدح سرائی کرنے والے ہیں ، اور یہ لوگ وارکی جان کے مدال کے مدال کے مدال کو مدانیت اور شیوعیت و ماسونیت کی ان ساز شول کو علی جا مربہ نا رہت ہیں ۔ جن کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے جوان لوگول اور لوگریوں کو بے داہ روی آزادی اور فسق و فجور کی زندگ ہیں مبتلا کردیا جائے ، نواہ وہ است جان بوجھ اور سمجھ کر کر دسیے ہول یا غیر شعوری طور پر ناسمجھی ہیں ۔

كياآب كوپته بيدكريرسب كيدكيول برورابيدې

یرسب تدبیری اس بات کی کوسلمان نوجوانول کوجها دا وروطن و دین کی طرف سے مدافعت کے قابل نہ چیوڈاجائے۔ یہ تدبیری ہی اس بیے ہیں کوسلمان نظالمول مرکشوں وجابرول کے سامنے سرحیکا دیں۔ یہ سب کچھ اس بیے ہور ہاہے کہ ہرگویہ کے سامنے تالی بجائی جائے اور ہر بددین کا فیصلہ مان لیں۔

یہ تدبیر ہے اس کی کہ وہ تجییظر بکر بول سے اس ربوٹر کی طرح بن جائیں خبہیں ڈنڈے سے بھایا جا سکے۔

اس کیے اسے جوانوں ان مجبوٹے نعروں سے بچنا، اورصبرسے کام لینا، اور اپنے دلوں کاتعلق النّدسے بوڑلو، اور اپنے سروں پراسلام کی عزبت کا تاج رکھ لو، اور مبراس فاسق و فاجری دعوت کوظعی قابل توجہ زیمجبوع آزادی کی نلرف بلایا ہؤ اور نہ اس ملی کی مدح سرائی پرکان دھرو عومادہ پرسست ہو، تم اس پرکان دھرو جوالتٰدتعالیٰ اپنے قرآنِ پاک میں ارشا د نہ ہوں مد

فرماتے ہیں:

اور ان نوگول کے خیالات برمنت میلوجو پہلے گ۔ اِه ہوسیکے اور گراہ کر گئے بہتوں کو، اورسیدسی راہ سے بہک منے۔



له آپ ہمادا دسالہ '' انٹربرایان رکھنے والے سرفیہ بت مندباپ سے نام "مطالعہ کیجیے ، اس میں اس افترار دیہتان کی اس طرح تر دیدگا گی جیب ہے۔ پیشخص کواس کی قبا دیت میں ذراسا شبہ جی باقی نہیں رہے گا۔

### ٤ - كيافنى مائل بي كي سامني بان كرنا جاميه

بہت سے تربیت دینے والے مال باپ یہ بچھتے ہیں کہ کیا مربی کے لیے یہ جائز ہے کہ بچتے ہے صاف مساف میا ہوتے ہے وقت بہتیں آتی ہیں ؟

ہیزیں بیان کر درے جواسے بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے وقت بہتیں آتی ہیں ؟

اور کیا مربی پہلے کو اعضاء تناسل اوران کا کام اور ممل و بپارکشس اور اس کی کیفیات بہلاسکتا ہے ؟

اور کیا مربی پہلے کو بیھی بہلاسکتا ہے کہ حب وہ شادی کرے توجنبی ملاپ کس طرح کرے ؟

یہ تما ماسوالات ایسے ہیں کہ بہت سے حضرات ان کا جواب دینے میں توقف کرتے ہیں ،اس لیے کہ وہ اسکے جائز ذا جائز جوائر ذا جائز

وه شرمی ادله جونیم عنقریب بیش کریں گے ان سے میعلوم ہوتا ہے کہ مرنی اپنے بیٹے یا بیٹی کوالیسے امور تبلاسکتا ہے جن کاتعلق منس اور شہوانی نحوام شامت سے ہو۔ بلکہ عض اوقات ان کا بتلانا واجب ہوجا تا ہے، اور وہ اس وقت جب ان پرکوئی شرعی حکم مرتب ہوتا موج سیاکہ ابھی بیان کیا جائے گا۔

ليجيد اب تغضيل سهان دليلول كوملاحظ فرما ليجيد :

ا ۔ بہرت سی آیات میں صنبی اتصال وطاب کا تذکرہ ملتا ہے، اور سیمبی ندکور۔ ہے کہ انسان کیسے پیلے ہوا، اور زنا دغیرہ کا ذکر مجی ان میں ہے بینانچہ ارشا دِ ہاری ہے ؛

(( وَالْمَذِيْنَ هُمُ لِفُمُ وَجِهِمْ لِخَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ الْوَالَدِينَ هُمُ الْفَامُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْفَادُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْفَادُونَ ﴾ الْفَادُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْفَادُونَ ﴿ ) •

المؤمنون - ۵ تا ،

ا وروه لوگ جواپنی شرسگا ہوں کی تکہداشت ریحف والے میں۔ بال البتہ اپنی بیولیوں اور باندلیں سے نہیں ممہ (اس صورت ہیں) ان برکوئی الزام نہیں، بال جوکوئی اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا سوایسے ہی لوگ تومد سے نکل جانے والے ہیں۔

حلال ہواتم کو روزہ کی رات بیں بیے جاب ہونا این عورتوں سے۔

اوروہ آپ سے حیف کا حکم بوچھتے ہیں، آپ کم دیجیے کہ وہ گندگی ہے، سوتم حیض کے وقت مورتوں سے انگ نيزارشا دفرايا:

( اُحِلَ لَكُنُمُ لَيُلَةً الصِّينَامِ التَّرْفَثُ إلى الْبَعْرِ مِن البَعْرِ الرَّشَادِ فَرَايا :

( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ قُلْ هُوَاذَكِ
 نَاعَتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ

وَكَا تَقْدَرُبُوهُ مِنَ حَسَتَى يَطْهُدُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُ مِنَ صِنْ حَيْثُ أَحَرَكُمُ الله ». البتو ٢٢٢

نيزارشاد فرمايا.

( نِسَا وَ كُوْ حَوْثُ لَكُوْرِ فَانْوُا حَوْثُكُمُ اللهُ ا

(( وَ ان طَلَقْتُهُ وُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَ وَ ان طَلَقْتُهُ وُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً قَرْضَفُ مَا فَرَضْتُهُ ). ابترو مها ابترو دروس المترو المترود المترود

(( وَلَقَانُ خَلَقُنَا الْلِا نَسَانُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمُّ جَعَلُنْهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَكِيْنٍ )) الزمنون ١٣١٣٠ نيزارشاد بارى ہے:

> (( إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ أَمُشَابِهِ \* نَبْتَلِينِهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا⊙). الدمر ٢ نيزارشا دفرايا:

(( وَ وَصَّيْنَ الْإِنْمَانَ بِوَالِدَيْهِ الْحَلْمَاءُ مَ مَكَنَّهُ أُمُّهُ كُنُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ حَمْلُهُ أُمَّهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتْهُ اللهُ وَ وَضَلَّهُ أَلَّهُ وَ وَضَلَّهُ أَلَّهُ وَ وَضَلَّهُ أَلَّهُ وَ وَضَلَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الاحقاف - ١٥

نیز*ارشا*د فرمایا.

(( وَلَا تَغُوبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيْلًا)) الالزَّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيْلًا)) الالزَّةِ الرَّيْدِةِ الرِّيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيْلًا)) الالزَّةُ الدُّنَا وَ الرَّتَا وَ الرَّتَا وَ الرَّتَا وَ الرَّيْنَ الرَّيْنَ الْمُنْ اللَّهُ ال

رہو،اورحبب بکب پاک نہ ہوجا بین ان کے نزدیک نہ ہو بھیرحبب خوب پاک ہوجائیں توان سے پاس جاؤ بہاں سے الٹرنے تم کوحکم دیا۔

تہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سواپی کھیتی میں جے ا جہاں سے چاہو۔

اور اگرتم ان کو باتھ لگانے سے پیپلے طلاق دوا ورتم ان کے لیے مہر مقرد کر یکے متھے تولازم ہوا آدھا اس کا ہوتم مقرر کر یکے تھے .

ا در بالیقین ہم نے انسان کوشی کے جوہرسے پیداکیا پھرہم نے اسے نطفہ بنایا ایک محفوظ مقام یں .

بے شک ہم نے ہی ان ان کو پیا کیا مخلوط نعفہ سے کہ ہم اسے آزما بین، موہم نے اسے سنتا دیمیما بنایا۔

اور سم نے انسان کو مکم ویا ہے کہ ایسے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے ، اس کی بال نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ اسے کے ساتھ اسے میں رکی اور بڑی مشقت کے ساتھ اسے بنا اور اس کا حمل اور اس کی دودھ برطانی تیس مہینوں میں ہویاتی ہے .

اورزنا کے پاس نرجاؤ وہ ہے جائی اور بری را ہ ہے.

( اَلذَّانِىٰ لَا يَنكِحُ اللَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
 لَا يُنكِحُهَّا اللَّا زَانِ اَوْمُشْرِكُ ، وَحُرِّرَمَ إِذْ لِكَ
 عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ )).

النوبرسه

نيزارشا د فرمايا:

((وَلُوْطُا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهَ أَنَا نَوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِنْ الْعلمِينَ الْعلمِينَ الْعلمِينَ الْعلمِينَ الْعلمِينَ الْعَلمِينَ الْعَلمِينَ الْعَلمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاعزاف - ١٨ و١٨

زنا کارمرونکا م بھی کسسی سے ساتھ نہیں کر آ بجز زناکار مورمت یا مشرکہ عورت سے ، اور زنا کارعورت سے ساتھ مجی کوئی نکاح نہیں کر تا بجز زائی یامشرک سے ، اوراہلِ ایمان پر یعرام کردیا گیا ہے۔

ا در مجھیجالوط کو حبب کہاانہوں نے اپنی توم کوککیاتم اس سے بیے حیائی کرتے ہوکہ تم سے پہلے اس کوجہاں میں کسی نے بہیں کیا ہم تو دوڑتے ہو مردوں برشہوت کے مادے مورتوں کوجھوڑ کم ، بکہ تم لوگ ہو صدسے

محزر نے والے .

قرآن کرم کی مندرجہ بالآیات نہایت وفنا حت سے پر بتلادی ہیں کہ انسان کوس سے انبی شرمگاہ کی مفاظت کرنا چاہیے اورکس سے نہیں ؟ اور میں مندرجہ بالآیات نہایت وفنا حت سے پر بنا ہیں ؟ اور میں اور ایام مین ہیں \* ورآول سے دوری اور وہ مقام جو پہنے کی پیدائنٹس کی جگہ ہے ای سے بخا ، اور ہم لبستری سے قبل مورت کو طلاق ویٹا ، اور نفظ ماوہ منویا اور نفظ ماوہ منویا کا مردو مورت سے مادہ منویا سے مل کر بننا ، اور انسان کا مردومورت سے مادہ منویا سے مل کر بننا ، اور انسان کا مردومورت سے مادہ منویا سے مل کر بننا ، اور اس کی مرت رضاعت ، اور زنا اور اس کا برا اور گندہ کام ہونا ، اور وہ لوگ جومورتول سے بجائے مردوں سے نوام شن پوری کرتے ہیں ، وغیرہ وغیرہ چیزی جن کا تعلق منس سے ہے ، اور جہنوا ہم شن نفس سے معلق ہیں ، آپ تب کر وہ بہ بچشعورہ ہوکی عمر کو بہنے جانے اور اس کا استاذیا مربی ان مقائق اور ان کی مرادکواس سے سامنے بیان نہ تبل سے کہ حب بیات ور ان آیات اور ان جیسی دومری آیات کو کیسے بچھے گا ؟

سے وروں من بیات اور میں میں میں میں میں ہے۔ اسکا کہ علم ومرنی ان صبی آیات سے معانی کوانسسی تفسیر و تعبیر سے بدل دے بین عقل مند وجود ارآدمی میں میں ہے۔ سکا کہ علم ومرنی ان صبی آیات سے معانی کوائسٹی تعنی سے کوئی تعلق نہوں یا یہ کہ ان آیات سے یونہی سرسری طور پر گزر جانے ،اور شان کی کوئی تفسیل بیان کرے نہاں کے مضمون کی توضیح پیش کرے ،ای لیے کہ یہ طریقہ نامناسب ہے ،اوراس کا اسلامی تربیت سے قوا عدسے کوئی بوٹر نہیں اور یہ آن کے مضمون کی دعوت بربر وفہم کے میں خلاف ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرط تے ہیں :

﴿ كِنْتُ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُلْكَكُ لِيَدَّبَّرُوَا الْبَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَاوُلُوا الدَّلْبَابِ۞ ﴾.

یہ (قرآن)ایک با برکت کتا ب ہے بس کوہم نے آپ ہر نازل کیاہے۔ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں ،اوراک

ابل نهم نعیحت حاسل کریں ۔

ص- ۲۹

بلکه مم تو د کیسے بی*ں کہ قرآن کریم ایسے لوگول پرنگریگر تا ہے جو قرآن کریم براہ کاراٹ کی*۔ یتواں پیغو بڑہیں کریے ، اوراسیا کرنے والے کو بیے دوح ، دل پربر دسے برشے ہوئے اور بخست نفس گرد انتا ہے ، الٹرآعائی فرائے جیں :

(( ) فَكَ بَنْكَ بَوُونَ الْقُرُانَ الْفِرِينَ الْفُرِينِ تَوْكِيا يَهِ لُوكَ قُرَان مِنْ مُونِبِينَ مُرتَهِ يا دلول بِرَقْفَل

أقفًا لُهَا ۞).

اس سیمبیں یہ معنوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم اورعلوم ومعارف ٹیرشتمل سہے اس طرح ضرورت سے مطالق ال جنسی مسائل پریمیمشم سیے جن سے صروری مسائل اور لازی امودی ووٹ است میدتی ہے۔

ان جنبی مسائل وامور کامچھوٹول بڑول ہوانول ہوڑھول ،ا درمردوں ا درمورتوں سب سے بیسے بھٹا ضروری سہے۔

اس تعلیم کانتیجہ یہ نکلے گاکٹرسلمان آ دمی حبب اپنی عبنی خواہش پوری کرناا ورشہوت کی تکمیل کرنا چاہیے گاتواس کو علال وحرام كاعلم بوگا، وراسه يمعلوم بهوگاكه كياكرنا جائينه اوركيا نهيس كرنا چائيه.

اس تعلیم کایر نتیجه سمی نیکائے گاکەمسلمان جسب ان آیات کورٹیہ سے گاجن میں انسان کی پیدائنٹس واس سے اطوار کا ذکر ہے اور بربان کیا گیا ہے کہ وہ ماں سے بریط میں مرحلہ وار نطفہ (منی کے قطرے) سے علقہ (جا ہوانون) اور بھیر گوشت کالوتھ مڑاا ور پهرکامل دنکل انسان کس طرح بنتایسے تواس سے الله کی قدرت اورانسان کی بپیائسٹس کی عجیب تکوین پرا ورزیا دہ ایمان و

اس تعلیم سے ثمراست میں سے بیمبی سپے کہ ہرروزمسلمان کا لیقین کا مل سے کا مل تر ہ وتا جا سے گاکہ اسٹام اوراس کے محیط ومموی اصول وقواً عدر بتی ونیا تک سے بیے انسان کی مکل رہائی کی صلاحیت ریکھتے ہیں ، اور میں ایک ایسا دین سہے جوانسانی نغوس سے تقاضوں کو بورا کرنے سے موقعے فراہم کرتا ہے ، اور قیامت تک سے لیے ترقی وتہذیب سے متلف اطوار و حالات سے ما بخدسا تم<mark>ے چلنے</mark> کی پوری قدرست رکھتا ہے۔

۲ - اور وہ قوی ا دلہ جواس بات برصاحة دلالت کرستے ہیں کہ بہے کوئنسی معاملات کاسمِعا نا صروری ہے ان ہیں منے بھی بہے کو کنِ تمیزکو پہنچنے پر بالغ ہونے اور قرمیب البلوغ ہونے سے احکام بتلادیا بیا ہیے، تاکہ حبب اس پران علامات کاظہور ہوجائے تواسے یمعلوم ہوکہ اس سے لیے کیا کرنا صروری ہے اورکس سے بچنا صروری ہے ؟ ملکہ وہ ملال وحرام سب کو تمجما ہو۔ اس کی تعمیل ہم سابقہ ہمٹ میں تبہے کو بالغ ہونے اوراس سے قریب کی عمرسے احکا) سکھانا سے عنوال سے تعت بان كريك مين الهذاآب الكامطالع كريجية شفى وسيالي بوجائي ك.

س ـ ان مضبوط دلیلول میں مسے جواس بات بیر دلالت کرتی میں کہ سیمے کو منسی معاملات کا بتلا دینا *فٹروری میے ، پیمبی* کہ حبیب وہ بالغ ہوجائے اور شادی کی منزل میں قدم رکھ لیے توا<u>سط</u>نبی اتصال اور خواہشات بوری کرنے سے آدا سب کی ملیم دینا *مدوری ہوجا تا ہے۔* 

ان مسائل کی تفصیل ہم ایمی کچھ مستقالت قبل "شا دی اور نبسی ملاپ سے خوان سے تحت بیان کریے ہیں، اس کی تفصیل تشفی سے بیے میں اس مجت کا مطالعہ کیمیے۔

سے بیے ہیں میں جب وہ ساتھ ہیں۔ پیھے کوسسنِ شعور میں قدم رکھنے پر جنبی مسائل اور خواہشات نفس سے متعلقات سے بتلانے کے جواز کے سلسامیس یہ واضح دلیلیں ہیں۔

ال تفصیل کوبڑھ لینے کے بعدا سے مربی صاحبان! آپ اسٹے بچوں کونٹسی مسأل سمجعا بیک، اس لیے کہ شریعیت نے آپ بریہ فرض کر دیا ہے کہ آپ ان کویہ حقائق سمجھا دیں ، تاکہ وہ جہالت سے دام اور گنا ہوں کی گندگی اور آزادی کی دلدل میں نمچنس جائیں ۔

## نىكى مى اب كودوا بم چېزى ياد دلاناچا سابول:

ا۔ مرکے ہرجھے سے معلق اس کا کہ تعلیم اس کی مناسبت سے دیجیے، لہٰذایہ قطعاً نامعقول بات ہے کہ آپ دی سال کی عمرے برجھے سے اصول بتلائیں، اور اسے بالغ ہونے سے قریب قریب کی عمرا ور بالغ ہونے سے احکا کہ تبلائیں اور اسے بالغ ہونے سے قریب کی عمرا ور بالغ ہونے سے احکا کہ تبلائیں اور بہری کو یونسی مسائل سکھانے کا کام مال کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کراؤی مال سے زیادہ عمدگی اور بہری ارد بہری سے یہ چیزیں سکھ سکے می دسکی دیں آگرسی لوگی کی مال موجود نہ ہوتواس کی جگہ کوئی اور عورت یہ کام انجام دے دے۔

#### **♦**

اسے مربی صاحبان! یہ وہ اہم بنیا دی اصول وخطوط ہیں جواسلام نے بیتے کی منبی تربیت اور اس سے کردا رہے درست رکھنے اور اس کی خوام شاہت کو دائر۔۔ میں رکھنے سے لیے مقرر سمیے ہیں ۔

اس لیے ادبابِ فکروتر بہیت، واصلاح کواک بات کی سخت صرورت ہے کہ وہ نبی تربیت سے لیے اسلام مہج اور طریقے پرجلیں۔ تاکہ ہم اپنے طریقے پرخلی کریں ، اور جذبات وخواہشات سے قابوہیں رکھنے سے لیے قرآنِ کریم سے بتلائے ہوئے رہاییں ، تاکہ ہم اپنے معاصراسلامی معاشرے اور قوم کو کا مل شخصیت اور صاف ولیم باطن اور ایھے انعلاق والا بناسکیں ، اور اس قوم سے قلوب و نفوس کوننسیاتی الجھنول اور معاشرتی برائیوں سے آزاد کرسکیں ، اور مجریہ امست اس قابل ہوجائے گی کہ اپنے فرمن کو لیے کہ موسی ہو ، اور انسانی وجود سے آسان پر توحید کا حبندا اور اسلامی شعار لبذکر سے .

میں یہ چاہتا ہول کرمرعقل وبصیرت والایہ مجھ کے کہ اس غیم دینِ اسلام نے حب انسان کی مشکلات اورمعاشرے کی آفات کا علاج کیا ہے توبیعلاج ہر پہلوکوشائل اور ہرجہت کو محیط مبوگا۔ اس لیے کہ اسلام خلاء برتر وبالا کا ابدی ووائی تا نون ہے جسے اس نے اس نے اس سے نازل فرما بیسے کہ وہ تمام عالم کے لیے برایت و بشارت وسینے والا اور ڈرانے والا بنے . لنبزاجواس کے ذریعے فیصلہ کرے کا وہ عدل وانصا ف کرے گا۔ اور جواس سے رہنائی مائس کرے گا وہ غدل وانصا ف کرے گا۔ اور جواس سے رہنائی مائس کرے گا وہ نیک ہند ہوگا۔ اور جواس ک

طرف دعوت دسے گا وہی سیدسے راست کی طرف مالیت دسینے والاِ ہوگا۔

جذبات کے اس نے قابوسیلاب، اور بے داہ رہی کے اس تباہ کن مجھ ارسے پورسے عالم کو آج دین اسلام کا نظریؤ جنس بی بچاسکتاہے، اور انسان کے لیے ایک اس کا نظرہ مرج پڑکواس کی مگر پر رکھتاہے، اور انسان کے لیے ایک ایس کا مل مکل اور متوازان زندگی کے مواقع فراہم کرتا ہے جو انسان سے لفظ کا مطلب ہے ، اور جو انسان سے اشواق وورغبات اورخواہتا کوخوش کر سنے وال سے ۔

شاپرسلمان ایپنے دین کوسم لیں اور اپنے دین سے ساپیے میں امن وسکون سے رہیں تاکہ دوسری قوموں میں اپنی اسلی جگہ پیدا کرسکیں ،اور اپنی سلیب شدہ کرامیت وعزیت دوبارہ حامل کرلیں ،الٹد سے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

#### ----

### بهرصال المصربي مضاست:

کیا آب نے اپنی اس طعیم واہم ذمر داری کوجان لیا ہے جو آپ کے کا ندھوں پر ڈالی گئی ہے ؟ کیا آپ اس بات کو بمجھ گئے ہیں کہ ایمانی ترببیت ہی الیی بنیا دی اساس ہے ہی ہرآپ کو پوری توجہ وینا چاہیے کیا آپ پر بمجھ گئے ہیں کہ اخلاقی تربیت کی ذمہ داری ان اہم ذمہ داری ہیں سے ہے ہی کا آپ کو نوب اہماً و د کی دمجال رکمنی چاہیے ؟

تکیاآپ نے یہ جان لیاکہ حبانی تربیت کی ذمہ داری طاقت وقوت کے ان وسائل ہیں۔ سے ہے۔ سی پرآپ کواپنی منت وتوجه مرکوزکر دینا چا ہیئے ؟

کیا آت سے یہ بہران کیا کہ مقسلی تربیت کی ذمہ داری آب کی اقست اور آپ کے وامن کی عزیت وتہذیب وتمدن کی اساس ہے ؟

کیاآپ نے اسے مسوس کرلیاکہ نفسیاتی تربیت آپ سے بچول کی شخصیّت سازی اوران کی تھیل وقتی کی بنیا دہے۔ کیا آپ نے سمجہ لیاکہ معاشرتی تربیت کی ذمہ داری آپ کی تمام ذمہ داریوں میں سے مماز ترین ایسی ذمہ داری ہے جو آپ کو ا پینے مجرگوشوں سے سلسلہ میں پوری پوری اواکرنا چا ہیئے ؟

کیاآپ سیمجھ سے بین کونسی تربیت کی ذمرداری ان عظیم واہم ترین معاملات میں سے ہے جن کا ان لوگول کوتعلیم دیناآپ برلازم ہے جن کی تربیت کی ذمہ داری آپ برسیے ؟

اگرآپ یوسب بہان اور جان گئے ہیں توآپ کو چاہیے کہ تربیت سے میدان میں واضل ہوجائے اورائبی ذمرار کا کے بار کو اٹھا کیے اس میں میں میں کو پاکیزگنا اور دلول کے تمرات و کھیل کو پاکیزگنا

فرسٹ تول کی طرح ا درعزم میں صحابہ کی طرح ا در بہا دری میں شیروں کی طرب در نور و چیکنے میں بیاند کی طرح دیمیولیں جتنی آپ ممنت کریں گے، وقت نگا میں گے ،اور جدوجہد و کوشش کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے ۔اَبَ کی مقدارآپ کی قوم سے لیے بجلائی ،اور آپ کی اولا دسے لیے فائدہ وئی ،اور آپ کی قوم ومعا شرسے سے لیے ہتی ہی مثالی تربیت متحقق ہوگی .

اسے مربی صاحبان کیا آب کومعلوم ہے کہ بیسب کچھ کیسے ہوگا؟ اور بہترین تربیت کی بلندی بک کس طے رح پہنچا جائے گا؟

> میراخیال یہ ہیے کہ یہ سب مجعد دو بنیادی اوراہم امورسے دحود میں آنے متحقق ہوگا : ا۔مراقبہ اور گڑانی کوسخت کیاجائے .

> > ۲۔ فراغ اور فالی وقت سے استفادہ کیا جائے۔

د کیمدیجال ذگرانی سے بیچے کی ایمانی تربیت ہوگی اورانسلاق درست ہول کے اورجیم صحبت مندو توا نا،اورعقل علم کا ل ویختہ ہوگا،اوربیچہ نفسیاتی ومعانشرتی کی کا لےسے کامل وکل ہوگا۔

اور دیمیه مجال ونگرانی سے ہم ہر سے ساتھیوں اور پری صحبت اور آزا دو بیدراہ روساتھیوں سے بھے جائے گا۔

اور دیکی مجال سے طفیل بچرتمام کان چیزول سے بچے جائے گاجواسے کچے روا ورخراب بنا دیتی ہیں، چنانچہ وہ سینما ہینی اور شیلی ویژن موٹر ن فرامول کے دیجھنے سے محفوظ رہے گا،اوران اور فیش فرامول کے دیجھنے سے محفوظ رہے گا،اوران روائیول اور فیش فرامول کے دیجھنے سے محفوظ رہے گا،اوران رسانول سے پر مصف سے بچے جائے گا،وران خیر اور ہیجان خیز اور ایک طرح ہیجان خیز خیر ہائی اور اضلاق کے مسلم کا موستے ہیں،اوراس می کردار کو مسئے کرنے والے ڈوامول سے اور اضلاق سے گرسنے والے ڈوامول سے بچے جائے گا۔

ا ور اضلاق سے گرسے ہوسئے اور اضلاق کو مبشہ رکانے والے اور شاندار اسلامی کردار کو مسئے کرنے والے ڈوامول سے بچے جائے گا۔

اورمراقبہ ودیکی میمال کی وجہ سے بچہ گمراہ مادہ پرست ادیان اورملی از دکا فرانه فکری عقائد رسکھنے والے مذاہب بسب سے محفوظ رسپے گا۔ اور اس سے برخلاف عقیدہ وفکر ، کردار وطورطر لیقے سے لیا ظرسے اس کا اسسام کے ساتھ کا مل ارتباط ہوجا سئے گا۔

ا در دیمیویجال ونگرانی کی بدولت بچراسلامی تربیت کی مبندوبالاحونی تکب پنج جاستے گا، اور دو حانی بمقلی ا دراخلاتی و علمی طور ریپخته بوجلسئے گا۔ اور وہ دومسرول سے سیسے ن اخلاق میں مہترین نموندا درخسنِ معالمیں مقتدی تا بت بوگا۔ بک وہ آسمان پر جکنے واسے چودھوں رات سے چاند کی طرح ا در زمین برپہلے واسے فرشتے کی طرح ہوگا۔

ر با فراغنت سے فائدہ اٹھانا تواس کا انمھ اراس ہیں ہے کہ جب مرقی گھرآئے ،اور لینے بیوی بچوں ہیں بیٹے آوفرات سے ان اوقات میں اسے اس بات کی پوری گوشش کر ناچا ہیے کہ بیچے کوملی طور برتیار کرنے ،اور عقیارے کے لیا طسے کال وکل بنانے ،اوراضلاقی اعتبارے رہنائی کرسنے میں اپنی پوری طاقت سرن کردے۔

ایسے مال باپ کتنے اچھے ہوتے ہیں ہوشاً کواپنے بچوں کے ساتھ دقت گزارتے ہیں، اوراپنے جگرگوشول کی لمقین و تعلیم کے لیے مناسب نظام دپروگرام مقرر کرتے ہیں ملکہ اللہ کے پہال اس وقت ان کو کتنا اجر د تواب ما ہوگا جب وہ آئی بھول کے پاکسان کا سبق سننے سے لیے بیٹھتے ہیں، یا ان کے سکتے ہوئے کسی مسألہ کو سمجھانے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، یا تعلیم سکے لیے انہیں کوئی قصد سناتے ہیں، یا کسی عمدہ اضلاق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تویت ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تویت ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تویت ہیں، یا تو ہے ہیں، اوراس طرح ان میں نشاط پیاکوئی ادبی دلی گئی کی بات یا تفریح طبع سے لیے کوئی پہلی یا قصد سنا کر بھی لیکوئی کر دیتے ہیں، اوراس طرح ان

بخدایہ صبیح طریقیہ ہی درحقیقت بیچے سے لیے خیر کا ضائن ہے۔ اور اس کوعزّت کی بلندیوں ا ورمرکام اخلاق کی جوئی تک بہنچا تا ہے، ملکہ اِسے سے صبیح معنی میں ایک انسان اور کیم آ دمی ا ور فاصل و شریقیٹ کمان بنادیتا ہے۔

اور پیچے کو زندگی سے لمحات میمی گزار نے کے لیے تیار کرنے ، اوداس کوبہترین باکرداد معاشرہ کی تعمیر سے لیے مضبوط و پائیدار اینٹ بنا نے ، اور نیک معالے مؤمن معاشرہ تیار کرسے مثالی تربیت کا ورحقیقت یہی طربقہ ہے ، باپ ، مال پامربی بیے بر اس وقت سس قدر ظلم کرتا ہے اوراس سے تی کوبر با دکرتا ہے اوراس کی انسانیت کا قاتل ہوتا ہے جب وہ اپنے نسار نے اقدامت کو اپنے دوستوں سے ساتھ لا بعنی باتوں میں یا ہوٹل و کلبول میں اپنے پڑوسیوں یا دوستوں سے ساتھ بیٹھنے یاکس بے ہودہ قسم سے فرا ہے کے و کی جے نیں اپنے آزا دو بے راہ رو برافلاق دوستوں کے ہمراہ برباد کردیا ہے۔

ماں باپ سے علادہ بیجے کی ایمان اور سیم عقیدہ براورکون تربیت کہ سکتاہے؟

ماں باب سے علاوہ کون بیے کواعلی اخلاق وہمبترین ادب کی تربیت دے سکتا ہے ؟

مال باپ سے علاوہ بیچے کی تقلی کیم اور تندر سنت جبم اور طاقت وسیست کی درستگی کی ذمہ داری کون انجسام دیسے سکتا ہیے ؟

مال باپ سے علاوہ بیجے کوعلم اور افیمی تہذریب کون سکھا سکتا ہے؟

ا در مال باب سے علاوہ بیجے کی نفسیاتی ا ورفقل سم پر سے بنیا دی اصول و قواعد وضوابط پرکون تربیت کرسکتاہے ؟ ماں باب سے علاوہ بیجے کو بیر تربیت کون دیسے سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے حقوق کا خیال رکھے، اورلوگول اور پر نہ سربیر سربیر کر ہر د

معاشرے کے داب کا پابدرسے؟

ان اچھے اوصاف کی بیمے کو کون تربیت دے گا؟ اور اگر مال ہاہے کھیل کودا درلہو ولعب میں مصردِ ف ہول تو بیجے میں یہ فضائل ومناقب کون پیدا کرسے گا؟

الله تعالى شوقى بررحم كرك وه فرات بين:

هدم الحيب اق وخلف الاذليالَ ازاد بهوكرا سے بے يارومدد كارتبور سكے بوں الما تخلت او اب مستنبخ سولا الما تخلت او اب مستنبخ سولاً اس سے بے توجہ وا دراس كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ وا دراس كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم ذ توجہ دارى كا با مشعول بودا كى الم دارى كا بارى خود بارى كا بارى خود كا بارى كا

لیس المیستیم من انتهای أبواه من و الیست من انتهای أبواه من وه بچه در مقیقت بینیم نهیں ہے حس کے دالدین دنیا کے غم سے اللہ تحسب تلقی ل اللہ تعبیب کوالیسی مال سطے جو بیتے میں کوالیسی مال سطے جو

اس کے ماں باپ ہی اولاً وَآخراً ہیے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور عقلی پنیا کرسنے اور نفسانی و قار دہرد باری پیاکر نے کے تعیق ذمہ دارا ور اچھے علوم سے آراستہ کر سنے اور مفید مختلف قسم کی ثقا فت و تہذریب سے باخبر کرنے کے مب مَول ہیں.

ا وررسول اكرم صلى التدعليه ولم سق واقعى برحق فرمايا بهد:

(( والرحب لل رأي في بيت أهده ومسول عن رعيته ... والمرأة ماعية في بيت زوجها ومستولة عن رعيتها ... ).

مرد اپنے گھرکا ذمہ دارہے اوراس سے اس کے ابنے ماتحتوں کے بارسے ہیں بازیرس ہوگ ،اور عورت اپنے شوہر کے گھرکی ذمہ دارسے اوراس سے اس کی رمایا کے بارسے ہیں بازیرس ہوگی .

اورفرمایا:

(( إِن أَدَلُتُه سِيا مُن كُلُ داع عبدا استرعاه التُدتَعالَىٰ ہر ذمہ دارسے اس كے ماتحوّل كے بارسے سِي حفظ اُم ضيع ... ». ابنِ مبان پوچھ كاكركياس نے ان كونيائى كرديا يا ان كى مفاظست كى . • . : ١)

نيزفرمايا؛ (( مبانحل والد ولـدُّا أ فضل من أدب

کسی اپ نے کسی ہیٹے کوا مجھے ادب سے زیادہ مہتر عظیہ .

سس)٠ ترمذي

اس سلیے والدین کواپنی ذمر داری بورسے طور سے محکوس کر زاچاہیے، اوران فرائفس کوا داکر سنے اوران ذمردا پی<sup>ل</sup> سے عہدہ برآ موسنے کے لیے اپنے فارغ اوقات سے استفادہ کرنا چاہیئے۔

والدین کوریمی یا در کھنا چاہیئے کہ وہ ذمہ داریاں جن سے باریے ہیں ہم کلام کریے ہیں اوانہیں تفصیل سے بیان کریئے ہیں اور کھنا چاہیئے کہ وہ ذمہ داریاں جن سے بال کریں گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہاں اس روزی سزا کے سنتی بیں اگر وہ ان میں سے بی ذمہ داری سے ادا کر سنے میں کوئی کوٹا ہی کریں گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہاں اس روزی منا نب وقت تاب بیس گئے ہیں روزیز مال انسان کوفائدہ پہنچا ہے گا اوریز اولا دو بیلیے سولیے استی میں سے جواللہ کے پاس نما نب وقت تاب سے کروافتر ہو۔

والدين كمه اليه اتناكا في بيه كه وه جهيشه البين سامن الله تبارك وتعالي كا درج ذيل فرمان ركحيي.

(ا يَا يَنْهُ) الّذِينَ الْمَنُوا الْخُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَ الْحِجَارَةُ الْفَايِكُمُ نَازًا تَوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ الْفِيكُمُ نَازًا تَوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْحَامُونَ عَلَيْهَا مَلَيْحَامُونَ عَلَيْظُ شِدَا دُلِا يَعْصُونَ اللَّهُ مِنَا الْمُلَا يَعْصُونَ اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْنَالُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسے ایان والوہ پا دَاپنے آپ کواردا پنے گروالوں کوآگ سیے سیس کا یندس انسان اور پھر ہیں، اس پر تند تو ہوئے۔ مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں۔ وہ اللہ ک نا فرانی نہیں کرتے کسی بات ہیں ہو وہ ان کو تکم دیتا ہے اور جو کچو تکم دیا جا آہے اسے (فوراً) بحالاتے ہیں۔

واقعی اگروالدین اس آیت کوساسنے دکھیں، اور اپنے دل میں اللہ کے مراقبہ کو محسوس کریں، تو تربیت کے لیے ان میں اور زیادہ عمدگ سے ادار کئیں گئا سیے تربیت کرنے والول کوائی ذمہ دارلیل کواور زیادہ عمدگ سے ادار کئیں گئا سیے تربیت کرنے والول کوائی تربیت میں صرف کرنا چاہیے، اور انہیں چاہیئے کہ وہ یہ بھی نہیں کہ وقت کی مثال تواد کی ہے ، اگروہ اسے نہیں کا بیس کے تووہ انہیں کا معہ دسے گی، اور ذمہ داریال اوقات سے نیں کہ وقت کی مثال تواد کی ہے ، اگروہ اسے نہیں کا بیس کے تووہ انہیں کا معہ دسے گی، اور ذمہ داریال اوقات سے زیادہ بیل ، اور عمر نہایت سرعت وطرح سے گزرہ اتی ہے ، اس لیے اگرانہول نے اس امائت کو سیح طور سے زیمجا ہوال کو دی گئی ہے، اور ان ذمہ داریول کائی طرح می ہے اس طرح پورانہ ہیں کیا، تو مجہ السامی ہوسک ہے کہ انہیں ایجا نک موت دی گئی ہے ، اور ان ذمہ داریول کائی طرح می نے اور ان در بیت بھی نہیلے ، بلک بری فاریا ہوگا اور کوئی بھی ان کا نام ومددگار نہ ہوگا ، اور اللہ توالی کے میں بالکل بری فریا با ہے :

(( وَاَنِيْبُوْاَ اللَّى دَنِيكُمُ وَاَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاٰنِيْكُمُ الْعَدَابُ ثُنَمَ لَا تُنْصُرُونَ ۞ وَاتَّبِعُوَا اَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ شِنْ زَنِيكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْنِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۚ وَانْتُمُ لَا تَنْعُمُ وَنَ فَيْ وَنَ فَيْهِ الْمَانَ

ا ور اپنے پر ور وگاری طرف رجوت کر و ، ا ور اس کی فرمانبراری کروقبل اس سے کتم پر عذاب واقع ہونے ملکے ، جبتیبیں کوئی رو کو نہیں چے سکے ، ا وراپنے پر اردگاری طرف سے اتر سے ہوئے اچے اچھے مکموں برطوقبل اس کے کتم براچا تک، عذاب ا براسے ، اورتم کو

اخیر شین تما تربیت کرنے والوں کی ال کے درجات کے اختلا ف اور ذمہ داریول کے تنوع کے باوجو داس طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہول خصوصاً مال باپ کی کہ پیطریقے جو میں نے تربیت کے لیے مقرر کیے ہیں خصوصاً معاشر تی تربیت سے سنسلہ میں یہ بڑول جھوٹوں جوانوں بوڑھول مردول عور تول سب کے لیے ہیں ۔

سے میں بیالے انہیں اسے تربیت کرنے والے مضارت! آپ کو جائے ہے کہ تربیت کے سلسلہ میں اس ام نے جوطر لیقے مقرر کے ہیں بیلے انہیں آپ خود اپنائیں، اس کے بعد بچول اور دوسرول کوال کی تلقین کریں ۔ تاکہ جن کی تربیت و ذمہ داری آپ بولی بیا کہ بوتی ہے ان کے لیے خود مہترین نمونہ ومقتدی بن سکیں، اور بھی رہیا صول وطر لیقے اپنے بچول کو سکھا میں ، اور عائد بوتی ہے میکر گوشول کوال کی تعلیم جینے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں : ماکہ سے عقید سے ، اور کامل و کمل اسلام اور اعلی ان ل ق

بران کی نشو ونما ہو،ا وراآپ نے اس طرح گویا انہیں دنیا دی زندگی کی گہرائیوں میں داخل ہونے سے قابل بنا دیا ہو گا،اور وہ اس لائق ہوئیکے ہول گے کے مؤمن قلوب ، صابرنفوس ، پاک صاحت ارواح ، بجتۂ قول اور طاقتوروں میں ماجہ م کے سامنے سخت سے سخت ذمہ داری کے بوجہ کواٹھا سکیں ۔

اک لیے براوکرم اسے مربی صاحبان اپنی گوششیں صرف کیجے ، اور پوری توجہ کیجے ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیے کہ قیم اٹھائیے اللہ آپ کی حفاظ مت کر رہا ہے ، اور آئن رہ آسنے والی تسلیں آپ کی حدوجہ دوکا رنامول کی برکمت ہے۔ تفید ہول گ، اور اللہ آپ کی حدوجہ دوکا رنامول کی برکمت ہے۔ تفید ہول گ، اور قیامت سے روز اجروثواب کو آپ کے لیے ذخیرہ بنائیں گے ، ادر اللہ قیاری ہے : ادر اللہ ویاری ہے :

(( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ الله عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ م وَسَتُرَدُّونَ إلى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئِكُمْ بِمَا كُنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿). الشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئِكُمْ بِمَا كُنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿). الشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئِكُمْ بِمَا كُنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿). الشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئِكُمْ بِمَا كُنْنَهُ لَا تَعْمَلُونَ ﴿).

ا ور آت کہ دیجئے کہ مل کیے جا و ، پھرآگے اللہ اور آم جلال دسول اور مسلمان تمہارے کا کود کی دلیں گے : اور تم جلال کے پکس لوٹا نے جا ذکے ہوتمام بھبی اور کھلی چیزوں سے والف سے ، مجروہ بتا دے گاتم کو جو کھی تم کرتے تھے .

والخردعوإناأن الحمد لله ربت العالمين

الحدالله آج بروز دوشنبه لوقت مغرب ال جلد محترجمه كأكام معض الله جل شانه كى توفيست اورفضل وكرم عيم مكمل موا فله الحدد والشكس أولاً وآخل والمصلاة والسلام والشكل أعلى حبيب وخلاخلة دائماً وسرعدًا.

محمد صبب التدمنی ار مب ۸ – ۸ – ۲۰۷۱ه ۱۱ – ۲۷ – ۲۸ – ۲۸ وا

